

يت يعلسفه دان ، عدوا قف تم يات إني مضايي رواص المال سے واقف كرسكتے بيل ورزواقف بى ركية بين بكر سي يست ياست بيل الصابين بن الزجار معتقد موم عنظراني ورا كارزي روف من ما شير كفير بين وينس ام من چاپ سنے بیں- نهایت عود کتاب جھے پائنی ہے اور مقبول عام مو ای ہے ، وقیمت تهزيل خلاق جليجار اسرهجومين الريتان حسين فنضاره كمه جنام بوي والهلا وحسين حسيقالي حناب تدمحو مهاحب حناتبالعلما ركبنا لوجي كالسرما جنافي تغليطانته مواحيج تام صابين بيران كي تعريف وتفريكا في كرتها م الكيك مدرو بالاصحاب واقف بيل والم يتصانيف كوخريد ربلي تنام ال مك ن وكون كرتباه رفور د حياه ومزلت فضيلت بخوبي واقف بي خيابير كيابيل كيطبتا جاد و سبحود لون كوتسخير مح ليتا ہے المجيم كيف جلف سنهذر للفلاق كي حارون جلين هفت مالكمل بكئين نمايت عمد كاغذا ورنوشخط وقيمت نشخ للسفردان أنسان كي يدائش كم تعلق أج كل كي تم كل قيقات سكندر ذوالقرنين كحالات متعلق وراجوج اجوج اوسعاجيج اجوج ثأبتكيام كانسان كإسح مبدا والمبيكين أجسته ورسيط اوركريك الوران ووائك في وكرابي حيي ملك كرف بناولا سلانوں کی آک کتاب سات کو دنیا پر روشن کر بچی ہی می می مون کو وغيره وغيره كرستعلق بسير المرض الميضمون والصعيل ليايات مرسني روان سے ليكرنهايت دخا حيك ساتھ كھانے ورنخ للے وال صلى الات تحصيب اس بح تمن من ات قرأن ويرجم عاز وأوصنف كاخوجي البيام بركامطالع بربشر كميلة ضروري بمجتمت ١٧ ك بهاور كاشير رتفير كريران ب وقيمت . النظر في بعض مأل الإمام الهام ابوحا ملامام مخالغزالي جرنة وتسعليه س كالتي سلط تال مرح بالمام غوالي وتداخه عليك بعضكين عِقِقانه بحث كُلَّي مجودان كي تباول المنسون به علي إبله "المصنون مرعلي ابله" التقديم المنظار الانتشاء فالانتقاد" الفرقين السلام الزندة " وغيرت مع تشفيل ميل الدين كات يرك وروس ساليل م كارد تاكلني بين ويتر رماد فلا في كاتسام ورائ مام رك كائن ب حصيرام رف كاتمة قت رحت بي في الموساد و والم معنون مان، چنگوله سرطاه رَمَزِن معنون رِحِتْ بِسَاوَ رَسَالِهِ اللهِ بِهِ اللهِ مِنْ اَجْتِما اللهِ اللهِ عَلَي الشفرة بالنَّسلام دانزندة بِررووا برجس مِن المرى تجث كانى بِ كركن باتوس تنفير وسكتى ب اوكن باتون سن نهين فيميت مر الكتاب يرمبانيحسل لكك لوى سيدورى على صاحك سرستيد مرحوم كي خطاء كتابت الفسيرة أن رتسبتيدا حرضات واصلح جرب والجرشية والسب ياً نو في أنو في عام والمن المن المركية من الله عن الله والتي الله والتي المنول عن المراب المام عن المرابع الم سلسا يجث بهرك ساخة مرسياه بزنال معمقا صرتفي وفضين حبتن عض فرسيد كي تعنيه برهي م أمركا زض بمك اس الكوخ ورطالد كرسة اكرتفسير جن جولول برسيم معلوم ووجاب و قيمت

مكام محرعه

مصنف روم علياروت كامباركام بحاليه

تهذير اللفلاق جلددوم

عال خان ساف الرسلية فاصار باد بالقاسة كذشة به خار البغلاق معناه في المرسية ف

تهزيرالإخلاق طبداقل

م سے اپنے اس ارا دہ سے اپنے بعض دوستوں کو مطلع کیا تھا۔ اور جب اُن کو معلوم [ا ہو گیا کہ م سے براراد وصمم کر لیا ہے تو اُنہوں سے ہمارے ان سات برس سے برچوں کے راولو لکھے ہیں جن کو ہم نہایت احسانمندی وشکر گذاری سے اِس لیٹے اخیر پر بیمیں درج کرتے ہیں ، و کہتلام م



روسولى ، طوكان كلائل كالكرفيك أن كيكيات في مارول بنين وكايا-ويعشها عدلي يى كاعفان يرتم ككونكدده نبل جانتے ب ابني قومي بهلائ كم ولولول مي سے فهذيب الاخلاق كانكان بھي ايك ولول تقا جريا المي تقصود قوم كأس كى ديني او دي نيادى ابتر صالت كاجتلانا اور كمونوں كو جيگا نا ما رود الوالفانا ادر بندسر موئے بان میں ترک کا بیدا کرنا تھا۔ بقین تاکرسے مونے ان کو ہا نے سے بدبوز اوہ چیلے گی۔ گر حرکت آجائے سے پیر فوشگوا رہوں کے ينداس ر دوس كراگر بم ن وه نهين تيا جو بم كركنا عقا تو ده دُبي كرے جواس كو الده خفه ع والتجامع زيد بختايش بنده از خدام زيد گرمی من آنکوا مرانازبایت توکن بهرانکوان ترامے زیبد ات برس مک ہم سے بذراید اسپنے اس برج سے اپنی فوم کی ضرمت کی۔ مذہبی عاج شاريك كرمه من وه جلي جاتي مني أس سے خرواركيا- ونبادي اتوں ميں جن ایک خیالات کے اندھیے میں وہ مبتلا تھی اس بن ان کوروشنی و کھلائی نربب الام بینا وان کی جس قدر گھٹائیں چھا مہی تھیں ان کو ہٹا یا اور اس کے اصلی ازكوجاد كبيم سر مرسكا جمكايا- أردوزبان كاعلم ادب جوبدخيالات اورموت ومجلد فالم المع بوراب أسيس بعي جمال بكريم سے بوركا بم نے اصلاح جا ہى۔ این ای مراس می ایس می ایس می ایس می ایس می ایس کار می ایس کار ایس کار می ایس کار می ایس کار می ایس کار می ک والنسبيس أن بانول مي بقررابني طاقت كي كوست ش كي - قوي بمدروي - قومي و من سلف از بعنی این آب عزت کاخیال اگرہم سے اپنی قرم میں پیدانہیں کیا وال فنظول كوتو صرور أردوز إن كے علم ادب ميں داخل كيا۔ ہم في كي كيا ہو إندكيا ہو كرت سے تهذيب وظالت كى كاغلغار شنا۔ توى جدردى كى صداؤل كا جارے كان إن أنا-أدووزبان عظم ادب كاتر في بأ- بهي بهاري مرادي كقيس بن كوم و المائيبت وك بين جوان باقول كو يكارت بين كواس وقت مُم عى جدى لمري كلات بب مربان میں وکت بی کا مُوانا کا فی ہے چروہ خو داپنی بینسال میں آپ چود کی ہورمگا س من ساب كران بم بس كري اور پان كوان بي بى آب چورس بون وي + مارے دوست ہماری اس فاموشی کا کوئی سبب بوراز کار نخیال کرینگے اور نہ

تم عُمْرِ جَاوُہِم آپ، ی اُکھُ طَوشے ہونگے۔ بچتہ کر وی دوا بیتے وقت بسور کر مال ہے آپ سے کہ بی برت کے جاؤکہ شابش بٹیا بی نے بی لے تم چیب ہور ہو ہیں آپ ہی پی اُوں لو بھا تُمو- آب ہم بھی نہیں کہتے کہ اُکھُواُ کھو۔ بی لو پی لو- اس سے میرامطلب یہ نہیں سے کہ میں اینے کو ناصح شفق ہم تھا ہوں بکہ جو ہرٹ اور جو حالت ہماری قوم کی ہے اس کو جتمانا جا بتا ہوں \*

آگ دن تفاکرم بھی اُسی رنگ میں مست تھے۔ ایسی گھری نیندسوتے تھے۔ کو فوٹستوں تے بھے۔ کو فوٹستوں تے تھے۔ کو فوٹستوں تے بھے۔ کو فوٹستوں تے بھے۔ اب ہماری میں الم موسی کے ہیں الم موسی کا فراغ شراب دصوتے تھے گل جا نماز کا

كياكيا خيالات بهارى قوم ميں ہيں جو ہم ميں نه تھے - اوركسيى كيسى كالى كھٹا ميں ہارى قوم پر جیاری ہیں جوہم پر نظیں -جب رند محقے نو فراد سے بڑھ کر تھے - جب زام خشك عنف ونهايت مي أكثر تق - جب صوني تنفي تؤروي سے برنر تنف - اب خاكسام میں اورابنی قوم کے عمبخوار۔ تم کوکس نے جھا کا ور اور زمانے سے۔ ول کی گھڑت اسی كقى جن مِن بَمِيننْهِ عَمُوارِي هَنَّى- بِرسوَّا مُقا-زِمانه نِنْ جَعْشُكا دِيا اورجُگادِيا- وفعنةُ رجياً وُنبِا الثِّلَيْ مَن اور رنگ بزنگ كى جبنوار ى سب أجر گئى- قوم كى حالت وه ديجيى كه ضرا کسی و فرد کھلائے۔ کسلام کی دہ صورت یا ٹی کہ خداکرے کا فریجی نرپائے۔ اِس بربادی۔ سبب كاغير قدم كو تواور بي خبال موا- برغلط موا-ادر مجك كوجومهوا وه خوداين توم كى حالت كابتر مونا تحا ـ نوم ك دنباكى إتو مين ادركيا دين كے كامون ميں اليسے تاريك كرم ه بن برنی تقی که اِد صراً د صرکی چیزیں تو در کنار وہ اس کو صفے کو بھی نه د کھید تکم تنی تنجی برای پڑی گفی- چرمیراول آخرول ہی مختا ہتھے نہ مختا جو نہ **بگات**ا ا**ور اپنی قوم ک**ی صالت پڑم نہ لایا-ايك مدت تك إسى فم مين بيِّ الموجِّار إ كركيا يجعُد جوفيا لي مدبيري كرنا تفاكو لي بن براق معلوم موق تقيل منني أميدين كرا انفاسب لوث وم جان تقيل أاخرير موجاكم موجيف سے كزا بهنر سے -كروجو كيدكر سكو بهواينهو- اسى بات برول عشرا بمت اديا اورصبرف سهارا درايني قوم كي بصلائي مي قدم گارا-اس مي ضواكي طوف كا أجب معادم تقا اور نداب معادم معني مرقوم كي طرف كابدله أسي وقت سي المي ظامر المراكز و مرتد و ملحد و زنديق - أسلام كا دشمن ومثلما و ساع إجي - فو ول ونیاسے ازاد- کہنا اور ام پر دو جارصلواتیں شنادینا۔ اورم پرامتال کا صاد

النظا در جرگ تعلیم جا بینگان کو پوری کال درجری اور دقیق تعلیم ہونی چاہئے ہو استے ہوئی جا ہے جو استے ہوئی کا اوپر مذکور ہوا ندہب اہل سنت و جاعت کے مطابق صفی فدہب بین اور مدرستہ ابعلوم مین فی فی استان بین محدیث و آصول فی خوال فی حاویں ۔ بیسب تفصیل میں سے اب لئے اتعالیم اور الماس کے اتعالیم کی کتابیں سلسانغلیم علوم میں کو استان میں کے اتعالیم میں کو بالا کا فی حاویں ۔ بیسب تفصیل میں سے اب کو بلا تکلف اطلاع ہے۔

اسی مناسبت سے سلسارکت ورکسیے میکر کو ضرور سے کہ اب بہت جلدا ورستے اول جن لاکو کے استان ہو جو استان میں میں اسانی ہو جو استان ہو جو بین کو رہی کہ اور استان ہو جو بین کو رہی کہ اور اور سے اول جن لاکو کو کر در بین کا دارستے اول اور استان میں میں کو کر در بین کا در استان ہو جو بین کو کر در بین کا در بین کا در در بین کو کر در بین کا در بین کا در در بین کو کر در بین کر در بین کو کر در بین کو کر در بین کو کر کو کر در بین کر در بین کو کر در بین کو کر در بین کو کر کو کر در بین کو کر ک

# آخری پرچئر

تهذيرالإخلاق

فارس زبان کامنتخب هو ما چا مینیخ تاکه جو لوگ عربی زبان کی تعلیم ختیار نه کرینگے اور فارسی زبان میں تعلیم لینا چا میننگے اُن کو وہ سلسلہ مذہبی تعلیم کا پڑھنا بڑیکا ہ

اس کے سوااسی قسم کا ایک تیسراسلید فرہبی کتا بوں کا اُردوز بان میں مرتب ہونا چلہئے۔ تاکہ جن لوگوں سے یورب کی زبانیں اختیار کی ہونگی اُن کو اُس اُردوسلسلہ کے ذریعیہ سے فرہبی تعلیم حال کرنی خرور ہوگی ہ

اِس درجہیں دینیات کی اسی کتابیں عرابی کُمْنتخب ہونی چاہئیں جواکی مُستورطالبطہ کے پڑھنے کے لائیں ہوں اور جوعمو ما اعلے درجہ کے طالب علموں کے درس مدریس میں وخل ہوں اگراس درجہ سے لئے فارسی زبان کی کتابوں کا بھی کوئی سلسلہ منتخب ہوتو نہایت مناسب ہوگ ملکہ اِس درجہ کے لاایت اُردو زبان میں بھی کوئی سلسلہ پیدا کیا جادے تومسلمانوں سکے حق میں نہا بت مفید ہوگا۔ اور اگر اُپ کی کمیٹی تو تجہ فراکیگی تو نہ رابع تصنیف اور ترجمہ کتب بزبان اُردوا بیاسلسلہ مرتب ہوجا ما کچھ مشکل نہ ہوگا چ

تیسراسلسلہ اس سلسلہ سے بھی اعلے درجہ کی مذہبی کتابوں کا مُقرّر ہونا جاہئے کیونکہ
یرسلسلہ مدرسند العلوم کے اعلے درجہ کی تعلیم سے علاقہ رکھنا ہے جس کا ذکر دفعہ الطراقی تغلیم
میں ہے۔ اس سلسلہ میں ایسی مشکل اور دقیق کتا ہیں واضل ہونی جا ہمیں جوایک پُورے اور
کی طی فانسل ہوئے کئے درکا رہیں اور اگر اس درجہ کے لئے بھی فارسی اور اگر ووز بانو لکا
مرتب کیا جائے تو نہایت عدّہ ہات ہوگی ہ

چہارم- یہ تینوں سلسلے اس کاظ سے مرتب ہو نگے کہ طالب علموں کوادر علوم کے بڑھنے
جی سے ساتھ بیسلسلہ خرہبی پڑھا یا جائیگا موقع رہے۔ لیکن بعض طالب علم ایسے ہونگے
فی خواہ ش یہ ہوگی کہ صرف دینیا تبی میں اعلا اور کامل ورجری تعلیم پاویں - پس اُن کے
ایک عُرہ سلسلہ خاص صرف عربی زبان کا مرنب کرنا چا ہئے جس میں کتا ہیں ہرایک درج ہیں
فی قدر زیادہ اور بہنسیت کنب سلسلہ ہائے فدکورہ بالازیادہ شکل اور زبادہ وقتی ہوں
ویکہ جو گئے۔ مرف دینیا تبی میں اعلا ورجری تعلیم پاویس بس اُن کے لئے ایک عُرہ سلسلہ
ویکہ جو گئے۔ مرف دینیا تب میں علا جائے جس میں کتا ہیں ہرایک ورجہ میں کسی فدر زیادہ اور یہ
میں سلسلہ ہائے فدکورہ بالازیادہ شکل ورزیادہ دقیق ہوں۔ کیونکہ جو لوگ مرف دینیا

پس آپ ساق صاحب ہاہم صلاح اور مشورہ کر کرجس جس کو کمیٹی مدتران تعلیم ذہب ہا ہم شت و جاعت میں داخل کراچا ہیں داخل فرا ویں یسی کو اِس میں کچھے مداخلت نہیں ہے۔ ادرا ہنی کمیٹی کی کارروائی کے لئے بھی جو قواعد کر مناسب ہوں تجویز فراویں۔ صرف اِتنی ہات چاہئے کرجو قواعد آپ تجویز کریں اُس کی ایک نقل اور اپنے اجلاس کی ردیرا دہمیننہ دفتر کمیٹی جزینہ اہماً میں ارسال فراتے رہیں تاکہ بنظر اطلاع مبران کمیٹی خزینہ البضاعۃ کے وہ کا غذات بھی تصمیمت رہیں مہ

پ پ اور امرقا بل وض برہ کمعلیگڈھ میں جو بی گفتگو ہوئی تھی کہ ممران کمیٹی مدبران تعلیم مذہب! ہل سُنت وجاعت کو بربھی اختیار ہے کہ وہ اپنی کمیٹی کے کسی ممر کوجس وقت جا ہیں کثرت رائے سے موقون کرسکیں اس کی سنبٹ بیالتماس ہے کہ آپ اپنی کمیٹی جمع کرکے اس امر پر اوراُس کے نیک و بدیز بخوبی غور فوالیں اور جو بخویز قطعی اورا خیر نسبت امر مذکورہ کے مُٹھ ہے اسے مطلع فوائیے۔ ناکہ اُس کی نعمیل کے لئے حسب ضابطہ کارروائی کی جا وے ۔

چوھی عض بیہ ہے کہ سکسلہ کتب ورسی مذہبی کا جواب مقر فراویں اس کے چار درہے حسب نفصیل فیل ہونے جا ہمیں۔ افراسلسله عام ضروری درسی کتابوں کا۔ برسلسلہ صیفہ مدرس سے متعلق ہوگا جس کا فرطر لقہ تعلیم کی دفعہ میں مندرج ہے۔ اِس درجہ میں جو لوئے تعلیم پاوینگے اُن کی مذت تعلیم محمل عام سے سفے لینج برس مقرر ہے۔ اِس درجہ میں ہرطالب علم مذہبی کتابوں کا پرصنا صرور ہوگا۔ اِس درجہ کے طالب علموں کی استعداد اِس درجہ کہ طالب علم و فار کہ دوع بی اور فارسی عبارت معہ قواعد صرف و نخو بحو بی چربی اِس صبغہ کے لئے ایسے درجہ کی گنا ہی عبارت کے معنی اور مطلب بخوبی مجھ سکتے ہونگے ۔ بیس اِس صبغہ کے لئے ایسے درجہ کی گنا ہی عبارت کے معنی اور مطلب بخوبی مجھ سکتے ہونگے ۔ بیس اِس صبغہ کے لئے ایسے درجہ کی گنا ہی عبارت کے معنی اور مطلب بخوبی مجھ سکتے ہونگے ۔ بیس اِس صبغہ کے لئے ایسے درجہ کی گنا ہوں کے خالب علموں کے مناسب ہوں ۔ اور بیجی بخوبز کی جادیں جورف اور نور کے کس درجہ بک بُہنچ جالے نے ابدا کے بدا و اِن کہ مذہبی کتابوں کا پڑھنا شروع کو ایا جاویگا ۔ پ

علاوہ اس کے اسی درجہ سے لیا قت کے موافق ایک دوسراسلسلہ مذہبی کتا بوں کا

نهمدكا فالعلم يعماوا ماكنت منغسا فقى ورعا للدين مقتسناللعلم مفترسا رجها رئيس قوم اذاما فارق الروسا مخيرطفا اضمحى بطالبرمن فضلر سلسا

لانسامن فاماكنت منهدكا وكن فتى ناسكا هي ضالتقى ورعا فمن تخلق بالاداب ظل بها واعلم هي بيت بان العلم خيرصفا

واماالذين يكفرون البائ فلايل لدان لأيباليهم اذا اسفهاء لا محالتراعل للكملاء وهذ لاعادت جاريرس قديم الزمان تراب على داس الزمان فاند زمان عقوق لانمان حقوق فكل دنيق فيد غير موانق وكل مديق فيرغورون وكل مديق فيرغير ومان عقوق لانمان حقوق فكل دنيق فيد غير موانق وكل مديق فيرغير ومان عقوق لانمان حقوق فكل دنيق فيد غير موانق وكل مديق فيرغير ومان عقوق لانمان حقوق فكل دنيق فيد غير موانق وكل مديق في المناسبة المناسبة

#### نقاخط

جوکمیٹی خزیننز ابضاعتہ سے اُن سات بزرگوں کے نام جاری ہوا جنہول اہتمام تعلیم فد ہب اہل سنّت وجماعت کا اپنے و متر لیا ہے \* فدوم و کرم معظر و محتشر مطاع بندہ سلامت ۔

بعدسلام لمسنون التماس بيسيح ردئدا واجلاس كمبيثي خزينة البضاعته مورخهاا جنورتي ملط بنربعه نیاز نامه مراخرمت عال میں جمیحا ہوں-اس سے ظاہر ہوگا کہ جو تجویزیں عرجنوری المام لومبقام علیگڈھ اُب سنے بشمول دگیرمشلانا ن کی تقیں وہ سب حسب مضابطہ روئرپرا دمین مرج ہوگئیں ٔ-اور جن لوگوں کو آپ نے کمیٹی مذہران تعلیم فدہب¦ ل سُنت و جاعت کا ممیر ہو انتجویز فرایا تفااُن کے نام نامی حسب ضابط ردئیداد میں مندرج ہوگئے منجداُن صاحبوں کے سات بزرگوں نے اپنی منظوری ممبر ہونے کی ظاہر کر دی گفتی۔ مگر نواب محد ممودعلی خاں صا رئمين حجيتارى اورحاجى محرفيض احرخان صاحب رئمين دتاؤلى ادرمجرار شادعلى خان صاحب اور مولوی مح رنطف انترصاحب اورمولوی عبدالقیوم صاحب اورمولوی محمعلی صاحب و بال موجود نہایں تھے۔ان بزرگوں نے جنہوں سے ممر ہونا منظورِ کر لیا تھا یہ بات فرما ٹی تھی کہ ہم بطورخود تخريرًا خواه تقريرًا أن لوگول سے منظوری کھال کرلینگے۔ بس اُمبدہے کراپ بزرگان مذكورہ بالاسے نسبت منظوري ممرى كے طے فرماليں اور أن ميں سے جوساحب ممبر ہونا منظور کریں اور جونا منظور کریں اُن کے اسا مرئبارک سے مطلع فرما ویں۔ تا کہ نبظرا طلاع وگر ممران مندرج روئیداد کئے جاویں - بر بھی آپ کومعلوم ہے کہ بموجب بخویز مذکورہ بالا کے میر امرجی معے ہوگیا ہے کان سات بزرگوں کوجنہوں نے ممرہونا منظور کرلیاہے اس بات کا بالكليراضتيار ہے كہ جس جس كوجيا ہيں كمبيٹي مزبران تعليم ذم ب اہل ُسنت في جاعت كام بربقر ركز ہيں۔ على ذلك احوال الجناب في الصن السين احمدة فان بهادد الذي بالغ فى حماية الاسلام والمسلمين وا مادان بوصلهم الى المناصب الجليلة والمراتب الجنزيلية بعليم الدينة والفنون الدينوية على طبق مستحسنة واستجمع المسلمين على الدينة والفنون الدينة والفنون المصادبين لمدرست الملامية لذاك فتشافسوا في هذا الامرت فا مناوا فرامن المصادبين لمدرست إسلامية لك فتشافسوا في هذا الامرت فتا فسلم من على قطع تدبير لامرابر المدرسة ومنهم من سعى في قطع تدبير لامرابر المدرسة ومنهم من المعرفة المدرسة والمربة المدرسة في المحرفة المدرسة في المربة المدرسة في هذا الزمان من المواجبات الموصوفة بل المواق من تلك المدرسة في هذا الزمان من المواجبات المواجبات الموصوفة بل ها والمربة المدرسة في هذا الزمان من المواجبات الموصوفة بل ها والمربة المدرسة في هذا الزمان من المواجبات

اذالد هللعسوف قداستصعب على المسلين فذل رقابهم اجمعين م لذالد هل العسوف قداستصعب على المسلامة فيها اعجبالجب بل السلامة فيها اعجبالجب

ان الجدال جال العلموالادب

انما الناس لام واب امحديد امحديد ام خاس ام دهب

هل سوى عظم ولحم لخصب وحساء وعفاف ادب

ليس البلية في ايامنا عجبا ليس الجمال بانواب يزينها ليس البتيم الذي تدمات والده ايها الفاخر لا جهلا بالنسب هل تريم خلقوامن فضة هل تريم خلقوامن فضة النا الفخر لعقل ثا بت

وانا لانشك فى ان اقاستالم وسنالا سلامية الموصوف الفع للسلمين من شغهم هذا اذلا طائل بخت شغهم وكرحم الى تكفيراليا في ونفسيقرابل الا شغهم هذا اذلا طائل بخت شغهم وكرحم الى تكفيراليا في ونفسيقرابل الا المهم يوخرون با قوالم الباطلة الفاسلة وادايم الكاسلة عن النفع العظيم والربح الجسيم الذى يجصل لاطفالهم بتعلم العلوم الجديل في المدرسة الموصوفة في المل وي الموصوفة في الملهون ادركوا نما نكره في اواجتهل والنخل والخالم والفنون الى المشارف العالمية والمناصب الجزيلية والانستن مون بعل قلائل الانمان حيث لا بنفع كم المناصب الجزيلية والانستن مون بعل قلائل الانمان حيث لا بنفع كم المناص في المناسب المحزيلية والانستن مون بعل قلائل الانمان حيث لا بنفع كم المدرسة والانستان مون بعل قلائل الانمان حيث لا بنفع كم المدرسة والمناصب المحزيلية والانستنال مون بعل قلائل الانمان حيث لا بنفع كم المدرسة والمناص والمناسبة والمناسب

العلم زين فكن للعلم مكتباً وكن لرط لباماكنت مفلسا واركن البروتن بالله واغن بركن وكن حليا رضين العقل محترسا

على المعلوم واهل الاسلام في هذه الايام ايضا را قد ون في رقد و الغفلة والبطالة اوما يشهد هولامالنا ثمون في نفاس الجهالية ان امة انظيرة كيف بالغوا في اختراح الألات العجيبة والادوات الغريبة المساعدة عنى التمدن والعمران في هذا الأوان فاشرقت مملكتهم بأشراق شوادق العلموالكال وبرعت امتهم في ايجار العجابب وأبداع الغرائب بانهاكهم في تلك الاحمال فسبقو الامهم السالفنز والعلم والعمل وفاذوا فوذا عاليا فى الفطائنة والفضل وقل كانت امتزانكليزة فى العصور الغالية والدهو دالماضينزها يمستنى فيافى السفاهية والمهم والحوان وغائصين فى البحاد الجهالند والامتهان حتى اخذ وامن العلوم ما اخذ واولهملوا على ما علوا الى ان برعوا واخترعوا اشياء كثيرة باذهان صافية وعقول وافية فعالهمن عقول واذهان استوالودا بهاعلى البلاد الفسيعتراعني هند وستان وقدمضت مدت من ألازمان على إن امترا نظيزة استولت على البلاد الهنديتروبالفت فى اشاعتر العلوم والفنون في هذه البلاد فقل هم عبدة الاصنام واخذ وافي تخصيل العلوم حتى انملذوا الى المناصب الجليلية ولكن مسلمي الهندر لا يلتفتون الى تعلم العلوم يخرجوا سن كالمات الذل والجهل الى نؤر العقل والعلم والفضل فلورغبوا الى تحصيل العلوم والفضائل لفاذما الحالمشادف العظيد نزوالمناصب الجليلة الضخيمتروحصل لهمالعزوالاعتبار والتمكين ومن وقعم ليان على الناس وقع الاسلام فالمسلمون الهند بوك قداستهنوا الاسلام بالمتها نهم وصغروا الإيمان بموانهم وانانتيفن على انهم ان سألوا الى تحصيل العلوم والفون فى هذا كعين فيظر فضلهم في قلائل ألايام على العالمين اذاذ ها نهم اصفى و قلوبهم اذكى من اذهان الهنود وقلوبهم فلابدلهم ان بفلد وااسترانظليؤة فى اخل العلوم واستعال الصنائع وامنز انظيرة انا نزيل تعليم رعيتها قاطبة لاخصوصية فيه للمنود ولكن مخن لا مخدالي ذلك سبيلا اذالمسلمون لا يجمعون على امريكون فيرصلاحهم واصلاحهم ولا يرغبون الىشئ يوجل فيه فلاحم ونجأحم ولايتفكرون في أندفن حان نمان انتكاسهم وطلاحهم وفربت ايام دلهم وهواتهم وكسرطاحهم وقدا سنحوذ عليهم الحملق والطيش فضاق حليه العيش وصادا الهجور ليلهم وسل سبيلهم حتى النهم من يربي لم خيرإ يزعموندمعانادا وذلك الخبيرلا نفسهم ننرا وضليرا واعظم النثواها

بے نظرا فہار النفع العظید کے ہل ہذا اکا فلید کو کھٹول گیا۔ وہ اخبار ہم رہتان کا فزادر ہمارے اخبار وں کامر تاج ہے۔ اس کی زبان سے ہمارا دل وجان زندہ ہوتاہے۔ اس کی فران سے ہمارا دل وجان زندہ ہوتاہے۔ اس کی شیریں الفاظ اور موزونی کلام سے ہم کوہماری بچھلی با تیں سب یا دائی ہیں۔ اس سے ہو بچھ ہمدردی اس قومی بھلائی کے کام میں کی ہے اس کوسب سے اخیراس سے بیان کیا ہے کہ ہمارے انجام مقاصد کے لئے شکون نیک ہو۔ جو آر شکل کی دسم کے پرچہ میں بچھپا ایسا در وآمیز و محبّ نیز ہے جس کے اثر کا نقش ہرصاحب کے دل پر ہوتا ہے۔ ہم ہزار ہزار زبان سے اس کا خذکر اوار کرتے ہیں۔ اور اس آر شکل کو بعین اس مقام پر نقل کرنے ہیں تاکہ ہا را بیز آئی کی برجہ بھی اس معل درخشال کی روشنی سے منور ہو ج

### وهوهنل

الكلام فحالنزالسلمين لهنديين وابقاظهم عنعاس الغفلة فهناكيين

لما نوى الاسلام ضعيفا واهله في حفيض المن التروضيواكان اوشريفا في الحذا الاسف الشريد واللهف المديد وكذاك يعادضا الغبطة الخشوب الحدود المى عبد الالاصنام) عادجين على المعادج العظيمة من حبث التروية والرخاء وماكان ذلك لهم الابيد تنقيم وسعيم في اخذ العاوم ومحتصيل الفنون فا ثالا بعيدة في المدادس من اطفال المسلمين لا عدد ايسيوا بخلاف الحيود فان اطفالهم بالرغبية والكنزية يتعلمون العلوم الحكمية والفنون الرياضية بلغنة انگليزية فيكيد نا احوال جميع المسلمين لا سياحالة الحديث فائهم مصرون على اخذ الرزائل و ترك الفضائل لا يجاملون با نفسهم واولادهم فائهم مصرون على اخذ الرزائل و ترك الفضائل لا يجاملون با نفسهم واولادهم فكيت بالا بطالة ولا يوجون اولادهم الا الى السفاهنة او الجهالة فتعود والمفالمة و المحتوار و المنالب و بن الرغائي وادخارا ليبوب والا عوار والمثالب لا يرون على ترك الا شغال والحون الجيدة واحفارا ليبوب والا عوار والمثالم بي يرون على ترك الا شعام كيف يب الغون في الا حتوام و يخصيل الحرف والمنائم بتعلم المان الحكام حتى انهم يصعل ون على المنا دو العالمة العالم مالهم و قع عن الحكال المنافر والتمكين والنودت يوما فيوما واهل الاسلام مالهم و قع عن الحكال الفخيدة بين الانام وهذ العصوم عصوم و ترقى العلوم و دودور إن العدر المهرون عن المحالة المعالم و ودور والمنائم عن المحالة المؤلوما و العلام و ودور والمنافعة الهول المنافعة و المحتوام و هنا العمل و ودور و المنافعة المهرون عن العمل و و ودور و المنافعة المهرون و المنافعة و المنافعة و المنافعة المهرون و المنافعة و المنافعة

امی ہیں۔ اُن کے نشکر یہ ہیں ہیں ہنا بس ہے کہ ہم اُن کا خکاردار نہیں کرسکتے ہو۔

مرقو ہمذیب کھنے نے جو پچھا عائت ہمارے قومی کار دبار میں گی ہے وہ ورحقیقت ایک مرقعہ
عنایت ہے اور ہی نہیں ہے کہ در ن اخبار ہی ہیں چند کلۃ الخیر کھنے پرلس کی ہو۔ بلکاس جاہیے
بعض بزرگوں نے قام وقدم وورم سے بھی کوشش کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ جو شمون کراا۔
جو اللہ ہے کہ اُن کو خمیر اخبار میں چھپا اُس کے لئے کی بطی خزینۃ ابصاعت صدسے زیادہ تمنون ہے ہو
ہولی ہوئی اور آب میں میں ہوا اُس کے لئے کی بلت جو تبھی ۔ اگست کے پرچہ میں چھپا
ہم اپنے دھنی ورستوں ایمنی میتورا خبار کے اُس آٹریکل کے لئے ہو تبھی ۔ اگست کے پرچہ میں چھپا
دل سے شکر گزار ہیں یُسلمانوں کی اپنی صالت ہے کہ جب تک و در و نزدی سے سبئمانان
کریں۔ اُس دقت تک قومی بھلائی اور قومی نزتی نا حمن ہے۔ اوراگر لوگ بیخیال کریں کہم اپنے
کریں۔ اُس دقت تک قومی بھلائی اور قومی نزتی نا حمن ہے۔ اوراگر لوگ بیخیال کریں کہم اپنے
کریں۔ اُس دقت تک قومی بھلائی اور رقومی نزتی نا حمن ہے۔ اوراگر لوگ بیخیال کریں کہم اپنے
لیے نے جُوائیدا اگو حالے مودلیں اور گو اُس جی این کا بچھ رساؤہی ہوئے۔ گریقیں جان
لین کہ وہ رساؤہ ہمت جاد خشک اور بند ہوجا و بچا ۔ جب یک کرہم ایک سرجیو ہی جو ہی نزل ایک نہایت رسی جائی۔
جس کی سوقوں میں بھی کی نہ ہو۔ اُس وقت تک قوم کی سربیزی جو بزنر ایک نہایت رسی جائی۔

تشمر الاخبار مدراس کا شکر کئے بغیر ہم نہیں رہ سکنے کہ دہ جی اس قوی بھلائی ہوگئے تاہم کے بغیر نہیں رہنا۔ اِس ہاری مختصر کناگر ار اوں سے اِس قدر البت ہوسکت ہے کا آب تمام اللہ میں مدومعاون ہیں اور بالا تعاق ہندوستان کو اِس بات کا یقین ہے کہ مشلاؤں کی حالت ایجیتی نہیں ہے۔ اُن کی للے وفلاح میں ہو رہنت اور وشمن ہے۔ اُن کی للے وفلاح میں ہی رہند العلوم سے بھر کو اُن کی للے سے ۔ می الف وموافق سے ۔ اور اِس بات کو بھی سب سے۔ ووست اور وشمن سے ۔ یا رو ہما سے ۔ می الف وموافق سے بھر کو اُن تدرینی سے ۔ می الف وموافق سے بھر کو اُن تربینی سے ۔ می الف وموافق سے بھر کو اُن تدرینی سے ۔ می الف وموافق کی ہوئی ہے ۔ اور اِس باری قوم کو توجہ کم ہے۔ روبید فضول کا مول میں خری کے کے میں اندھے ہیں۔ الا قومی بھلائی میں خرجہ کرنے کی عادت نہیں ۔ ایک کام کاولو اُو اُن می تم کو کو جہ کہ ہے۔ روبید فضول کامول میں خری ہے کہ ہے کو کام شروع کیا ہے ۔ میں اندھے ہیں۔ الا قومی بھلائی میں خرجہ کرنے کی عادت نہیں ۔ ایک کام کاولو اُو اُن می تم کو کو میں میں کہ کو خدا سے اُمید سے کہ جو کام شروع کیا ہے اُس پر کہاں اخبار وں کا مواسی قوی کام کے پورا کرنے میں زیادہ تر توجہ کر گی بھی اس میں میں میں میں میں میں میں خود کو میں میں کو کو اس اخبار وں کا شکر تربی ایر میں تا وہ دے کہ میں نیادہ تر توجہ کر گی بھی اس میں میں کام سے بورا کرنے میں زیادہ تر توجہ کر گی بھی اس میں میں کہ بی اور کرنے میں زیادہ تر توجہ کر گی بھی اس میں میں کیا ہے دو کر میں اپنے گائے۔ اور میں میں میں میں کو بی اس میں کام سے دو اور کر میں نیادہ تر توجہ کر گی جو کر سے میں میں میں اس میں کام سے دورا کر اور کر اس میں کو میں اپنے گائے۔

تنجابی اخبار لاہور- کوہ نور- ستین ٹیفک سوسائٹی علیگڑھ۔ آرد دکا گڑ کلکہ کا تو ہما را بال بال اصان مندہے کا نہوں سے ابتدارسے ہمارے اِس قومی کام کی جس قدر تا ئید کی ہے مریم کر میں مصاحب نہ سے کا تعدید کا میں میں تاہد کی ہے۔

اس كاشكرية مكسى طرح ادارنهين كرسكته 4

اُس اُجڑے شہر کے اخبار ول کابھی جس کا نام کیتے دل کھڑا تا ہے ہم دل سے شکرا دار کرتے ہیں۔ میوموریل گزٹ نے ہمدر دی قومی کے سوائے حُبّ وطنی بھی برتنی نثر وع کی ہے۔ جو اَرٹیکل کہ اُنہوں نے مدرستہ العاوم کی نسبت اپنے کیم اکتو برسک شاء کے اخبار میں لکھا ہے ہم کے نہایت شکر گذار ہیں \*

نا هرالاخباردالی کا عنامیتوں کو اور بالتخصیص اُس عنامیت کوجوخاص محاکمہ کے ایک اُرٹیکل لکھنے میں کی سے ہم معبُول منہ ہیں سکنے۔ ہمارے وطن کے اخبار ہم سے اِس کئے نارائن ہیں کہ مدرستہ العلوم دہلی میں کیول نرمقر رہوا۔ بھائی کہاں سے وہ وِ تی اور کہاں ہیں وہ دِ تی والے کو والے کے والے کی والے کی والے کی والے کی والے کو والے کی والے کی والے کی والے کے والے کی وال

آودها خبارا درائس کے مالک اور فین او بیرصاحب تودل وجان سے مارسنہ العلوم کے

کیں۔ اِن ما تو ا بزرگوں نے اِس کام کو منظور کیا اور ظاہراا ب کسی کو کوئی مقام کلام باتی میں رہا گور کہنے والے کی زبان نہیں بکڑی جاسکتی۔ اِس تجویز کو کمیٹی خزینہ ابضاعتہ نے بلاعذر تسلیم کیا اور جو خطکہ کمیٹی کی جانب سے بنام اُن ساتوں بزرگوں کے لکھا گیا ہما سے اس اُرٹیکا کے اخریس بعینہ مندرج سے جس سے ہرکوئی جان سکتا ہے کہ نسبت تعلیم نہیں کے انیان مدرستہ العلوم کی کسی نیک نمیتی ہے اور اُن کے مخالفوں نے جو یہا مرشہ ہورکیا گھا کہ مدرستہ العلوم میں نیو اور اُن خالی وہ محض بحصوص اور افترا تھا۔ اور مقدم معظم اور مدینہ منورہ سے جولوگ فتو اے لائے سے اور مہندوستان میں جو سوالات استفتار مگلمار کے سامنے بیش ہوئے تھے وہ کیسے اہما اس کے بحر سے ہوئے تھے۔ اب ہماری دُعا ضداسے یہ سے کہ سب کے دل میں تومی ہمدردی کا در دبیا ہمو۔ اور سب متفق ہوکر اُس کام میں مدد یہ سے کہ سب کے دل میں تومی ہمدردی کا در دبیا ہمو۔ اور سب متفق ہوکر اُس کام میں مدد کریں جس میں کی قوم کی کھلائی متصور ہے۔ ومن اللّٰہ المتو فیق \*

#### مشكر بيراعانت اخبارات

وناصبی اور و ہابی و برعتی کا تفرقہ طرے تو بجز بر بادا درغارت ہونے کے اور کیا نتیجہ ہے۔ ا رے لمبخت متعصبواتم آبیں میں را اگرا اور ایک دوسرے کو کافر کما کرنا۔ گرجو بات سب کے فائدے کی ہے اُس میں کیوں ایک ول ہوکر نٹر کی نہیں ہوتے۔عالگیرے ایک عامل کی مرویا نتی کا ڈر نظير أكسى دوس عامل سكيا- أس مع عرض كما كرحضور ايك بالتقميس بانجوا أنظلمان بمار بنيي من عالمكيك كها- بلي مگر لوقت خورول جمه برابر مص شوند- بس الم بزرگو أس آ میں کیوں تعصب کو کام فراتے موجس سب کا فائدہ مشترک ہے وہ جناب مولوی فرعلی صاحب مرا د آبادی کی خدمت بین کھی انتجا کی۔ گر کھیے جواب نہ پایا۔ روالشقاق فی جوازالاسترقاق لکھنے کا کھر مضالکہ نہیں۔ قومی مجلائی وقومی ہمدردی کے كامون شريك نهواالبته مضائقي و جناب سنيالحاج موالنا حاجى على مخبن خان صاحت جومعالمه ميين آياه و توطشتا زبأم ہے اُن کی وہاری و وہی شل ہوگئی ہے مصر جد من تراحاجی بگویم تومرا حاجی بگو یعنی وه مم کوبرعبد کمنے ہیں ہم اُن کوبرعد کہتے ہیں ۔ ہرحال سی نے برعمدی کی مو- ده بات جس سے مکنڈٹ بڑگئی اِس قدر کے کہ تام اموتعلیم ذہبی تنہا جناب مدوح کے کبوں نر میرد مگر خدا کا شکرہے کہ ہر مرحلہ بھی جس طرح پر مہوا مطے ہوگیا۔ یعنی ساتو ہر جنوری میک شاء کو عليگەرھە مىں بہت اعزّه اسلام جمع ہوئے۔اور اُن سے اِس بات پراتفاق كيا كر تعليم ذرہبى كا

مرضا کا شارہے کر بر مرحلہ بھی جس طرح پر مہوا تھے ہوگیا۔ یعنی ساتویں جنوری کے شاہوکو علیگڈھ میں بہت اعزد اسلام جمع ہوئے۔ اور اُن سے اِس بات پر اتفاق کیا کو تعلیم ذہبی کا گلق انتظام اُن سات بزرگول کے اختیار میں دے دیا جا دے جن کے نام نامی حاصیہ پر شبت ہیں۔ اور دہی اِس بات کے مجاز رہیں کہ اور جس کو چاہیں ایپنے ساتھ شرکی کر کمیٹی مدہران تعلیم فرمرب اہل سُنّت و جاعت مقرر کرلیں۔ اور جس طرح چاہیں تعلیم مذہبی کا آنظام

ک محرعنایت انشرخان صاحب رئیس به بیگم پور \*
محرعبدانشکورخان صاحب رئیس به بیگم پور \*
محرخسعود علی خان صاحب رئیس دانا پور \*
مولوی محرقه اسمعیل صاحب رئیس علیگرده \*
مستید فضل حق صاحب رئیس علیگرده \*
محرقه اسمعیل خان صاحب رئیس علیگرده \*
محرقه اسمعیل خان صاحب رئیس د تا کولی \*
مولوی خرز عیج انشرخان صاحب رئیس د ہلوی ج

جلد ہونے کی توقع ہرگز ندھی۔ اور جوجدیداُ میدیں اس کا کچ کی تائید کی اس سال پیدا ہوئی اور جن کا ذکر ابھی مناسب نہیں ہے وہ بھی نہایت تسلّی مخش ہیں۔ اور سسّے زیادہ ہم کو ہمار خدا کی رحمت نسلّی دینے والی ہے جس کی رحمت سے ہم کو دعو لے ہے کہ وہ ضرور ہما رے کامو کا مددگار ہوگا۔ آ مبین 4

ہم نے اپنے ہموطنوں اور اپنی قوم کے بزرگوں سے بھی التجا کرنے میں کچئے دریغ نہیں کیا غایت التجا ہماری یمقی کرہم نے اُن سے عرض کیا کہ جن امور کی خواب میں ہمارے قدیم محدوم جنا سے اندلیشہ ہے اُن کو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیجے۔ اُس کے جواب میں ہمارے قدیم محدوم جنا حاجی ہولوی سیدا موا علی صاحب لکھا کہ تم اپنے افعال واقوال سے تو برکر واور ہم سے ہو جواؤ قوہم شرک ہوتے ہیں۔ اگر چیاس امرکو اُس بات سے جو پیشتر کی تھی چگہ تعلق نہ نظام با ایں ہم میں اُس کو قبول بھی کرلیتا مگر جھے خیال ہوا کہ اگر ہمارے محب قلبی خوابی علی صاحب مجھ سے کہیں کہ تم ہم سے ہو جاؤ تو ہم شرک ہونے ہیں تو پیر میں کیا کرونگا۔ بقول شخصے کر سگوری کا جوبن چنگیوں میں ہی جلے " میرا تو یو ایس تکا ہوئی ہولیگا۔ میرے افعال واقوال سے اور مدرستہ العام سے کیا تعلق ہے۔ مدرستہ العام میں تعلیم ند ہم بی با اث بام اُس کے بد ہم بی با اث بام اُس کے ہوئی گئے۔ موافق مذہر ہے نے اُس کے خاص خیالات سے کیا بحث ہے ۔ واتی خراجہ یا اُس کے خاص خیالات سے کیا بحث ہے ۔

جناب مولوی فخرق کسم صاحب ورجناب مولوی مخریبیقوب صاحب نے جومت متبا نہجا ہوگا۔
ویا اُس سے شخص حب کو خدا سے عقل اور مجت قومی اور حتایا بی دی ہوگی نفرت کوا ہوگا۔
شیعہ مذہب کی تعلیم کا سلسلہ بالکل علیٰ ہ ہے جس سے اہل سنت وجاعت کو کچئے تعلق نہیں۔
پس یہ کہنا کہا ہے انعضب ہے کہ ہرگاہ اُس مررسہ میں شیعہ بھی ہو نگئے اس سے ہم مثر یک
نہیں ہوتے ۔ نُحدا کرے وہ خیال فراک کہ ہندوستان میں بھی شیعہ رہتے ہیں مکم منظم کوسد اربی
مگرافسوس ہے کہ ہیں سنتا ہوں کر جے وطواف میں بھی شیعہ موجود ہوتے ہیں ہ

افسوس ہے کر شیدو کوئی میں اس زمان میں برنسبت اُس زمانہ کے جبگرام محر ہملی کیاری شیعوں سے روایت کرنے میں کھی مضائیقہ نہیں فواستے مختے نفاق ورشقاق بہت زیادہ ہوگیا ہے۔ گرصالت زمانہ کی السی سے کواگر شیع ایٹ نعصت سے سئے نیوں کو تجیوٹریں اور سنی لیے تعصب سے شیعوں کو تجھوٹریں نودون مارت اور برباد ہو صاویت کے۔ ہندوستان میں سالان تعداد میں کم ہیں۔ دولت میں کم ہیں عرب دل میں کم ہیں۔ اگر کھیراُن ہیں بھی تشید و تشنی دفتار جی

اب بھی دہ بہت کھنڈی ہوگئی ہے۔ بہت لوگ سوائے چیند تنعصبین کے مجھے کئے ہیں کرم اللام ى ادرئسلالۇن كىكىسى خىرخوا ئى كرتے ہيں- أفتاب اسلام كوجس كى شعاعيں گرد وغبار كے سبب دهوندلى مولئي مين اورص كى كزيس مم ك نهين كبنية تين كس طرح روش اورجيك مواكزاچاستة ہیں۔ اصلی مرشینه میات جاود انی کوجو بہت سے نالے ندیوں کے مل جانے سے گُرلا اور سُنلا ہوگیا ہے کس طح یاک وصاف کرنا چاہتے ہیں-ہاری خواہش ہے کہ اسلام جس کامزا حرف لوگوں کی زبان بررہ گیاہے اور حلق سے نیچے نہیں اُنت ٹا اُس کا انٹرول مک بُہنچایا جاو کے ہاری آرزوہے کہ اسلام جس کوہم سب سے زبادہ عزیزا درسب سے عراہ مجھتے ہوا سکا ا نزنسلا ان کے ولول میں۔ اُن کے اخلاق میں۔اُن کے جال طین میں۔اُن کے معاملاً میں۔ اُن کے برتاؤمیں سبیں یا یاجادے۔ اسلام کو صن زبان ہی سے نیک نیک کہا جاوے بلکمشلان کو اُس کی کا موز کر دکھایا جاوے -ہم نہیں جاستے کہ کوئی صاحی کہلانے کے لئے عاجی سے ۔ بلکر برجا ہتے ہیں کہ ج کا جو انز دل میں ہونا چاہیئے اُس کو مال کرے۔ اندھے والا حاجی بننے سے تو کملام کو پھڑئے تنہ نہیں ہوسکتی۔اُن کے لئے تو ہی کہنا بس ہے کر رحمت براخلاق محاج باور

انسے اگرم ف الحقے برگٹا وال لینا مقصود سے تو وہ تو بوری رُوسیا ہی سے التا نياز پيدا كزا عاصيني ول برأس كا اثر بطانا جائية - اگر طهارت كوهرف القراول وصوفي تحصر بھا تو اسلام کی کچئے ہیروی نہیں کی۔ظاہری طہارت تو باطنی طہارت کا اشارہ کرتی ہے۔ بهراگر باطن طارت عال نهیں ہوئی نوبیرظا ہری طهارت نجاست سے بدنزہے ہم جاہتے ہیں کہ کم الم سے جور د حانی نتیجے ہیں دہ مسلما لول کو حامل ہوں ور نہ بکرے کی سی ڈاڑھنی او<sup>ر</sup> برے کی طرح وظیفوں کی جگالی اور بلی کی سی طہارت اور مکری کے سے فریسے کچھ فائدہ نهين- والله متم نور الوكري المنكرون +

### مدرسته العلوم إسلامي

مدرسة العلوم ككاروبارى ترقى اورآبس كى موافقت ميں جهان تك مكن تضايس سال ميں بھی کا فی کوشش ہوئی اور خلک شکرہے کہ دولوں میں کسی قدر کامیاب مبوئے۔مرستمالعلوم کا چندہ اِس سال قریب داولا کھ رویہ ہے ٹہنچ گیا ۔ کمیٹی اس کی تعمیرے منزوع کرنے کی تدبیروں میں شغول ہے۔ اُس کا ہما ورج جس کا نام حرف مدرس اہے جاری کردیا بالکل بچویز ہوگیا ہے جوانشاً الترابع بيز بهت جار ظهور مبراً السبح-اور بيرسب حالتين اليبي مبي جن كے البسے جلد

بر و فیسرع بی گورننٹ کالج لاہور سے اِس شاء ہے بقا اور فیام میں سب سے زیادہ ہمت مصرو کی ہے۔اُن کی طبیعت کے زوراور پاکیزگی مفامین اورشوکت الفاظ اور طرز آوارسے ہم لوگ فائدة الطانغ ہیں أن كى منتوى خوآب امن جرا فناب بنجاب ميں تھيى ہمارے ولوں كوخوانف كت سے جگاتی ہے۔ مولوی خواجرالطا فحسین عالی اسٹین طرانسلیظ محکمہ وارکر پنجاب کی مننوبوں سے تز ہارے دلوں کے حال کو بدل دباہے۔ان کی مننوی حُبّ الوطن اور متنوی منآظره رحم وانصا فجونيجابي اخبارمين تحيي ببين درحقيقت هارك زمانه كعلما دبيين إيك كارنامر ہيں- اُن كى ساوگى الفا خلصفا تَى بيانِ عُدگئے خيال ہمارے دلوں كولى اختيار مینچتی ہے۔ وہ ننسنو یاں آب زلال سے زبا وہ خونسگوار ہیں۔ بیان میں۔ زبان میں۔ آمد میں الغاظ کی تزکیب میں۔ ساوگی وصفائی میں کیسی عُدہ ہیں کہ ول میں بیھٹی جاتی ہیں۔ ہاں میر بات سچ ہے کہ ہمارے ان باعث افتیٰ رشاء وں کو ابھی نیچ کے میدان میں ٹہنچنے کے لئے آگے فدم انطانا ہے-اور اپنے اشعار کو نیچل ہوئیٹری کے ہمسر کرنے ہیں ہبت پھر کرنا ہے-مگران نثنوٰیوں کے دلیجھنے سے اتنا خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ خیالات میں کچھ تبدیل ہوئی ہے۔ اوراُس کا بھی تصورہ وسکتا ہے کہ اگر ہاری قوم اِس عُدہ مضمون نیجر کی طرف متوجر ہے اور ملكن اور شكسيليكر كي خبالات كى طرف توتجه فرمائ ورمضا بين عشقيراور مضامين خیالیداورمضامین بیان واقع اورمضامین نیچریس جو تفر فرسے اُس کو ول میں بیٹھا لے تو اِن بزرگوں کے سبب ہماری قوم کی الله بچرکیسی عدہ ہو جا و لجی اور صرور وہ دن آو بگا کہم بھی اپنی توم کے کسی نرکسی پرالیہا ہی فحز کرنیگے جیسے کہ بورپ کے لوگ ملٹن اورکسپئر پر ناز كرتے ہيں۔مضامين بيان واقع اورمضا مين نيج البيسے پاس باس ہيں کـان ميں وھوکہ پڑھا آ ہے۔ گر در حقیفت ہلا دوں سے سے الکل علیٰدہ ہے۔ ہیلا تو ایک بیرونی حالت ہے اور دوسرااندرونی-اسی پھیلے میں وہ طاقت ہے جو دل میں اٹز کر تئے ہے۔ ابھی تک ہماری فؤم كاكلام ببرونی حالت سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ مگریم کو اُمبد ہیں کہ بہت جلدوہ اندرونی حالت تک بھی پہنچ جا دیگا ۔

#### بمارى حالت

ہماراحال تواُس بُڑھیا کا سا ہو گیا ہے جس کو بازار کے لونڈے چھے اور جسے ۔ اور جس دہ چھیڑنے والے نہ ہوتے منے تو کُڑھیا کہنی تھنی کو کیا تج بازار کے لونڈے مرکئے۔ ہمارے کا موں کی برنسبت ہماری ذات اور ہمارے ذاتی خیالات سے لوگوں نے بہت بحث کی کیکن اورالاده بین سلیم ہو- ایسا ہونا تعلیم سے نثر ہے ہوتا ہے۔ اور بڑھے کو گنا اور نیک صحبت بین بھینا اس کو پوراکرا ہے۔ اگر چر نثر بیف کے بہی بھی معنی ہونے چا ہئیں گرج کہ اس کا ہتعال ایک خاص با پر ہوگیا ہے تو یہ پُورا پُورا خیال اُس لفظ سے دل بین نہیں اُٹا ۔ بس ایک محتب قوم اہل زبان اُن خیالوں کو دل میں خوالوں کو ایس کے الفظ اس کے ساتھ نیا خیال دل میں پیدا ہو۔ بھی حال اِس کے مادر لفظ وں کا ہے۔ اگر ہم اُن سب کی تفصیل کھیں تو ہوا ایوا رئیکل لفت یا اصطلاحات کی ایک کا ب ہوجا و سے۔ اگر ہم اُن سب کی تفصیل کھیں تو ہوا را ہوا کہ کہ اُن کی نسبت ہوجا و سے۔ اسی نو نہ سے ہمارے ہموطن خیال کر سکینے کہ ہماری قوم کو اپنی زبان کی نسبت ہمی کیا گیا گؤنا ہے۔ اور ان لغو خیالات کو چھوڑ میٹا کہ کہ وہ خص تو انگر نزیت پر مرتا ہے۔ انگر نزی ہمی کیا گیا گؤنا ہے۔ اور ان لغو خیالات کو چھوڑ میٹا کہ کہ جنا تا ہے۔ کیونکہ کسی جنٹا کہیں کو ایسے دلیا خیالاً کسی جنٹا کہیں کی نسبت کرنے زیبا نہیں ، پہلی خوالوں کی جنا تا ہے۔ کیونکہ کی جنٹا کہیں کو ایسے دلیا خیالاً کسی جنٹا کہیں کی نسبت کے ایک کی نسبت کو ایسے دلیا خیالاً کسی جنٹا کا سے۔ کیونکہ کی کو ایسے دلیا خیالاً کسی جنٹا کہیں کی نسبت کو نے زیبا نہیں ، پہلی کی خوالوں کی جنا تا ہے۔ کیونکہ کی کی کسی خوالوں کی جنا تا ہے۔ کیونکہ کسی جنٹا کیسی کی نسبت کی نے زیبا نہیں ، پ

أرُّدوطس أرُّدو

ہم نے جونیجی بہت ہائے گیکار کی تواب اُس کا تافیہ پیچٹو تو ہمیں رہا۔ بکہ شاعوں کے اُس کی طوف تو تبدی ۔ ہماری زبان کے علم اوب ہیں بہت بڑا نقصان پر تھا کہ نظم کوری نہ تھی۔
شاعوں نے اپنی ہمت عاشقا نہ بخو اول اور واسوختوں اور مدحیۃ تصید وں اور ہو کے قطعوں اور تھا تو کہ این کھٹے وال ہمیں کہتے کہ اُن صفا میں کو چھٹو نا نہیں جا ہیں کہتے کہ اُن صفا میں کو چھٹو نا نہیں جا ہیں تھا۔
اور تھما نہیں وہ بھی نہایت عکہ مضامین ہیں۔ اور جو کہ ت طبع اور ثلاث صفعوں کے لئے نہایت مفید کھا۔ نہیں۔ گرفقصان سے تھا کہ ہماری زبان ہیں صوف بھی تھی۔ کو سرے ووسری کے مضامین ۔ چودیت کو ہی معلول کے اور ان بھی گہری کی معلول کے تابی کہ تھے نظر کے اور ان بھی گہری کہ مولی کھے۔
اور اہل جو اس کو جی نہیں ہوا۔ ان باتوں کے نہ ہو سے تھیقت میں ہماری نظام صرف ناقص ہی نہی ختی ملکی خواب اس نقص کے رفع کر نہایت خوشی کا مقام ہے کہ زبانہ سے اس کو بھی رفا مرکیا۔
اور اہل پنجاب اس نقص کے رفع کر نے پر متو تی ہموئے۔ اگر دو زبان کے علم اور ہم کیا جو اس کو بھی رفا و کہا۔
اور اہل پنجاب اس نقص کے رفع کر نے پر متو تی ہموئے۔ اگر دو زبان کے علم اور ہم کیا ہو اس کو بھی رفا و کہا۔
اور اہل پنجاب اس نقص کے رفع کر نے پر متو تی ہموئے۔ اگر دو زبان کے علم اور ہم کیا ہو اس کو بھی رفا و کہا کے اور مسلم بالا یا ڈوائر کٹر پیلک اند طرکشن بنجاب نے اِس کو جس کی شکھ گوٹا دری ہماری قوم پر دا جب سے ہماری قوم پر دا جب سے ہماری قوم پر دا جب ہمونے پر بر وی تو تو کہی ہونے و مولوی مختوصین صاحب آور اور دولوں می کھٹوں کو اور کہا کہ کور بھی اس پر بحولی تو تو کی تھے۔ مولوی مختوصین صاحب آور اور کے قائم ہونے پر بر دی تو تو کہی ہونے ہوں کی تو کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کو کھٹوں کو کور کھٹوں کے قائم ہونے پر بر دی تو تو کہی اس پر بر دی تو تو کہی کھٹوں کور بر اور جب سے بھی کی تو کھٹوں کو کھٹوں کور بر اور جب سے جس کی شکھ گور کور کور کی سے بر اور جب سے بھر کے تو کور کور کور کھٹوں کور بر اور جب سے بھر کی کھٹوں کور کھٹوں کور کھٹوں کے تو کور کھٹوں کے تو کور کھٹوں کے تو کور کور کھٹوں کے تو کور کور کور کور کھٹوں کے تو کور کھٹوں کور کھٹوں کور کھٹوں کور کھٹوں کور کور کور کے تو ک

چاندی سونا بنانے کا خیال پیدا ہوتا ہے جوایک محص غلط خیال ہے۔ اب و شخص جابنی قدم کی ہمدر دی رکھنتا ہے اور اُن غلط خیالات کو مٹانا چا ہتا ہے کسی حگر کمٹری اورکسی جگر کنمیا کا لفظ بول جا گاہے تاکہ کمٹری کا لفظ اُس غلط خیال کو نرآئے دے اورکیمیا کا نفظ کمٹری وس کیمیا کے ایک ہوسے کا خیال ہیدا کرے «

لڑ بچر لینی علم ادب اہل زبان کے لئے نہایت وقع جولان گاہ ہے۔ اس میں وہ اپنی میت کا زور وکھلا تاہے۔ اسی کے ذریعہ سے وہ اپنے ول کی بات دوسرے کے ول میں ڈالٹا سے اپنی ستر تقریراورمناسب بناسب الفاظ سے لوگوں کے دلوں کوجس بات برج استاہے أبهارًا م - أنهى لفظول سيمجمي منساديتا سے اوركبھي رولا ديتا ہے - بُراف وقيانو خالول کومٹا گاہے اور نئے نئے خیالات ولول میں ڈالٹا ہے۔ کبھی دا حدیکے بدلے جمع اور جمع کے بیلے واحد کے مینے بول ہے کہمی حاضر کو غائب اورغائب کو حاضر کہد دیتا ہے۔ کبھی ترکیب مجلہ کی ووسرى زبان كى تركيب بِرطُوط ديتا ہے-اوراس سب ميں ايك تطف اورايك قسم كا مزار كھنا جانا ہے۔ اگر وہی چال وہ چلے جواہل زبان نہیں ہے توسینکو وں مطور س کھا اسلے بیطلب نہیں ہے کراہل زبان جو کھے سوصیح ہے۔اورغیراہل زبان وہ چیال چلے توغلطہے۔نہیں ورحقیقت اُس کاکمناصیح اوراس کا بولناغلط ہوتا ہے اورا ہل زبان ہی اُس میں تیز کرسکتا ہے ، د *دسری ز*بان کے تفظوں کو اپنی زبان میں بولنا کبھی عبارت کا تطف بڑھانے ک<u>ے لئے</u> *هو تاہے کبھی اپنی زبان کو دسعت دینا اور نئے لفظ*وں کو اُس میں واخل کرامقصود ہو قاہے کیمجی سامعين كومطلب كيطف زياده متوجرك كي لي لواجاتا سے يميمي اسمطلب كي ظمت جتابے لوكهاجا تاہے جوظمت ُاس مراد ف لفظ سے جو اُس زبان میں تنعل ہے ول میں نہیں منطقتی ۔ مِثلاً بعضے اہل زبان اپنی تو پروتھ پر میں مناسب موقع پرجس کی مناسبت کو اہل زبان ہی جان سکتے مِي جِنْشَلْمِينَ كَا نَفْظِ بِسِلْتِهِ بِي - أَكُر دهُ أَس كَي جُكُر شريفِ يا شريفِوں كا نفظ بولين تو أس لغنظ إمطلب يعظمت خاك مين شجاتى ہے-إس كئے كہارى زبان اورعام تعمال ميں لفظ شريف كاذليل ہوگيا ہے- اُس سے بحز اس خيال كے كداس كي حث نسب بي مجھ نقصان نہیں۔ہے۔تیج سِسَید مِمْغَل ۔ تیجُعان ہے اور کوئی خیال ہیدانہیں ہوتا گراُس نفظ کے برینے والا اُس خیال سے زیادہ تروسیع اورا علے خیال دل میں بھا کا جا ہتا ہے۔ وہ اِس لفظ سے ایساشخص بنانا چاہتا ہے جور ذیل اوسیوں کی برنسبت خاندان میں یعکبم ہیں جینیتنے ميں -اطوارمبں افضل ہو- اُس کی تغلیم وتربیت -اُ س کا چال حلین انجِقا ہو۔ نیک و نیوُز اضلا ہو۔ وہ ہربات ہیں جواس سے متعلق ہو طلیم ہو۔ جال حلین میں حوصلہ و مزاج میں۔خواہنش

قوم اس برمتو تبرر میگی اورالیشیا بی خیالات کونه ملائیگی-جوائب صدیے زیادہ اجیرن ہو۔ گئے ہیں توچیندروز میں ہماری مکلی تخریریں بھی تمیکالی وآؤلیس کی سی ہوجاوینگی پ

بعض لوگوں کوشکایت ہے کہ جولوگ اس زمانہ میں اردو لکھتے ہیں وہ انگرنزی لفظ اپنی
تحریروں ہیں ملاتے ہیں گران کوغور کرنا چاہیے کوزندہ زبان میں بمیشہ نئے نئے لفظ کمتے اور نبتے
ہیں۔ اور جب کوئی زبان محدود ہوجاتی ہے مردہ کہلاتی ہے۔ غیر زبان کے الفا ذلکو اپنا کرلیمنا
اہل زبان کاکام ہے گران کا ملالینا آسان کام نہیں۔ ابل زبان غیر زبان کے الفا ذلکو اپنا گریمنا
سے ملا لیتے ہیں جیسے تاج گنج کے روضہ میں شک مرمر پرعتیق ویا قوت وزمزد کی بجیکاری ہے۔
میسے ملا لیتے ہیں جیسے تاج گنج کے روضہ میں شگ مرمر پرعتیق ویا قوت وزمزد کی بجیکاری ہے۔
میسے ملا لیتے ہیں جیسے تاج گنج کے روضہ میں شک مرمز پرعتیق ویا قوت وزمزد کی بجیکاری ہوا
سے نہیں معلوم ہوتا۔ اسی میں سے پیدا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات اہل زبان کے سواد دسرے
میرات بھی عورکر تی جائے کر اہل زبان کو دوسری زبان کے لفظوں کے لیے لینے کی کیوا
ضوورت پڑتی ہے۔ اِس کے متعدد کہ باب ہوتے ہیں۔ ایک موزخ جوکسی ملک کی تاریخ کا کھتا ہے
ضوورت پڑتی ہے۔ اِس کے متعدد کہ باب ہوتے ہیں۔ ایک موزخ جوکسی ملک کی تاریخ کا کھتا ہے
اور مناصب اُسی ملک کی زبان میں قائم رکھے کیونکہ اگران کے لئے اپنی زبان کے الفاظ اور کسے اور مناصب اُسی ملک کی زبان ہے تاریخ میں ملک کی تاریخ کا کوئی اور مناصب اُسی ملک کی زبان میں قائم رکھے کیونکہ اگران کے لئے اپنی زبان کے الفاظ اور میں اور مناصب اُسی ملک کی زبان میں قائم رکھے کیونکہ اگران کے لئے اپنی زبان کے الفاظ اور میں اور مناصب اُسی ملک کی زبان میں قائم رکھے کیونکہ اگران کے لئے اپنی زبان کے الفاظ اور میں خور میں خور

اصطلاح بدل دے تو وہ تاریخ نہایت کمنی اورغیر منفیا یہوجاویگی۔ ٹونس میں جوٹا ریخیں غیر کنگول "کی عربی زبان میں ترحم تحصین تصنیف ہوئی ہیں۔ اُن کو دیجے وکرکس قدرغیرزبان سے النفاظ معرب وغیر معرب اُن میں شامل ہیں۔ عربی اخبارا لجوآ شب کو دیجے صواس کا کیا صال ہے۔ قراق کید کو بڑھ وادر دکھیوا سے بی کس قدر الفاظ دو سری زبانوں کے داخل ہیں۔ اگرع بی زبان سے

علم ادب اورعلوم و فنون میں الفا ظ جدیدہ شامل ہو سے بند ہوجاتے تو دہ زبان بھی شل عربی و منسکرت و ژند کے مُروہ زبان ہوجاتی ہ

علوم وفنون پرکتابیں کیھنے والا بعضی دفعہ مجبور ہوتا ہے کہ جس نبان سے اُس عام کو کیا ' اُسی زبان کے بعض الفاظ اور صطلحات برستور قائم رکھے۔ دیکھو یونا نی زبان سے جوعلم طب عربی میں ترجمہ ہواکس فدر یونا نی الفاظ اُس میں شامل ہیں۔ اگر کسی کو لیٹر غس نہ ہو تو ضرور اس کو تسلیم کر ریگا۔ عربی زبان سے کمٹے می انگریزی میں گئی۔ اُج کہ بہت سے عربی لفظ انگرزی زبان کی کمٹری میں شامل ہیں ہ

پوچیوکراس مقام پرمیں نے کبول لفظ کمٹری بولا- اور کیمیا کالفظ جس سے تو وانگرزو نے لفظ کمٹری بنایا سے کیوں نہ بولا۔ اس کا سبب یہ سے کہ ہم لوگوں میں کیمیا کے لفظ کے ساتھ

ذريعه سے كوئشش كى مضمون كے اوار كا ايك سيدها اورصا ف طريقه اختيار كيا۔ جهال تك ہارى کج مج زبان سے یاری دی الفاظ کی درستی- بول حیال کی صفائی پر کوسٹ ش کی۔ رنگینی عبار سیسے جرتشبيهات وراستعارات خيالى سے بھرى مولى سے اورجس كى شوكت صرف لفظوں ہى لفظول میں رہتی ہے اورول پراس کا مجھے اڑ نہیں ہوتا۔ پر میز کیا گیک بندی سے جواس زمانہ میں مقفيعبارت كهلاتي بتحى بالخذائها بإجهال مك موسكاسا وكي عبارت برتوجر كي-اس بي كرشش كى كرجو كي لطف موده صرف مضمون كے اداريس مو-جولينے دل مي مودي دوسرے كے دِل مِن رَضِ تاكه ول سے نظلے اور دل میں بیٹھے ۔ہم کچھ نہیں كد سكتے كہاري يركوششن کہاں تک کارگر ہوئی-اور ہمارے ہموطنوں سے اُس کوکیس قدر کیپ ندکیا۔ مگراتنی بات صرور دنکھتے ہیں کہ لوگوں کے خیالات میں صرد رتبد لی آگئی ہے اور اُس کی طرف لوگ متوج بھی علوم هونته بین-اخبار دن کی عبارتین نهایت عمده اورصات دو تی جاتی بین- وه بهلاناب مطریقه اوائے مضمون کابالکل جیکوٹتا جا گاہے۔ بھاری بھاری لفظوں اور مویے موٹے لغتوں سے اُرووزبان کاخون نهیں کیا جاتا۔ صفائی اور سادگی روز بروز عبار تو نہیں بڑھتی جاتی ہے۔ خالات بھی بالکل بر کے جو کے ہیں- بہت کم اخبار ایسے ہونی عجن میں ہر مفتہ کو ای نہ کوئی ار شیل عُرُه وسلیس عبارت میں سی ندکسی صنعون پر نہ لکھاجا آ ہو۔ حرف اِس بات کی کمی ہے کہ وہ سامان مارے پاس موجود ہنیں سے جسسے ہمارے معلومات زیادہ جو ل اور بحارب خیالات کو دسعت ہو۔ جو مفتمون ہم مکھنا جا ہیں اُن کے ماخداوراُن کے حالات اور جو بحثیں کران پر ہو گئی ہیں ادر جواموراُن کی نسست متحقق ہو چکے ہیں اُن سے آگا ہی ہو-ادر میں سبب ہے کہ بعضی د فعہ ہماری قوم سے آ رشیکلوں میں خلطی ہوجاتی سبے۔ اورجن أموركا تصفيه ہو کچکاہے انہی کو کھر کھے جانے ہیں۔ پرنقص اُسی وقت رفع ہو گا جکہ الواع اقسام علهم و فنون کی کتابیں ہماری زبان میں موجو د ہوجا دینگی - اور ہماری قوم کوعمومًا اُن بپر دستر س ہوگی۔ سین ٹیفک سوسائٹی علیکڑھ سے اِس کام کے پوراکرنے کا اما دہ کیا تھا۔گرافسوس ہے کہ قوم کواس طرف تو جر نہیں ہے اور اسی سبہے اُس کا کام اُ وصورا برا ہے بد نئی اُرد و نے درحقیقت ہاری ملی زبان میں جان ڈال دی ہے۔ تیر و ذرد وظفر ارددانشوارمیں جو کیے سحربیانی موکی ہو۔ میر تمومن دہلری سنے کوئی کمان مشت بول جالاب که دی هو که دی هو سبو ائس سیے زیارہ قصیح و دلجیسپ دیا محاورہ نہ ہو گی جوایک پو ملی طرحدیا بچیل كے سلاتے و نت أن كوكها نى سُنا ج سے مصنون نكارى دوسرى جيزے جو آج يك أردو زبان میں نرتھی۔ یہ اِسی زمانہ میں میں اہوئی اورا کھی نہا یت بچین کی حالت میں سے اگرہاری

وعالور كومت بيمولو

قطع کیجے نہ تعلق ہم سے چھ نہیں ہے توعدادت ہی ہے۔ اور اور فلفلا اور ہرایک بات کا چرجا در اصل ہماری قوم کی بھلائی کی نشانی ہے۔ ان ہم کو ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ کسی کی یا رائے ہے اور کسی کی یا۔ کیو نکر جوبات تھیک نہیں ہے وہ آج نہیں کل ۔ گل نہیں پرسول سب کو معلوم ہوجا ویگی ۔ اور سب اُسی پر لقین کر جنگے۔ اور اسب اُسی پر شفق ہو تگے ۔ ضرور ایک دن وہ آویکا جوقوم کمیگی کہ ہاں سید بھی کوئی دیوانہ تھا۔ پربات کھکانے کی کہنا تھا۔ اگر ہارا یہ خیال صبحے ہوا ور در حقیقت ہماری قیم میں ایسی تحریک آگئی ہو۔ قوم ہمارے قوم کمیگی کہ مراد پوری ہوگئی۔ وَالْحَکُنُ تَمْ اللّٰهِ عَلَیْ خُلْلُ کے اُلْمَکُنُ کُورِ اگر لیا اور اُس کی مراد پوری ہوگئی۔ وَالْحَکُنُ لِلّٰهِ عَلَیْ خُلْلُ کے اُلْمَکُنُ کُورِ اگر لیا اور اُس کی مراد پوری ہوگئی۔ وَالْحَکُنُ لِلّٰهِ عَلَیْ خُلْلُک ﷺ

ترقى علم انشا،

جمال تک بم سے ہوسکا ہم نے اُرووز بان کے علم اور یکی ترفی میں بینے ان نامیز برحوں کے

نرتھے۔اور جانتے تھتے کہم سب کچے ہیں۔ اِس غفلت کے دارو ٹیے بہوشی سے اُن کے کا وٰل كوبهراكرديا تق ان كي أنكه صول كويتيمرارياً تقاء دل بجفر بهو كئے تقف واغ قابومين نهيں اتھا الته باق السنة بوسم من عقد و نده من برمُرود ل برن بدر عقد الصنى بيني من على التي المنظمة من المناسبة عقے۔ برکجئے ذکرنے تقے۔اس محدورے وصریس وہ حالت بہت کئے بدل گئی۔ کھے لوگ بخوبی ہرسٹیار ہوگئے۔ وہ مجھے کہ ہماری کیاحالت سے۔اور ہم برکیامصیبت سے۔لبول پرجان ہے بِعِوالرَّجَان نهیں توجهاں نهیں۔ بِکُهُ لُوگ ہوشیار ہوئے۔ بِرابھی آنکھیں ملنے ہیں پہ بہت سونے اور اندھیرے میں بڑے رہنے سے آنکھوں میں چید پڑجا ہوا ہے۔ جُھٹی ہیں گر رشنی سے جزندھیا جاتی ہیں۔ کھے لوگ ابھی تک نیز کے خارمیں ہیں۔ کچے حرکت واس "أيْ ہے مُراجى انگرا أَي كرا دركروٹ بدل كر بيرغا فل موجاتے ہيں۔ جُب بيرجمنے وُر دتو ہاں۔ اچھا کہ کرد دسری کردٹ لیتے ہیں اور کھی غافل ہوجاتے ہیں۔ کچھے لوگ ایسے ہیں کہ ابھی برستور غافل رئیے سُوتے ہیں-ادر مجھے ایسے ہیں کہ ہوشیار ہوئے ہیں گر بدمزاجی اور تن خوئی سے صدمیں اکر کمل اسے پڑے ہیں، در کہتے ہیں کہ ہاں ہم نہیں اُکھنے کے۔ نہا راکیا جارہ ہے۔ ہم یہ نی بڑے رسینگے۔ بعضے آن میں سے اپنے پاس والوں کو کہتے ہیں کرتم بھی بڑنے رہو مٹ اُکھور تیدا حرکون سے جوجگا تا بھرتا ہے۔ہم اِسی بات کوئٹن کرخوش ہوتے ہیں۔ اور وُور سي سے كھوٹ كہتے ہىں كروه أيضے - وه كلبلائے - ضالے جا باتواب بھردار كھى ہوجاويكے -ىپى رئىت دخىزىمارى قوم شيا قبال كى نشان سے- بيند پسيجا توسى- اب كسى ندكسى طرف برنكليگا- و ما يكلاتوسهي- أب كچهُ نه يُهُ رُصل رسيكا- بندما بن سي بجز سراجات ادر فجهُ نهیں ہوتا۔ پاٹی کو بہنا چاہئے۔ کھرکو ٹی ُنہ کوئی اینارستہ بنا لیگا۔ اس وقت ہماری ساری قوم میں اس بات کا غلغلہ ہے کہ ہاری حالت اچتی نہیں۔ قوم کے لئے کچھ کرنا جا میدے کیا یر صداان لوگوں سے دلوں میں جو قومی مجلانی جائے والے ہیں جان نہیں ڈال دہتی سے بموازی جس سے نام سے لوگوں کو نفرت تفی کیا اُبُ اُس کا چرچا ہر گلی کوجہ میں نہ ہیں ہے۔ کیا نیچ کا قافیہ كيجِو كت بوئة اب لوگول كوشرم نهبي أتى ب رمعان كيجة أن ضدى مون والول كأذكر مبي ہے) کیا قومی ہمدر دی کی کسی زکسی قدر تخریک اب ہرایک کے دل میں نہیں ہے۔ کیا جار وانگ مند دستان کے اخبار ول میں تہذیب-تہذیب-سولزلیشن سولزلیش- قومی بمدر دی قومی بررد بِئيشر إشزم مِيثر ياشزم كا غلغلهٰ بهيں ہے كو بِنَ اخباراُ مُصادُ اُس بِي - ان ايس سے کسي نیکسي پر كوئى نەكۇئى چېيىۋا مۇلارئىكل دېكىھ لو-جىڭلى كۇچەس جاۋىت تىدا ىرىيى تەنەيب لاغان كاجھۇلا ئن لو- مَنَّه بين جاءُ (زِسْتَنِدَاحِمْ كُو بابُو- مدينه بين جاءُ توسِّيدا حَدْ كُو بابُرا كهونوا ه بجعلا كهو-مكر جم

فتام الدين وثوع المواليوي

سواچاربرس نیرین گذرگئے۔ اب بھر نیا سال نزوع ہوا۔ گدشتہ برسوں ہیں جو کھیے ہنگا ہونے تھے ہوئے۔ اب وم باقی رہ گئی ہے۔ جاند کی بڑھیا کی کہا نہ ہے کہ ہافتی نیکل گیا بروم باقی ہے۔ آج اگر ہم اپنی قسمت برفو کریں تو بھی بجاہیے اورا گراپنی قوم کے اقبال کی صل بہار کی آمداً مد کی خوسٹیاں منامیش تو بھی زیبا ہے۔ جو پچھ کہ اس سوا جاربرس ہیں ہوا۔ کیا ایسے قلیل زمانہ میں اس کے ہولئے کی ہم کو قوقع تھی۔ تو ہر۔ توبر کیا ہم کو ایسا جلد اِن ناچیز پر جی ل سے اپنی توم کے جگالے اور افتا سے کی جو مذت وراز سے خفلت کے تاریک گرشتے میں بڑی ہوئی بے خبر سور ہی تھی توقع تھی۔ متع خفراد شدہ

وه عید کامبارک دن لیمن کیم شوال شاله نبوی او پیشاله بجری جبکه به ارا په لا برجه زنگال امید سے کہاری قوم کی ماریخ میں کہی کھی کو لا فرجاویگا۔ ہماری قوم کی جو پی مبرا قبالی تقی وہ بہی منفی کر کھیکھ المرام كوابين نالع مشفق كه ندرمنه كا افسوس ب و

نہیں ہے اور پر بھی اقرار کرتا ہوں کراس امر کی بیروی میں جہاں تک ذاتی بیروی ورکار۔ بی میں کرد نگا۔ میں بہاں تک اقرار کرتا ہوں کراس ورخواست کو ملکم عظمہ انگلستان قیصر مہدوسا کے بائیر تخت پر رکھنے کی حزورت ہوتو میں خودان ٹان جاکر حضور معمدوح کے پائیر شخت پر رکھیونگا مگر کھی خیال کرنا نہیں جا ہے کہ ایسی صزورت پڑھی ہ

اا - بس میں بس کمیٹی کا قایم ہونا جا ہتا ہوں اور ضلع علیگڈھ کے تام ہندومسلان رئیسوں سے درخواست کر تاہوں کہ جوصاحب اس تجویز کوپند کرنے ہیں وہ علیگڈھیں تابیخ بیسویں تشریف بیسویں مٹی کٹٹ کا وقت سات ہجے صبح کے سابن ٹیفک سوسا ببٹی ھال میں تشریف لاویں اور اس مجویز کو کامل دجاری کرنے کے مقصد سے جوجو قواعد و تجویزیں اور ابتدائی تدبیریں کرنی مناسب ہوں اُن کو تجویز کریں اور کمیٹی قوار دیدیں اور اُس کے قمبر مقر ہوجاویں تاکہ اُن مناسب ہوں اُن کو تجویز کریں اور کمیٹی قوار دیدیں اور اُس کے قمبر مقر ہوجاویں تاکہ اُن من وع ہو۔ اور جوصاحب شہر ہائے دُور درانے کے رہنے والے ایس دہی تجریبائی مخیریں اس باب میں تاریخ مذکورہ سے بہلے اقم آئم کے باس بھیجویں تاکہ وہ سب تحریبیائیں مجلس ہیں پڑھی جاویں \*

## نورالأفاق

تعلیم المکوں کو دی جاد - سے اور اُسی مقام پر کچئے کام سکھلانے کامٹل دری با نی ۔ قالین با فی یا نجاری لو کارخانہ ہوا دردہ لائے اُس کارخانہ میں کوئی بیٹ سیکھ لیس اور جب وہ جوان ایک صدمعین تک بُنچ جادیں اور خود اسپنے لئے آپ کمانے کے لائی ہوجادی تب وہاں سے خارج کئے جادیں ہوا۔

ن اوراسی فائدہ پرتیم الوکیوں کی بھی پرورش د تعلیم و تزبیت ایک جُوامکا میں جواسی جگر ہو کی جلوے۔ لڑکیاں جب جوان ہوجا ویں تووہ دفعتا خارج نیکر دی جاویں بلکراُن کے نکاح بیاہ نناوی کی کوئی ندبیر کردی جاوے تاکہ نیکی اورنیک بختی ہے وہ اپنی دی کہ ک

ندنی تبرکریں 🔸

ہ- اس کام سے لئے ایک کمیٹی مقرز ہوجس میں مبندُ و ومُسلمان سب شرکیے ہوں اور اس کمیٹی کے ذریعہ سے اُن سب چیزوں کا انتظام اور عملدراً مدکیا جا دے ہ

۸- اگریہ تدبیر جیساکہ میں سے کہاکائل ہوجا دے تو اُس وقت گور نمنے کے سامنے نہا۔
اوب اورعاجزی سے درخواست پین کی جادیگی کہ ہماری کمیٹی بنیم ولا دار نے بچتوں کی پرورٹل
کوموافق اُن کی ذات و مذہب کے موجود ہے اُمیدہ سے جو پتیم لا وارث بچتے ہند دیا سُلمان
کے ہوں وہ اس کمیٹی کے سیر دکتے جادیں اور باوری صاحبوں کو اُن کی میروگی جو صرف بغرض
اُن کے میسائی بنانے کے لیستے ہیں نہ حقیقتاً بتیموں پر رحم کرنے کو بند ہوجاوے یہ

4- میں نهایت عمّا دا در نهایت بھروسہ اوراپنے بقین کا ال سے جو تجد کو گور ندھ کے عدل وانصاف پر سے انراس بقین کا ال سے کر گر نمنٹ کی مرضی کسی تسم کی مراضلت فد ہمہی کی نہیں ہے اور اس امر سے بقین کا اللہ سے کر بہ مجبوری تیم بیتے باور ایوں کے نیپر و ہموت مہر کر نمنٹ کا ہمرگز بیر منشار نہیں ہے کہ وہ نیم بیتے عیسائی بنائے جا دیں - میں بقین رکھتا ہموں کر فی لفو کو رفت اس درخواست کو ننظور کر تی اور باور ہوں کو تیم بچوں کا میر دور ہونا قطعاً بن کر دور تی کا سامان مہیا کر لیں جہ بیٹر موسی سے اُن کی پرورش کا سامان مہیا کر لیں جہ

• إ- مين وه باره اسبخ مم وطنول كو يقين ولآيا مبول كه درخواست كے منظور بهونے ميں مجينة ب

قوم سينقطع كرديتا بهد

جو تحض دهمل ہوگا اور تنہ م بچول پر بغیر کی نفسانی خواہش کے صف ہیں وجسے رحم کرتا
مہو گا کہ بقتضا ہے انسانیت اُن پر رحم واجب ہے وہ ایسے فعل کو جیسا کہ اب ہور ہا ہے اور
جس پر باوری صاحبوں کا علد را برہ ہے اور جس کا ظہور ایک نہایت سختی اور ہے رحمی کے ساکھ
جس پر باوری صاحبوں کا علد را برہ ہوائی جا اس جوا خیار ول ہیں مندرج ہے نہایت
مراس کے قبط میں باوری صاحبوں کی جانب ہوا ہے جوا خیار ول ہیں مندرج ہے نہایت
بیر جمی تصفر کرتا ہوگا اور جو لوگ ہرایک کا م کو برنظ تواب بقیلی کیا کرتے ہیں وہ بھی اس بات کو
نہایت نالپ مندکرتے ہوئے کیونکہ کوئی مسلمان یا ہمندو اِس بات سے خوش نہ ہوگا کہ بتیم لاوار ث
بیتے ہندویا سلمان کے ایسی ہے رحمی سے عیسائی بنا کے جادیں۔ بیس میں ہمایت بجر وانکسار
اور دلی جوش حب وطنی سے مسلمانوں اور ہمند دُوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خدا کے
داسطے رام جی کے واسطے اپنی قوم سے بنیم اور الا دار ش بچوں پر رحم کرداور اُن کی پرورش کے لئے
دلسطے رام جی کے واسطے اپنی قوم سے بنیم اور الا دار ش بچوں پر رحم کرداور اُن کی پرورش کے لئے
اُن تدبیروں میں میرسے ساتھ شرکے ہو جو ترت ہائے دران سے ہیں سے سوچی ہیں ورجن کے
اُن تدبیروں میں میرسے ساتھ شرکے ہو جو ترت ہائے دران سے ہیں سے سوچی ہیں ورجن کے
اُن تدبیروں میں میرے مال آرز و سے اور وہ تدبیریں حسب مندر جونیل ہیں پ

ا صلع علیگڑھ ہیں جس کی آب وہوا نہا یت عکدہ ہے کسی مقام پر جوشہرسے فاصلہ برہواور کسی قصبہ یا گاؤں کے قریب ہوز مین لی جاوے اور وہاں مکانات مناسب پنیم بجر اس کے نسکھنے اور پرورش بالے نے لئے بنائے جاویں ہ

۷- ہن و اور مسلمان د د نول اِس کام میں شرکی ہول در ہر فؤم کے تیم ولا دار شرکی ہول پرورش کے لئے وہ مکان متصور ہو ﴿

ما ۔ یتی اجی جواس میں پروریش بادیں دہ ایسی تدبیرسے پروڑش باویں کرکسی بیچے کی ذا میں اورکسی بیچے کے مذہب میں جواس کے ماں باپ کا ہو ذرا فرق نرائے پا دے مسلمان بیول کی پروریش سے لئے مسلمان مرد عورتیں مقرّر ہوں اور ہمند و مذہب کے بیوں کی پرورش کیلئے بلحاظ اُن کی ذات و مذہب کے برجمن وغرہ مقرّر ہوں چا

٧- اُسى مقام پرجهال وه بينچے پرورشَ بإ وَبِي ايک مکتب بهوجس ميں اُرو و مهندي کی مزور کا

پاس شیطان کے آنے کی صرورت نہیں ہے مگرسب کو کذب وافترا۔ دغا و نفاق میں بھرا پائیگا۔ہم بجارے دنیائے کتوں۔ کافر۔ مرتد۔ دجالوں کا تو کچھے ذکر ہی نہیں۔ بس جبکہ یہ حالت ہے تو عید کے دن کوخوشی کیسی۔ ہرایک کوجو خدا اور اُس کے رسول کو اور اُس کی اُمّت کو دوست رکھتاہے اپنے اپنے گھر ہیں بیٹھ کر رونا چاہئے۔ خوشی منا ناکیسی + یرسُن کرمیرے خیالی دوست انسو پھرلائے اور کہاکہ میاں تم کھتے تو بہے ہو پھر چاہے کوئی مانے یا نام ہے، واستلام ہ

# ایک تابیر

يتيم اور لاوارث بجول کی پرورش کی

ہندوستان میں قبط کی بلااکٹر اس سے اور خصوصًا اس بلامیں اور نیر دیگر واقعات میں ہو آ اور سلمانوں کے صغیر اس بیخے بیتی اور لاوار ث رہ جاتے ہیں جن کی پرورش کا کچھے ٹھ کا نہ ہیں ہو آ گور نمٹ کے کوئی ایسی تدبیر نہ میں رسکتی نرا لیسا خرج اختیار کر سکتی ہے جس کے ذریعیہ اُن کی پرورش اور نیزاُن کی تعلیم ہوا ور اس کئے گور نمٹ ایسے تیم لا وارث بچول کوان لوگو کے میپر دکر دیتی ہے جواک دونول لینی اُن کی پرورش اور ان کی تعلیم صرور می کے فرمر وار ہوں ج

پادری صاحبان جوہارے کمک میں ہر جگہ موجود ہیں اور عیسائی قومیں لینے مذہب کی تزیب کی تزیب کی سے لئے الکھارو ہیں چیدہ کرکراُن کو دیتی ہیں۔ اُن کو لیسے بتیم ولا وارث بچوں کے عیسائی بنا لینے کا خوب موقع ملی ہے اور وہ اُن کی پرورش اور تعلیہ کے ذمنہ وار ہوتے ہیں اور لے جا ہیں۔ اور فی الفوراً سمعصوم نیجے کو اصطباغ و کرعیسائی بنا کیتے ہیں اور اب برسبب حادثات ہیں۔ اور نے کے اس امرنا وا جب اورنا نساسب کی ایسی کثرت ہوگئی ہے کہ قبط کے تیم اور لا وار عیسائی کئے ہوئے بین ہوئی ہے کہ قبل کے اس امرنا وا جب اورنا نساسب کی ایسی کثرت ہوگئی ہے کہ قبل کے اس امرنا وا جب اورنا نساسب کی ایسی کثرت ہوگئی ہے کہ قبل کے میں اور اسٹ کا دُوں آباد ہوگئے ہیں ہ

اگرجوان عافل با نخ آدمی کسی ند بهب کا عبسانی دو جاوت یا مسلمان موجاد یا توکوئی الزام پا افسوس کی بات نهیں سے مرصفی السن پتیم لا دارث بچول کوالیسی صیبت درجم کی حالت میں عیسائی کرلینا جس کے سبت وہ اپنی تنام قوم و برا در می ادر رشترمندوں سفیل مُردہ کے

پیروں کو۔ مولویوں کو۔ واعظوں کو نذریں دی جاتی ہیں۔ یہ تو آپ کی عیدہے۔ ایا م جا ہمیت میں بھی رمضان آنتا۔ اسی نہیں نہیں تیس روزے رکھے جلتے نتھے۔ اسی طرح جاند و سکھ کر روزوں کے ختم ہونے کی خوشی ہوتی تھی۔ پس آپ کی عید میں اور زمانہ جا ہمیت کی عید میں تقصیر معاف ہو کچھے فرق نہیں معلوم ہوتا ہ

بعلاصاحباب ی عیدکس طرح کی موق ہے ؛طرح کیا میاں مورج نظامیم شوال ٹی عید موئى- بعلااينا خال نو تلائي كرعيدكيا بع بميال كمي شوال كانام عيدب- اجى حضرت آبي کهالفاکرعی خوشی کا دن ہے وہ کیسی خوشی ہے؟ ہاں آپ یہ یو چھتے ہیں-جناب رمضان کے روزوں کا تھے ہےجس نے روزے رکھے اُس نے خدا کے تھکم کی اطاعت کی۔رمضان کے رامهینہ شروع موااس خیال سے توعید کے دن کوخوشی کا دن قرار دینے کی کوئی وجر نهیں۔ ہاں اگرہم کو بیرخیال ہو کہ برس میں کا یہ وہ پہلا دن ہے جس میں رسول ضراصلعم نے فوط **ا** كرمين ضاكا بينم بهول تمام دنيا كے لئے ضائے مرت پاس رحمت جي ہے۔ مجھ بروى الال لى سے اور قرآن أثار اسے - ایک خدا کو مانوا در اُسی پر ایمان لاؤ۔ خداتے سواکسی کومت بُوجو توبلات برأس صلى دن كى يادگارى كاجور ندا بك نبوى ميں آيا تھا دن ہے۔ اس كى يا دگارى میں ہم کوخدا کا شکر کرناا ورا پانیا زبذر لیے دوگا نزناز کے اُس کی جناب میں ا دار کرنا لا زم ہے۔ مگر ابھی تا خوشی کی کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ میان کے جوخیال میں سے بتایا وہ توصر ف شکر کا تظانه فوشي كا-اب بم كويه خيال كرناجا ہئے كراس <u>چكىلے</u> برس ميں أس گروه كاجس نے اس بغيبر رحمۃ للعالمیں کی اِت کومانا تھا کیا حال رہا۔ اُس کی امانت کو اُنہوں نے کس طرح برتا۔ اُس کے مقاصد کوکس طرح پوراکیا-رحمت اور شفقت اور محبّت سیائی-نیکی۔خدا ترسی-ہمدر دی -قومی ہمدردی۔رخم-کرم مصبر یخمل نے کس طرح ان سے داوں میں تر تی کی۔ تہذر ی<sup>شاری</sup> گی میں کس طرح اُنہوں کنے قدم بڑھایا۔علوم وفنون میں جوسے اعلے ذریعہ قدرت کا ملصانع عقبقی پرلقین کرنے کاسبے کیا ترقی کی۔ اُنہوں سے اپنی حالت ۔ اپنی عادت اپنی عبا د<del>یسے</del> لرطح دنیا میں اسلام کی صورت کی تصویر بنا کرد کھا ئی۔ اگر اس طح پر گذشتہ سال کا ر یو ایو کرنے سے قوم کی حالت اجھتی معلوم ہو توعید کا دن خوشی کا ہے در نرم سے بزرہے یہ ُظاہری حالیٰت قِم کی جومقی وہ توخوٰد آب نے ہی بتادی۔اگر بإطنی حالت ِ قِوم کی پُو<del>ج</del>ھیو توشيطان بجي بناه مانگيگا كينه دنخوت اسبخ تفدّ س دبزرگی و خدا پرست مهونے كالحمنة منفيس لوگوں میں کوُٹ کوُٹ کر کھرا یا ٹرنگا ۔اگر دنیا میں شیطان کو ڈھونڈنے پھر د تو بھز مقربین کے جُبّہ و دستار مُبارک کے ادر کہیں بیتر نہیں ملیگا۔ اُن سے اُترکر جولوگ ہیں اُگر جیا اُن کے

اجی برا کھویں خاتم البّریین کیسے ؟ آپ سے نہیں مُناکرمولوی تعفوب صاحب اوران کے ساتھی سات خاتم البنّین توزمین کے اوپراوراندر بتلاتے ہیں اوراب اُن پر وحی اُنی نٹر قطع ہوگ سے پھراکھویں ہوئے کہ نہیں \*

حضرت آبات کیوں ربخیدہ ہوئے۔آپ نے اپنے مسلمان بزرگوں کی اور واعظمولولو کی سیحتیں نہیئنین وہ کہتے ہیں کر شلمان اسی سے دنیا ہیں پیدا ہوئے ہیں کر تکلیفیں اور مصیبتیں بھگتیں۔ آپ سے سُنا ہے کہ دنیا مُسلمانوں کے لئے ووزخ ہے اور کا فروں کے لئے بہشت۔ پس جس قدر سُلمان فلس مختاج تباہ ہوتے جا دیں اُتنی ہی خوشی کی بات ہے کہ اُب بورے سُلمان ہوئے ہ

یرئن کربت خفا ہوئے اور درنتی سے بولے کرمیاں یرکون کہتا ہے ؟ حضرت مولوی۔
خفا ہو کر بولے کر جھوٹے ہیں۔ تام دھنے جو لا ہوں قصا بول سے نذریں ہے لے کوال المستے
ہیں رو ہیں جمع کرتے ہیں۔ چار چار جور دئیس کرتے ہیں۔ اُن کے لئے گھنے پر گہنا بناستے ہیں
مکانات تعمیر کرتے ہیں۔ ون ران بلاؤ قور مرخیرات کی روٹیاں کھاتے ہیں اور لوگوں کو بھا
ہیں کو سلما نوں کے لئے ونیا دوزخ ہے۔ جھوٹے مکاریقو لون مالا تفعلون۔ گریتو تبلائے
کرائی نماز کو تو گئے نہیں گرعید کے ون آب سے اپنا مکان تو خوب بجایا ہے۔ جناب یہ تو خدا
کی عنایت سے بھٹے یو نہی رہ ہے۔ بیاں تو دن عید ورات شب برات رہتی ہے ب
کی عنایت سے بھٹے یو نہیں رہا ہے۔ بیاں تو دن عید ورات شب برات رہتی ہے ب
کی نایت سے بھٹے یو نہیں ہے ۔ ون کو کچئے فوقیت نہیں ہے اور سُلما نول کے لئے خوشی کا
ون نہیں ہے ؟ جناب کیوں نہیں گرجی طرح آپ سمجھتے ہیں اُسی طرح نہیں ہ

یا در ہوئی ہے۔ ہم کس طح مسمجھے ہیں ؟ خضرت آپ توعیدکو ہی ہم جھتے ہیں کہ ما ہ مُبارک رمضان تشریف ہے۔ خدا خدا کرکر تیبوں روزے بُورے ہوئے۔ ون کو ندمُ قذبی سکتے تھے نہ بان کھا سکتے تھے نہ بان کھا سکتے تھے کیے سی سے جان ننگ تھی۔ کچکے کام نہیں ہوسکا تھا۔ جبائیوں پر جبائیاں آئی تھیں۔ ہا تھ با دُن میں غوث وابدال کام نبرتھا۔ ضا خدا کر کردہ دن کٹے لواب عید کرو ہ

الگادرگزی کا پاجامہ ہرایک پرایسے مُبارک اورخوشی کے دن میں بھی نہایت افلاس اورصیبت

برستی تھی۔ کسی کا ول اندرسے خوش نہ کا۔ شہر ایک عملین ۔ روتی صورت ۔ بسورتی شکل ۔ شیوری

چرصی ہوئی۔ واطر صی پرگرو پری ہوئی۔ پیا وہ پاچلنے سے لیسینہ میں شور بور ۔ نہایت پریشان و معنقا نظارت تھے۔ جبنی اور جند کما اللہ ہے جو وعظ کہ کہ کر گوک کا مال مارتے ہیں اور جند کمالے اور صدر الصدور اور وکیل جو انگر نیول کے صدقہ سے

مال مارتے ہیں اور دوایک دبیٹی کلکٹر اور صدر الصدور اور وکیل جو انگر نیول کے صدقہ سے

وور تے جاتے تھے وجی اسووہ صال معلق میں ہوتے تھے۔ جات بین چا رسمال ان جو کھوڑوں کے آگے

وور تے جاتے تھے وجی اسووہ صال معلوم ہوتے تھے۔ جب میں سے پوچھا کہ یہ کو نہیں

وور تے جاتے تھے وہی اسووہ صال معلوم ہوتے تھے۔ جب میں سے پوچھا کہ یہ کو نہیں

تور وکڑے کو کہا تھا کہ اور تھوار ہے اگر تنخواہ بیٹھی میں جا بیس کے انہوں سے عیدسے

یعلے کہا تھا کہ ماراج ہوار تھوار ہے اگر تنخواہ بیٹھی می مل جاوے تو بڑی پر ویش ہوگی۔ مہاراج

تنخواہ و ۔ سُن ہے اگر تو دو سر سے ظلمی تہوار کو کچھے انگئے آیا تو ناک کا ٹ کو اس سے کو گھی اسل کے بیٹ کے اس کے آبالی کی ہے اور بیٹھ کہا ایک کا ٹ کو اس سے کو کہا کو گھر ایک کا گور اس سے کھی مسلمانوں کی خستہ حالی پر بڑی ہر بانی کی ہے اور بیٹھ کھرا آیا۔

کر گوروں پر تمام سُلمان سائمیں رکھے جا ویں چو

عیدگاہ کے اہر جوئی نگلاتو ایک غول بھیک منگوں کا نظر پڑا جودودوکوری مانگنے اور پیچا منیں چھوڑتے تھے۔ بیسیوں کسلان سڑک پرکپڑا بچھائے بیٹھے تھے اور لبکار رہے تھے کچھ نیرات دیتے ہاؤ تیسوں روزے قبول - ایک طرف سینکا دوں عورتوں کا غول باوگار ای مقیل میں بیسیوں بر تعیہ اور تھے ہوئے چلار ہی تھیں کر اے بیٹیا ہم سیدان ہی فالمربی بی باد کھانے والی ہیں - اشراف کھوانے کی ہیں - ہم بر صیب بت پڑی ہے - اسپنے بال بچو کا صدقہ نون جبنت کا صدقہ کچھودیا جب تام قوم کا بیرحال تھا تو مجھے کو عیدا ورعید میں جانے نون جبنت کا صدقہ کچھودیا جب تام قوم کا بیرحال تھا تو مجھے کو عیدا ورعید میں جانے

ل کیا خوشی موتی \*

بھائی اُس وقت تومیری آنھوں ہیں اُنسوں بھرائے اوراُس کا فرقر تدسیدا حرکی جو بھائی اُس وں بھرائے اوراُس کا فرقر تدسیدا حرکی جو بگڑھ میں اُن کر بیٹھا ہے بات یا داگئی۔ بھائی خدا مارے یا بچھوڑے۔ وہ سُلمان ہویا کرشان کہتا سب بچ ہے۔ میرے دل میں تواُس کی سب باتیں ٹھٹی جاتی ہیں۔ میرا تو کئی دفد دل اُکراس کے پاس جاؤں اوراُس کے کاموں کی جومسکانوں کی قومی ترقی کے لئے کہا ہے مدوکروں۔ مگر جناب مولوی محربی تقوی اُٹھویں خاتم النبین پاس حضرت جرائیان طائع سے دی لائے ہیں کہ وہ تو و مبال ہے۔ میرے ول سے پوچھو تو ایسے نبیوں سے اُل ہی بہتر ہے ہو۔

كيون خيرا بنشد-كيا امام نے نمازا حجيتي طرح نهيں برُبطا ئي۔خطبه الجھا نهيں بطِيعا۔ نهيں صاحب يرتو يُره با تنهين - الم م بحت توجية كابدأ فازب - جابل لحريمي توضيح نهيل برط صتا نماز بڑھانے میں اِدھراُ دھر کن انتھوں سے دیجھتا جا کا ہے کہ کتنے اُ دمی مگڑیاں لائے ہیں میر *خدمتگار کو تکتاجا آہے کہ دو شالہ بھی آگی* یا نہیں۔خطبہ دہ نہیں پڑھتا متو آب صاحب پڑھتے ہیں۔ وہ تو عالم اُدمی ہیں اور نہایت خوش اُداز ہیں۔ دُور تک اُدارْجا تی ہے گرسمجھ میں نہیں ٱلْأَكْرِيا كِيتِ بِين كَبِهِي ادْنِجِي بِهِي يَهِي كَبِهِي مونَّى اوركبهي تتلي أوا زَوْ ٱلْ يَعْنَى مُرَجِّجِهِ بَجِيهِ مِين نهبى آ-نوبر نوبرخدا معاف كرے تبھى راگ رس خان آلائيتے تھے جس میں صرف آواز می فاز ہوتی تھی دبیاہی سمامعلوم ہوتا تھا ﴿

ارے میاں توبر کو او بر کرو فی خطب میں توخدا کے احصاف نازروزہ کے حکام علم واخلاق كى إتين لوگون كو بجھائى جانى ہيں۔ يرتم سے كيا كها- جناب خدائسىم كيھے جو بجھے ميں آتا ہو لوگ كمة تضغطبه يرصاحا أم خطبه يرصاحا اب عربي زبان مير برصاحا ماسم عوامي برصا تُواب بتاتے منے میں ہے کہاکر ڈواب کیا خاک بیٹھر ہے جھے میں تواک حرف بھی نہیں اسا لوگوں سے کہا چُپ چُپ گُناہ ہو تاہے۔ میں جُپ ہور ہا در تعجب ہوا کہ کہوں تنجی بات اور ہودے گناہ-ایسے گناہ سے بھبی خدا کی بناہ ۔گر جنائب ئلہ کی ابن میں کون وم اسے -جو بوتے وہی کا فر ہو ب

<u> پھرا</u>پ کا دل کیوں خوش نہیں ہوا؟ارے میا**ٹ ہاں ہزار دن سلمان تھے مُرایک** ایک به ترصالت میں- آپ جائتے ہیں کرمسلانوں میں عید کا دن بڑی خوشی کا ہے۔ ہرا کی مُسلمان این مقدور برا مخف این کرد بنتا ہے۔ بینهاری بی دو دوکوری جمع کر عیدے کے لبنے بچے کو نیا جوڑا بنا دیتی ہے لیکن اگر تم جانے اور شلمانوں سے غول کو دیکھتے تواُن کئیا ہی کاحال جانتے۔میا ہیں نے ہزاروں پر نظ<sup>ا</sup>ڈ الی کسی کے تلے میں بح<sup>ب</sup>رگزی اور ا دھو ترکے ا در کھُے نہیں دکھا۔ کیڑے توسب کے دصوئے اور اُسطے تختے مگر ہزاروں آومیوں کے المركف بين بيوندلك ہوئے تخفے الكس كے تكے ميں گزى كانيان لگا تھا تو يقين جانسے كہ 'پرا'ما پاجام تھاجس میں کھیلنی کے سے ت<u>ج</u>دیہ تھے۔جوتے تو کسی کے باؤں میں ثابوت نہ تھے۔ بہتوں نے رتی یا جنبھڑے سے باندھ لئے تھے کیونکہ یاؤں سے نبکل بکل جاتے تھے بھلا برے بوڑھوں کا کچئے ذکر نمیں بچوں کوعید کے دن اچھے اُچھے کرھے بہننے کا کھلونوں کے لینے کا بڑا شوق ہوتا ہے کسی بجنے کا کیساں لباس نہ تھا۔ اگر سرپر تخبئو کے گوٹے کی **ٹوبی ہے تو** پاؤل میں جو تہ نہ ہیں۔ پاجامہ نیا ہے نوا نگا بڑا ناہیے۔ لنگ کا باجامہا ور وصوتر کا انگر کھانینول کا کچھالتزام نظا۔ کبھی عیدگاہ اورکبھی جناب مولانا مولوی محرمخصوص انٹرمرحوم کے سببسے قاصنی واطہ کی سجد میں جلسے مجھے یا و قاصنی واطہ کی سجد میں چلاجا تا تھا۔عذر کے بعد سے بکہ برس وو برس پہلے سے مجھے یا و نہیں آتا کہ عید کی نماز کو کہیں گیا ہوں \*

آپ کهال تشریف نے گئے تھے؟ جناب میں توعیدگاہ میں گیا تھا۔ جب تک میں نبطاً نازکیسے ہوتی۔ امام کوگیارہ رو بہراور دوشالہ متونی کوسات رو بیراور گیڑی ۔ مؤذن کو بانچ رو بیر اور دو بٹہ کو ان دیتا۔ میں توگیارہ ہی شجے چلاگیا تھا۔ اگر میں شام تک نہ جا یا تو نماز نہ ہوتی۔ آپ کو ہنیں معلوم کہ اِس قصبہ کا میں ہی رئیس گینا جا کہ وں۔ جب میں امام کو گیڑی باندھ لیتا ہو تب اور ہم شمہ گرمیاں باندھتے ہیں اور نذریں دستے ہیں۔ امام کو متو آلی کو مؤذن کو ضلاکے مضل سے بہت بھے ہیں جام کو متو آلی کو مؤذن کو ضلاکے مضل سے بہت بھے ہیں جا تا ہے ج

افسوس اگر ہم بھی امام ہوتے تو آج خوب کماتے!

بھلاصاحب وہاں اورکیا کیا ہوا۔ حضت بڑااز دھام خلایت کا تھا۔ ہل رکھنے کو جگہ نہ بھی آ مجھ کو جانے میں ذرا دیر ہوگئی گھی۔ دھوب میں ذرا تیزی آگئی گھی۔ عیدگا ہ میں پُورا فرش کنیے نہیں۔ لوگوں کو اتنا مفدور نہیں کہ مصلے خریدیں۔ ہزار وں ادمی زمین پردھوپ میں تبھیئے ہوئے گئے۔ دھوب میں بھی بلاکی تیزی گھی۔ گرو بھی اُڑئی تٹروع ہوگئی گھی۔ اُس وقت میرا بُہنچنا لوگوں کو غلیمت ہوگیا۔ معلوم نہیں استے ادمی کہاں سے اُمنڈا کے تھے ہ

حضرت ان میں مدولی قربحت ہو تگے۔ واہ کیا آپ کا بھی ذہن رساہے۔ ماشا دالشر
عید کی نازمیں اور کہتے ہیں کہ ہندو بھی ہو تگے۔ اے جناب سب سُلمان سقے اورسلما نوں ہی کہ
عید کی نازمیں اور کہتے ہیں کہ ہندو بھی ہو تگے۔ اے جناب سب سُلمان سقے اورسلما نوں ہی کہ
عید گرفت تھی ہاں دوجار نوجوان ہندو بھی ہمایت عمدہ گھوڑوں پر سُنہری رو پہلی سازلگائے
ہوئے کا رچر بی غامنے بھوٹر دل پر ڈولے ہوئے نمایت نفیس سُرخ رنگ اور طلائی لِلّہ کاچرہ
اور موتیوں کی ہلائیں اور کھنے گئے میں ڈوالے ہوئے نمایت نفیس سُرخ رنگ اور طلائی لِلّہ کاچرہ
باندھے ہوئے سرکرتے بھرتے مخفے۔ دوجارینگ بنگالی بھی نظر پڑتے سے مخفے سیا نفیدہ ہن اُہم کی ہی خواب کا اور کا لاکو ک اور دولیا ٹو بی۔ باتھ میں خوبصورت بہلی ہی
کو دنا پڑی چھڑی لئے انگر زی میں غرف پٹ کرتے لوگوں کو دیکھ کرش اِسے بھرے۔ تواب کا آیا در والین کو بھر کے سفید بھر ہے۔ مقید بھر کے سختے ہوئے اُسے
کو تا ہا تا ہو کے اسفید بھوان اور کا لاکو ک اور دولیا ٹو بی۔ باتھ ہیں خواب کی آیا در والی کو کے کو سرکی۔ تواب کا ٹواب کیا آیا در والین کو بھر ہی سے بھر کے انگر ایک میں خواب کو اُن ہی اور فیلوں کے گہوں اور کہا کہ ہاں
صاحب ٹواب تو ہو اضا تیسوں روز سے اور ووٹوں دوگانیں اور فیلوں کے گیہوں اور کہا کہ ہالی کی ڈگیں سے تبول کرے گر دِل تو خوش نہیں ہوا یہ
کی ڈگیں سے تبول کرے گر دِل تو خوش نہیں ہوا یہ
کی ڈگیں سے تبول کرے گر دِل تو خوش نہیں ہوا یہ

ہوسکتا ہے تواسی قوم کی معاشرت سے ہوسکتا ہے جن میں ہرتھے علوم و فنون اعلے ورج کی ترقی پر ہوں \*

یہ بیانہ کچھ اس کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ ہمیشہ سے حس ما شرت کا ہی بیانہ رہاہے۔ ایک نام
میں یہ بیانہ مصر ویں کے گھریں تھا بھر یونا نیوں اور ہندوؤں کے گھریں آیا۔ چندروزشلانوں
کے گھریں رہا اب ان یو گوں کے گھریں ہے جو ہڑنے علوم دفنون میں ترقی کئے ہوئے ہیں۔
اگراکپ میرے اس اصول کو صبح تصور فرماتے ہوں تو خود ہی اس طرزمعا شرت کے حسن دقیع کا
فیصلہ فوالیویں کسی طرزمعا شرت برعیب نکالنا (مثلاً معافقہ ہی کی نسبت یہ کہنا کہ یہ تو دو
سانبوں کا ساگتھنا یا دو کھڑے نیولوں کا آپس میں گرناساہے) میں بند نہیں کرنا کیونکہ
ہرایک طرزی حن معاشرت پڑ کھتہ مینی ہوسکتی ہے گرحیب ہمارے یا س بجز اُس بیانہ کے جو فدکور
ہواا در کوئی بیانہ ہی نہیں ہے تو ہم کو اُسی طرزمعا شرت کے انجھا کہنے میں مجبوری ہے جو اُس

یہ اِت کر ہرایک کاک کے لئے حس معاشرت جُداگا نہ ہے بیری بجھی میں ایک محصن غلط خیال ہے۔ معاشرت بھر طبکہ اُس کے معنی بھی جھنے بیں غلطی فرکو تو ایک امر حقیقی ہے امر نسبتی نہیں ہے پس وہ کسی کاک میں مختلف ہوں اُسی غلط فہمی کے سبب لوگوں کے خیال میں ہے کہ یہ رسم فلال کک کی ہے ہمارے کمک کی نہیں اگریہ اصول تسلیم نہیں جاوی کے سبب لوگوں کے خیال میں ہے کہ یہ رسم فلال کک کی ہے ہمارے کمک کی نہیں اگریہ اصول تسلیم نہیں جاوی ہوگئی کا ایک ہی حیثیت سے ایک جگہ اچتاا و را یک جگہ المجھے معاشرت کے معنی جھنے غلطی زیم جھنے کے اس کے معنی خوب بھے بھراکڑ گئے کہنا ہوتو کہئے ہے۔ معنی خوب بھے لیم کے خواکر گئے کہنا ہوتو کہئے ہے۔ معنی خوب بھے لیم کے اگریہ اور کہنے ہے۔

بهتا چفاآپ معانقه نریجیئے مصافحه تو یکجئے یہ تو شنت ہے۔ دیکھئے بچرآ ہے و د کھاسی
ات کہی۔اگر نفظ مُسنت سے آپ کی مرادیہ ہے کہ جناب رسول ضاصلے امنہ علیہ و کہ تھی لینے
اصحاب اورا حباب سے مصافحہ فرمایا ہے۔ ادر اِس سئے یسنت عادی یا سے ملک عوب کی ہے
تو تو یں اُس کو تسلیم کرتا ہوں اور اگرآ ہے نے اُس کو کسی مذہبی خیال سے شنت فرمایا ہے نو
میں مصافحہ کو واضل مذہب نہ یس مجھتا بکدا س کو حسن معاشرت میں واضل مجھتا ہوں مگرآ پ
مذہبی خیال سے عید کا مصافحہ کرنا چاہتے ہیں اس سئے میں باتھ نہیں بڑھا تا آپ مہرا بی
سے معاف فرما دیں ہ

خیرصاحب اِس کوجانے دیجئے۔ آپ تو جھاڑ ہوکراد کچھ گئے۔ یہ توزائیے کو اینے عید کی ناز کہاں پڑھی ؟مسکرائے اور کہا کرحفرت میں تو کہیں نہیں گیا۔ وتی میں جب تھاجب بھی كرمعظر مي بمي كوك يتلون اور كيند في دار لال لا بي يبنن والول كا خطبر برُها يا جا كمسه - ضلا بهم ينين كند، چوكفراز كعبه برخيز و كلا ما ندمسلاني - فاعتبروا بااولى الا بصار!!! \*

# مبارك بادعيد

السّلام عليكوعليكم السّلام حضرت مباركا بانند، مِل توليجيُّ معانقدتو ذائبي، أيْ أيبُ أيبُ تشريف ركھئے۔ ول ملے ہوئے ہیں۔معانقہ كيا ہے ،كيا آپ معانقہ عيد كوجائز نهيں سمجھتے ؟ جنا ج میں کوئی موادی کمان مفتی تو ہوں نہیں کرجائز اجائز سے بحث کروں۔ اِس جھائے کہ جانے دیجئے۔ بنیھئے مزے مزے کی دل خوش ک<sup>ئ</sup> اِتنی کیجئے انہیں صاحب پہلے اسی بات کا تصفیہ کر <u>لیج</u>ئے کہ عیدکا معانقه جائز وستحب ہے یا نہیں، حضرت میری رائے جب آپ منتنگے تو جو کھنگے اور جب ہونگے اور فرما دینگے کریہ توسب سے انوکھی بات ہے ،خیال کیجئے کرجاً پُز وٰہا جاُ پُز مِستحب وَنْی 9 ب پر بیست شمیل فعال مذہبی کی ہیں۔عید کامعانقہ کوئی مذہبی فعال میں سے نہیں ہے جس پرجائیزیا ناجائیز کا اطلاق ہوسکے، یہ بات صرف اہم معا نثرت کی ہے۔ اگراس پر بحث ہوسکتی ہے تو یہ ہوسکتی ہے کہ آیا بیطرزمعا شرت قابل پیندا ورمہذاب ہے یا نہیں، اُس کاحال بیہ کہ جب تک قوم کے خیالات نہیں بدلنتے اور تعضب وور نہیں ہوتا اُس وقت تک جور سیل اُس قوم کہیں گو دہ کسی بی نا جنڈب ہوں جہذب ہی معلوم ہوتے ہیں اُس کا فیصار کرنے کے لیے کوئی بیانه نهیں ہے جس سے اس رسم کا مهذب یا المهذب ہونا ناپ لیا جادے۔اگرکوئی پیانہ اِس کے لے ہو سکتا ہے نوصرف ترقی علوم و فنون سے ہوسکتا ہے، گوین شم مشہورہے کرا لیلے رائجیشہ مجنول بايد ديد" هرايك تخص ليخ مصنوق كوست زياده خوبصورت بمحتاب گرخوبصور في خقيمتا کوئی شے ہے جو فی الواقع حن ہے۔ اس کے تصفیہ کا پیانہ اگر ہوسکا ہے نو ہیں ہوسکتا ہے کھن لوگوں سے علمصوری میں کمال ہم نہنچا یا ہے اورانسان کے اعضا اور جبرہ کی مناسبتوں برکامل غور ک ہے اُس کے لئے اصول اور مقداریں قایم کی ہیں اور اُس کی ساخت وخط وخال کے قواعد مقرر کئے ہیں دوجس نقشہ کوخوبصورت بتاویں وہ خوبصورت سےجس کو برصورت بتا مکیں وہ برصورت ہے گو کہ حبشی اپنے کالے چکول زنگ اور نا ندکے کنا روں سے موثے ہونٹ اور پیتر کی چیوٹی زروا محصول کوخوبصورت مجھاکریں اسی طرح حسن معاشرت میتجہہے تمام ونیا کے علوم وفنون کے نتا ہج کے مجموعہ کا ابس اگرجس معاشرت کے انچینے یا بُرے ہونے کا کوئی انداز ا

# جديد الطال مي المحال مي المحال المحالي المحالية المحالية

ائب تو مسلمانوں کا کہ یں مسلمانا نہ ہیں رہا۔ نئے مسلمان عبدالحید خاں خلدا دلتہ ملکہم بھی میں میں نشتہ ملک کی لیٹ میں اس کے۔ بچارے مسلمانوں پرکسی شکل اُن بنی ہے۔ آج عید کا دہ ہم کم معظم اور مدینہ منوّرہ کے مقدّس منبروں پرکس کا خطبہ پڑھیں۔ کیا مسلمان عبدا کحید خاں کا رجس کو خدا بہت ہی عبدیں نصیب کرے ، وہ تو من تشبہ کہ بقوم کی جھیبیٹ میں آگیا اور نفوذ یا دلئے کا فرمونیا ہ

مگراریج بجری دو جیسنے قبل سے فروع ہوتی ہے۔ لیس کم فرم سندا کے بجری مطابق تھا کم محرم<sup>س</sup>ان نبوی کے۔اور بچم شوال سلامنبوی مطابق تھا کیم شوال سندایہ ہجری کے اور کیم شوال انسالہ نبوی مطابق تھا کیم شوال عدمار ہوی مے جس روز ہم سے تمذیب الاخلاق جاری کیا ، ابتدائى سے ہمارا رادہ تھا كرہارا تهذب الاخلاق سال نبوى كے صاب جارى رہے ا در شوال ہی سے اُس کا شروع سال ہو گریم اُس زانہ میں نسبتِ اجرائے برجی تہذیب لافلاق کے تنج ا كم قدّس ر كھٹے تخیز کھلے ماتھے پر گھٹر اے دوست کے دست بیچ ہوئیکے گئے۔ اُنہوں نے زاما اور کہا ای حضرت بیلی کوئی بات ہے جو سنصحابہ کے وقت سے منفق علیہ حیاا اُتا ہے اور جس براجاع اُئت ہو کچکاہے اسی کور کھنا جائے نے سال کی کیا حرورت ہے -لاچارہارا بھابس نرجلا اور اُنهوں سے نہذی اللفلاق کی جلدوں سے مکڑے کوئیے۔ بہلی جلد صرف میں جیسنے کی رہ گئی ہم بھی وقت تک رہیے تخفے۔اب کرتمام اُمور پرچہ تہذیب الاخلاق کے ہمارے ہلتے ہیں اِس کے ہم اینا قدیم ارادہ پوراکتے ہیں اور کم شوال روزعیدسعیدسے نئی جلد شروع کرتے ہیں ا لیمشوال منسله نبوی مطابق کمیمشوال شکیا ہوی سے تغایت ۵ ارمضان منسله نبوی طابق ١٥ رمضان مميز بيرى ايك جلد يُورى بو ئ 4 کیم شوال سلامه نبوی مطابق تمیشوال شمله بجری سے لغایت ۱۵- رمضان سلسله نبوی مطابق ۱۵- رمضان و الماله بحرى دوسرى جلد بوُرى موتى م بم شوال ساسل نبوی مطابق میمشوال و ۱۲ به بری سے نفایت کیم مضال ساسله نبوی مطابق کم رمضان ال ۱۲۹ مری تیسری جلد او ری بهوائی د كينشوال المسال نبوى مطابق كيم شوال فاله بجرى سے لغايت كيم رضا بيسانبوي الى يكم رمضان الممالية بهري چونقي جلد يُوري بوني \* کیم شوال شناله نبوی مطابق تمیم شوال <sup>او ب</sup>اله ہجری سے تغایت کیم مضا<del>رف س</del>المنرومطابق بكرمضان <del>تاويل بهري پايخ</del>وس جلد پُورني مهو ئي « کیمشوال منتاک نبوی مطابق نگیرشوال *سافتاله بجری سے* نفایت کیم رمضال بنتی نبوی طابق يم رمضان المعلم برى تيمي جلد يُورى بهوني م کم شوال بختلا نبوی مطابع کمیشوال <del>ساقی</del>لا ہجری سے بیسا تویں جلد نثری<sup>ع</sup> ہے اور <del>خدا</del> أمرسه كابخرخوبي انحام باوك اورأس كم ذريوس حقيقت دين عيري واسرار دين احماى علےصابہاا تصلُّوة وانسّلاًم لوگوں کے دلوں پرنقش ہون اورمسُلمالوں کی تہذیب معافزت میں ترقى ورو أمين + کبسے شروع ہونی اورکس مہینہ سے اُس کے سال مبارک کا آغاز ہوتا ہے توہم کو قرآن مجدیہ سے
اس کاصاف بیتہ لمنا ہے۔ صدائے فرمایا ہے "شہور مصان الذی انزل فیہا القوآن "بینی رضا وہ مہینہ ہے جس میں م نے قرآن نازل کیا۔ اور دوسری جگرفوایا ہے" انا انزلنا لانی لیلۃ القریُّ بینی ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں +

۔ اِن دو نوں آینوں سے دوبائیں معین ہوگئیں۔ ایک یرکر واُن رمضان میں نازل ہوا۔ ووسر یرکر جس رات نواَن نازل ہوں ور اس کے سبب شب فدراُس کا نام بڑا وہ شب رمضان میں تفتی بیس اگر تحقیق ہوجا وے کہ شب قدر کہ بھی لینی شب نزدل قرآن کب تفتی تو شروع سال نبوی تھی بیس اگر تحقیق ہوجا وے کہ شب قدر کہ بھی لینی شب نزدل قرآن کب تفتی تو شروع سال نبوی تھی

متحقیق موجا دیگا +

شب قدر کی نسبت جوردایت گئت اِحادیث بین ندرج بین ده نهایت مختلف بین - اول آنگی میں مجبث ہے کہ شب قدرایک دفعہ ہو مجبکی یا ہر رمضان میں پیر بیم کر آتی ہے - اہائے منت وجماعت وضیعہ الممیر کا ہی عفیدہ ہے کہ ہرسال کیو کھر کر آت ہے اور سنتی کوشیعہ المیہ دولؤں اُس کی کاش میں را توں کو جاگتے اور ادراد وظالیف بڑھتے پڑھاتے ہیں - ہم بھی ہبت را توں جاگے ہیں گر ہماری بربختی سے ہم کو تو نہ ہیں ملی ہ

امام فاكهاني كي طقيق كوصيح و درست مجصنه بيس مه

خیراس بحث کوچهور دینا چاسیئے۔اس باب میں کہ وہ مصنان میں کب ہموئی تھی توجر کی ا چاسئیے نام روایتوں کے ملائے سے یہ نتیجہ تو بخوبی نکل آئا ہے کہ رمضان کے عشیرہ اخیر کی طاق را توں میں ہمو کی محقی اور بعضی روایتوں میں آیا ہے کر نشب اخیر رمضان میں ہموئی محتی اوراگروہ نہینہ ائتیس کا سمجھ اجادے تو ان دونوں رواینوں میں تطبیق پیدا ہم جاتی ہے۔اگرچ اس ختلا فے ہمارے مقصد میں کچھیم جنہیں پڑتا کیونکہ حب خرہی امور کا انجام قمری مہینہ پر ہے جوجاندو کھائی میں سے شروع ہموتا ہے تو بعد رمضان جو بہلا چاند دکھائی دیگاؤ ہی شروع سال ہوگا مگر ہم شب اخیر رضان کو نشب قدر سمجھتے ہیں جس میں فران مجید نازل ہوا اور تیم شوال روز عید المومنیں کو فرع سال نبوی ،

، حَرِت. دا قع م<sub>و</sub> ئی کقمی رسیج الا وّاس<sup>سل</sup>ه نبوی میں بدنی نبوت سے بار ہ برس این <u>مهین</u>ے بعد-

تشریف لا نے اور سکونت اختیار کرنے سے بڑھ کرکوئی داقعہ نہ کھا اس سے عب کی عادت کے موافق ہجرت سے نہ کا شار ہو سے لگا۔ در حفیقت بیسنہ بنب بن عام اُمنت محرّیہ کے خاص مہاجرین اورانصار سے اور ساکنین مدینہ منورہ سے زیادہ تر تعلق رکھتا تھا۔ گر جُوں جُوں اسلام کو اور حکومت اسلام یہ کو دسعت ہونی گئی اور دُور دُور کمکوں میں بھیاتیا گیا اسی سندکارواج ہوتا گیا ہیاں تک کہ اب ہی سند مسلمانی سنہ نصور کیا جا تا ہے ہ

ایک زمانہ سے بعد ملکی انتظام کے لئے بیسند مناسب زمعلوم ہوا اور حب مسلمانوں کھ گو ہند دستان میں آئی توکسی طرح ملکی انتظام ایک خوں سے نہ ہو سکا ، اکبر کے عہد سے بہلے جس قدر مسلمان گذرے اُنہوں سے سنہ تو بھی قایم رکھا گر کلکی سنہ کو دو ہجری سنوں سے تزکیہ نے بگر بنایا اور نصف مہینہ ایک سنہ کے اور نصف مہینہ دو سرے سنہ کے لیکرایک برس قایم کیا اور کاغذا

لمكى ميں إس طح يرتخ ير بهونے لگا- شلًا خرلف المالية بجرى وربيع ساف البجرى به

یکارروانی کھی کھکی انتظام کے لئے کافی نہ کتی اس سٹے کہ ہجری سنسے دہینہ قری سخے
اور کھکی پرا وارشمسی ہمینوں پرموقوٹ گئی۔ قری سال ہیں دن کم سننے اورشمسی سال ہیں دن زمادہ
کتھے اور ماہ محرم ہو ہجری سال کا بہلا مہینہ تقا کبھی رسیع ہیں آ جا گا اور کبھی خریف میں اس لئے اکہ کے
عمد میں یکاروائی ہوئی کر سنہ تو وہی ہوئی قایم رکھا مگرائس کے مہینہ بجائے وہی کے جو قمری
کتھے ہندی قری کردئے جو تنیہ سے سال کمیسہ بعنی لوند کا مہینہ بڑھنے سٹے مسی ہوجاتے کئے
اور اُس کا فصلی سنہ نام رکھ ویا۔ اور ملکوں میں کبھی اسی طرح کچھ کچھ تبدیل ہوئی مگرمذہبی اُمور
میں نجنسہ کہی سنہ اور وہی نہیئے قایم دہے ج

ادی غورے برخص جان سکتا ہے کرسنوں کے حساب پرکوئی مذہبی امر تعلق نہیں ہے۔ صوف قہینوں کے حساسے امور مذہبی تعلق ہیں بھٹاً رمضان میں روزے رکھنے ہوگئے اور فوالجرمیں جج کزاہوگا۔ اِس سے بِکُھُ بحث نہیں ہے کہ کون سے سنہ کا رمضان یا فروالجرسے ، پیں ہجری سنوں سے بجزاس کے کہ زمانہ کا شمار قائیم کیا جا دے اور بجیم مطلب نہیں

پس، بجری سنول سے بجزاس کے کہ زمانہ کا تمار قایم کیاجا دے اور بچے مطلب بہ بیس جمہ جبر اسے کہ زمانہ کا تمار قایم کیاجا دے اور بچے مطلب بہ بیس جبر بین نابت ہوا کہ ہاری ذربی کارروائی صرف قری عربی میں اپنی فاص مذہبی کارروائی سے کر بی بعنی اُس وقت سے جبکہ اُس فقت سے جبکہ اُس فقت سے جبکہ اُس فقت سے حبکہ اُس فقال خطرت صلحت اِن بین نبوت کا اظہار فرایا۔ اور جبر بل ایمن سے خدا کی طرف سے کہ اُس اقوائی سے کہ اُس کا الذی خلق خلق کا اظہار فرایا۔ اور جبر بل ایمن سے خدا کی طرف سے کہ اُس اقوائی معلم میں الذی حالم الذی حالم اللہ کے لیمن مالی کے لیمن کے اللہ کا کہ مالی کو مالی کو کا اللہ کی حالم کے اللہ کا کہ مالی کو کا اللہ کی حالم کے لیمن کے اللہ کو کا اللہ کی کا کہ خوالی کے اللہ کی کا کہ کو کا اللہ کی حالم کی کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا

الرس خيال بربم زمانه كاشارة ايم كزاجاب توادبهم كويتحقيق كزابرا اسبح كدينمت عظل

نو ذباللہ ہرگز نہیں۔ یہ توعین خو دغرضی ہے۔ بھر دہ باتیں جو ثواب کے لالج سے کی جاتی ہیں کیوں قومی ممدر دی گنی جا دیگی۔ اور اگر ہم سے پو جمجبو ثواب بھی نہیں گرھے کا کھایا کھیت میں اسٹ

جس كاياب نرين ٠

اسلام کا صحیح سئا ہی ہے کہ اس کا م کے کرنے میں نواب ہے جس کی صرورت ہے۔ وکھیو کوئی اجر ہجرت سے زیادہ نہ نظاجس کی اس وقت بڑی صرورت تھی۔ فتے کر کے لید کچھے کھی نہ تھا۔ جیش اسامہ کی جمیز کے لئے جو جار شکے کا اسباب ابو بکرصڈلیق سے صاضر کیا جس کی صرورت تھی گرائب اس کی برابری کوہ اصد کے برابر سونا بھی نہیں کرسکتا۔ یہ ستجیا صول ندم ب اسلام کا ہے گرکوئی بھی اس کی بردا نہیں کرتا ہ

قوم کی حالت اور اسلام کی حومت کیسی می خراب ہوتی جاوے اُس کے اسباب پرغور کرنے اور اُس کے رفع کرنے کا کسی کوخیال نہیں ہے۔ لینے خیالات کے موافق جواہینے تواب اور دوسر جمان میں لینے چین کرنے کے کام سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پھر کس طرح خیال ہوسکتا ہے کہ وہ قومی ہمارر دی کے کام ہیں بکر کھٹیٹ نو وغرصنی ہے اور آمید سے کہ وہ بھی حکال نہ ہوگی ہ

شروعسال

كتل نبوي طابق كيم شوال سلف الهجري

عرب میں نبرانہ جا ہایت ہمت سے سنہ مروج سے اولاسنہ بناکے عبرائج تھا۔ پیر مربعہ کی ریاست سے سنہ نروع ہوا۔ صحاب الفیل کے داقعہ کہ نہی سنہ جاری رہا۔ بیرعام الفیل سے نیاسنہ شار ہونے لگا۔ عربے تبیلوں میں بھی متعدد سنہ راہ بج سے تبیا میں کوئی متعدد سنہ راہ بج سے تبیا میں کوئی متعدد سنہ راہ بج سے میں براہ افغہ بین آئی نظامی وا فقہ سے نیاسنہ شار ہوئے لگتے ہے۔ انحضرت محام کے مقر رکے کا خیال نہیں ہواکیونکہ یرا کی امر تمدن سے متعلق تھا۔ کوئی ندہبی بات نہ تھی محرت عرب کے وقت میں اس کی ضرورت پیش آئی۔ ابوموسی اشعری حاکم مین سنے لکھا کوؤل مور خوال مور خوال مور خوال مور خوال مور خوال کا کھا ہوا ہے۔ اس بی خیال مور خوال کوئی سے نہیں معلوم ہوتا کہ کوئنی شعبان کا لکھا ہوا ہے۔ اس بی خیال مور خوال کوئی سنہ مقرر کرنا جا ہے جو کہ تام مہاجرین وانصار مدینہ متورہ کے اب شندے ہوگئے موالے میں برابح ت سے بڑا کوئی واقعہ نہیں گذرا تھا اور مدینہ منورہ میں انحضرت صلعم کے سے اور مہاجرین برابح ت سے بڑا کوئی واقعہ نہیں گذرا تھا اور مدینہ منورہ میں انحضرت صلعم کے سے اور مہاجرین برابح ت سے بڑا کوئی واقعہ نہیں گذرا تھا اور مدینہ منورہ میں انحضرت صلعم کے سے اور مہاجرین برابح ت سے بڑا کوئی واقعہ نہیں گذرا تھا اور مدینہ منورہ میں انحضرت صلعم کے سے اور مہاجرین برابح ت سے بڑا کوئی واقعہ نہیں گذرا تھا اور مدینہ منورہ میں انحضرت صلعم کے اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں گذرا تھا اور مدینہ منورہ میں انحضرت صلعم کے اس سے بڑا کوئی دونے نہیں گذرا تھا اور مدینہ منورہ میں انحضرت صلعم کے اس سے بڑا کوئی کے دونے نہیں گذرا تھا اور مدینہ منورہ میں انحضرت سلعم کے دونے نہیں کوئی کے دونے ت سے بڑا کوئی کوئی کے دونے نہیں کر انتحاد میں میں کوئی کوئی کے دونے کوئی کے دونے کے دونے کوئی کے دونے کے دونے کی کھوئی کے دونے کے دونے کی کوئی کے دونے کی کوئی کوئی کے دونے کوئی کے دونے کی کھوئی کے دونے کی کوئی کے دونے کی کوئی کے دونے کوئی کے دونے کی کوئی کے دونے کوئی کے دونے کوئی کے دونے کے دونے کے دونے کے دونے کے دونے کی کوئی کے دونے کے دونے کے دونے کی کوئی کے دونے کے دونے کے دونے کے دونے کی کوئی کے دونے کر کے دونے کے دونے کے دونے کے دونے کی کوئی کے دونے کی کوئی کے دونے کے دونے کی کے دونے کی کے دونے کی کوئی کے دونے ک

ہوتے جاتے ہیں۔ وکم چھونیجا ب میں کتنے مدارس سلامیہ جاری ہوئے۔ وہلی میں اسلامی مدرسہ جاری موا. لکھنومیں مدرسرایا نیہ قایم موا- دیو بندے مدرسر کا تو کجی لیے جھینائی ہندی<del>ا فقا ا</del>لعلماً وفخزالكلأامام عظم عهريشيخ زمان وصاحبان ووران مذرس دمهتم ببين بجيرسها رنبورمين نبيثر مين مدارس اسلامی موجود ہیں۔ غرضکہ بہت سی جگہ مدارس جاری ہیں۔ بھیر قومی بمدر دی کے نفظ کو نيالفظ كهناصيح نهيي إل شايدير تركيب بغظي نئي هومگراسي مضمون كالبيله يجي عزوركو أي لفظ **ہوگاجو ہماری آدسے جا اراہے۔ جبکہ ہم یہ باتیں سُنتے ادرخیال کرتے ہیں تو دل میرخیال پیدا** موتا ہے کہ بے شک ہم لوگوں میں قومی ہمدر دی قدیم سے جلی آتی ہے ادراب بھی بہت پائی جاتی ہے۔ گرجب زیادہ نور کرکے دیجھتے ہیں تو وہ سب د صوکہ ہی دھوکہ یا یا جا ماہیے رقطع نظال بحث کے کریر کام قوم کومفید ہیں اور قوم کو اُس کی صرورت ہے یا اس سے زیادہ اور چیزوں کی حرورت سے) جب اُن لوگوں سے جنہوں نے یہ کام کئے اور کررہے ہیں دل سے پوچھو تومعلو ہوگاکہ دہ بیتمام کام اس خیالی جوش میں کرسے ہیں کہم بڑے تواب کے کام ہیں مصروف ہیں اور تواب کی تھریال باندھ رہے ہیں-مرتے ہی بیسب کام ہم کو بہشت میں کے جاویکے اور بهشت میں بڑے بیب ورجے یا ویکھے تاج ہمارے سر پر ہوگا اور ایک موتی کا محل جت میں مليكا -حورس تصرف كوم ونكى جن كومهار اسواكسي في جيوا لمبي نه موكا - بيمرأن كي تعداد چاري بھی محدود نہ ہو گی۔ بے انتہا جننی جا ہو۔غلمان تھی نہایت خوبصورت معلوم نہ ہیں تھرف یاخرمت لو ملينگے-باغ ہوگا- مبوہ ہوگا- نهریں ہونگی- شراب ہوگی- بیئینیگے اور چان کرسگیے کہ حافظ الخكيساغلط يرشعركها تفاك

بده ساقی مے باقی کر در جنت عنوا ہی یافت کنار آب رُکنا با دو گل گشت مصلے را

م بھی نہایت ادب اورصدق ول سے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ خُدام کو بھی ضیب کے گر میہ تو فوا شیے کہ یہ سب کام خود غرضی کے ہیں یا قومی ہمدردی کے ۔ کوئی کھے۔ ہیں نو نہانوں کہ یہ کام قومی ہمدردی کے ۔ کوئی کھے۔ ہیں اپنی اپنی عیام قومی ہمدردی کے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہی کام ہیں جیسے کہ ایک رند منزب دنیا میں اپنی عیشوں کے حال کرنے کا کہ نہوں سے نقد کوئے یہ چیشوں کے حال کرنے کا کہ ہیں غور کی چھوٹرا سے اور دو در سے جہاں میں ان عیشوں کے حال کرنے کی لانچے سے میکام کئے ہیں غور کو لے کی بات سے کہ باغیا نوں سے اپنے جین کے لئے مزدوری دے کہ باغی کوئی اور دوروک مردوری دے کہ اپنی کا تب کے لئے شاب کھی ایا۔ مردوری دے کر اپنی کا تب کے کے کر کر سالمان عیش اور لذا یہ نفسانی کا تب کوئی آگی تومی ہمدردی کہی جا دیگی۔ اور علاوہ اِس کے روبیہ خرج کر کر سالمان عیش اور لذا یہ نفسانی کا تب کوئی آگی تومی ہمدردی کئی جادیگی۔

جاوُاُدھر ہزاروں کھنڈرات سجدوں اور بلوں ادر کنووُں ادر مہاں سرادُں کے یا وُگے۔ ہزار د لا کھوں رؤیبہ لگاگرلوگوں نے قوم کے اُرام کے لئے مہاں سرائیں بنوائی تھیں مسجدیں بنوائی تقیں۔ گُنو میں کھدوائے تھے۔ کل بنوائے تھے جن کے نشانات اب بھی بائے جاتے ہیں۔ ئنہری سحدیں بنوائیں جن کے بڑے بڑے بڑج سونے کے کام سے مغرق تھے۔ ز کی سجدیں بنوائیں جوموتی سجدوں کے نام سے مشاہو ہوئی ہیں۔ جینی کی کا مدارسراؤں کے ورواز بروں کے گند تنارکرا کے جواج مک اُسی آب و تاب سے موجود ہیں۔ اس سے مجبی زیادہ یسی بڑی بڑی عالی شان خانقا ہیں تعمیر کیں۔ اُن کے بنانے میں لاکھوں روپیبزہ گئے۔ دہباً معا فی کے جاگیر میں دینے جن کی لاکھوں روپیری اُمرنی قومی میدروی میں صرف ہوتی تھی۔ یا ل مدرسه وغيره بنامخ كاأس قد خيال ننظام كهرجي مرسه جاري كئے تقے جب تاريخ كى كابوں کی ہت تلاش کرو تومعلوم ہو گا کہ فیروز شاہ کے وقت میں کوئی مدرسہ تھا اور کھھے زیادہ نشان نهبيں ملتا۔ د تی ہے مُرِاسے کھنڈرات مِن نلاش کروتواکبرے عہدمِیں ماہم آنکہ کی نبائی ہو اُئی سجد اوراُس کے گرد کو تھے ماں یا ٹی جاتی ہیں جس کو لوگ ماہم آئکہ کا مدسے مشہور کرتے ہیں۔غالباً اسلم چنداندهے وّان حفظ کرتے ہونگے۔ نهایت مشہورا وریُررونق شاہجهان کے عهد میں کھی چندلداؤ لی *و گھرط*ان شا دیجیس تنس ہوں جامع سبی کے نیچے بنی ہو تی تصیں جو دارالبقا کے نام مے شہو لختين اورلوك كهتيرين كرشا وجهاني مدرسه تتفاا درغالباجس قدرحتم ادعية ثاختم خواجكان وعثم نجارى اور ختم ولایل کنیرات واسطے سلامتی شاہجان کے ہوتے تنے وہ سب اسی ہی ہوتے تھے یا دہ مدرسوں کے بنانے کی صرورت زبھی کیونکہ بہت سے طالب علم متفرق مسجد ول میں تھے۔ تیل بتی اُن کومطالعہ کے لئے ملتی تھی- نذر نیا زمُردوں کی فاتحہ سویم حیام کے بیار <sup>وں</sup> کے صد قول کی ہت روشیال مجدول کے طالب علموں کوبل جاتی تقییں۔ اس کا منوز ہارے زمانہ تك بھىموجود تھا۔فتحپيورى اورتيجانى كشرہ اورشمېرى كثرہ كى سجدو ں اورشا ەعبدالعزيزصاب کے مدرسہ اور حضرت شاہ غلام علی صاحب کی خانقاہ میں سے بہٹ سے طالب علم مُروول کی رومیا ھانے اور فانخہ درود پڑھنے کو ملتے تھے - اِب بھی قومی بحدروی میں کچھ کسر نہیں ہے - ویکھھو اس کے گذرے زمانہ میں بھی مسلمانوں نے کیسی ہمت کی ہے۔ کس قدر روپیر خرج کر جامع سجد دہلی کی مزمت کی ہے۔ دنی کی پُرا نی عید کا ہ کا جبوتر ہ بڑھا یا جا ہے اُس کا فرش درست کیا جا آہے تاکہ قوم کو نماز بڑھنے میں زمین کی اُ جان نیجان تکلیف نہ دے۔سہار نیور میں دیکھوکٹی لا كھرد پیرخ چ كر كر عامع مسجد نئى بنائى ہے اور پُرائى جامع مسجد كو چپور ديا ہے۔ ديو بندين في يسى عالى تنان مبر منائى جاتى ہے- إن زاز ميں الكے زمانوں سے بھى زيادہ مدرسے جارى

كهر مين اس كواكث كبلت كرو تجهيف لكاكر ثنا بد كمبي نشان مجلائي بُرائي كاسلم - بَجِيُ نه ملا - ايك بُرِّها باغبان ميري إن سب باتول كو ويحد را متفاكر ميال كيا و تحصف و و التجهة برُول كا - كيد لو بحد له ين خت متعجب موا - اور جا انسن كى سراب حيات كو يا دكي كر ميراً الله عن كياكها ؟

میرے دوست ہے کہاکہ تہارے خیال بھی نہایت خام ہیں اور تہارے متنفکہ ہونے پر بھی نہایت افسوس ہے۔تم اس مٹی کے ڈھیرا در رسڑسے والے گوشت اور کلنے والی اُڈیوں میں کیا ڈھونا کہتے تھے۔جوچیز دیکھنے کی تھی وہ تواُس میں تھی ہی نہیں چ

میں نے پوچھاکہ بچروہ کہاں تھی۔ اُس نے کہاکہ معلوم نہیں۔ بچر پوچھاکرکیسی تھی۔ بولاکہ معلوا نہیں۔ بچھر پوچھاکہ دیجھائی دیتی تھی۔ کہا نہیں۔ بچر پوچھاکہ کہاں گئی۔ کہا معلوم نہیں پ

اس جواب سوال سے میں اور بھی سیختر ہوا کرجس چیز کا کسی طرح پر علم نہیں اُس کی نسبت کہتا ہے کئی۔ بولا کہ ضدائے کہا ہے۔ میں نے کہا ہے در ولکن لبط ہدائن قلبی سیشنا اور سُن کر فاموش ہور ہا۔ میں نے کہا کہ بیسب تمہارے خیالات ہیں کہ وہ خص دنیا کی حسرت میں مرا اور وہ شخص فدا کی عبادت میں مرے۔ برسب برا برہیں۔ جو بات سیج ہے وہ اکبیں کی ہمدر دی۔ قومی اعانت۔ قومی بھلائی ہے۔ جبکہ ہماری قوم کا دنیا میں بی صال ہے کہ ذکت وخواری۔ بحبت وجہالت میں میتال ہے کہ ذکت وخواری۔ بحبت وجہالت میں میتال ہے نوا گرکوئی دنیا کی حسرت میں مرکز جہتم میں گیا تو ہماری جو تی سے۔ اور عبادت کر کر بہشت میں گیا تو ہماری بلاسے۔ اُن کا کیا رونا ہے۔ جبیتوں کور دُوجوم دوں سے بھی برتر ہیں ہ

خودغرضی ادر قومی مدردی

پہلانفظ تو ہمت پُرا ناہے مذت سے ہم سنتے چلے آئے ہیں گرمیر کچھپلالفظ تا یونیدروزے پیدا ہوا ہے۔ ابیا معلوم ہوتا ہے کہ کم شوال سلا ہوری نبوی کے لبدایس کی پیدائش ہو گئے ہے مگر مگر صرورہے کہ چھپلے زمانہ میں بھی اِس کی حبکہ کوئی اور لفظ بدلاجا تا ہوگا ہ پچھلے زمانہ پر جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو قومی ہمدردی کی ہمت سی نشانیاں پاتے ہیں۔جوہر وہاں کیا تھا۔ سانس بھی زکھتی۔ میں نے کہا کہ یہ تو ولیسا ہی معاملہ ہوگیا جدیسا کہ ان سے ہیلوں کے ساتھ ہوا تھا۔ دنیا کی حسرت لے جانے اور عباوت کے نٹون میں مرجانے میں توائب تک کچھے فرق نہیں دکھائی دیا ہ

پر ار ار قرطه در سے لگے۔ میں اوگ اُن کی تجمیز و کفین کرنے گئے۔ قدیم خانقاہ میں انگلے سجاد فرشینوں کی قبر رکھ ار مرابر قبر طهو در سے تو دو ۔ مجھے بھے تو لینے دو کرم کیا ماجرا ہے۔ در گوں سے کہا باولا ہوا ہے۔ کوئی مُردوں کو رکھتا بھی ہے تمام کھال کس جا دیگی۔ کیا ماجرا ہے۔ در گول کے گوشت گل پڑیگا۔ ہُریوں کا ڈھا نجہ نکل اور یکا۔ کو ہے اور چیلیں منڈلانے لگینگی۔ بڈیوں کے دھا نجہ سے لوگ ڈر کر کھا گئے گینگے۔ بیش کر تو مین شدر رہ گیا۔ تمام الگے لاشے میری آٹھوں میں چرکھے۔ میں سے کہا کہ میال اور میں حال ہوا تھا۔ کیا ہی بات سے ہے ہے ہے۔ میں چرکھے میں کے برنخت مُردن چربر رُوئے ذما کے اسے جربزخت مُردن چربر رُوئے ذما کے جب کے جربزخت مُردن چربر رُوئے ذما کے اسے جب برنخت مُردن چربر رُوئے ذما کے جب کے جب کے جب کے جب کے بیٹ کے برنخت مُردن چربر رُوئے ذما کے جب کے برنخت مُردن چربر رُوئے ذما کے جب کے بیٹ کے برنخت مُردن چربر رُوئے ذما کے جب کے برنخت مُردن چربر رُوئے ذما کے بیٹ کے برنگوں کے برنخت مُردن چربر رُوئے ذما کے بیٹ کے برنگوں کو برنگوں کے برنگوں کی برنگوں کے برنگوں کی کو برنگوں کے برنگوں کے برنگوں کے بھوں کے برنگوں ک

میں نہایت مترقد و دستفکہ حیران دسشدر دہاں سے اُکھااور دِل بہلائے کے لئے لینے باغ میں نہاں ہوا کے بہت بڑا باغ تقا اور جوانی اور ولولہ کے زمانے میں میں سے اُس کو از سر نو نہایت خوبصورت وخوش نما اُراستہ کیا تقا اور وہاں اکثر ووسنوں کا اور بڑے بڑے انمی اور بالل لوگوں کا اور بڑے بالمی وکھیت باکل لوگوں کا جمع ہوتا ہتھا۔ غالب کی دکشن و محبت آمیز بزرگانہ باتوں سے ۔ آزر دہ کی ولیسیب و ول با فصاحت سے شیفتہ کی میں و نیم خدہ وزن وضع سے صہائی جا اوانہ کے بیغانہ محبت میں میں میں ایک ہڑی وکھائی ہوئی گئی میں بایک ہڑی وکھائی دی جس کو میں بارے کی سری بھوا۔ میں سے کھو کر مارکر برے جینک میں میں ایک ہڑی وکھائی دی جس کو میں بارے کی سری بھو پر دن اسے کہاکہ ایک والی ہوئی گئی کہ دن اسے کہاکہ ایک دن اسے کہاکہ ایک والی ہوئی اور اور کی گئی ڈوالو تؤ کی نہیں ۔ باک کی خوبصور ایک بڑرھی نہیں گئی ۔ ان بی جو بہو برائی ہو بر میں نہیں گئی ۔ انکہ کی خوبصور ایک بڑرھی نہیں گئی ۔ انکہ کی خوبصور ایک بڑرھی نہیں گئی ۔ انکہ کی خوبصور ایک بڑر امعلوم ہو تا تھا۔ وائٹ کی خوبصور ایک بڑر امعلوم ہو تا تھا۔ وائٹ جس کے انسان تھا اور اس کا سروان نہایت میں ایک و میائی دول اور اولوں کی باڑ کہتے تھے لیسے ہیں۔ ناکہ کی خوبصور ایک بڑر امعلوم ہو تا تھا۔ وائٹ جس کے ورو تی اورا ولوں کی باڑ کہتے تھے لیسے ہیں۔ ناکہ وکھائی دیکا میں بار کہتے تھے لیسے ہیں۔ ناکہ وکھائی دیکا نہاں تھا اور اس کا سروانے نہایت ناکہ وکھائی دولوں کی باڑ کہتے تھے لیسے ہیں۔ ناکہ وکھائی دیکھائی دولوں کی باڑ کہتے تھے لیسے ہیں۔ ناکہ وکھائی دیکھائی دولوں کی باڑ کہتے تھے لیسے ہیں۔ ناکہ وکھائی دیکھائی دولوں کی باڑ کہتے تھے لیسے ہیں۔ ناکہ وکھائی دولوں کی باڑ کہتے تھے لیسے ہیں۔ ناکہ وکھائی دولوں کی باڑ کہتے تھے لیسے ہیں۔ ناکہ وکھائی دولوں کی باڑ کہتے تھے لیسے ہیں۔ ناکہ وکھائی دولوں کی باڑ کہتے تھے لیسے ہیں۔ ناکہ وکھائی دولوں کی باڑ کہتے تھے لیسے ہیں۔ ناکہ وکھائی دولوں کی باڑ کہتے تھے لیسے ہیں۔ ناکہ وکھائی دولوں کی باڑ کھائی دولوں کی بار کو انہاں کے دولوں کی بارت کی دولوں کی بار کو انہاں کی دولوں کی بار کو انہائی کے دولوں کی بار کو انہائی کی دولوں کی بار کو انہائی کی دولوں کی بار کو انہائی کی دولوں کی دولوں کی بار کو انہائی کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی بار کو انہائی کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی بار کو انہائی کی

میں سے اپنی ہے ادبی کی جزا داستہ ہوئی۔معافی جاہی ادر پوجپھا کرتم کون ہو۔کیا نہ ہم تھا۔ عالم تھے۔نفقہ شے۔ونیا کی حسرت میں ہے یا خدا کی عبادیت میں۔ہرجیند پوجپھا۔ کیٹیڈ جواب انہیں لا

وريني كهين- جندروز تك سينه كا دُها نيا الراسي - كيروه بهي نهين ج میں نے ایسے خیال کوانسان کی طرف پٹٹا کہ یکا کی میرے سامنے مُناطان عبدل لعز مرخال کا جراً اموجود مواجونها یت مشهوراور بها درخص کقاله اطایون مین نهایت دلیری و وانا کئے سے روا تقا۔ بندرہ برس سے تسطنطنہ کے تخت ثناہی برجلوس کرتا تھا۔ لوگ کھتے ہیں کہ جہایت فضنول خرج تھا۔عور توں پربہت فریفتہ تھا۔ تر مین شتباں عور توں کی بھری ہو نگائس کے حرمہا میں تقیں۔ مٰک میں روپیم کی کمی تھی۔ شاہی خزانہ خالی تھا۔ باغیوں سے سلطنت میں افت بربائھی۔ مگراُس نے کئی کروڑ روپیر اپنے خوانہ میں عباشی کے لئے بھیار کھاتھا۔ اپنی بیاری جورو کی خوشنی کے لئے تُرکوں کی ولی عمدی کی ٹیا ان سے کو توڑ ناچا ہتا تھا۔ اُس جوروسے جوبیٹا تھا اُس کو ولی عہد بنا یا تھا۔ اور ملک کی بربادی کا کیجے خیال مذکر اِس کام کے پوراہو کلک کے دشمن اومبول کواپنا دوست بنا آما تھا۔ کیا دیجھتا ہوں کہ ایپے حرموں میں اُسی کی ملطنت کے لوگوں سے اُس پر بورش کی۔ تخت سے اُ تار دیا اور محل سے نکال ایک جمچو لے سے مکان میں قیدر دیا۔سلطنت جانے کی حسرت سے اس سے دل کو بیتاب کر دیا اور اسپنے تسکیں آپ ہارمرا۔میرے خیال بے جھٹ ہا ہذووڑایا۔ پہلے تو ما تھے پر رکھا پیم نحضوں کے سلمنے ىے گيا كەشايدىچۇسانس ماپتى مويىسىنە كوشۇلا- باھتەكو دىچھا- يا ۇل كودىچھا-چارو<u>ل طرف عۇر</u> کی۔ بجزایک لاش کے کھے نہ یا یا۔ سینہ برکان لگایا کہ شایدوہ ہڈیاں اُنچیل رہی ہوں مگر کھیے ہتا ندلكا مين مجها كم اب اس مين مي نهين - جندروزمين ير گونشت و يوست بهي نر مو گاهن مريول كادْها نجاره جا ديگا ورچندروز بعدوه بھي ننهوگا-مجھ جالنس کي سراب حيات يا دا کڻاور بھاكر دنيا كى حسرت بين مراوس كئے اس كا يرحال ہوا به

اور سرببز درخت اور شاداب کھیتی پرمیری نظر ٹری-میں سے دیکھا کہ ندی کا پانی بہا چپلا جاتا ہا ۔ جیچھلا آتا ہے اور اگلاچلا جا آہے ۔ ورختوں کو میں سے دیکھا کہ پُرانے جانے ہیں اور شئے آئے ہیں۔ کی کھیتی کا ٹی جاتی ہے اور نئی ہوئی جاتی ہے۔ یہی آواگون لگ رہا ہے۔ یہ کس لئے آئے کے اور کیس لئے آئے کہا دیر بھی کی گئے دستریں لے گئے ہ

کچھے وہ میں نہیں ایا گرمیں سے عور کیا کہ شا کہ میں سے آئے تھے اور کیا کہ جیکے " متوک جاندار وں سے منعلق ہوگا۔ میں سے سب کی حالت پراپنا خیال دوڑایا۔ میں سے شرکی خیال کیا جوسب سے زیادہ خوبصورت ۔ سب سے زیادہ شان دار۔ سب سے زیادہ شجاع سب زیادہ غیور ہے۔ گرسب میں موزی اور زند باراً زار مشہور ہے۔ جب اُس کی مُروہ لاش کا میں سے دھیان کیا تو دیکھا ایک ہے حرکت لاشہ کھے ول کر پیٹ پھٹا ہوا انتر ایاں گیدڑوں کی کھائی ہوئی سنہری کھال خاک میں ملی ہوئی گوشت گل کرزمین پر پڑا ہوا ہڈیوں کا ڈھانچا ہی ڈھانچا تھا اور غالباً وہ بھی چندرد رکو ہ

میس بھا۔ کریہ تواُس تُسم کا جانور تھاجن کے ما دیوں کا سراب حیات میں جالسن نے

ذكركيا ہے كسى إس سے عررہ جانوركو ديجھو &

### سرابحيات

کچھے عقدہ صل ہوگا ہ بیکناب در صل انگریزی ہیں ہے اور جالس سے بطری فصاحت د بلاغت سے کھئے ہے اُس کا ترجمہ بینڈت بشمبر ناعة صاحب سے کچھے کمی بیشی کے سائند نہایت قالمیت سے اُردوز بان

اس کتاب سے بعوض کجھانے کے میرے خیالات کو اور اُنجھادیا اور بیسوال دل میں بیا ہوا کہ "کس سے اُسے تھے ؟"اِسی سوچ میں تقاکہ بیں سے لینے کرہ کا دروازہ کھولاا کی خی ٹی اُنڈی

ایک دوسرے اخبار مدراس ٹائیمز سے مسلمانوں کی موجودہ حالت کی نسبت نہایت عرمضمون لکھاہے، اُس کو بھی ہم لکھتے ہیں وہ لکھتا اُسے کر ''مسلمان بور بوں کے باو شا ہوں سے مشابر بن بجوزگد سنته بات كو كلبولنة بين اورزكسي إت كوجوا بياره أن مست مفيد موسبكهة بين. یہ لوگ ہر بات ہیں ساکن رہتے ہیں؛ حرکت کرنے کی تبھی اُن کوخواہش نہیں ہوتی ؛ یہ لوگ وَوْرْ میں سیجھے بڑگئے ، اور کو مکن ہے کہ بڑی کوشش سے اور د ل کے برا برجاویں ، گروہ کوشش كريخ كى خواېش أن كومعلوم نهايى ہوتى، اورنتيجبراس كابير ہوگا كر بلما ظرقوميت اور مرتببرواختيار ك مُسلان بالكل مم موجائينگُه أب به لوگ گويا اسپنه امتخان پر بين اوراگرځويك تومكن نهيي كه ووسل موقع اُن کو ال سکے ایٹ بیم زاجا سٹے کہ ان لوگوں کی حالت عجیب سے بیرلوگ سابق میں اِس ملک ك فتح كرف ولي عض، اوراب أن كومفتوح ل من اينا شمار جوس كالطبع رنج وراب ان مدايي تعصب اورغرور، اورتعليم كالمجُهورًا خيال مسلما يؤل كوايني نرقي يح أس ميدان ميں يُنرِر يحصنے ے باز رکھتا ہے جس میدان کو اُنہیں طے کرنا صرور سے - بیٹیتر اِس کے کہ بیٹا بلر ایسے ہوشیا ہمسا یُر ہندؤں کے نوکری یا اپنی رو بی پیدا کرنے کی اُمیدکریں۔جو قوم کہ مصورا عرصہ گذراان کے تالج تھی اُس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں اُن کے فخر کوسخت ضربہنجینا ہوا گراُن کوچا سیے کہ اپنی حالت كوتبول كرين كے لئے كا في بمت اور اس مفالم ميں خت كوشش كرين كے لئے كافى جرأت اوراپنی ذات کی عزّت کاخیال رکھنے کے لیٹے پوری ہمّت کریں اُگریتر مرکی نصیحنوں کو پیچھے چیجے نہیں پڑھ سکنے، یا نہ پڑھینگے، تو ضرور تکلیف میں رہینگے منجل<sub>ا</sub> اُن بڑے بڑے *سبا کے جن سے مس*لمانو<sup>ں</sup> ک خرابی ہوئی ہے، روزینہ داری اور لاخراج داری کھی،جس کے وہ ہبت گردیدہ ہیں،ایک بڑا سبہ، یطریقہ کا ملی پیدا کرتا ہے، اور کا ملی سے افلاس ہوتا ہے، اور افلاس موحب ہے انوٹشی کا 'ڈ بلاست ملکی ہونا ا درروز بنہ دار مونا انسان کے لئے بہت بڑی آفت ہے۔اس زمان میں ملکی معانی دارو روزبینروارسب سے زیادہ خراب د برمی حالت میں ہیں مگرمیری دانست میں ایک ا در فرقر بھی ایسامی ہے ایعنی وہ لوگ جو پایو بن کرشہر بیٹہر اپنے مربدوں سے ٹیکس وحل کرتے پھرتے ہیں، یا منبر پر بیٹھ کر جھوٹے سیتے تصریب ناکرا در واعظ بن کر لوگوں سے دو سے بھیلے چرکت ہیں، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جواسینے میں کسی بیرفقیر کے ضائدان کا بیان کر اکسی ورگاہ کا خادم كدك إ مكر معظر كامطوف اور دينه منوره كا زيارت كرف والابتاكر دبير ما تكتے بيرت بين جو سُلان کران لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور حقیقت اپنی قوم کے بعنی مُسلما لوٰل کے دشمن ہیں۔ نا مہذب نیرات نہایت بر'ی چیزہے، اس سے توم میں فکسی اور نا شالیسنتگی ' ب حیائی اور بے غیرتی کھیلنی ہے، پ

ا چھے پیٹنہ اور مبل کو سیلوں سے دُنیا کمائیں؛ اور پیرجس طرح خدا کی مرضی ہے نیک کا مول ہو گئیں کو صرف کریں؛ کر مہی مرضی خدا کی اور ہیں حکم شربیت مصطفے کا ہے ،

گرنهایت افسوس ہے کومسلانوں کا صال روز بروز بدنر ہوتا جا آہے ؛ فلسی اُن کو گھیرتی جائی ہے ؛ جرایم ہیں وہ بتلا ہوتے ہیں یا جیلی نے اُن سے بھرے جاتے ہیں ؛ بیدین اُن کے چوتر وں برلگتی ہیں ؛ وگر بوں میں وہ بکر ہے جاتے ہیں ؛ جا مُلا دیں اُن کی فروخت ہو تی جاتی ہیں ؛ مگروہ بے رحم اُن کے حال برحم نہیں کرتے ، اور اُن کو بہ کا سے بار نہیں اُتے ۔ وہ اسپنے اِس قول برا فیصلے اُن کے خونیہ م الی یوم الله بن " جے ہوئے اور ثابت فقر مہیں ۔ حال کے ایک انگر بزی اخبار انٹ بین ببلا کے اپنے بین لا ہور میں اسلانوں کا حال جھیا ہے۔ اُس کا مصل اس مقام پر لکھتے ہیں ، شا یوسلمان متنبہ ہوں ج

تقديرك ملكى نسبت جو بير صاحباخبارك لكها بهاب من بي شكرت نهي كرموجوده ماكت ملكانول كي بيري كالموجوده ماكت ملكانول كي بي من المريض المري

خورده بُودند ۱۱ ؟ نقیه جواب دا د، که با با توتما متر غلط گفتی، من کدام محلط نزاصیح کم از بیش من برو پ

# مسلمانوان كاافلاس

"الشيطان بعد كمالفقل وبأمركم بألفظاء

گرہم تا م مُسلمانوں کی دین و دنیا کی جُعلائی چاہتے ہیں؛ بینحواہش کرتے ہیکے ہمکامُ مُرِیّ حقہ کے بجالا دیں، ممنو عات و محومات سے بچیں؛ مبل کے مزے اُٹادیں !نیک طریقہ اور

اا گُرْگاں بِخور دہ بووند مِکہ برادرانوش غلط گفتہ بووند ہ

#### علامت فنباس إنقل

جبکہ تخریر میں مورے کا قول آجادے، ایسی دوسرے صنف کی بعیہ عبارت اپنی تخریر میں ملادی جاوے، توائس کے اقل اور آخریں میں علامت لگادیتی چاہئے ، مثال۔ باغ کی تعریف اِس سے ہمتر نہیں ہوسکتی " توگوی خوردہ میں ابرخاکش رخیتہ وعقد تربا برتاکش آدیخة"

حب تک آدمی خودا بنا کام آب زکرے ، بنوبی کام نهیں ہوتا: مشہور قول ہے کہ " آپ کام حما کام" ،

رسول خداصلعم نے فرمایا ہے کہ "عمل نیت برمنحصر ہیں" صدیث کے یا نفظ ہیں "افعالا حمال بالنیات " م

#### علامت توخبر

جس لفظ یا عبارت کے نیجے لکیر کی جاتی ہے اُس کا بیطلب ہے کہ اُس پرزیادہ نوجہ در کار آ \* مثال- ذوالفقارخاں کشتی پر جائے تھے، کتاب ہاتھ میں تقی ا تا دانی سے گر رہی ا اور ڈوب گئی چ

علامت تحجم

اِس بات کی نشانی سے کہ نقل کرنے ہیں بیچ میں سے غیر خدری عبارت جیبوٹروی گئی ہے ﴿ مثال ﷺ تشب تامل ایام گذر شتہ میکروم ، و برعمر للف کردہ تا سف میخوردم ، وسنگ لاخہ ول اِبالماس اَب دیدہ مصفتم \* \* \* تا پیچے از دوستاں کہ در کجادہ غم نیس میں بُود ، ودر ججرد ہم جنبیس ، برسم قدیم از در دراً ہد"

#### علامت ماشير

شخص نزدنقیے آمدو گریسسباکر آل کدام زن ﴿ مجوسی ﴿ بود ، کد ذخترش ‡ را گرگال

\* آل زن نابؤد بلكرمرد بود م

۴ مجوسی نبود بلکر حفارت بعقوب نبی بنی اسرائیل بودند ه

الم وفر شهود بك بهريدوه

ا د خوش کرنے والے اور خوف ولانے والے خیال! میں سے شیخ کلّوسے پر چیاکتم کون ہو،اُس سے کہا کر گیڈر!! علام مت ترکیب

جب دولفظ مرکب کئے جاویں تواُن کے درمیان میں بیملامت لگاویتے ہیں۔ تاکہ کوئی ان کو خدا مُدا نہیجھے یہ

مَثَالُ-كَتُبِ عَامَ مِشْراب خارَ وفيل خارَ هِ مُعْشَى خارَ م

خطيالكير

کھی تواس خطسے میقصود ہوتا ہے کہ ایک نفظ سے دوسرے نفظ میں فرق ہوجادے اور کچیے مطلب نہیں ہوتا ؛ گردر اصل اس کا تعمال اسی جگہ ہوتا ہے جہاں و نعتًا فقرہ لوٹ جاتا ہے ، یا و نعتًا خیال بھر جاتا ہے ، یا و نعتًا خیال بھر جاتا ہے ،

مثال- فلان كهاكيا ؟ - العزين لكل جاابيًا إنى ؛ اوراك أسمان تقم جا

کبھی <sub>اِس</sub>علامت کا بطور کنا یہ کسی محذوف لفظ کے ہتعال ہوتا ہے پہ مثال — وہ تو — سے بھی برترہے؛ بینی وہ تو شیطان سے بھی برترہے « میں جاتا تھا ۔۔ مجھے سے ملا «

اس مقام پرکسی ایستی خص سے کیا یہ ہے اکہ جس کو پڑھنے والا جانتا ہے الکھنے والد لواس کا نام ظاہر کرنامقصود نہیں ہے ہ

علامت تجلم عترضه

جب کسی فقرہ میں کوئی جلم معترضہ آجا وے ، تواُس جلم معترضہ کے شروع واخیر میں میں علامت لگانی چاہئے ، جس سے معلوم ہو کہ وہ ایک علامہ مجالہ ہے ہو مطلب بہتے میں آگیا ہے ،

متال - إس بات كو بخوبی جان لو (اورتم كواتنا بى جاننا كافى سب) كدانسان كوستال در اورتم كواتنا بى جاننا كافى سب م

مثال نیکی سے خداخوش مو اسے ابرے کا موں سے خدانا راض مو اسے انیکوں کو عاقبت میں جزاد کیا ، بدکاروں کو قبا مت کے دن سزاد کیا ، بدالیسے خیالات ہیں کر دنیا کوخوف ورجا میں رکھتے ہیں ، نیکی پر عنبت دلاتے ہیں ، گنا ہوں سے باز رکھتے ہیں ، م

#### علامت وقفه كالل

ا - جب کوئی مفرد مجلوحیونا ہو، نوائس کے اخیر میں علامت و قفہ کامل لگانی جا ہیے ہ مثال - زندگی کی کوئی حالت تکلیف سے خالی نہیں یہ ۱- جب کونی ففرہ نزتیب معانی میں بورا ہوجا وے ، نو د ہاں بھی علامت و تفوکال

لگانی چاہیے 4

مثنال - ناأمیدی سے ۱۰ در آز ماین میں بڑنے سے ہمارے دلوں کا ہوش کم موجا آہے ہ الم - جب کسی نفظ کو اختصار کرکڑ کھیں ، تو اُس کے بعد بھی علامت و تفہ کال لگان چاہئے ہ مثال - آلنے ، جو اختصار سے الے آخر ہ کا ، ہمت ۔ جو اختصار ہے ہذا خلف کا ۔ بی - آے جو اختصار ہے بیجر ل آف ارٹ کا ، آیم - آئے ، جو اختصار ہے ماسٹر اُف ارٹ کا ، شی - آئیس - آئی جو اختصار ہے کمپینین آف دی آرڈر آف ڈی سٹار آف انڈیا کا ،

#### علامت استفهام إيوال

بی علامت لیسے نقرہ کے اخیر میں لگائی جاتی ہے جس میں کوئی بات پوچھی گئی ہو ہ مثال یتم لینے کام سے کیوں غفلت کرتے ہو؟ آپ کامزاج کس طرح ہے؟ کیا ہم سے نہیں کہا تھا؟

#### علامرينجت

جبا فقوه میں کوئی ایسا کلم حب سے دفعتاً جوش ایسترت ایا خوف التعبّب دنوہ پیدا ہوتا ہو نو اُس سے انچرین بیر علامت لگائی جاتی ہے۔ پیدا ہوتا ہو نو اُس سے انچرین بیر علامت لگائی جاتی ہے۔ مثال- ادازلی وابری ضال! مثال ـ ذوالفقارخال أوينك ، كرنهين به نک ہوا تاکہ خوش رہو 4

#### علامت سكون

بیعلامت فقرہ کے ایسے اجزاء علی ہ کرنے کولگائی جاتی ہے جو برنسبت اُن اجزاء کے جن مي علامت سكة لكات بين بين مي كمناسبت ركھتے بين 4 ا-جبكه بها حصة فقرة كابوراكلام موامكراس ك بعد كاحصة اليامبوكاس سع كوأن نتيمايا حاوے. یا پیلے حصر کامطلبَ بتا وے ، تواُن میں علامت سکون لگا نی جاہیے 🚜 مثال -ایانداری سے ابناکا م کرو ؛ کیوند اس سے تہاری عاقبت سنور گئی د ا جب كئي فيمو في جيو في جلے ايك دوسرے كے ليداوين اور إنمان كے وكم صرورى مناسبت نرمو، توان من بھى علامت سكون لگاني حياسيے ﴿ مثال-برچززران بوق، وقت گذرجا كه، برچزفنا بولغوالي به ب الم جب کسی فقرہ میں مجھے تفصیل مہو، تواس کے اجزاء علامت سکون سے الگ کرنے عاميس 4 مثال حکیموں کا قول ہے کہ نیج کے بے انتہا کام ہیں ؛ اس کا خزانہ معمورہے ،علم ہمبیشہ ترتی برہے؛ اور ایندہ نسل کے لوگ ایسی بائیں دریا فت کرینگے،جوہار

ومم د گان میں مجی تنہیں بد

#### علامت وقفه

اِس علامت سے فقرہ کو دویا زیادہ حصوں میں تقسیم کیاجا آہہے۔جو حصنے علامت سکون على كيّ جاتے ہيں؛ بنسبت أن كے ان محتول ميں جوعلامت وقفه سے على وہوتے ہیں، اور بھی کم مناسبت ہوتی ہے اگرایسی بھی نہیں ہوتی کران پرمطلب ختم ہوگیا ہو ہ ا ۔ جب کونی جزوفقرہ کا اپنی ترکیب اور معنی تبالے میں پورا ہو، گراس کے بعد کا جُلہ بيانيهو، تواليي عبرعلامت وفقه لكاني چاستے به مثال ـ غور كريخ كى عادت دالو : كراس سے زيادہ عُرُه كو ئى تعليم نہيں 4 ۲۔جب کرایک فقرہ کے کئی مجلے علامت سکون سے عللی ہے جادیں ،اوراُن کا بنجراخ رفقره إفقرول يرمنحصر موء تواحير فقره سے يبلے علامت و تفولكاني حاسية ﴿

٧- خلربانیه فقره مفرد کے نزوع میں ہوا خواہ بیج میں ، خواہ اخیر میں اس تے ساتھ الهى علامت سكة مونى جاسيَّے 4 مثال-اُن کی نبکی، اصانمندی سے، مجھے یادہے & اُن کی نیکی مجھے ادہے ، نہایت احسانمندی سے پہ اصانمندی سے، اُن کی نیکی مجھے یادہے ب ے - جبکرکسی مُجلر میں دو کسم آویں ، اوز بھیجلا اسم امع اسپنے متعلقات کے ، استی خص یا چیز پر دلالت کرے جس پر ہیلا اسم دلالت کرتا ہے، توان کے در میان میں بھی علامت سکتہ لگانی جاہئے ہ مثال- احداخيرخوا ومعاندان 4 مرجب کئی لفظ مل را کی مرکب اسب ، تو اُن لفظول کے درمیان میں علامت سکت نه ہونی جا سیئے یہ منتال - شاهجان أباد - اكبرآباد - الداكباد - جيتورگدُه - مشكل كشا - نبي آخالزمان مشكل كشاعلي 4 ٨- اگراسار موصول مح بعد بجي مجله بيانيد مور تواس محر بيلے علامت سكة لگاني عاسمية به مثال-وه، جوخم ہور کھرسیدھی ہوجاوے، اصل تلوارہے + مرجكه المارموصوله المنظم سائق لمے ہوئے ہوں، تو اُس وقت اُن كے بہلے علامت كت كالكام ورنهين + مثال- جو الوارخم موركسيدسي موجادك، السيل سے يد 9-جب كسى خلركى تركيب الث دى جاوے تو اُس كے بنيج ميں علامت سكته لگان جا ب مثال - فدا کے نزدیک کوئی چیز مشکل نہیں ہے ، ٔ إس مثال میں علامت سکنه کی صرورت نهیں ہے گرجب اس کی ترکیب اُلٹ دو توعلا سکته کی صرورت مہوگی 💠 منالا-كونى بيز مشكل نهين سي اغداك نزويك بد ١٠- جب كوئى نعل محذوف مواتو د بالعلامت سكته لكاني جاسم به مثال-برُ صف سے آدمی پوراانسان ہوتا ہے؛ اور انجھی گفتگوسے، لابق ؛ اور لکھنے سے اقابل \* ا إ- كاف بياند ياترويد يرك ببلے علامت سكة لكان جا سيتے په

مثال- دشخص ایان دارسی، گرست م بهت براعالم ہے، گربے عل 4 ربزگارے، گرظاہری اتوں س جب متعدد صفتین سی مل بغیر حرف عطف کے بیان کی جاویں تو وہاں علامت کت مثال - زيدنهايت دانا ، هوشبار ، عالم ، فاصل سے ﴿ مرجب دویا دوسے زیادہ ایسی بیان کی جاویں کہ ایک صفت دوسری صفت کی منسری رتى بور، تواُن مين علامت سكته لكان نهيس جاست . مثال- بحوراسياسي مأيل كبرا 4 بلكازروى أبل سبزرنگ ج اگر حوث عطف موجود ہو ، مگر جملہ کے اجز النبے لنبے ہوں ، تو بھی اُن میں ملام میں کتا مثال- باعتدالی ہارے م کی قوت کوضایع کرتی ہے، اور ہارے ول کی جائت کو د میں جبکہ تین یا تین سے زیادہ الفاظ ایک ہی جزد کلام میں ہوں ، اور اُس میں حوف عطف ہوخواہ نہ ہو، اُن لفظ رہے اخیر جو ا علامت سکۃ لگان جاسمئے الیکن اگر دہ اخیر کا تعظ سم ہوتواُس کے بعد بھی علامت سکتہ مثال- نظم، موسیقی، مصوری، عده منر ہیں د خورم ایک دلیر، وانا، اور وُ دراندلیق شهراده تفط 🛊 جيكم من دو دولفظ سائق سائق مول، تومر ددك بديدامت سكة مونى جائم د مثال - بے بندوبستی اور برانتظامی مفلسی اور محتاجی ا تکلیف اور سیبت اور انی وبردباری ایس کی اتفاقیوں کا نتیجہ ہے ۔ ۵- جُلِزدائير مح بعد بھي علامت سکته ہونی جا سئے + مثال برے پیارے، میری بات سُن ﴿ اوجائے والے ، إدهر بوتا جا 4 جاكنے والو، جاكتے رہيو ﴿

کانشان ہے کہ اِس مقام بر سے کچھے لفظ یا عبارت جومطاب متعلق نہ تھنا یا اُس کی نقل صروری منظمی جھپوڑ دوگئی ہے ، اور ایک نجم علامت حاشیہ کی سے ، (\* † ‡ ۱۱) اِن میں سے ہرایک حاشیہ کی علامت ہے ،

علامت سكتهر

اس علامت سے جائے ایسے حصے علی و معلی ہوتے ہیں جومطلب میں توسلے ہوئے ہیں جومطلب میں توسلے ہوئے ہیں گر بڑھنا چاہئے ہو ہوئے ہیں گر بڑھنے میں اُن تقاموں پر ذراسکتہ کر کر بڑھنا چاہئے ہو ا - جب کسی مفرد جلہ میں مبتدا اور خرم کب ہوں اور اُن کے بیج میں علامت سکنتہ لگانی چاہئے ہ

مناُل کسی چیزی طرف شقل ادرپوری توجه-اعلاطبیعت کی نشانی ہے ہ ۲-جملہ مرکبیّ کے اجزار مفردہ بذریع علامت سکتہ عدلی ہ کرنے چاہئیں، تاکہ رپڑھنے ہیں۔ الگ الگ بڑھے جاویں ہ

مناً کُوب ایجائی نهیں رہتی او لوگوں کی تو تجدیجی نہیں رہتی ہ بہادروں سے جب و شمنوں کا حال سُنا، تواُن پر نہایت ولیری سے حکم کیا ہ گرجب مُجلہ کے اجزار ایسے ہوں کہ خوداً نئی سے اُن میں ترکیب پائی جاتی ہو، تو وہاں علامت سکتہ کا لگانا کچھے صرور نہیں ہے ہ

مثال - خود ہمارا دل مم کو بتا آئے ہے کہ صلی نیکی کیا ہے ، مہا - معطون و معطوف علیہ میں جب حرف عطف موجود ہو، تو و ہاں بھی علامت سکتہ لگانی رنہیں ہے

مثال - زمین اور جاند دو نور سیارے ہیں ہو عقلمندا دمی وقت کی قدر کرتا ہے اور اُس کوضائیج نہیں کرتا ہو کامیا بی اکثر ہوشیاری اور ہمت سے کام کرنے پر شخصر ہوتی ہے ہو مگر حب معطوف وعطوف علیہ میں حرف عطف موجود نہ ہو، تو وہاں ملامت سکتہ لگائی ضرورہ ہے ہو مثال عقل، ہوش، علم، ہنر، سب وقت برکام آتے ہیں ہو وہ تو سیدھا، ساوھا، ایمان وار، آومی ہے ہو، وہ تو سیدھا، ساوھا، ایمان وار، آومی ہے ہو،

## مُفصلَّه ذیل علامتنین ہیں جواُرُ دوز بان کی تخریبیں مشتعل سکتی ہیں

روس کاما بینی علامت سکته-انگریزی میں اِس کی بیشکل ہے ( و) مگر بیر حرف واؤکے مشابر فقا اِس لئے اُس کو اللہ ویا تاکر حرف مفود تہتی سے مشا بہت مذرہے ہ د با ) سهد بیکولن بینی علامت سکون -انگریزی میں اس کی صورت یوں ( ز )ہے-اس کو بھی اُلٹ ویا ہے ب

(:) كولن يعنى علامت وتفه

يورا ہوگيا ب

پورد اوی به (۶) نوط آف انگروگیش بینی علامت تفهام یا علامت سوال په (۱) نوط آف اکسکلامیدش بینی علامت تعجب و چرت و فرحت اگر مهزشان برابرد کو (۱۱) کردیئے جاویں یا تمین (۱۱!) کردیئے جاویں تو زیادہ تعجب و چرت یا مسرت پر ' ولالت کرتے ہیں ب

ر-) ها کی فن مینی علامت ترکیب ۵

(-) والش تعنى خط يالكيره

( ) بېرنىتھىسىزىينى علامت جلەمعترضە 4

(" ") كوشبلش كعنى علامت اقتباس الكزيزي تخريري بيعلامت اسطح بركهي

جاتی ہے، و ، ر) گرہم نے دونوں کواکٹا رہنے دیا ہے ،

لفظوں کے ادبر لکیرکردینا، میر قدیم علامت نقل یا اقتباس کی ہے؛ جیسے کہ شرح میں تن

کی عبارت پرلکیر کردی جاتی ہے وہ

۔۔ اند دلین بعنی علامت توجہ جن فظوں کے نیچے لکرردی جاتی ہے دور ا بات کا نشان سے کر پڑھنے والا اُس پر زیادہ توجہ کرے ہ

(\*) اسٹاً دیین نج کسی مجلہ یا عبارت منقولہ کے بیچ میں دویا تین نجم لگا دینا اِس بآ

موسوم بر بخبوم العلامات ، تحریر فرایا جو در حقیقت ابنی خوبی اور صن بیان میں بے نظیر ہے۔
اس رسال میں جناب موصوف سے بڑے می علامتیں مقرر کی ہیں جو علامات قرأت قرآن مجید
سے اخذ کی گئی ہیں۔ اور اکٹر حووف مفردہ تھتی باضا فرایک لکیر شل زیر کے اُن علامتوں
کے لئے مقرر کئے ہیں ، اور ہر ایک علامت کا بیان نہایت خوبی اور خوش بیا نی اور وضائے
سے کیا ہے ،

آقل-ہم نہیں بند کرتے کہ جوعلا کتیں مدّت سے قرآن مجید کی تحریر میں مخصوص ہوگئی ہیں وہ اور تحریروں میں مرقبے کی جادیں اور آیت اور طلق جوخاص قرآن مجید کی مطلاحات ہیں، اور تحریروں پر بولی جادیں گونٹر عًا وعقلاً اس میں مجھُ قباحت نہ ہو، الا تعظیماً للقرآن المجید ایسا کرنا ہم کے ند نہیں کرتے ہ

ن کورم - علامتیں جوحروف مفردہ تبخی سے مقر کی گئی ہیں وہ اُردوز ہان کی تخریر میں حرو عبارت سے شنتہ ہوجاتی ہیں اور بڑھنے ببن نبر پڑتا ہے کہ وہ حرف بھی منجام حروف عبارت سے اس کئے صرور سے کرعلامات مذکورہ حرف نقویش ہوں حروف نہوں ۔

سوم علامات مذکورہ ایسی مہونی چاہئیں کرجو تیقرادر ٹیب دونون کے مجابہ ہیں مستعمل ہوسکیں ۔ پس اگر ہم ایسی علامتیں مقر کریں جد ٹیب ہیں بنی ہوئی مرق نہوں تو افعل ہم کونہ اُن علامتوں کا ہمت کا میسر ہوگا نہ اُن کو بنا سکینگے ؟ اِس سے نہا ہما سے کہ جو علامتیں اگر بزی میں مرق جہیں۔ اُن کو بنا سکینگے ؟ اِس سے نہایت مناسب ہے کہ جو علامتیں اگر بزی میں مرق جہیں۔ وہی ہم اُردو کو بر میں بھی اختیار کریں۔ اُن علامتوں کا ٹیب برس کا جا ہوا دستیاب ہوتا ہے۔ پختر کے چھا یہ میں نہایت اُسانی سے گر بر میں اُسکتی ہیں ، ادر اُن کی کل ہی ہوتا ہے۔ پختر کے چھا یہ میں نہایت اُسانی سے گر بر میں اُسکتی ہیں ، ادر اُن کی کل ہی ہوتا ہے۔ ہما اُراد وہ سے کہ ہم تمنابہ ہے ، ایکن اُس کو اُلٹ و بینے سے وہ التباس بالکل زایل ہوجا تا ہے۔ ہما اُراد وہ کے ہم تہذیب الاخلاق میں اُن علامتوں کا رواج ویں۔ اگر اور لوگ بھی اُس کو لینہ کریں گر جناب منہ مناسب بچھے کر بہ تہذیب الاخلاق میں اُن علامتوں کا رواج ویو او دیگا۔ اب ہم مناسب بچھے کر بیک تو اُن یو سے کرار دو زبان میں بھی اُس کا رواج ہوجا و دیگا۔ اب ہم مناسب بچھے ہم کر بینگر تو اُن یو سے کرار دو زبان میں بھی اُس کا رواج ہوجا و دیگا۔ اب ہم مناسب بچھے ہم کر بینگر تو اُن بین مقرصا حب سے رسالہ کی خوش چینی سے اُن علامتوں کا اِس مقام ہم رہنے بین اُن کریں ۔ "

## علاماتِ قرارت

سنسکت زبان کی تخریر میں مجھی علامتیں اِٹ کی مقرر نہ تھیں الین اِس زا نہیں جن لوگوں نے اپنی زبان کی تخریروں میں مجھی علامتیں اِٹ کہ مقرر نہ تھیں این خریروں میں علامتوں کا دورج اپنی اپنی خریروں میں علامتوں کا دورج منزوع کیا ہے۔ بنگالی زبان کی تخریر میں نویہ علامتیں نہایت خوبی سے مروج ہوئی جاتی ہیں ، گرار دوزبان کی تخریر میں اور کا دور اِل کی تخریر میں اور کا بہت کہ دواج ہے کہھی کہھی ہم اپنے تہذیب الا خلاق میں کوئی کوئی علامت اِس می کوئی و کی علامت اِس می کوئی و کی علامت اِس می کوئی و کہ کا دیتے ہیں ، یا گرہ اخبار کے ایک صاحب معاون اپنے ار ٹکلوں میں نہایت خوبی اور اسلولی سے ان علامت و کی ایک صاحب معاون اپنے ار ٹکلوں میں نہایت خوبی اور اسلولی سے ان علامت و کی ایک صاحب معاون اپنے ار ٹکلوں میں نہایت خوبی اور اسلولی سے ان علامت وں کا است عال کرتے ہیں ہ

 پانچ حصرہیں۔ پی میں نہیں کہ سکتا کہ ہمارا ملک کس الیم ہیں ہے لیکن سے بڑے دنوں میں دن رات کے چوبیں گھنٹر ہیں سے اٹھارہ یا انبیں گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ وا دخواہ نے ہا تھا اُٹھا کہ کہا گئم تواقلیم پنج کے کنارہ بر ہو۔ بیب نے کہا کہ اُس سے بھی اور شال کی طرف جہاں ہمارے جہاز بڑی بڑی مجھلیاں بڑکے جائے ہیں وہاں گرمی کے موسم میں اُن اب بشب وروز اُفق سے جہاز بڑی بڑی اور کہا کہ ہمارے قاعدہ کے میں اُز تا داد خواہ نے پوچھا کہ وہاں کی قریح ہوگ آباد ہیں اور کہا کہ ہمارے قاعدہ کے موافق ایسی آب و ہمواسے جسم میں بڑی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ میں نے وہاں کے باشندول کا حال بیان کیا اور کہا کہ اُن کے فدہمارے سینہ سے اُد بنے نہیں ہوئے اُس پر داوخواہ نے کہا کہ وہ مردی سے معرفہ کے لئے جایا کہ تے ہیں۔ داد خواہ نے کہا کہ عقامی کر زندے کا بھی طریقہ ہے کہا کہ عقامی کر زندے کا بھی طریقہ ہے کہا کہ عقامی کر زندے کا بھی طریقہ ہے کہا کہ عقامی کر زندے کا بھی طریقہ ہے کہا کہ عقامی کر زندے کا بھی طریقہ ہے کہا کہ عقامی کر زندے کا بھی طریقہ ہے کہا کہ عقامی کر زندے کا بھی طریقہ ہے کہا کہ عقامی کر زندے کا بھی طریقہ ہے کہا کہ عقامی کر زندے کا بھی طریقہ ہے کہا کہ عقامی کر زندے کا بھی طریقہ ہے کہا کہ عقامی کر رہندے کا بھی طریقہ ہے کہا کہ عقامی کا دون سے مطلع رہے ۔ ب

شامها حب لکھنے ہیں کہ ہیں۔ گاک اور آب و ہوا کا تذکرہ اِس بات کے ظاہر کرنے کئے الکھا ہے کہ دادخواہ ذاہن اور عالم خص ہے کیو نکہ ایشیا کے رہنے دالوں کو جو یور پکے علوم سے ناوا تعن ہیں اِس بات کی وا تقیت نہیں ہوئی کرجس قدر شال کی طرف جائیں اُسی قدر دن اور الت میں فرن ہو تا جا گامیں ہے حرف آئی ہی بات کہی تھی کہ قطب کے قریبے کمکوں میں گری کے موسم میں ہروقت آفتا ب موجود رہتا ہے اور اِس بات کو میں کہنے ہی نہیں با یا تھا کہ اسر دی میں اُفتا ب طلق طلوع نہیں ہوتا تا ہم داد خواہ سے فور اُسمجھ ببا کہ دہ کمک سرد موگا ہو اس کی نواز بائی کے اور اس بات کو میں کہنے ہی قوار بائی۔ انتظام کی فوتا ب طبق کو گیا اور اُن سے پوچھا کہ ہندو سے میں آپ کے لئے دار کی نواز بائی۔ کہا چیز بھیجوں۔ اُنہوں سے جواب دیا کہیں چاہی ہوائے بندو ت کے اور کیس چیز کی تھے خوا بیش کیا چیز بھیجوں۔ اُنہوں سے جواب دیا کہیں چاہی سوائے بندو ت کے اور کیس چیز کی تھے خوا بیش سے گریں بھی اور کیا اور کیا ہوں جو ایکن میں اور کیا میں کا اس کا صال وریا فت کرنا چا ہا گر دادخواہ سے بالکا لاعلمی ظاہر کی اور کھا کہ اُن آپ سے دروازہ آمد و شد کا کھول ہے آپ کی دوشتی اور آپ کا بام میرے دل پر نفتن کا نجر ہے جو بجر موت کے میٹ نہیں سکتا۔ اِس کے بعد میں سے نام میرے دل پر نفتن کا نجر ہے جو بجر موت کے میٹ نہیں سکتا۔ اِس کے بعد میں سے نام میرے دل برنفتن کا نجر ہے جو بجر موت کے میٹ نہیں سکتا۔ اِس کے بعد میں سے نام میرے دل برنفتن کا نجر ہے جو بجر موت کے میٹ نہیں سکتا۔ اِس کے بعد میں سے نام میرے دل برنفتن کا نجر ہے جو بجر موت کے میٹ نہیں سکتا۔ اِس کے بعد میں سے نوصوت ہو اور میں کو میں میں کا میں میں کو ایک کو ایک کو میں کا خوصوت ہو اور میا خوصوت ہو اور کو میں کو کھول ہو کو کو میں کو کھول ہو کو کے میک نہیں سکتا۔ اِس کے بعد میں سے کو کھول ہو کھول ہو کو کھول ہو کھول ہو کو کھول ہو کھ

کروستے ہیں۔ بہت سی چیزین کن خجرادر شیم دخیرہ کے میں خرید ناجا ہنا ہوں کی باگر بلاا جازت خریدہ ک نو داد خواہ ناراض ہو جا وینگے اور جو اجازت جا ہتا ہوں تو دہ خود ہی عنایت کردینگے۔ بین شرم کے سبہ میں تو کی کہ نہیں سکتا جنب ہوں ۔

بارصویں مئی کی صبح کو دا د خواہ کا ایک رقو بنتی ہے کرا یا اور مجھے سے کہا گداب لینے لئے چنری فرید کرتے ہیں اس سے دا و خواہ بہت ما راض ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کو کبول نہیں اطلاع دیتے ہوئیں سب جزیں ہتیا کر دو نواہ بہت ما راض ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کو کرون نہیں سے اس رقعہ کے جواب میں تکھو ایا کہ داد خواہ کی نوازش مرسے صال پراس قدرہے کہ وہ مجھے کو حرف کو ہمی جیزی نہیں جن کی ہیں درخواست کرتا ہوں بلکہ وہ چیزیں مجھی مرشمت فراتے ہیں جن کی میں درخواست کرتا ہوں بلکہ وہ چیزیں خواس کرنا ترک کرویا میں خواہش کرنا ترک کرویا میں خواہش کرنا ترک کرویا ہیں۔ میں اُن کے بار احسان سے د با جاتا ہوں اور مجھے کو طری ترم کا ہی ہے ۔

مینویں کی صبح کو پوز ہاشی دادخواہ کے پاسسے پی خبر لایا کہ اب وقت روا مجی کا قرب آگیا سا مان سفر گھوڑے وغیرہ نیار کرنا چاہئے اور جوچنریں درکا رہوں وہ خرید لینی چاہئیں کو م مجھے سے پوچھا کہ دا دخواہ آپ کے دوست ہیں آپ اُن سے کیا تحفہ کیئے گیا۔ میں سے جواب دیا کہ ہمارے ملک میں دوست سے تحفہ لینے کارواج نہیں ہے۔ اُس سے کہا اُپ لینے ملک میں نہیں ہیں جمال ہیں وہاں کا کوستور برتنا جاہئے اوراگر اُپ کسی تحفہ کے سئے اپنی خواہش ظاہر نرکر نیگے تو دا دخواہ نا راض ہوجا وینگے ہ

شام کے وقت جھ سے اور پنجا باشی وا داخان سے ایک پرُانی عارت کا تذکرہ ہوا۔ یہ عارت کا تذکرہ ہوا۔ یہ عارت کا شغراور فوقان کی راہ پر مقام اراون میں جوائس سے پندرہ میل کے فاصلہ پر ہواتی سے ایک بہاڑ میں پُرانی بیٹر صیال ہیں جن پر سے ایک ایسے درہ کی راہ ہے جس کا در وازہ نہایت تنگ اور جیوٹا ہے اور درہ بہت و سے ۔ یر پر مصیال اور عمارت جب سے میں میں میں بیٹر سے ایک ایسے کہ بیال کے لوگ اِس عارت کی نسبت بجز اِس بات کے کہ بیا عارت میں سے میں بیٹر اِس بات کے کہ بیا میں میں سے میں ہوئے اس عارت کی نسبت بجز اِس بات کے کہ بیا میں میں سے م

قديم إوركوئي روايت نهيس ركفت +

شهرار قندكي كل أبا دى مرك اندازه سے محتر بزاراد ميوں سے كمنهيں ہے نيا شهريعني قلع بت چھوٹا ڈیب ہزارگز مربع کے ہے۔ اُس کی آبادی یا پنج ہزادسے کم نہ ہوگی بس کل آبادی شہراور قلعه کی استی ہزار آ دمیول کی ہو گی گوتعلیماد لئے درجہ کی ہوتی ہے مگرا نشطام تعلیم ہت انتخاہے. جان سی ہے وہاں اس کے ساتھ ایک ابتدائی مرسم سے زیادہ عرکے طالب علول کے لئے بینی پندہ برس سے بیس برس کی عرکے طالب علموں کے لئے بیاس یا سائھ مدرسہ ایسے ہیں جن میں بھاب اوسط سوطالب علم تعلیم یا سکتے ہیں اور اُن مررسوں کے لئے زمین عطا ہولی ہے برایک طالب الم بی تقور می مفیس دیتا ہے گر تعلیم دہاں حرف اسی قدر مہونی ہے کہ مجھ لکھیا بريصا أجادب إوروان شريف بإحد سكيس يعض دقات قرآن شرليف بامعن بهي برجعا يأجاثا استعلیم کی بنا پرلوگ لینے آب کو ال لکھنے ہیں۔ اہل جیس کے زمانہ کی سبت آب مدسوں کی تعدا زباده ہوگئی ہے۔بالفعل التی غازی نے بھی و دمرسے جدیدیا رقند میں تعمیرا درقائم کئے ہیں جن کے ساتھ بڑے بڑے تالا بھی سائر دار سائے ہیں۔ اندحان والوں اورآ البق غازی کے عمد سے الم کا دیسے ہی تنی اورتشد د کے ساتھ برتاؤ سے جیسا کہ مجار امیں تھا محتسب کا کی کوجو میں کھڑا ہے اور جر مورکو الاستارا ورص عورت کو بغر مرقر کے دمجھتا ہے سزاد تاہے۔جمالکہ س وہ گذرتا ہے شخص رہت محصور کرایں خوف کھڑا ہوجا گاہے کہ کہیں میری کو ٹی خطا زنکل آدیے۔ من سُناہے کو آبالیتی غازی سوائے الشخص کے جُوٹاک میں فسا دبر یا کرے اللاقی کے قید بول می آن به بیر کرا چورون کی عام سزالجیانسی ہے اور برکار در کی گرون ماری جاتی ہے 💠 لبارهدين كودادخواه ليخبير بالشي كمعرفت اكمه كهوزا بهيجاا وركه لابهيجاكمت سُنا ہے اُپ کوئی گھوڑا خریز اجا ہتے ہیں۔اگر آب خرید لینگے تومیری میز بان میں بٹرلگ جاویگا بِمرنبه تعربیف کی تھی۔ پیریوز ہاشی سے جھے سے پو چھاک يروسى عدُه كهورُ القاص كي مس نابك واوخواه وریا فت کرتے ہیں کہ آپ کواور تھی کھوڑے کی طرورت ہے۔ میں نے کہاکہ میری توزبان بندہے کیونکر جب میں گھوڑا خربیائے کی اجازت چاہتا ہوں دا دخوا ہا بہنے پاس سے عنا بہت

بارقندكودايس أتعبوئ يندرصوي ايربل كوجم ايك كانون يناحشت كالخاتيك وہاں ایک عجیب فی اقعہ بیش آیا بعنی میں پوز باشی اور نیجا باشی کے ساتھ میٹھا ہوا تھا اور جومارونا کم میرا طازم میرسد لئے کوئی چیزلایا۔ یوزباشی میرے آ دمبول پر بہت ہربان رہتا تھا۔اس سے بنجاباش سے مبنس کرکھاکہ و کیھویہ ایک مندو ہے ہند دکسی دوسری قوم کے سابھ کھانا نہیں کھاتے۔ بنجا باشی کی مبیعت ذرا اُزاد کم کتی۔ اُس سے حقارت کے ساتھ جو ارد کی طرف دیجھ کر ترشی سے کہاکہ توہندوہ۔ جوارونے یا توجلدی میں یا پوز باشی کی ہم یا بی کے خیال سے بنس كرجواب ديا- نهيل مين منكهان مول-أس يردد نونشخص الجيل برك اوربو الحريجي اُس نے اپنے نسنسے کہا کہ مِسُلمان ہوں۔ پیر مخف سے نخاطب ہو کر بیانے کہ ہم دونول دی اِس بات کے گواہ ہیں۔ میں جُینِ رہا۔ پیرمہنس کرجواب دیا کہ ہاں میں سے بھی ُٹنا کیکن *جیابُ* إس بات كوجائ ويبحثي أي كها الكهائي كهانا تفندُ الموتاس وولوك تعجب الوكزيرة كم گرۇ ہى نذ*رە كرتے رہے میں سن*ے د دايك باتي*ن ہنسى كى كە كرا*س بات كو الاليكن ديرتك ميں بمی مشوش رہاکیونکہ وسط الیشیا کے معصر بسلمانوں کی ختی کے حال سے میں واقف تھا یہ مُسلمان کھتے ہیں کداگر کو اُن شخص اتفا ت سے بھی ایک مرتبہ یہ کہ دے کہ میسکلمان ہوں یاصرف يا الله كے توسم أس كو كيوركت رستى نهيں كرنے دينتے يا وہ اللم اختياركے يا موت الذراشى نے چر مجیرسے کما کرچ ماروخوب بچاکداس موقع پر میرے اور پنجا باشی کے سواا در کوئی ند تھاتم آپ کے سبہے اِس بات کو د بائے دیتے ہیں تاکہ قاضی کے کان تک نیائے ہ

اور سكندر كے اپنی قوت باز وسے بڑی بڑی تطنین علی کرتے ہیں دہی قابل تعرفی ہوتے ہی بادثاه سے زمایا ضائمهارا قول تجاکرے اور یہ بھی کہا کہ ایک اور انگریزیار فندمیں آیا تھاتم اُس کو جانتے ہو۔ میں نے کہا کہ ایک انگر برقم بھو کونت میں ملا تھاا و رُاس نے جھے سے ورخواست کی تھی الكاركياك الفاعة على الكاركياكيونكريس فامناني بي لف محقور وفواست ک متی۔ با دشا ہ سے کہا خرمیکن جوکوئی انگریز بھال اُوے میں اُس سے خوش ہوں اس کے بعد ثین رخصت موانيجے اوپرتین بھاری بھاری مجند جراد شاہ نے عطا ذائے تھے بینے ہوئے تھا اس سے گرمی سے ارے میں گھراگیا تھا 4 میں نے چاہا کہ اُس سرکار کو جو باوشاہ کے حضور میں سے میرے لیے نقد وجنس لایا تضایجہ دوں مگرائس سے انکار کیا اور کہاکراگر میں مہان سے ذراسی بھی کوئی جیزے لوں تو با دشاہ میری گرون ماریگا۔ اپریل کی بارصویں تاریخ صبح کو باوشاہ سے رخصت ہونے کو گیا۔ ملاز مان شاہی محد كوقلوم ب لي يح جسك اندر جاكرايك صمن كي حدير با دشاه كومين يا احسب عمول مي روبرو بٹھایا گیا اور ترجمان طلب ہوا۔ باہم مزاج بُرسی کے بعد لمبی گفتگو ہوئی جس کا بورا بورالکھا عمن نهیں۔ مختصر بیہ ہے کہ با وشاہ نے فرمایا ایک معزز سیرکومیں بطور ایمی تہمارے ساتھ روا نہ رناچا ہتا ہوں جب اپر می کاٹ میوہ کی خل آ دے تب تم ردانہ ہو کیونکہ اُسی وقت راہ کھی رہتی ہے اور پار قندا در شهبدا منّد کشیراور تربّت سے اپنی خربھیجو پیرفرما یا کرمها را حرکشمیرکے نا م مبی کو تی خط لكھوں مانىيں اس ميں تنہاري كياصلاح ہے۔ يركه كرميرے مُنه كى طرف ويجھنے ككے مير نے جام راس کا کچھ جواب نہ دول لیکن جب باوشاہ سے مکرر پو چھھا تو ہیں سے کماکہ بڑے بڑے باوشاہو كوبا جگذار رئيسوں سيخط كتابت كرنا مناسب نهيں۔ بادشاه نے كهاميں ہي جانا جا ہتا تھا يس تهار عسائة ايتخص إسابيج نكاجو بالكل تهار المحركة تابع رب أس وتم كشريس جب جی چاہے واپس کردیجیؤ۔ پھر یو جیما کرکشمیر میں کوئی ایسا ٹا جرمفرز کروں جو وہاں کے حالا لكهتار ب- بين في كها بيثك ركهنا جلستا ورأبيد بي كذاب لا بورمين إبنا ايك وكيل ركهني كا بت جلدامتام فرا دیکے۔ برسب اِتیں میں نے بہت رک رُک کرکہیں اور یہ بھی کہ دیاکہ ایسے امورمین صلاح دینامیراکام نهیں ہے آپ اپنی تجویزے کام کیجئے گر باوشا وسب باتو میں دوی كاحوالكرك كميت بتق كرخم مندوستان كحال س واتف مواور جبكرتم سا دوست ابي بأتوا میں میں اور کیا ہوتا ہے وہ وا قف ہے توائس سے اور کیا، ہوتا ہے۔ میر ملکہ ی ظلمت اور نرر کی كاتذكره ہوااور إوشاه سے كهاكه مكر شل فتائے ہيں جس كى رؤں سے برجيز كو أرى كُنج تى ہے ايسے

برط با دشاه کی دوستی کے لائیت تو میں نہ میں موں مربیاً میدرکھٹا ہوں کہ جمیر کو بھی اُن کی شعاعول

یئن کر باد ثناہ ہے سمجھاکہ حوچیزیں صبح کے وقت مجھے عطا فرمائی تقیں اُن کی نسبت گویا میں نے یہ کہاکہ دہ میری فزم اور ملکہ کے واسطے ہیں جنانچہ فرمانے لگے کہ نہیں نہیں وہ سب چزیں خاص تہارے گئے ہیں تباری ملکے لئے مناب تنفیس جیّا کرونکا میں تہارے ملک کے وتورو سے نا وا تف ہوں مگرتم ہارے دوست ہوہم کو بتاؤ گئے کہ ملکہ سے لیے کی کی چزر سے بیجنی مناب ہونگی۔ ملکہ کامرنبہ ہت اُعلیٰ ہے۔ میں بے حقیقت ہوں۔ میں تمسے کوئی بات نہیں جھیا یا تم برے کاک کے حال سے وا قف ہوبہاں اُونی کیڑاا در اِسْ می اور چیزوں کے سوانج پنہاں ہو ایس تم کو جا سئے کرتم مجر کوصلاح دو۔ میں سے جواب ویا کہ اوشا ہوں نتے سے ووستی اور تحاد ایک بهت بین بها تحفظ سے جودہ آبیں میں ایک وورے کو دے سکتے ہیں لیکن اگرمبری صلحت كى فزورت سے تو ميں حاصر ہوں۔ باد شاہ سے فرما ياكہ برامر من تهمايں بر تھيورتا ہوں جب بانگ حصار میں کلاقات ہوگی تب اس کا انتظام کرنیگے۔ یہاں کام کی کنزت ہے روس اور قوقان اور منجارا وغیرہ سب طرف سے لوگ بیال اُ کے ہوئے ہیں تکین یا نگ حصار میں ب كام جيورُ كن من مشوره كرونكا- جو كخيرة صلاح تبلادك وه كرونكا خواه خط لكيينك يا اللجي جمیع نظر یا اور جو کھی تم کھو گئے سوکر نیکے۔ میں سے کما کدلیمی تصیحنے کی رائے ہت مگرہ ہے ان کی تعميل من حوکيزرًا مُرادُّ المساع مكن سبه أس تحے لئے میں حاصر ہوں۔ پھر باوشاہ سے انگلیوں پر شارر كَ فرا إِلْ كُلِ جِهار سننبه بِيروبَ تُبنبذا وراتر سون جمعه كومين ابنج الرُك كوبهال مجيفة وكركم یا گاستارکوروانه مهونگا درو دن تم بهان اور رمهومیرا کلک اور میری سب رعایا تهاری سے او جمع کے روز اینگ مصار میں مجھ سے ملو تھے کو اُس جگا سے نہایت انس ہے کیونکہ اُس کمکٹیں میں سے بیلے بیل اسی شہر کو نتیج کیا تھا میرارا دہ ہے کہ مجعر کی نماز دہیں جا کرا دار کروں۔اُس کے بعدسب بند دبست ہوگا اور میں و ویا تین عقلمنہ رئیس کھی تنہارے ساتھ کروزنگا وہ لوگ تم کو بافقوں بائندآ رام سے میرے کک میں سے مےجادینگے اور ننہا رے ملک میں تمہارے ہمراہ جا دینگے۔ اس کے بعد اوشاہ کنے فرمایا کرمیں نہاہت محجوب اور شرمندہ ہوں کہ اس سے پشیز اِس ُنگ میں ایک نگریز آیا خشائس کو ولی خاں وُا کو سے ماروُا لا میں سنے جراب دیاکہ ہم لوگ خوب جانتے ہیں کہ آپ کا اُس میں ایار نہ کھا اونزیم آپ پڑاس کا الزام لگاتے ہیں وہ مسافرانگر بزنہ نظاجر منی کھنا مركبي بھي ہم اوگوں كا اس كے اربے جانے كابڑا رہے ہے كيونكروہ ہندوستان ميں ہا افعان تھا اور وُہیں سے ترکستان میں اُیا تھا۔ بھر باو شاہ سے بچھ اُنگلیاں اُٹھاکر فرایا کوانتے برس سے میرا افتبار إس ملك پرسره إس مع بینبترین کیدهی نه تقامین منعوض كیا كرجو با و شاه باستها ن مورونی با وشاست کاس کرتے ہیں اُن ہیں اُن کی کھٹے لیا قت نہیں مجھی جاتی بکر جو لوگ شل تیمور

بإتينُ اس کو بتنا دیجیوا ورگُل شام کوا در بھیریا بگ حصار میں ہم سے تم سے گفتگو ہوگی اور کہا کہ ملک انگستان فل فتاب مے ہیں جس پراُن کی شعاع پڑتی ہے اُس کو گرمی پنچی ہے ہیں مردی ہی موں ادرجا ہتا ہوں کہ اُن کی بھے شعاعیں مجھ پر کھی بڑیں میں ایک جھوٹا سا آدمی ہوں چند بریوں میں صداوند کرم سے اتنا بڑا مک عطار کردیا ہے تم آئے میری بڑی عزت ہوئی بھے کو اُمیدہے کہ تم لینے ملک میں میری اعانت کرد کے جو کی تھے سے تہاری خدمت ہونی مکن ہواس کے لیے ارشا د کروا وراس طرح میرے ساتھ بھی بیش آنا آب کھو واپس جاکر میراکیا حال بیان کرد کے بیس لهامیں کہونگا کرجر کیئے آپ کی شہرت ہندوستان مکنبنجی ہے دوہ اس تقیقت سے نصف ہے برسُن كر با دشا منسے اور مصافح كرنے كو إلك برصايا- بھر فرايا كرتم اسبة آدمى تركستان بي تجارت کے لئے بھیجا کرد ملکہ اپنا اہلمی بھال بھیجیں ابھیجیں مگرفاص متہارے آدمی آیا جایا کریں۔ بھ پوچھاکہ سال بھرس ایک آدمی جمیعو کے ۔ میں مناع صل کیا کہ اگر حضور کی اجازت ہے تو صرو جمیع خوکا بادشاه لا فرايسب كى موداگرى كى چزى بيجا اور بمارى نام خطاكه منا اور جو كومتهين در کار ہوہے طلب کرنا۔ تہا رے بخیریت بہنجے کاخط بارے واسطے ایک فرت ہوگا۔ میرے جواب دیا کرمے شک اِس در بعہ سے آپ کی خروعاً فیت کا حال مجھے معلوم ہو تار سے کا جس سے مجھے کو بڑی فوشی ہوگی میں دُعاکرتا ہوں کہ آپ کی سلطنت صدیا بریں قائی رہے۔ الحال اپنیم کی گفتگہ کے بعد میں نے چاریی اور مجھ کو خلعت مرحمت ہواجس کے بعد کی مصوری می دربعبے کرمد خصیت الا الك شنراده محد كوصدر دروازه تك بنيجا كياسب لوگوست مجي كومباركباد دي ٩ چھٹی ایریل کو بادشاہ کے ہاں سے روپیر اخرفیاں اور کھٹے سونے کریزے کاغذہیں لیسے ہوئے سرکار لایا اور کہا کہ یہ آپ کے ذاتی افواجات کے لئے ہیں۔ ووسب الیت تخیناً بھر وقت پونڈیعنی بچھ ہزار نوسُور دہیر کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہنمخص بھرآیا در مینٹالیس بوڈلعنی چارسُو بنجياس روبيه منشى كے ليئے لايا - اور مجيرا كي زرد وزي لئن سائن كائبو اور ايك اونجي خمل كولي لے اور کھے کوئے منتی اور برے المازموں کے لئے آئے ۔ مقور عوصہ بعدا کے طور ا نهایت عرد اسباب سے سجا ہوا آبا ورائس کی باک بیرے التھیں دی گئی اور دعائیں دھی کیا شام کویں پیر باوشاہ کی ملازمرت کے لئے گیا۔معمولی گفتگو کے بعد باوشاہ یے پیر یہی کما کرتھا بل ملك كے جو ہفت اقليم كى حكم ال ہيں مرى مجي مقبقت نہيں۔ اِس كے بعد الكار تان كے الت ورستی کا تذکرہ ایا خصرصًا میری دوستی کا بادشاہ سے فرایا کہ جب میں تمها رائنہ دیجھتا ہوں میر ول ميرايك نيك شكون كاخيال ميدا هوتا ہے۔ ميں مناعض كياكة أپ كى بے انتها فوازش ہميں اس کامستی نه بین اول اور مجور کیا منحصر سے آپ میری تام قرم اور ملکہ برجھی اسی ہی ہر اِن ذاتے میں

بارشاه سے زمایاکراس ملک میں آپ کے آئے سے میں اپنی بڑی عزت مجھتا ہوں اور کیں انگریزوں کے مقابل میں طاقت اور مرتبہ میں ہبت کم ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ آپ کے اورانگرزو کے اہم اسی ہی دوستی ہوجانے کی بھے اُمیر ہے جسیسی کشلطان روم اور انگریزول کے درمیان میں ہے اور و توں کے درمیان میں کمی بیٹی کا کوئی خیال نہیں کیاکتا۔ باد شاہ ہے کما ضاایہ اسی كرے اور جھے كو بچائى كه كر فرايا كريرى رعايا سب تهارى غلام سے جب قرب وجوار كى قوييں تہا رہے بہاں اُسے کا حال منتگی تومِری ا در بھی عزت بڑھ جا دگی ۔ میں سے جواب میں عرض *کیا* كه زمچه كو مكه من بهيجا ہے زلاك صاحب - ميں آپ كى نا مورى سُن كرخود آيا ہوں - مجھر سے آپ لوصرف اسى قدر فائده موسكا<u> س</u>ے كەمىر لىپنے مك أور لىپنے با دشاه كاحال تبا دوں-بادشا<del>ه ن</del>ے کہاکہ تم ہمارے بھا ای مہوا وربہت سے اور کھرتی غظیمی کلمہ کے اور فرما کی کہ میں سے اِس سے پیٹیتر کبھی لسى انگرنز كونهيس وتحيفا تھا گواُن كى طاقت اورسياٍ ئى كا حال بنتار با مہوں اور مجھے يقين ہے كہ انگر مزوں سے سوائے بھلا ئی کے کوئی مرضر بات ظہور میں نہ آ و گیں۔ میں تم کواییا بھائی سمجھا ہوت جو کوئه تم صلاح دو- وه بین کردن-میرااراده نهایت عمده هے اورابلی بھیجنا بهت مناسب ہے-بھر با دنٹاہ نے کہاکہ میں لیجی بھیجونگا اور اُس کے ہاتھ ایک خطاب ورخواست سے **بھیجونگا کہ** وه اُس کوملکہ کی خدمت میں روانہ کر دیں - میں سے عرض کیاکہ بیربہت بہتر تدبیر سے باوشاہ سے يوجياً كك بيينا جاسية - بيس نع كهاجب آب كي مرضى مو-مير سائقة خواه مجرس سيلي يا میرے بدروان وانے مگرمیری رامے بہے کہ جو کھے کرنا ہو جلد کیجئے ۔ تب بادشا وسے فرما یاکہ میراایلچی بے شک تمهارے سائفہ جا ویگا اب میں نیاں برتم کو تین دن اور مظهراؤ نگا بھیر مایڈ قند كوچينا بِرِيكًا اورابلجي كومين يا تو يار قندمين يا يانگ حصار مين ننهار برر د كرونگا-مين بيخ كها بهت انجِمَّا أكرار شاد مهو توجو كچيُّه باتين أس سے پوچيى جاديكى و وسب ميں أس كوبتا دونكا اور پيروه ايلجي أن سب امور كي نسبت حضور كي اجازت حال كرليگا ورنرجب وه بهار ساكو کے روبر دخاوے توگفتگو کرنے میں شایراُس کو دقت مین آوے۔ اوشاہ سے فرمایاکہ ہاںب

سُلطان باوشاه ہوا۔ لوگ کہنے ہیں کہ مقام اڑاش میں بیجگہ اب بھی نمک کے غار کی مانندنظر آتی ہے۔ ار ماش کا شغرسے بیں مبل شال کی طرف واقع ہے اس کلک کا وہی بیشیر وار الخلافت تحصام ببلی فروری کو پرز باشی اورمرم باشی سے دوہیرے وقت میرے ساتھ ٹلاؤ کھایا اُس کے تعبد میرے طازم سمی کبدیو سے نماز نہ بڑھی اِس کئے لوگوں سے اُس کو ملامت کی اور موم باشی ہے کہاکہ جوکوئی شخص کسی و ثت کی نماز قصاً مزکرے تو چوری اور محبُوٹ او رقبل سے اس کا بُخْرِرج نهیں تا كتير مع نماز قضا كرت برعدم فرصتى كاعذركياليكن محرم باسنى كي اس كله بركه نماز ف قراع كمانا معاف ہوجاتے ہیں تجب کی۔ دونوں میرے منشی کے پاس کئے۔ منشی سے محرم باشی کے وعوك مح برخلات تصفيه كيا اوروه سئله إسلام كابيان كياجس كاليمطلب سبح كرخذا تعاك کے تمام گن ہٹل شراب خواری۔ قیار بازی وغیرہ اُسٹنخص کے معا ف مہو بگے جو برابر بلانا غیزماز ٹر بھتا ر ہیگا اور کما شریف کے جج کو جا و گیا لیکن! نسان کے مقابلہ کے گناہ مثلاً چوری ۔ زبروستی ۔ بیچی وغيره جج كرت سيرتصى معان مذبهو يكح حب تك كن كارحني الوسع أس كأمعا وبنه د مكر مظلوم معانی زھال کرنے بیں صرف نماز سے ایسے گناہ معاف نہیں ہوسکتے مہی دانجہ شخصہ مور مجد سے کہا کہ ٹڑک لوگ غیر مذہب والوں سے نہایت آزادی کے سائھ ملتے جلتے ہیں میں کها با بدلوگ دنیا کے اورسب لوگوں کی انز ہیں-منسنی ہنسا اور پیجیسے پوچھا کہ اِس کا کیا مطلب ہے میں نے جواب دیا کتم ہندوستان کے دوگ لیے الک کے ہماڑوں کے اندر بند رستے ہوا ور باقی وُنیا کے انسانوں کی بسبت تھا رہے نہالات بالکا مختلف ہورسے ہی صرف تمہی لوگ خواہ ہندوخواہ مسلمان اور لوگوں کے ساننہ کھائے میٹے میں تعصب رکھنے ہو۔ سوائے ہند وستان کے اور کہدیں ہربات یا نئ نہیں جاتی اور ہند وستان میں حب انگزیز نم سے میربات كمتة بب توتم اعتبار نهين كرقة و مكرو يحيه لهندوسة بان سي نكل كريبيكه مي فدم ير أيك سخت شلاني مملک میں خو د تمہیں کوا بسے تعصبات کے مذہو نے پرتعجب ہوتا ہے۔ بہی حال تام دُنیا کا سے منتی یے اِس بات کو قبول کیاا در کھا کہ میں کہی مند دستان میں جا کرا بنی رائے تبدیل کرونگا ہ کا شغریی پانچویں اپر بل کو با دشاہ سے دوسری ملاقات ہوئی جس کامکیں مدت سیمنتظامتنا یعنی سہ ہیرے وفت مرکارہے اگر کہا کہ یا تو کوئی اواردار نم سے باتیں کرنے کے لیے آو بگا ایتم ہی با دشاہ کی مُلاقات کے لیئے بلائے جاؤگے۔میں سے جواب دیا کہ جو بھُے اتا لیق غازی کا حکم ہوا مراث میں راضی ہوں۔ بعد چید مند لی مج پھر سر کاریے آگر کہا کہ طیارا ورآیا وہ رہوشام کو بلاے جاؤگے اُس كے جانے كے بعد دوبندوقيں ميں مے صاف اور درست كيں آئھ بجے شام كوميرى طلبى ہوئی جنانچہ مجھ کولوگ محل کے سامنے سے بڑے پیا کہ میں بر عملے وہاں توہیں کھی ہوگی تھیر

میرے نمشی سے اُن لوگوں سے بو بھیا کہ اُس کوکیس سے مسلمان کیا تھا۔ اُنہوں سے کہا کہ وہ خوو مُسلمان موا منشى نے كهانهاين نهايں كوئي استاداس كا ہوگا۔ ميں نے منشی سے كها يُپ رمو پر لوگ جس طح پر کہتے ہیں کھنے دو۔ جب تم سے ان لوگوں سے *پرٹ*ناکر تین ہزار برس تمہارے بيغ برصاحت بينية مسلمان بادنناه مكومت كرت ينف نؤان سے تاریخی وا قعات كی محت كی كيا اُمیدہے۔ اِس پر بیزباشی اورائس کے محرم سے اپنی باد داشت کامقابلہ کیا اور دیکھی اتو منسٹی کی آ سيح يضى- ادر پيربان كياكة حفرت مُلطان كا فرباد شاه تضائس كوعبدالنصرساما ني لبغدا د كے ايك مولوی صاحت بخسکمان گیاہے۔ جب سلطان بچڑ تھااُس و نت میں اُس کے باپ سےخواجیں دیکھاکہ وہ مسلمان مبوگا-اس پراُس کا ارادہ اپنے بیٹے کے قتل کرنے کا ہوا لیکن جب بنی بی <del>گی</del> مشوره كيا نواُس نے كها كه ابھى قىل مت كرو يېلى اس كامتخان كرلولغى بتكده ميں بے جاؤ-اگروه هارے طریقه برستش کوتبول کرے توزندہ رہنے دو ورنہ قتل کرڈالو۔ اخرار کے بعنی مسلطان کو بت کے سامنے ہے گئے وہ اُس کی برِستش میں ترکیب ہوا اس کئے اُس کو فتل نہ ہیں کیا گیا۔ لیکن جب سُلمان اُسْننا د کَقعلیماُس کوخفیه مهو تی تو ده ابینے دل میں بہت متر دد مهوا اورجب اُس کے بالجني ايك مندر بنامي كأس كوفكم ديا تؤوه اوريهي زياوه ترمترة دمهوا-أس في اليخ أستاوت مشوره كيا - دردبين نے كها كرا سبخ بال كى اطاعت كرو مگر دل ميں سيحبو كرسجد بنوار سبے ہيں - جبكہ تهارا مقصد نبك ہو گا توصرف بُت خانہ كے ام سے بجے نقصان نہ ہوگا۔جب وہ مندر بنوائيكا توايك اورہی بڑی شکل میش آئی بینی اُس کے بابنے اُسی مندر میں ایک بُت نصب کیااوراُس کی پیشر کا اُس کُونکم د بااُس درولین فی شامینیز کے پیمراس نوجوان سلمان کونتمھا دبا کہ کاغذ کے دوبرجو ل پر التركانام كه كرابين بالقول كى كل تيول مي ركه وجب بُت كے سامنے إلفوں برمر ركه كرسجده كردك نؤوه خداكى عباوت موكى ناس بت كى جبائيه اس سے ايسامى كيا سے ادر إن تدبيرول اُس کا نیاعقیدہ بھی درست رہا اور اُس کے والدین کے ول میں بھی کسی طرح شک نیآیا اسی عصہ میں چالیس لٹر کے امیروں اور سرداروں کے اُس نے لینے ساتھی کرنے اور اُن کے ساتھ تبراندازی اورفنو کی پرگری کی شق کی جب بیسب سکیص سکھائے آومی اس کے قابوا وراختیار میں ہوگئے تو وہ دفعتاً اپنے باپ کے روبرد آیا اور اُس کو حکم دیا کے مشلمان ہو۔ با وشاہ نے انكاركياتباس كے سائقبوں نے بادشاہ كوگرفتاركرليا اوراُس كامنداسان كى طرف كئے ہوئے پکڑے رہے اِس پر بھی وہ انکار کر تار ہا۔ بھراس کو زمین بر مکڑ اکیا۔اُس کے یا دُل تلے ز بین میں خانے لگی اوروہ رفتہ رفتہ و قصنے انگا تب بھی اُس کے بیٹے نے دین اسلام قبول کرنے کی دایت کی مگراس سے انکار ہی کیا بیان <sup>تک</sup> کہ وہ بالکل زمین بین غایب ہوگیا اور اُس کا بیٹا تعنی

بطِورنمونه حضور کی نذرکے داسطے لایا ہوں اُمبیہ ہے کہ دہ قبول فرانئ جا دیں۔ با دشاہ ہنسے ادر فرا یا کہ ہم تم تو دوست ہیں ہارے نمہارے بیچ میں ندر ندرانہ کی کیا ضرورت تھنی۔ نمہا راخیرہے بُنِعِينا ہی بُڑی فوٹنی کی بات ہے اس کے ساتھ با دشاہ سے اپنے دونوں ہائھ کی اُنگشت شہادت کو جوار الرطیعی کرکے اظهار دوستی کیااورمیرے رخصت ہونے کے وقت بادشاہ نے زمایا کرچیذرور ارا مركے سب تقامول كو دىكى يواس جگركوا ور جو كيك اس ميں ہے سب كوابياً جھو-اب بيسرے روز مجرام سے اوراک سے ملاقات اور بات جیت موگی- پر خدشکار کواشارہ کیااس سے ایک اش کا جُغرمرك شاز بروالا إس كے بعد نهاب مربان سے باوشاه نے مجھ كورخصت كيا ﴿ بيجيسوين جنوري كي شام كومجرُ سے بوز باشى سے ملاقات ہوئى۔ بيس كاشفر ميں مجرم بھي موا بہاں کے لوگول سے حضرت سکندر تعنی سکندر عظم کی نسبت عجیب انعات بیان سئے بعنی اُن کی والانسلطنت سمر قندمين ففي اوراً نهول سئ ملك جيين براس غرض سے كه و پال بح بوگوں كو دين ا كى طرف بجيرين فوج مشى كى- راه مين ايك مقام پراينځ سپاميون رُفكم د ما كه شرخص تر جگر ایک ایک بیتر رکھ دے۔ وہاں ایک بڑا ڈھیر پنیٹروں کا ہوگیا۔جب جین میں مبنجے توشاُ جین اك كى اطاعت قبول كى اور بغير تقابا خراج گذار بهوكيا - سكند كسياميون ف أس كك كى عورتول سے تناوی کی اور حض سکندر سے اِس مهم مصطلب کو بوراکر کے انتراکم کہاا دروہا ت كرج كياب جب بتفرول كاس انبارك إس أئ جرف إميول سف جات وقت بمع الانتحات بمحكم دياك شخص ايك ايك بيِّقرأتُها كـ ستنج أيك ايك بتجيّراً تُضاليا ليكن مزار بابتجعرو بأل بير باقی رہ گئے ان پیز وں کے شار کرنے سے تعداد اُن سیامہوں کی معلوم ہوئی جوجین میں اپنی چینی بیبوں کے ساتھ رہ گئے۔اُن لوگوں سے دو قومیں بیدا ہوئیں-ایک ٹینگانی جومشلمان ہیں (مین کا بی ترکی نفظ ہے اس کے معنی ہیں رہ جانا) دوسری کا لمک جوائب بھی جین کے سے ے قریب مکون میں سبتی ہیں۔ میں خیال کرتا ہوں کہ حقیقت میں بیر دہستان نا تاریخ فتحیا پو<sup>ل</sup> میں سے کسی کے سے لیکن عام غلطی سے سکندر کے ساتھ منسوب کی اسے۔ نتمالی نا تارمیں کی مبدان سے جوسنتاش کے نام سے مشہور سے اورائس میں اب بھبی ایک بہت بڑا انبار بیم وں کا موجود ہے ادراس کی نسبت ہیں یا اس نسم کی کہانی مشہور ہے۔ ٹینگانیوں کی روایت سے جی بیان مذکورہ کی تصدیق ہوتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ تیمورلنگ کے بھڑ سیاری اس الک میں ره گئے اور مم اُنہیں کی اولا ہیں (لیکن تیمورلنگ کیھی اُس کمک میں نہیں گیا )جب سنرقی رکستال مذكره چلا تولوكوس سے بيان كي كر جار بزار أسى برس اب سے پينيتر إس ملك كے باحث ذريے كا فريعنى بُت پرست تھے۔حضرت سُلطان نامی ایک با دشاہ پیدا ہواا دراُس مے سب کوسُلمازُ

کے باعث سے زندہ تصویروں کی مانز معلوم ہوتے تخفے ور وازہ کے اندر پہنچ کرکٹی بڑی بڑی ڈورصیوں سے گذرا-ہرایک ڈولور ھی برعکرہ عرائ کیڑے بینے ہوئے بیرہ محرسا بنظاموش منتص بہوئے تھے اور بیمعلوم ہوتا تھاکہ وہ بھی اُس عارت کے جزوایں اُن کے سواا درلوگ قطا كى قطار رئيمين لباس بېخ بليڭ ئىڭ ئان مىں جولوگ كچەلىككە درجە كے تقے اُن كى يوشاك اوروں سے زیادہ عُرہ متی۔ بہلے ہبل میں سے کا لمک قوم کے سیاہی دیکھے جن کے پاس تبروگا وترکش تھا۔اندر کے صحن میں جندجہ و مصاحب نظرائے۔ بیاں سوائے ایک یوز اشی کے جو کُل میرے اِس کیا تھا اور کو تی میرے ہماہ نہ رہا ہیں ایک دالان ہیں سے گذر کرا کی وروازہ میں گیا بھرایک کو کھڑی میں سے ہو کر دربار کے کرہ میں ٹہنچا۔ اس کرہ میں دریجہ کے قریب ایشخص لوتها بیٹھا پایا۔ میں نے قیاس سے جانا کہ ہی بادشا ہے۔ تب میں اکیلا آ گے بڑھا ورجب قريبُهنجاتو اد شاه ابني سندے گھنوں تک اُسے اور دد نوں إنف مصافحہ کے لئے بڑھائے۔ میں نے ترکوں کے دستور کے موافق مصافی کیا اور اُن کی اجازت سے اُن کے روبروہ بھے گیا۔ بهرحسب قاعده مزاج بُرسى كے لئے اُٹھا مر إِدشا ہ سے اُٹھنے نددیا اور منتھنے كا اشارہ كما اور زبادہ تراپنے تویب کرلیا۔ نبیر میری مزاج بُرسی کی اور فرا یا کا میدہے کہ سفری مام ہوا ہوگاں کے جواب میں میں نے عذر کیا کہ میں فارسی زبان بخوبی نہیں جاننا۔ بادشاہ نے ہنس کر فرایا کہ بخوبی تبجه بن آتی ہے۔اس کے بعد ایک لمحرفامونٹی رہی۔ مین تظر تفاکہ یاد شاہ کیکھ زما دیں ورادشا منتظر مقے کہ یر کیے گئے۔ آخ کارباد شاہ نے انگریزوں کی طع موسم کی گفتگونٹروع کی۔ میں سے اُس کا مناسب جواب وبا درم کها کرمیرے مموطنول کواس بات کے سننے سے بڑی خوشی کال ہوئی ہے لہ ہارے دوست سُلطان روم اور اُن کی رعایا رکے بھائیوں نے ابل جین کو نکال کرجن کے ساخفهارى تين الطائبال مؤجكي بنين تركستان ميرايك نئي سلطنت قائيم تى ہے اورابني نسبت میں نے یہ کہاکہ مجھے لاٹ صاحب سے نہیں بھیجا ہے اور نہ کوئی خطویا ہے۔ میں حمان کے نام کی تنهرت سُن کراینی خوشتی سے آیا ہوں۔باد شاہ میری باتیں سُن کر سر بلاتے جاتے تھے۔ پیر فواسے لگے کہ حب میں نے یہ خرشنی کہ شاصا حب دوستی کی نظرسے میری سلطنت میں آتے ہیں مجھ کو بڑی خوشی ہوئی۔ لاٹ صاحب تو ہبت بڑے خص ہیں۔ میں اُن کے مقابلہ میں حقیراور نا چیز ہوں۔ میں سے جواب دیا کہ لاٹ صاحب توبیہ سے ہیں مگر ہماری ملکہ حوان کی آقا ہیں اُن سے مجى بهت بڑى ہیں- اِس بر بادشاه مرى طرف د تجھے لگے تب میں سے كها كر جھے كو أميد ہے كہ اِن دونوں قوموں کے باہم دوستی اور محبّت مستحکم ہوجا دیگی-اور دوستوں کے درمیان بڑائی چھٹائی کی پیچے بحث نہیں ہوتی پھر میں سے عض کیا کہیں کینے ساتھ <sup>انگا</sup>ستان کی جذبندویں

بری تشوین متی که کونسی چیز کھائیں اور کونسی من کھائیں کیونکہ بخت کشیری اور مہذر کہ ستانیوں سے
جو شاہ یار فند کے طازم منے ترکوں سے ہماری شکایت کی تھی اور بر کہہ ویا تھا کہ سوا کے گوشت کے یہ اور کچھے نہیں کھاتے ہیں۔ کسی مسلمان کو اُن کے سا خفر کھانا کھا نا نہ چاہئے
اس سئے یوز بانٹی نے میرے اور فہما نول سے کہ رکھا تھاکہ منسنی پر نظر کھیو۔ جس چیز کو وہ نسلے
اس کئے یوز بانٹی نے میرے اور فہما نول سے کہ رکھا تھاکہ منسنی پر نظر کھیو۔ جس چیز کو وہ نسلے
اُس کی ہاتھ نہ لگائیو۔ جھے کو اس بات کی چیئے نجر مز تھی بعد کو نجر ہموئی۔ کچھر میرے منسنی سے اُن کو سمجھا
واکم رزیل انگریز کہم کی میں سُر کا گوشت کھاتے ہیں شاصاحب کو میں سے کبھی کھانے نہ میر کھیا
اِس بات سے سب فوش ہوگئے ہ

شاه يارقندكا شغريس منقط و بال ميرك آك كر خراهيجي گئي ا در حب تك مجيه و بال آخ كى مازت ناملى أن يار قندىي رايب وقت اجازت أئى وزيرصاحب في ميك مدريا فت كراياكه بادشاه كى نذركے واسط اگر كھئے جيزيں دركار ہوں تو بہم بنجا دى جا ويں۔ ميں الے كملا بھیجا کرسب آپ کی نوازش ہے میں باوشاہ کے حضور میں وسی چیزیں نذر گذرا ننا جا ہتا ہوں چ خاص میری اورمبرے کاک کی ہیں اس پرجھی وزیرسنے پوزبانٹی کی معرفت کیچے روپیراور چیند ضلعت میرے پاس بھیجے اور کہلا بھیجا کہا دشاہ کے المکاروں کو دینے کے لئے لیتے جائیے۔ اتفاق سے میری گھڑی کا شیشہ تُوٹ گیا تھا تو میں سے ایک شیشہ منگوایا تھا گروز برصاحت نے بجائے شیشہ کے اپنی گھڑی میرے پا سہیجیدی تھی۔ اُبْ جزئیں کاننٹر کو جائے لگا تو و گھڑی میں سے اُن کے اِس دائس میں جو در برصاحب نے فرمایاکہ اگریہ گھری مجھے بیمرو مجھا دیگے تو میں بخت نا راض ہونگا۔جوچیز مبرے اِس سے جاتی ہے وہ بھر کر نہب کا اِکرتی اگر شاصاحب اس كواپنے لايق منهجين نواؤركسي كوديديں-آخركاريار قندسے كاننغرى طرف روانه ہونے كا سامان درست موگیا اور سبح کے وقت نہایت عراہ خوبصورت گھوڑا وا وخوا دیعنی وزیرے صطبل سے میری سواری کے لئے آیا اور میرے سب نوکروں اور اسباب کے داسط بھی گھوڑے طے اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ مخراسحاق جان برادر دا دخواہ شہر کے دروازہ تک مجھے رضت کرنے کومیرے ساتھ آیا کاشغرمیں کہنچنے کے بعدمیں سے اُن سب چزوں کی درسی کی جوباوشاه کی نذر کے لئے میں ہے کیا تھا اور اُن کوکشتیوں پر رکھا۔ قریب 9 جے صبح کے بہت سے المکار مجھے 'بلانے آئے اور میں اُن کے ساتھ باد شاہ کی ملازمت کے لئے جلا- میرے بمراه دو بوزبانشی اورموم بامنی وغیره منتے اور تنیس باچالیس اَ دی نذر کی چیزیں سنتے ہوئے تقے۔ میں جس مکان میں فوکش تھا اُس کے دروازہ سے با وشا ہی محل کے دروازہ تک ایک چو تھائی میل کافاصلہ سڑک کے دونوں طرف لوگوں کا ہجوم تھا جوا بنے مختلف رنگوں کی پوشاکہ

بیم بھیے بٹھالیا اور اُن کے ایک ملازم نے ایک عُرہ رئینمین جُغِرمیرے شانوں برڈال دیا تب مُیںُ رخصت ہوا۔ شاغوال بھی میرے ساتھ اُٹھا اور مجھ کو دروازہ ٹک بُنچا گیا ہ

میرے یارقندمیں بہنچے سے بہلے میرے داسطے میزاور کرسی طیار کرالی گئی تھی۔ کئی دن کے بعد میں بھر شاغوال کی ملاقات کے لئے گیا اور وہ اُسی طرح ع:ت اور خاطر سے بیش آیا۔ ایک شین کچون منابت کیا۔ اُس کے بعد مجھر کئی مرتبر مجینہ اور ڈیبیال وغیرہ مجھے کو جسجیس ﴿

یار قندمیں کا فروں سے کئے تھا گہائی نہ با نرصیں اور کرمیں ایک سیاہ ڈوری باندھے رہائی میں میں ہوت اور کی باندھے رہائی میں میں میں ہوتا اور کرمیں ایک میں ہوتا ہوں کرمیات

مرے حال پر نمایت بڑی مہانی ہونے کے سبسے مقی بد

ایک روز میرا منتی شاغوال کا ایک رقعہ ہے کرا یا جس میں اِس بات کی شکایت تھی کوئھار فوکروں سے روپیر کے لئے بچے جنس بازار میں فروخت کی ہم سے روپیر کیوں نہ طلب کیا اس کے ساتھ یہ بھی مکھا تھا کہ برخواہ لوگ کہینگے کر ایک جہان اگریز کی جہانداری کی نسبت مناسب تو چہ نہیں ہوتی نب میں سے لینچ منسٹی کو اُن کے پاس بھیجا اور کہلا بھیجا کہ کچھے کے امیں سے نوکروں کے لئے خریدا تھا۔ اس پروزیر سے کہا اگریے بات باد نناہ کے کان تک بُرنیج جادے نو مجھے برجد سے زیادہ عتاب ہو ج

ایک روزرمضان کے دور میں بین وزیر کی ملاقات کوگیا اُس روز وزیر صاحبے لینے

ہا گفت میرے گئے جارطیار کی ایک دن یوز باشی سے مجھ سے کہاکہ آب ہماں کو دئی چیز ہرگز نہ ،

خرید شیجے میں سے کہا کہ مقور می محقور می سی چیزوں کے مانگئے میں مجھ کوشرم آتی ہے۔ یوز باشی سے

کہاکہ جوجیز آپ کو در کار ہوخواہ وہ ہزار طلار کی ہوخواہ ایک بھیول کی اُس کے مانگئے میں ہرگز شرم

مریح کے شاغوال کو میں سے ایک کلا قات میں ایک بندوق را گفال اور ایک می بوالوس اور ایک می بوشی سے

مریح کے جب ہمار ابرا ون قریب آبا تومیں سے اپنے نوکر وں کو گوشت خریدے کا محم دیا گرتا غوال

کے ہاں سے بیغام آبا کہ آپ بازار سے بھی نی خریدیں ۔ سب چزیں نہتا ہوجاد بنگی ۔ بڑے دن کو

شاغوال سے ایک بڑا بھاری دسترخوان اور دور تشہین گھنہ اور ایک ٹوپی بھی بھیجی ۔ وزیر سے میری

قریح کے لئے گائے جائے ہوا جو اے بھی متعین کئے تھے بھ

ایک روزمیں سے اپنے درستول کی وعوت کی جس میں برامنشی دلیوان خبش اور بوزباشی اور مهاندارا درجار بنجا باشی تر یک بھوئے'۔ اُن لوگوں سے پہلی روٹی کا ٹکڑا انک سے ساتھ کھاکر روڑہ کھولاہ بچر کھانا کھایا۔ کھاسے میں مچھُ انگر نری اور کچھ اُن کا کھانا تھا۔ یوز اِسنی کواس اِ ت کی تام مکان دغیرہ اُس مین خق ہو گئے۔ یمال کے خزانوں کی بہت جبتی گئی۔ مُرکوئی ایساجا و جسے کرچوکوئی اس ریکی شنان میں بھرتا ہے وہ ملاک ہوجا تا ہے پ

شاصاحب ک<u>متے ہیں ک</u>ا گرمیں ایمجی ہوتا تو اُس سے مجینے زیادہ میری خاطرداری <sub>ن</sub>ے ہوتی ملک میں اُن لوگوں کا دوست ادرہم وطن کھی ہوتا تب بھی اس سے زیادہ مجھ پر دہریا نی نہیں ہو مکتی تھی۔ ایک روز بوزباننی نے جھے سے کہا کہ اے شاصاحب اگراپ فرنگی نہ ہوتے توہم اور اَپ بھائی ہو ادما کی سائقه رہتے۔ یار قندسے ہین میل ویسے دوسرا بوزباشی نهایت زرق برق بوشاک پیسنے ہوئے تیس سواروں کے ساتھ مجھ سے ملنے کو آیا۔ ہیں اور وہ دونوں گھوڑوں برسے اُ ترب اورسٹر فی مکوں کی رستے موافق گلے ملے۔ یوز ہشی صاحب نے اِس زورسے میرا گلاد با یا کہ كرمبرادم نَصْنَة لكَا ورخيروعًا فيّت مزاج كي پونجيي- بچرگھورُول برسوار مبوكر شهر ميں وخل موئے دونوں بوزباشی میرے د دنول بہلوؤں میں جلتے تھے۔جب شہر سے اندر بہنچے تو ایک ایسے مكان مين جس كوقالين اور فرش نجيما كرخوب أر بسته كرر كها تقاادرا گردش كرد كهي هتي في كو أنّارااوربوز باشى نے كماكرير مكان أب كاسے-آب اً رام فرائيے-اُس كے بعد وسترخوان بيكا کھانے کے بعد شاغوال مینی وزیر کا بھا ڈی مجھ سے ملنے آیا۔ ہیں سے ابنی خاطرواری کی نسبت منونی ظاہر کی۔ اُس سے جواب دیا کہ باد شاہ کے تھان کی ہمکتنی ہتی عظیما در تو اضع کیوان کریں سی طع کا فی ہمیں ہوسکتی۔ اُس کے والی جانے پر کھوڑی دیر بعد میں شاغوال بعنی وزیرے اللنے کوگیا۔جب اُس کے مکان بر پُہنجا اور وزبرسے انکھیں جار ہوئیں۔ میں نے جھک کرسلام لیا۔وزیروہاں سے اُٹھ کر دروازہ تک کا اور مجھ سے ملا اور میرا ہا تھ پکڑ کراندر سے گیا اوراتش خا كة ويب لين مقالم مي مندر بخايا- نهايت فاطرى - اور بهت سى باتين بوجيس مير عافي کی خوشی ظاہر کی۔ اور کہاکرسلطان روم اور انگریزوں کے اہم جرمحبّت اور دوستی ہے اُس کو میں جانتا ہوں اور انگرنروں کو اپنا دوست مجھتا ہوں۔ *آپ نے جو*اس قدر دُور و دراز سفر اختیارکیا وربارے اوشاہ سے ملنے کے واسطے اسی نکلیف گواراکی برایک عربہ شبوت اُس درسنی کامے - دوستی سے ہرا کی چیز ترقی یا تی ہے اور دشمنی سے ملک ویران موجاتے ہیں میں سے ان سب با تول کا منا سب جواب دیا اور کہا کہ مجھ کو اُمیدہے کرمیر انہاں آنا وولوں مکوں کے اہم ووستانہ برتا ڈاور آمدور فت کا باعث ہوگا کیونکہ انگر بزوں کا ترکوں کی نسبت نیک خیال ہے اور جبکہ اِس تمام خاطر داری اور فہان نوازی کا حال جو میری تسنیت *ترک*تا<sup>ن</sup> میں ہوئیہے ہماری ماکر سُنینگی تونها لیت خوش ہونگی۔ اِسی گفتگر میں دسترخوان بیجیےاا درجیار میر روبردبین کی گئی۔ اُس کے بعد میں سے اُٹھنا جا اہ گرشا غلاسے میرے شانہ پر ہاتھ رکھ کر

کسی قدراور بار تند کے قریب بہنچ قرایک جاعت سواروں کی ملی جن کا سردارسیاه بوٹاک بہنے ایک مشکی گھ وڑے بہرسوار بخفا۔ یوز باشی نے نناصا حب کما کہ بر بیک بعنی حاکم نو کئی ہے ہستقبال کے واسطے ایسے جب نزدیک ٹہنچے تو یوز باسٹی نے شاصاحب اور بیگ سے ملاقات کرائی ۔ وونوں باہم گلے ملے اور نہایت تعظیم اور تواضع کے ساختہ بات جبت ہوئی۔ بیگ کی سیاه پوشن کی وجہ بر بحقی کرائ کی بی بی مے وفات پائی تھی۔ اُن کے ماتم میں وہ سپاد بوش منتے ہ

یاروند کے ویب سرگوں اور پُراسے پُول کی مرست کوائی گئی گئی اور نہروں اور گھیوئی گھیو مدیوں پر بنے پُل بنائے گئے تھے۔ شاصاحب کھتے ہیں کہ جُھ کواس قدرا سیخ قدرومنزلبت کی ہرگز اُمید نہ تھتے۔ یا رفند والوں نے میرے منتی دیوان بخش سے پوچھا کہ جب کوئی معز زمسا فر کا سے تواس کی آمد میں کہا ہم ام ہوا کر السے۔ نستی سے معولی تیاریاں مرکوں کی مرمت وغروج بھال ہمواکرتی ہیں بیان کی تغییں۔ اِس پراُنہوں نے ایسی تیاریاں کیں کہ پُلوں کے پُراسے شہر بھی بوا و نے تاکہ شاصاحب کے ساتھ جو سوار آویں توان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے صدمہ سے وہ بُراسے شہتے راؤٹ نہ جاویں۔ نشاصاحب سیات کا افغال کرنے ہیں کہ سب کہ ساتھ ہو میں اس میں اور اس کوئی اس کوئی کا ان بر بار گزرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بہتی ہیں اُس شلع کا حاکم میرے ہتھ بال اور نہایت خاطرواری سے ملا۔ گزرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بہتی ہیں اُس شلع کا حاکم میرے ہتھ بالی اور نہایت خاطرواری سے ملا۔ کوئی تو میں ہوئی کے خاصلہ بر رہاتو وہاں کا بیک جھی سے مسے اُلاقات ہوئی۔ اس میں ہوئی کوئی کوئی کے دومیاں اور میوے گئے ایک بارکے جاجی سے ٹلاقات ہوئی۔ اُس سے بندوستان عرب اور رہ کہا کہ اُلوں کے میں جا اور سفر کا حال کہ تاجہ اُلی تھا وہ رہ کہا تھا۔ وہ کوئی کی میرے کے اس سے خار کی اس میں میں بہت گفتگو ہوئی۔ وہ گھنڈ شک میرے ا

شاصاحب بخصنے ہیں کرجب ہم لوگ مقام نکلا کے رگیتان ہیں کہنچے تو پوز باشی نے دہاں کی ایک روایت اس طرح پر ہان کی کر بہال کا فرا باد نضے۔ایک بزرگر مسی شاہ حبال لاہیں گا، سے اُن کے روبر و اسلام کا وعظ کیا۔ اُنہوں سے اِس شرط پر شاہ ن ہونا قبول کیا کہ اُن کے مکان سوسے نے ہوجا دیں۔شاہ جلال الدین۔ نے کچڑے و عا بڑھی۔ اُن کے سب مکان سوئے کے امو شکئے گروہ سب کا فراسپنے اور ارست کچر شکھ اور کہا کہ جو کچھے ہم جاہیتے عقصے وہ بہیں مل گیا۔ اب ہم کیوں مسلمان ہوں وہ بزرگ پر مشن کر چلے گئے۔ زمین سے رہیت اُنبلا اور کا فرول کے

كُنْعُكُ مِيرِ حِينَ قَدْرِجِا نُولِ الْكِ بَكِرِكِ بِرِلْدِسِكَتْعُ بِينَ أَنْ كَيْفِيتِ مِينَ ٱلْطُوْلُوسُونَا لِينِي باره يونْدُ کے برابر ملتا ہے جس کے ایک سُنوبیس روبیہ جہرہ شاہی ہونے ہیں۔اسی طی سفرکرتے ہوئے مقام ننہ دانتہ بر مُہنیج جال کی بھیوٹاسا قلع ہے اور شاصاحب کے آنے کی خرس کرشاہ لیان مے جند سیاہی اور افسرایک مهینہ بہلے سے وہا متعین کرر کھے تھے وہ لوگ مشرننا ص سے نہایت ووستان طور بر لیے۔اُن کے ساتھ جاءی کھانا کھایا۔ شاصاحب نے بھی ایک روزاُن کی دعوت کی-اُن لوگوں سے متناصاحت کے آئے کی خریار قند کڑھیجی اور جنب بارقندسے روانگی کی اجازت نہ اُئی دہیں مھرے رہے گراُس قیام کے عرصہ میں اکثر آدمی یار قندسے نشاصا حب کی مالمات کے لئے آنے جاتے رہے اور نہایت خاطرواری کے سائقاُن کووہاں رکھا۔ آخرکار جب اجازت روانگی کی آئی توسب لوگ روانہ ہوئے۔ رہستہ مِن المكارثاً صاحب ع استقبال كرواسط أقص جبكه يار قند ك قريب منه عن قوابك المكارص كومها ندار كيتم بس ميشوائي كوايا افتظيم وتواضع كے سائف ملا- مها ندار ف البين ہمراہمیوں کوسواری برسے اُتا رکر شاصاحب کے ملادموں کوجر سادہ تنفے سوار کرایا اور بہات تیاک سے شاصاحب کی مزاج کی خیروعافیت پونھی اور مُصافر کیا آور اُن کے مُصور سے برابرایا کھوڑا کرے ساتھ ساتھ آ کے کوجلا۔ ایک سوارستے آگے گھوڑا دوڑا آ اور بندوق جھوڑ تا جانا تھا۔ بیگر اپنیاصا حب کی تعظیم سے بیئے سلامی کی شکنے ہوتی جاتی تھتی۔ کھیڈی تھوڑے ۔ سے آگے بڑھنے پرای اور جاعت می جو نشاصاحب کے تقبال کے لیے گھری ہوئی تھی الن سے بل راود ان کے ساتھ جار ان بی کا مگر بھے تب بوز باننی وزر بار قند کا بھائی آگرالا اورشاصا حب ركه ترى فيروعا فبت برجمي - مقام شهيداد لدين جواك كوبهت دان كب كُصُرْنا بِراتِهَاأُس كى معذرت كى- آخركاراًسى روزسه بيركوشا صاحب بيز باشى كے خير مبرأس سے ملنے کو کئے اُس سے بہت اعزاد سے ساتھ قالین پر نبھا یا۔ جا رمنگوا لی۔ دستر خوان مجھوا یا۔ جب نٹا صاحب اس سے رخصت ہوکراپنے خیمہ میں ائے تو عقوری سی ویر بعد بیزر بانٹی اُن سے ملنے کو آیا۔ اُنہوں سے زرد رنگ کی رشبیر کشمیری مگردی بوز باشی کی ندر کی پ اثنا راه میں ایک روزوز برنے یوز باشی تے ایس ایک خطابھیجا اوراً س میں مہان یعنی شاصاحب کی خیروما فیت در ما فت کی اور لکھاکہ اُن کے لیے کسی بات کی دقت یا کوتا ہی مزمو اسيطح مرروز قاصدات جات ربيع جومر تبعيره اورنياخلات مين كرات تحف شاصاحب اپنی اسی عزّت اور تو قیرد کھید کر نهایت خوش ہوئے یے نفیقت یافقی کروالئے مک اسپینے دہاں کے بمينجينه كي خرسُ سُن كراس قدر خومش مهو تا مختاكه قاصد و إي كوانعام اورخلعت ونيا تضايرجه

قىم كے لۇگىزكى بازار ميں جلبتے پيرتے باخاموش قىطار در ميں پيچھے ہوئے نظاؤ کے اُن کے مرول بربرك براس مغبر عامر تق لنبي واراحى او برئيغ زمين مك لنباسا من سي كلام واثيج صدری بہنے تخفے اور پا زُل میں کانے چڑے کے موٹے موٹے بوٹ کھے۔ان سب با توں سے اُک کا ایک رعب داب معلوم ہوتا تخاا وراُن کا برتاؤ نہایت مشتر تھاجس سے لوگوں کے ول میں انُ كا اوب ببدا هوأن مين مند وستانيول كي مي خوشا مدنه تقي اور نه تبتيول كي مي نقالي تقي- إس سے معلوم ہونا تھاکہ گویا بندروں کے بیج میں آدمی ہیں۔حب میں اُن سے مِلا تواُن کا مزاج بالكل خوفناك نه يا بسياكه أن مح مم وطنول كائستاتها - وه لوگ بهار بيخيم مين آكر بييضي إور بذريه مترج كے دوستار اِت چريت كرتے تھے اور نهايت مزے سے ہارى عاد يور كاك پينونك كم جوعه جوائم كركيية تقع برخلاف ہارہ مہندوستان كے دُر لوگ مسلمان كم تواس قدر مندوہو كئے ہیں کرایا کرنے سے اُن کی ذات جاتی رہتی ہے۔ ہارے مہان در اہل بہت اچھے لوگ مقے۔ ہنسی مٰزاق سے خوش ہونے اور جواب میں مٰزاق کے سابھ دیتے تھنے ۔ اُزادی کے سابھ گفتگو رنے مرکبھی صدمنا سب سے سجاوز نہیں کرتے تھے۔ إن باتو ل سے معاوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بھی عزّت کرتے ہیں اورجس سے گفتگو کرتے ہیں اُس کی بھی قدر و منزلت کرتے ہیں۔ جب رخصت ہوتے تو مورب طور پرسلام کرے رخصت ہوتے۔ رنگ میں اہل بورسے بھے کم نہیں ہیں۔ لال ہونٹ اورگلاب کے رنگ کا ساچہرہ ہونا ہے جب ہم پہلے ہیل وہاں ٹینیچے تھے تو ایک شخص عُرُه بوشاک اورا و بنی ایری کا جُوته سپینے ہوئے ہمارے پاس آیا۔اُس کی ڈاڑھی اور ' مُوجِيوں كے بال بھورے تھے اور جہرہ بہت گورااورصاف تھا۔ اُس نے مجھرکو اِس طرح سے دیکھا جیسے انگریز دیجھتے ہیں۔ کبی نے اُس کو انگریز سمجھ کر اُس سے بات کرناچا یا تھا کہ استے میں وہ مر کرمیرے مسلمان او کروں کے ایس جابیٹھا معلوم ہواکہ ایر قند کا رہنے والا ایک حاجی تھا۔ جب ہم روکٹین میں ٹینچے نو و ہال کے مسلمانوں سے ڈران ومذہب کی نسبت بہت سی گفتگو مہوئی۔عیسا ٹیوں کو وہ نصارے کہنے ہیں اورشلما بذ*ں کی ب*رنسبت بھے کم سیجھتے ہیں کہو<del>ن</del>ے عبسائی اہل کتاب ہیں اور اُن کے لئے توریت موسلے اور زبور واؤد اور انجبل عالے بھے گئی ہے اوراُن کے خاص بیغیر بینی حضرت عیسے علیہ اسلام ورجہیں مختصلے اوٹر علیہ ویم سے وور ہیں ہندواَ ذر مُنت پرسنوں کو اُبیا نہیں مجھنے-اسی مقام پر مُحرّز نذیر سے جویار قن کا ایلی ہندوستان میں آیا تھا کما قات ہوئی۔ اس سے اور اُس کے ہمراہیوں نے میرے ساتھ جادیی اور رخصت ہوئے بد جب *مٹر نتاصا حب جنگہ جیمیوں میں مُنجعے* تو وہاں میابت دریا فت ہو ئی کہ گر دلواح

کے برادران دینی-اُن ہے وفت نہیں ہے کہم آپس کی کار وفساد میں طیب ۔ نُوْنُوْ مَیْنَ مَیْ کرکسی کو کا فراورسی کو ملی بناویں اور کم دہبتی جو کوسٹسٹن وسٹی کہ ہم سے ہوسکتی ہے اُس کو بھی اپرے اختاا فول سے سبکا رکردیں - بس اُمیدہے کہ جاری قوم میری اِس صدا رکو تُوقبہ سے ٹیکی اور درستہ اِحلوم کی ایداد میں وِل وجاں سے می دکوسٹسٹن کر کی۔ وا دلکہ المستعان \*

### مسلمانان بازفند

### أتخاب مفرنامه رابرك شاصاحب

صاحب موسوف نے کا نگرہ سے ابنا سفر شروع کیا اور جب وہ شہر لیدیں کہنچے جو لداخ
سے اگے جانب شال میں واقع ہے نو وہاں کے لوگوں کا صال اُنہوں سے اس طرح پر لکھا ہے ہ
وہ لکھنے ہیں کر جب بمیں لہید ہیں کہنچا تو ہیں نے تبت کے بات ندوں کے جال طین اور
رسم مرواج کو فوراً تحقیق کرنے کا اراوہ کیا لیکن حب کر میں بہلے پہل شہر کی سرکو نکلا تو وہاں کے
لوگوں کے صالات وریافت کرنے کا جو جوش کھا وہ سب جاتا رہا اور اُس کے عوض میں ایک
دوسری بات کا شوق ول میں اُٹھا کیونکہ ہولوگ اُس کو کسی کھے بیٹی تبتی اُن سے بالکامی تھ

مدرسته العام

ان سب باتوں کو قوم میں بیلا کرنے والا ہماری وانست میں درستہ العلوم ہوگاجسے قام کرنے برنہایت دلسے کوششن ہورہی ہے ،

ہم کواس بات کے کہتے سے نہایت خوشی ہے کہ بہت سے دل رفتہ رفتہ مدرستہ العلوم ملمانان کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں اور ہرایک ہے ول میں بیخیال کدایسے مدرستداعلوم کی بلاشف نہایت عزورت سے بیدا ہوتاجا تاہے جن بزرگوں کو ہارے واتی ا فعال واقوال کے سبب مدرسته العلوم سے نفرت تھی وہ بھی برمرانصان آنے جاتے ہیں اور اِس بات کوتسلیم کرنے لگے ہیں کرہارے ذاتی ا فعال ا قوال کو مرستہ انعلم سے بچر تعلق نہیں ہے۔ کیا عجب سے کرکسٹی نہار<sup>ی</sup> ت اليي بمي با ورموجا وك كرجناب مولوى حاجي سيدا مداد العلى صاحب بهي بماري شامن اعمال سے قطع نظر ذیا کر مرکب تدان اور مسلمانان کے حامی ادر مربرت بن جادیں۔ آئمین بن ہماری اِن کوئششوں نے ہارے ہموطن عبائی اہل ہنود کے دل میں تھی بہت بڑا انزکیا سے با وجو دیکہ سرکاری مرارس اُن کی تعلیم کے لیئے تا مناسب نہیں ہیں اِس پر بھی اُن کواہنی باک زبان اورمقدس كما بول مح جرب كا دل من شوق أعظام اوروه بعن شل بهار مدرسته العلوم کے ایک قومی مررسہ جاری کرنے پر آمادہ وستعد ہوئے ہیں۔جابجا نہایت سرگرمی اوربڑ کامیابی سے چندہ جاری ہے۔ ہم سنتے ہیں کجس قدر جندہ ہم سنا کے سال میں ہزاروں محنتوں سے جمع کیا ہے اُنہوں نے اُس سے زیادہ ایک میبنے میں اکٹھاکر لیا ہے۔ ہماری نہایت نوشی ہے کہ ہندوستان کی دد نوں قومبی ساتھ ساتھ ترتی کرتی جادیں۔ ہمارے ہموطن ہندوصا حی کی کامیابی میں ہم کوئشبرنہ ہیں۔ وہ ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں۔ ہمسے وُوراندیش زیادہ ہیں۔ ہم سے دولتمنەزیادہ ہیں-ہماری ما نند بُرِ نساد نہیں ہیں۔مثل ہمارے حسد وبغض وتعصیہ نهنیں رکھنے۔ انفاق قومی اُن میں ہے۔ ہندوستان میں اُن کی قوم کے بڑے سروارو والی<sup>ان</sup> <sup>ئ</sup>لک مِوجودہیں-ہماری قوم کے اوّل نوسردار ہی کم ہیں اورجو ہیں وہ کچھے پرواہ تک نہیں کونے ۔ گویا مہندؤل کے مرتبی وسر پرست زندہ وسلامت ہیں-اور ہمارے مربی وسر برست وُنا سے تشریف کئے ہیں۔ وہ باسر ہیں اور ہم ہے سر۔ پس اُن کی کا میابی میں کھی کے شنبہ نہیں۔گرافسوس یہ سبے کہم کواپن کا میا بی میں منتبہ ہے۔ ہاں اگر ہماری قوم کو بھی غیرت اُ دے اور خداان کے دل کوسیرصاکرے اور برف دخیالات کوان کے دماغ سے نکا لے اور تو می مرروی ان کے دل میں والے توہم کو بھی این کا میالی میں کچھ شنبہ نہیں ہے 4

#### تهذيب قومي

اصلی مقصود تو ہمارے اِس پر جبا کا تہذیب تو می ہے مسائل ذہبی کی بحث بر بجبوری
آجاتی ہے۔ اِس سال ہیں بھی جہاں تک ہوسکا ایسے مضامین جو قومی تهذیب علاقہ رکھتے ہیں
اِس برجبہ ہیں لکھے گئے ہیں اور بجئے عجب نہ ہیں کہ اُن صنواؤں سے کسی کے دل برا ترجبی کیا ہو
گرہم کو برنسبت اس کے کہارے صنمونوں سے کسی دل کو نرم کیا ہے اِس بات سے زیادہ ہوتی کی مرام صفح کے بہارے منمونوں سے کسی دل کو نرم کیا ہے اِس بات سے زیادہ کا کا مرح ن
سعی کرنم اسپ فرض کو اوا ء کرتے ہیں اور بھی ہمارا مفصد ہونا چاہئے کیونکہ بندہ کا کا مرح ن
سعی کرنا ہے اور اُس کو پوراکرنا اور انٹر دینا ضوا کا کام ہے السعی صنی و کالا سندام
مین اونک نفائے کے ایک مشہور مقولہ ہے بیس شکر ہے کہ جمال تک کئن ہے ہم اپنا ذرض
اواکرتے ہیں ہ

گرنهایت افسوس سے کہا ری قوم ایسے جهل مرکب میں گرفتار سے کواس کوا پا بھلا ایگرا مطلق نہیں سوجھتا۔ جو بات قومی بھلائی کی کہواس کوا گی جھتے ہیں۔ قومی بھلائی برکوشش کرسے والے خیال کرتے ہیں کہ تقدیر بلیٹ گئی ہے ادبار چھار ہا ہے بھلائی کی بات کیو کرخیال میں اسکتی ہے گر توقع نہیں توڑتے۔ ضاکی رحمت سے ناامید نہیں ہوتے۔ لا تقن طوامن دھی آ املاء بر بھروساکر کوکشش کئے جاتے ہیں ہ

ا نهی دونمین مفتول میں پا بونیر سے ایک تنهایت عدہ اُرٹیکل میں ایک صنمون قریب قریب اس صنمون کے لکھا تھا کہ قومی با تیں جب ہی ترقی پر ہوسکتی ہیں جبکہ قوم میں قومیت کی شرطیں بھی موجود ہوں۔ بعنی

ا- عام لوگوں میں دہ قوت موجود ہوجس سے کسی عُرُہ ہات کی قدر کی جاتی ہے ، اس- آبیں کے میل جول میں آزادی اور ہمسری ہو ، سا- خیال سب کے آثرا دہوں ،

۷- اورسبسے بڑھرکر یہ بات سے کہ بہت سے ابسے دل موجو دہوں جن سے اُس ترقی اورا یجا دکرنے والی قوت سے جو اب میں جو زانہ کی تاثیرسے پیدا ہوئی ہے صدا نگلے ہ ان باقول ہیں سے کوئی بات بھی ہاری قوم میں نہیں سپے ببس ترتی ہو نو کیو فکر ہو گرضدا سے اُمید ہے کہ کوئی زمانہ ایسا اُدیکا جو لوگ ان باقوں کو تجھینگے اور اپنی قوم کو قوم بنا ویکئے اور اُس کی بہتری و ترقی میں کوششش کرینگے ہ

مثلًا بم خدا کے ہو۔ نے برایان لانے کے مکلف ہیں گراس کی اہتیت ذات جانيخ برمكلف نهيس به د هدا و افعال ماموره في نفسة سن بي اورا فعال ممنوعه في نفسة بيج بي اوريغ يرصرف ان کی خواص ما اقتم کے بتا ہے والے ہیں جیسے کہ طب جواد و بیسے حفر را ورنفع سے مطلع کر دے ہ إس مقام برِ لفظ افعال كواليها عام تصور كرنا جا سِيّے جوا فعال جوارج اورافعال قلب یا ذر دھے بتام احکام مذہب اسلام کے فطرت کے مطابق ہیں اگر بینہ ہوتوا ندھے لے حن میں نہ دہمجنا اور سوجائے کے حق میں دھناگناہ گھر سکیگا جہ دُ و إِذِ دِهِم - ره قوك جوضا تعالے لئے انسان میں پیا کئے ہیں اُن ہیں وہ فیکے بھی جوانسان کوئس فعل کے ارتکاب کے موک ہوتے ہیں اور وہ قوت بھی ہے جواس فعل کے ارتكاب سے روكتی ہے ان تام قوائے كے شعال پرانسان مختارہے۔ گرازل سے ضا کے علم میں۔ہے کہ فلال انسان کن کن فوے کواور کس کس طور پر کام میں لا و بیگا۔ اُس کے علم کے برخلا ہرگر نہ ہوگا گراس سے انسان اُن قواے کے اتعال پایژک انتعال پرخب تک کہ وہ قوائے نالب التعال كأس مي مي مجبور نهي متصور موسكا 4 مديزدهم وين اسلام أن ممرع احكام كانام ب جريقيني من الله الي ف چهاردهم - احکام دین اسلام ووت کے مہیں-ایک وہ جوصلی احکام دین کے ہیں ور وہ بالکل فطرت کے مطابق ہیں-دوسرے وہ جن کے ان الی احکام کی حفاظت مقصودہے کم اطاعت اوعل میں اُن دونوں کا رتبر برابرہے ، بإنزد هم متام نعال درا قوال رسول خداصله الشرعلية وم كم بالكل سجائل تخصلحت وقت کی نسبت رسول کی طرف کرن سخت ہے ادبی ہے جس میں خو*ت گفر ہے* چ مصلحت وقت سے میری مرادوہ ہے جو عام لوگوں مے مصلحت کے معنی سمجھے ہیں کہ ول ميں کچئه ادر کهنا پاکزنا کچئه لین ایسے تول یا فعل کو کام میں لانا جود حِقیقت بیجاتھا مگر بندہ وقت بن كرأس كوكه والمكراباج ہارا خیال ہو ہے کہ یہ اصول یا نژدہ گاندا بہے ہیں کہ جن سے کوئی مشلمان انکاراواختلا نہیں کرسکاا درجب وہ لوگ جوہم سے اختلات رائے رکھتے ہیں ان صولوں برغور كرينگے ادريم

کھی جھینے کے کہاری تحریریں ایسے سیتے اصولوں برمبنی ہیں نوکیا عجب ہے کہ وہ کھی ہم*سے* 

متفق ہوجاویں ب

اق ل- فدائے واحد فروانجلال زلی وابدی خالن وصائع تمام کائنات کا ہے ، دوم-اُس کا کلام اور جس کواس سے رسالت بریبود شاکیا اُس کا کلام ہر گرز خلاصی قیت اور خلاف واقع نہیں ہوسکتا ہ

سوم - قرآن مجید بائث بر کلام آلهی ہے - کوئی حرث اُس کا نه خلاف حقیقت ہے اور نہ

فلا**ٺ** دا قع ۾

جہارہ - فران مبدی اگروئی آیت ہم کو بظاہر خلاف واقع یاضلاف حقیقت معلوم ہوتھ۔ دوصال سے خالی نہیں یا توائس آیت کامطلب مجھنے میں ہم سے علیطی ہو ئی ہے یا جس کوہم نے حقیقت اور واقع ہم بھوا ہے اُس مین لطی کی ہے۔ اِس کے برخلاف کسی مفسر یا محدث کا قول ہمارے نزویک قابل تسلیم نہیں ہے ﴿

بیخیب - جس قدر کلام آنہی جناب بیغیر ضراصلے استولیہ و تم بزنازل موادہ سب بین الفتین موجودہے ایک حرف بھی اُس سے خارج نہیں ہے۔ اس لئے کداگر ایسا ما نا جا وے توکوئی ایک آیٹ بھی قرآن مجید کی بطور یقین قابل عل زمہوگی کیونکہ مکن سے کہ کوئی ایسی اُبت خارج رہ گئی

مرجواً يات سوجوده بين الدفتين كي برضلات موج

نہ مکناکسی اسبی آبت کا اُس کے عدم وجرد کی دلیل نہ ہوسکیگا ہ منتسندہ کو می انسان سوائے رسول خدا صلے اللہ علیہ قیم کے ایسا نہیں ہے جس کا فول دفعل ہلاسند تصحیح قول فعل رسول کے دینیات میں قابات کمیم ہویا جس کی عدم تسلیم سے کفر لازم آٹا ہو۔ اس کے برخلاف اعتیقا در کھنا شرک فی النبوت ہے ہ

مقصود میرہے کرجس علی اُمّت و پینمیر ہیں تعاوت درجہ ہے اُسی طی اُن کے قول فعل میں بھی دنیایت سے متعلق ہیں درجہ و اُرتبہ کا تعادت ہے ﴿

هفاتم- ونبیات میں سُنّت نبوی علی صاجها الصلوٰۃ وانسلام کی طاعت میں ہم مجبورہ ہیں اور وُنباوی امور میں محازیہ

اِس مقام پر مُنتَت کے لفظ سے میری مراد احکام دین ہے ۔ هشتن احکام منصوصہ احکام وین بالیقین ہیں اور یا تی مسألل جنہادی اور قیاسی اور وہ جن کی بناا مرطنی پر ہے سب سب طنی ہیں ہ

تفسم - انسان خارج ازطاقت انسانی مکلف نهیں ہوساتا - بس اگردہ ایمان بر مکلف ہے توضرور ہے کہ ایمان اور اُس کے وہ احکام جن پر نجات منحصر سیم تفقل انسانی سے خارج ند ہوں \* اُبِ مَک حاجی بھی ہوگئے ہونگے اور انشاء احتٰہ تعالے آبندہ سے اُن کو بھی حاجی لکھا کرنیگے۔ دور سالے نخر پر فرمائے ہیں جن میں سے ایک کا نام شنہاب ثاقب ہے اور دوسرے کا نام داغ سرمیاں

"أغيرالامسلام \*

ان کے گوکا اُجالاً اُن کے گوکا اُجالاً اُن اُل اُن اِن اِن اِن اُن کے گوکا اُجالاً ہی تھا گراس سے ایک اور پرج اُن کے گوکا اُجالاً ستی بر نور آلا فاق لدہ فع ظلمت اہل النفاق ببدا ہوا ہے جونہایت ہی ولجسب ہے اور ہمارے اِس برچہ تہذیب الاخلاق کے جواب میں نکلا ہے اُس کے مضامین ظاہراتو جناب جاجی مولوی ستی اما ادا تعلی صاحب بہا در کے طبع زاد معلوم ہونے ہیں گرافیفے لوگ اُن مضامین کو لے بالک بتاتے ہیں۔ بہرحال ہم کواس سے کیا کہ وہ میاں نذیو کے ہیں۔ مام ال دیا ہد کر کس کر ہو لی گریس میں میں اُن کے بھوع دوران کے کھوم دوران کے بالک بتاتے ہیں۔ بہرحال ہم کواس سے کیا کہ وہ میاں نذیو کے ہیں۔

یامیاں ببتابویے یسی نے ہوں گردگیب ہیں۔خُدااُس کی بھی ٹمردرازکرے ، ہم نے بھی اپنے مضامین لکھنے اور قومی بھلائی کی کوشٹ میں کمی نہمیں کی اگر جہ بجھلے سال میں کارر دائی مدرستہ ہعلوم مسلما مان کی اکٹر بھیبتی رہی الاسضامین بیل نشین سے بھی یہ پر چیر ضالی

نهبی ربابه مهارے غروه و دِلْ سته دوست مولوی سید مهدی علی کالکیوسلانوں کی تهدیب پرجو اِس سال کے برچوں میں بھیپا در حقیقت ایک ایسا کا دنام سیے جس کی قدر دُم ہی لوگ جانتے ہیں جوائس کی قدر جانتے ہیں۔ ہمارے معصرا دُریج آود صاحباً رائس کی دلیسی ہی قدر دانی کی ہے۔

جیں کا وہ سخن ہے۔ ہم کو نہایت فونسنے کہ انبیا عالی صنمون ہمارے اِس ناچیز برجیرے در تعیر

مشتر ہوا ہوجو ہماری قوم کی انگی حالت کویا دولاما ہے اور کھیلی حالت بٹاکر نِشْرَمْنْدہ کرنا ہے۔ اور پھرائیندہ کی بہتری کی توقع سے ول وعان کو تفتو بیت ویتا ہے ﴿

کُرٹری مبارک اِس سال میں ہمارے برچ کو یہ ہو ائی ہے کہ جناب مولوی تجراع علی صاحبے بھی اِس میضون کیھنے نٹروع کئے ہیں۔ ایک آ دھ مضمون اُن کا بچھپلے سال میں تجیبا ہے او آئیدہ اور بہت سے عمدہ مضامین کے بچھپنے کی توقع ہے \*

تم دیکیفتے بین کہ باری تخریر و آ کے تعجیفے میں جو کہی کہی نسبت مسائل زہریکھی جاتی ہیں کنٹر لوگ خلطی کرنے ہیں۔ وہ نہ میں سجھتے کہ ہارے اُصول کیا ہیں اور کِن اُصولوں برہماری تخریر بی مبنی ہیں اس نے مناسب معلوم ہوتا سبے کہ اِس سال کے نٹروع میں ہم اسپنے اُن اُصول کولکھ دیں تاکہ لوگ اُن اُصول کی صِحّت قِمْ ہر غور کریں اگر وہ اُصول صحیح ہیں توائم پر سبے کہ جو قریری اُن برمنت فرع ہیں اُن ہیں تھی کھی خلطی نہ ہوگی۔ با ایس ہم یہ مقولہ نہا ہے صحیح ہے ہے اُن برمنت فرع ہیں اُن ہیں تھی کھی خلطی نہ ہوگی۔ با ایس ہم یہ مقولہ نہا ہے صحیح ہے ہے۔

اوروه اصول يربي:-

٧- ليس الاسترقاق في الاسلام ، ٣- لآوجود للسماوات جسما نباً ، ٨- ما كان الطوفان عاماً ،

٥- الاجاع ليس عجة +

٧- التقليل لبس بواجب +

٤-كل الناس مجنه ل و ك لانفسهم فيمالم ينصص في الكتاب والسنة .

٨- كلمانزل من القران فهوما بين الد فتاين 4

4-ماسيخت تلاوة ايترمن ايات القران .

١٠- ليس النسخ في القران 4

١١- لبس خلافة النتبعة بعد النبي صلعم +

# فتام الافعاليجي وتزوع الافعاليجي

از بنده خضرع دانتجامی زیبد بختایش بنده از خدا می زیبد گرمن کنم آنکه آل مرانا زیباباست وکن نهمه آنکه آل ترا می زیبد الحرومتر کرسنه نونت پویاموا درسنه اکیا نوس شروع بهوگیا- بهارس باس پرچه کوجاری معاقبه می می سیمه کشره

ہوئے سوائین بریں ہوگئے ہ بیجچیلاسال بھی خندہ گل والہ بلبل سے خالی نہیں گیا۔ ہمارے آہ و نالہ نے بہتو غلغلہ

رکھااور ہمارے ناصحان شفیق کا کبھی شور وضعف کم نہ ہوا ہے۔ رکھااور ہمارے ناصحان شفیق کا کبھی شور وضعف کم نہ ہوا

حمن شهرت عشق رسوا ای گفاضا میکند جرم معشوق وگناهِ عاشق بیچارهٔ بیست

ناصحان فین سے ہم کر بھی مجھے گئے۔ آخر کارہم کو کا فرو ملحد کھراہی دیا۔ وُورونزد کی کے مولوی صاحبول سے گفر کے فتو وُل پر مجرب مجھیجا ہی منگوا کئیں اور ہمارے گفر پر ہمارے انسی شفیق جناب مولوی صاحب العلی صاحب سے ایک رسالہ جھاپ ہی دیا اور ایدا دالاً فاق اس کا نام رکھا۔ بھلا اور کھی موایا نہ ہوا ، بچار سے غریب جھا ہے والے کو نو فائدہ ہوگیا \*
اس کا نام رکھا۔ بھلا اور کھی موایا نہ ہوا ، بچار سے غریب جھا ہے والے کو نو فائدہ ہوگیا \*
اس سال میں ہماری تحریرات کی نزوید ہیں مولانا علی نجش فان مبدور سے دھوا میں ہماری تحریرات کی نزوید ہیں مولانا علی نجش فان مبدور سے دھوا میں ہماری تحریرات کی نزوید ہیں مولانا علی نجش فان مبدور سے د

خوبیوں اور کمالوں کے سبب تھیپ جاتی ہیں اور لوگ اُن پر بہت کم خیال کرتے ہیں تا ہم وہ بُرائیاں کچئے ہمز نہیں ہوجاتیں بکہ جو بُرائی ہے وہ بُرائی ہی رہتی ہے گو کہ ایک مہذب قوم ہی میں کیوں مذہو جہ

ہم کو یا در رکھنا جائے کہ کوئی توم وہ کسی ہی عمدہ اور مہذّب ہمو گر چر بُرائیاں اُس میں ہیں ہُ اُس کے وصف نہیں ہیں بلکہ اُن کے کمال کی کمی سے جس کی بیردی ہم کوکر ان نہنیں چاہئے اگر ایک خوبصورت آ دمی کے مُنہ پر ایک متہ ہمو تو ہم کوخوبصورت بننے کے لئے ویسا ہی سّہ لیٹ مُنہ برینہ بنانا چاہئے کیونکہ وہ مسّہ اُس کی خوبصورتی نہیں ہے بلکہ اُس کی خوبصور فی کا نقصان ہے۔ ایسی صالت میں ہم کو بین خیال کرنا مناسب سے کہ اگر بیمنہ بھی اُس کے مُنہ برینہ ہموتا تو کننا اور خوبصورت ہموجا تا یہ

مم بائشبابی قرم کوابنے ہم وطنوں کو سولیز ڈقوم کی پیروی کی ترغیب کرتے ہیں گڑائے۔ برخواہش رکھتے ہیں کہ اُن ہیں جوخوبیاں ہیں ادرجن کے سبب وہ معرز زاور قابل ادب بھی جاتی ہیں ادر سولیز ڈشار ہوتی ہیں ان کی پیروی کریں ندائن کی باتوں کی جوائن کے کمال میں نقص کا باعث ہیں ۔

اِس سبب جبکه بهم یا دیکھتے ہیں کہ ہاری قوم سے کسی سولیزڈ قوم کی عُرُہ خصلتوں اور عاد توں میں بیردی کی تو ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے ادر جب بی سنتے ہیں کراس سے اُن کی بُرائیوں کی بیردی کی ادر شراب بینی شروع کی ادر بِکا متوالا ہو گیا اور مُجوّا کھیلنا سکھا اور ، بے قید ہوگیا تو ہم کو نہایت انسوس ہونا ہے۔ ہم اُمبد کرتے ہیں کہ ہاری قوم عُرُہ ہاتوں کو سکھیگی ادر بُری با تو ل کو ہمیشہ بُراہ جھیگی ہ

## مسأبان قفتم

باوجود اتحاد قلبی کے پیارے مهدی کوئم سے متعدد مسألی میں ختلات ہے جیسا کہ ہمار پرجہ تهذیب الفاق کے بارے مهدی کوئم سے متعدد مسألی میں اللہ ہمار پرجہ تهذیب الفاق کے ناظرین کو اُن کی تخرید دل سے ظاہر ہوا ہوگا مگر نفصلا ذیل وہ سأبل ہیں ہم سے اتفاق ہے بشیطان کا ممنہ کالا انشاء اللہ تعالیٰ انشاء اللہ تعدد اور سأبل میں ہم بعد تحقیق و تدقیق و مُتقق ہمونگے ہوا ۔ لا تخریف فی الکتب المبقد سند اللہ معنو ما ہ

میں وہ سب حال تھا پنگے۔ علا وہ اس کے جوعام نتیج کمیٹی مسلانان کے مباحثہ سے ہندوستان و ہوا وہ یہ ہے کا گورنمنٹ سے تسلیم لیا کہ جو تعلیم ہندوستان کی یو نیوسٹیوں کی تی وہ کافی نرخی اہا ہم کواور زیادہ تعلیم دینی جاسٹے جنائجہ اس سے بھٹے خاص کمیٹی بھیٹی ہے جو اُس کا تصفیر کر بھی ہیں ہمارے ہموطن بھائی ہندو بھی ہماری کمیٹی کے عمنوان احسان ہیں۔ علاوہ اس سے سے برا فائدہ ہماری کو مشتوں کا یہ ہمواہے کہ گورنمنٹ سے تمام علوم و شنون کی کی بول کاجن کی فرست ہم سے مشتر کی تھنی ولیسی زبان میں ترجمہ کرنے کا تھا م ویا ہے اور اُمیدہ کے ہماراً ملک آیندہ انسلوں کے اِن کوششوں کے فائدوں کو یا در کھیگا ہ

مُهْرِب قومون کی پیروی

چھوٹا بچہ اپنے سے بڑے رشے کی اتوں کی پیروی کرتا ہے اور کم ہمجے والااس کی جس کودہ اپنے سے زیادہ واقف کا رجانتا اپنے سے زیادہ ہمجھ وار بمجھنا ہے اور نا واقف اُس کی جس کو وہ اسپنے سے زیادہ واقف کا رجانتا سبے اس طرح نا مہذب قوم کو ننڈیب یا فنہ قوم کی بیردی کرنی ضرور بڑتی ہے۔ گر بعضی و فعرز پر وی ایسی اندھا وصندی سے ہونی ہے جس سے بمجائے اِس کے کر اُس پیروی سے فائدہ اُٹھا و بی اُلٹا نقصان گال ہوتا ہے اور جس قدر ہم ما مہذب ہونے ہیں اُس سے اور زیادہ ناشا بستہ ہوجاتے ہیں ج

نا مهذّب آونی جب زبیت یا فئه قرم کی سحبت میں جانا ہے تو اُن بوگوں کو بہت عُدہ بانا ہے اور ہر بات میں اُن کو کا ال محتاہے۔ ہر دیکھ اُن کی تعریف سُنتا ہے مگر اُن میں جوخراب عاد تیں ہیں اُن کو بھی دیجھنا ہے مُش اُن اُن کے کمالوں ہی ہیں تصور کرلیتا ہے۔ اُن میں جوخوبیاں اور کمالات در حقیقت ہیں اُن کو قودہ گال نہیں کرنا اور نہ گالی کرسے کی کوشش کرتا ہے مگر جوئری باتیں اُن میں ہیں اُن کو بہت جارسیکھ لیتا ہے۔

ایساکرنا درحقبقت اس آدمی کی طی سے کداس نے اُن کے نقصول کواُن کاکھا آجھا ۔ سے ۔ وہ لوگ ببد بکسی دوئر سے کال ولیا قت اور خوبی کے جواُن میں سے اور ببدب دوئری عُرہ خصلتوں کے جواُنہوں نے قال کی ہیں منڈب وشالیت ترکہانے ہیں تدبسبب اُن بالوں کے جواُنہوں نے سکھا ہے۔ بلاشبہ منڈب آدمیوں کی بُرائیاں اُن کی بہت سی بالوں سے سکھا ہے۔ بلاشبہ منڈب آدمیوں کی بُرائیاں اُن کی بہت سی

بخوبىغوركروا ومهجهوكه كيا بغبراس طريقه كحبهارى فزم مبن أيلك درجه كأتعليم بحييل مكتى سيهاور كيا بغيراس طريقه كي تعليم كے قومي عزت عال ہوسكتي سبع اوركيا ان مُشيونجيول عربي مدرسوں جوجا بجا قاہم مہدیئے ہیں جن کے طالب علم سجدول میں بڑے مہوئے مانگ کو کڑھے کھاتے بیں ہماری قوم کو بیر فائدہ اور ہماری فومی عزت ہونے والی ہے۔ حاشا و کلآ میری غرض اس 'لقر پرسے اُن مدرسوں کی ہجو کرنا نہیں جن کونیک آ دمیوں سنے اپنی نیک ولی اوسیجی نیت سے قائم كياسے اور ندميري برخوامش سے كائن ميں کھنے فتوراً وسے بكداس تقرير سے ميرامطلب اپنی قوم كواس بات سے أگاه كرنا ہے كر جو جُجُرتم لے كيا ہے اوركرتے ہواس سے بہت جُحُدُنا دوتم كو كرنائد فدا بمب كوأس كا عجام كى تؤفيق وك اور كيرخ وأس كوانجام و - آمان 4 یہ بات بھی پیر کم تجب کی نہیں ہے کہ ہمارے ُ ملک کے بعض اخبار وں لئے بھی وخصوصاً جن کے ایڈیٹر مسلمان شفضے اور جن کا فرض اپنی قومی تر فی میں کوششش کر نا کھا ) اس مدرست العلمی سے کا فی مخالفت کی ہے گواس کا بجیرانز ہوا ہو یا نہ ہوا ہو مگرا نہوں نے اپنے کاک اوراپنی قوم کے لئے ایک تدبیر ہونے میں بلافٹ برلمند نامی طال کی ہے۔ ایس ہم ہمارے ملک کے ہستے نامی خباروں نے ہمارے ساتھ صرف اپنی قومی خیرخواہی اور بیٹیریا گزم کے جوش سے ہمرودی بھی کی ہے بس ہم اُن اخبار ول کا ادرائن کے ایڈریٹروں کا جن میں سنے ہم کو نیجا بی اخبار لاہمو اوْركلكننه أره دكائيةُ اورتبيالاخباراورغليَّكهُ هسين نيفك سوستُهي اخبارا وراقو صداخباركا نام لينا جيسئ د لي شكر به اداكرتے ميں ﴿ ورحقیقت ہم اورص اضارے اس اڑ مکل سے جواس کے ایڈ ٹیرعالی قدرنے نہایت کی

ور حقیقت ہم اور جو اضار کے اس آر مکل کے جواس کے ایکر ٹیرعالی قدر نے نہایت کی اور صاف ولی محبّت تو می سے لہنے اخبار مطبوع ۱۱۔ جنوری سے کیا عالم میں چھا پاہے بہت کچھ

ممنون ہیں ب

ہم اپنے ملک کے اللہ تی بیبر با یونیرالوا اور کی ہر با نیوں کو کبھی کھٹول نہیں سکتے جس سے ہمیشہ وقاً فو قتاً ہمارے مدرستہ اسلام کے حالات مشتہ کرنے سے ہماری بڑی مدد کی ہے ،

### ذكرترقيات رنيكر

ہو کھی کہ چھیلے برسول ہے کہ میں مسلمانان سے کوٹ ش کی اُس کا بڑا نتیج خاص مسلمانوں کے حق میں یہ ہوا ہے کہ گورنٹ مداس و بنگال دبیبئی سے نسبت ترقی تعلیم سلمانان خاص خاص احکام جاری کئے ہیں جس کے لئے تمام مسلمانوں کوشکرا واکرنا جا ہے جیا کئے تمینوں کو فینٹوں کے اپنی مربانی ہے تھام کا غذجو اُس سے متعلق ہیں ہم کو مرحمت فرائے ہیں جنانجے ہم آیندہ کسی برجہ

معددم کرسکتے ہیں۔ اگر وہ اِس کام کے انجام کے الیتی ہیں تو جھے کو اُس سے علاجہ وکر کرفر وا بہتا مرکا اینے اختیار ہیں ہے سکتے ہیں اور میں بخوشی و منت وا حسان مندی اِس بو جھ سے سب بدوش ہوسکتا ہوں بیٹر طبیکہ اور کوئی اُس کو انجام دے بچھر مخالفت معنی چہ چقیقت ہیں بین اور شراسکتے ادر بہاری قوم سے خداکی نار اضی کا ہے کہ نہ خود آپ اپنی قوم کے لئے بچھر کرنے ہیں اور شراسکتے ہیں اور نا اُس کی مجھر رکھتے ہیں اور جو دو سراکوئی کرتا ہے تواس میں وسوسے ڈوالنے ہیں چ اُن مخالفت کرنے والول کو اگر ہم یہ دیجھتے کہ اپنے ذاتی امور اور روز مرہ کے برتا و میں ہات بابند شریعیت اور متبع سنت ہیں فوج بچھ وہ کہتے ہم سر کھیکا کرئیننے مگر جب ہم دیجھتے ہیں کہ اپنے فوائی معاملات میں توسب بچھر رواسے تو بجر ہم ایسے مہل اور بے مغزگندم نا دجو فروش باتول کولیے نہ نہیں کرتے ہ

اگریم دیجفتے کہ ہمارے مخالف قومی ہمدروی اور قومی عزت کے جوش میں کرم ہیں اور میں مرکزم ہیں اور میں مسلمانان کے قائم ہونے میں عق ریزی کررہ ہیں گرمدرسہ میں کال ترکی ٹوپی اور انگریزی جُونہ بہنانے سے ناراص ہیں ہم خود نئر مندہ ہوتے ادر کہتے کہ گودہ خلطی بر ہیں گرائن کی خاطر سے طالب علموں کو تہ بند با بد تھنے اوک کو منتش اور ہمدردی کا ان ہم ویا جا دیے گرجب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمدردی کا ان ہیں نشان نہ ہیں۔ قومی عزت کا مدرسہ میں تو ہم بھین ہجر مخالفت مجملے مرتب کی کہند وعدادت سے بلکہ مقتضلے مطبعت کے ادر کی نہیں تو ہم بھین کرتے ہیں کہ وہ دلیاں ہمارے مخالف نہیں ہولئے بلکہ مسلمانوں کی مراقبالی ادران کا ادبار چرجہار ہا ہے ،

ہم ان تام منی الفتوں سے مُرِداً ندلیند نہیں کرتے اور خدا سے اپنی شقامت جا ہے۔ ہیں اور لقین کرنے ہیں کہ اگر خدائے ہم کو ہت تقامت بختی تو ہم صرورانشا والٹرالعزیز اِس کام کو

آے ناخدا ترس سلمانی تم آئی ہی بات پر غور کرد کداگر ہماری قومی سے ہمارا یہ قومی دو دار العلوم قائی ہوجا وسے قوبم و دار العلوم قائی ہوسے کے بلا انتظار اس کے فواید فطیمہ کے تام کا دنیا میں اور تام دنیا کی قوموں اور سولیز ڈو ماک میں ہماری قوم کو اس کام کے انجام پر کسیا کچھ فوخ ہو گاور نرد ہماری قوم کو اس کام کے انجام پر کسیا کچھ فوخ ہو گاور نرد ہماری قوم کو اس کام کے انجام پر کسیا کچھ فوخ ہو گاور نرد ہماری بنا سکتا۔ میں ارٹیکل لکھنے والے کا قول صادق آدیکا کر شور کے بالوں سے کو بی رشیم ہمیں بنا سکتا۔ اوضاد تو ہماری مدد کر۔ آصین 4

ا عِمائيو! الجي تحليكي برجيدين طريقه انتظام رسلساتعليم النضتر مواسة ماسي

نیگریم درین گلشن گل و ابغ دبهارازمن بهارازیار و ابغ از باروگل از بارو بارازمن نمیدانم زمنع گریم طلب جیست ناصح را دل زمن دیده ازم تآسیر ازمی خالازمن

ذكرمدرسة إنعلوم مسلمانان

اسے زیادہ عجیب بات کوئنی ہوگی کہ ہم نے جوشلانوں کی ترقی تعلیم و تزبیت کے لئے

ہرسند العام کی بنا ڈالی ہے اُس میں بھی ہمارے جبند ہمو طنول ہے ہم سے مخالفت کی ہے۔

ہمارے مخدوم مولوی عاجی سیدا مداو العلی صاحب ہما در ڈپٹی کلکٹر کے مرسلہ رسالہ ہیں لکھلے ہم

رمیرا گمان ہے ہے کہ کوئی مشلمان کسی بچی رائے کو بھی اُن کے ربعتی مجھے آنہ کا رکے، ذریعہ سے

صیحے اور درست ہمنیں ہمجورسکتا گاگر در حقیقت مشلما نوں کا ہی حال ہو تو وائے برمسلمانی و

وائے برمسلماناں۔ نیک طینت آدمیوں کا بی کا م نہیں ہے وہ تو بدوں میں بھی جونیک بات

ہموتی ہے اُس کو بہند کرتے ہیں بلکہ درو دیوار سے نصیحت لیستے ہیں۔ کما قال ک

مروبا یہ کہ گیرواندر گوسٹس ورنونشت است بہند بردیوار

ہمارے مرم عظم جناب مولوی علی خبن خاں بہادرسب آرڈ بینیٹ بج گور کھیور نے اپنے
رسالہ شہاب ٹاقب کے صفح بہ ہمیں کھھاسے کہ حضرت ابوہر برہ رسی انڈرتعا لے عنہ شیطان
کے شاگر دہوئے اور علی آیزالگر سی کا اس سے سیمھا دنعوذ با نٹرمنہا) پس اے میرے بھائیو ہیں
متحد - مرتد - نرتدین - کا فر - کر شطان ۔ تنبیطان سی گرجوا حجتی بات بتا وُں اور تہما رے فائدہ "
کی بات کہوں - ول سوزی سے متہاری ہمدر دی کروں میری وہ بات تم کیوں نہا نو بحضرت
ابوہر ٹرزہ نے نو نفو د بانٹر منہا شیطان سے بھی نیک کا م سیکھنے میں عارضیں کی شبکان افتہ کیا
شان ہملام رہ گئی ہے کہ جو خص ان با توں پر یقین کرے وہ نو یکا مسلمان اور جو یہ کھے کہ
میان وہ صدیت ثابت نہیں ہے یا وہ کوئی چوشیاطین الانس میں سے ہوگا تو نیکا کسٹ کاؤکر سٹان

گرمئلمانی ہمیں است کہ واعظ وار د وائے گر در کیب امروز بود فردائے

کیا اِس سے زبادہ برسمتی اور براقبالی۔ کم نصیبی سُلما نوں کی ہوسکتی ہے جوایسے عرہ کام بعین مرسند انعلوم کے قائم ہوسے میں خالفت کرنے ہیں۔ اگران کی مخالفت میری ذات کے سبت میں منادانی ہے کہ ایک خص کے سبب جو نقینی ایک دن نا بود ہونے والا ہے ہمیسنہ کے لئے اپنی تام قوم کے ساتھ تشمنی کرتے ہیں۔ اگرانتظامی امور اور فروعی باتون ہیں جیکے مختلف الرک میں توابنی راے کی خوبی اور عمری گابت کر بغلبررائے جبران کمیٹی میری رائے کو مختلف الرک میں توابنی راے کی خوبی اور عمری گابت کر بغلبررائے جبران کمیٹی میری رائے کو

ہم کوہارے سفین نبچ ال سٹ بادہ ہیں کہتے ہیں اس سبت کہ ہم نے اپنی تصنیفات ہیں ہے دعوالے کیا سے کہ جو فرہ ہم نبچ کے برخلاف ہے وہ جیجے نہیں ہے اور اس کے ساتھ اپنا ہے گفتین جی ظاہر کیا ہے کہ تحصیت ندمید اسلام جبہ وہ بدعات محد شہ ہے پاک ہو بالکل نبچ کے مطابق ہے باسی سٹے کہ وہ بر ہیں ہوئے ہی ہوتو ہم ہوئے وہ ہوا ہے ۔ اگر ہی وجہ ہمارے دہر ہی ہوئے ہی ہوتو ہم کہ ہے وہر ہیں ہی ۔ بلا سفید ہمارا یہ دلی عقیدہ ہے کہ نیچ ضاکا فعل ہے اور نہ ہر باس کا قول وہ ہمارے دہر ہی اس کا قول وہ ہمارے دہر ہمارے دہر ہمارے دہر ہوا در ہم ہم کہتے وہر ہیں ہی ۔ بلا سفید ہی محالے ایم وہ کا ایم ایس کے مقبول اس سے کھول اور نہ ہوگا ہاں ہما بالی مقبل رہ معالی معالی نہ ہوگا ہاں ہما اور زما دہوں ہوں ادنیان کی عقل وعلوم کو ترقی ویتا جاوی الاعقل انسا نی سے خارج نہ ہوگا ہاں ہما اور زما دہوں ہوں ادنیان کی عقل وعلوم کو ترقی ویتا جاوی کا ووں ووں ان کی خوبی زبارہ تو کہتے ہوں اور خوا بالی کی خوبی دبارہ تو کھول ہموگا ہو کہ وہ دور کے گور نہ کو طبور کے نہیل کی جو دون دون دان کی خوبی دبارہ کی گھور اسے کھی ہوگی ور نہ کو طبور کے نہیل کی جو دون دون دانیا کی جو اس استحکی ہوگی ور نہ کو طبور کے نہیل کی جو دون دان دان کی خوبی دبارہ کی مقالے کی دور کھول ہوگی ور نہ کو طبور کے نہیل کی جو دون دانیا کی خوبی دبارہ کی ہوگی در نہ کو طبور کے نہاں گی تھور کے کہ دون دان دان کی جو سے خوبی دبارہ کی ہوگی در نہ کو طبور کے نہیل کی جو دون دان دان کی جو سے اور کی کو نہ جارہ کے در نہ کو طبور کے نہیل کی جو دون دان دان کی جو سے اور کی کھور نہ جو کی دون دان دان کی جو سے اور کی کو نہ جو اس کے در نہوگا ہو

کوئی مذہب ایسائونیا میں نہیں ہے جو دو ترہے مذہب پرگو دہ کیساہی باطل کیوانی ہوائی ترجیح بہم دجوہ ثابت کردے گریر رتبہ صرب اسی خرب کو حال ہے جو نیج کے مطابق ہے اور میں یقبین کرتا ہوں کہ وہ صرف ایک ندہب ہے جس کو ہیں تھیٹ اسلام کہتا ہوں اور جو باعات میں تا سے اور غلط خیال جائے سے اور خطاء اجتماء است سے اور ڈھ حکوسلہ تیا سات سے اور شکر فیہ جو گول فقہ مخذ عرب سے مبتر او پاک ہے۔ بیس میں تو اسپنے تشکیں بڑا حامی اسلام ہم جو تنا ہوں گور اراز ارانہ بھے کے کو دہتر ہے کیوں نہ سے بھے میں ہم نوائش رکھنے ہیں۔ اس سے ہم کواُن کے قایم ہونے سے چندال خوشی نہیں ہے مگر اہم اس بات سے نہایت نوشی ہے کہ لوگوں کواِس طرف نوجہ تو ہو گی وہ چُھے کرمے تو لکے کیا عجب ہے کہ رفتہ رفتہ اُس راہ پر بھی جا پڑیں جو فی اکتفیقت سیدھی اور کھیک ہے ادر جس راہ سے منزل مقصود پر کہنچیا مکن ہے ناہ سے ہاں تو منروع ہوئی \*

یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان ارسول کے اخراجات ہیں جی نہایت دل سے مدوکر ہیں اوران کا قایم رہنا دل سے جاستے ہیں گوہم اُن کے اس شوق ادر اس فیاضی کونفش برآب اورا یک نہایت حقے خصلت انسانی سیجھتے ہیں جس کوہم خود نوشنی کہتے ہیں کیو کہ وہ لوگ بسبب اُن مقد سمولو یوں سے جو اُن مرسول ہیں مصوف ہیں اورا اُن کی قدوسیت کا فیال لوگول کے دلول ہیں جما ہوا ہے اور نیز اِس خیال سے کہ مذہبی کتا بول اور قرآن و حدیث اور عربی پڑھائے ہیں روہیہ برو گا اُن مرسول ہیں روہیہ وسیتے ہیں اور مائی مرسول ہیں روہیہ وسیتے ہیں اور مائی میں مولی اور اُن کی خوسی وسیتے ہیں اور مائی مرسول ہیں روہیہ وسیتے ہیں اور مائی کرتے ہیں ہو گئے کرتے ہیں ہو اُن کی میں مولی اور نہ واسی سے قومی عربی حسنے ہیں اور مائی کرتے ہیں ہو تی اور اِس سے قومی عربی ہو تی اور اِس سے اور اِس سے قومی عربی ہو تی ہیں ہو لگ حدار ہیں اور نہ حوش ہوتے ہیں ہال اُس کرتے ہیں اور اُن ایک خوش ہوتے ہیں ہال اُس کے لئے کوشٹ ش کرنجی اور کہ ہی کہ اور اس سے قومی عربی ہوتے ہیں ہال اُس کے لئے کوشٹ ش کرنجی اور کہ ہی اور اُن ایک خوش ہو تی ہیں ہوتے ہیں ہال اُس کے لئے کوشٹ ش کرنجی اور کرائی کی میں اسبتے ہا تھ اسبت نواب اینی خواس ہوتے ہیں ہال اُس و میں کہ ہوئے گئے اُن و قت البنام کو کونوشی و اُن فقع دین و گوئیوی سے کو کہ این نواب سے کو کہ این خوش ہو نے گئی اور کونوشی و اُن فقع دین و گوئیوی ہے وک کوئوشی ہوگے۔ لیکن یہ جی خونوشی میں کہ کوئوشی ہوگے۔ لیکن یہ جی خونوشی میں کوئوشی ہوگے۔ لیکن یہ جی خونوشی ہوگے۔ لیکن یہ جی خونوشی ہی کہ اُن نواب کوئوشی ہوگے۔ لیکن یہ جی خونوشی ہی کہ اُن کی کھلا گی پر سرتہ تو ہم ہونے گئی اُن کوئی ایک کوئوشی ہی کہ کہ کی کی کوئوشی ہی کہ کہ کی کی کی کی کی کوئوشی کی کھلا گی پر سرتہ تو ہم کوئوشی ہی کوئوشی ہی کوئوشی ہو کی کھلا گی پر سرتہ تو ہم کوئوشی ہی کہ کی کی کی کوئوشی ہی کہ کی کی کی کی کوئوشی ہی کوئوشی ہی کھی کی کوئوشی ہی کوئوشی کی کوئوشی ہی کوئوشی ہی کوئوشی ہی کوئوشی ہی کوئوشی کی کوئوشی کو

### انزمذمبى خيالات بر

 إس كانزنعلىم وتربيت ير

اس میں کچیے شک نہیں کہ ہماری کوٹ نوں نے مسلمان کی تعلیم برانز نایاں کیا ہے

ابجس سلمانی مرسمیں جانے ہیں اور جن طالب علموں سے ملتے ہیں اتنی بات توضو در سُننے

ہیں کہ جوطریقہ تعلیم بالفعل مقررسے وہ بلائٹ بہتریل کے الابق ہے۔ بہت سی کناہیں اسی بری اس میں والے ہیں والی ہیں جن سے عرضا بع مہوتی ہے۔ بعض علوم ایسے بڑھائے جاتے جون دین کے کام

میں دائل ہیں جن سے عرضا بع مہوتی ہے۔ بعض علوم ایسے بڑھائے جاتے جون دین کے کام

کے ہیں نہونا کے ۔ جونوں کہ فارغ استحصیل ہوگیا ہواگر اُس کے حال برغور کرو توصاف معلوم ہوگا کہ دین کے کام کا ہونا تو معلوم دنیا تے بھی تسی کام کا نہیں ہوا ،

ہت سے لوگوں کی خواہم ش معلوم ہوتی ہے کہ کسی طرح علوم دفنون جدید پچیکے سے اُن کے اُ گانہ آجادیں مگر منز لمتے ہیں اور علائیہ اُن کی خواہم ش کرمنے میں اپنی مولومبت اور

قدوسنيت كى كسادازارى تمجيتے ہيں م

جابجامشلمان کے درسے قابم ہوتے جاتے ہیں اور ہر تگر اُن کے قابم کے کا بچوا سے مولوی میر سفاہ تعلی صاحب نے جن کی برکت سے قصہ انبحظہ ضلع سہار ن پور ہیں ایک شلمانی مررسہ قابم ہوا ہے ہمارے ایک دوست سے فرایا کر ''اگر چہ بہلے بھی ہم کو اپنی قوم کی بھلائی کی فاکھنی کر کوئی تقاضا کرنے والا اور با ربار جگانے والا نہ تقا اُن برچہ تہذیب الافلاق نے بہال تک جوکنا اور آگاہ کیا جس کے سبب اِس قصبہ میں بھی ایک مدرسہ قابم ہوگیا فدا اِس برچہ تہذیب الافلاق کو ہمارے لئے ہمیشہ مبارک رکھے اور شیخ نظام الدین صاحب ہم مدرسرکی نبت میں بھی ترفی ہو جو میرے سائفہ بدل متق ہیں ہو۔

میم در این بی بی بی بی وی دو برت محصیدن می بین به میم در این به میم در اور بهار مصلع کے گل مدارس در این اسها زنبور یکنگوه کو برش سنی سے کر برسب مدر سے اُس مدر ستا العام مسلمانا ن سے جس کے قام کرنے کی کوشش میور ہی ہے مشقیص ہونگے گو یا علیگڈھ مارے مدر سول سے طلباء کا قصر اُمید ہے۔ اگر در صفیقت ہم اپنی ترقی کرنے کے نو وہ قصر ہمارے ہی لئے ہے۔ بب کس قدر ہم کو اُس سے بانیوں کا تشکر گذار ہونا چاہئے یہ ست اخیر مدر سہ جوہماری مخریوں کے افریس سے فائیم ہموا وہ مدر سرایا نید کل مشفو ہے جس میں بشمول دیکی علوم معینہ کے مدم ب شیدا ثناؤشتر سے قائیم ہموا وہ مدر سرایا نید کل مشفول ہموتا ہے کہاری کو مشعشوں نے شیعہ اور اِس سے ضیال ہموتا ہے کہاری کومششوں نے شیعہ اور اِس سے ضیال ہموتا ہے کہاری کومششوں نے شیعہ اور اِس سے ضیال ہموتا ہے کہاری کومششوں نے شیعہ اور اِس

کے دل کو جگا دیاہے د

اگرجيم اپني رائي سران مرسول سے إن فوايد كے كال بونيكي توقع نهيل كھے جوك

چھاپا تھا دہ دوسری طع پر بطور ترجمہ ٹیپالراخبار مطبوعہ ۲۰ جنوری تک شاہر میں چھپاہےاؤ اس سے ہم کو اُمید ہوتی ہے کرجوراہ ہم ابنے بھا ٹیوں کو د کھانے جا ہتے ہیں وہ اُس کو پسند کھی کرتے ہیں ہے

ہ کارے ایک دوست نے ہم سے نقل کی کہ ضلع سہار نیور ہیں ہمارے حال پڑی تشہورہ کا مقی ایک خص سے کہا کہ اُس کے شام او تقی ایک خص سے کہا کہ اُس کے شلما نوں کے دوست ہو سے میں تو بھے شک نہ ہیں گڑا دان دوست سے دایک صاحب سے کہا کہ ہے تو دہ کرسٹان گرہاری قوم کی بھلائی اور ترقی اگر ہوگی تو اُسی کرسٹان سے ہوگی ۔ بین تقل سُن کر میں نہایت نوش ہوا اور میں سے کہا کہ اگر دو تقیت مجھ سے ایسا ہو تو اِس کرسٹانی کے خطاب پر میزار مسلمانی نشار ہے ہے

قسمت نگر کرکٹ تائشمشر عشق یافت مرکے کر زندگاں بدُعا اُر زوکن ند

صَائب فردایک اواقف شاعر نے پوچھاکر صائب کیسا شعر کہتا ہے۔ اُس نے نہایت ولی جوش سے کہا کہ اُس فرمساق ہم خوش میگوید۔ صائب کہتا ہے کہ جسے ہوگئے کو قرمساق ہم خوش میگوید۔ صائب کہتا ہے کہ جسے ہوگئے اعلامی اسے جسی مکن نہیں۔ اِسی طرح فدا کرے کہ یہ نفظ کرسٹان میرے لئے عونت قومی کا باعث ہو ج

اداکرنے کی کیا کچھ طاقت ہے ادراگر ہماری قوم اس پر متوجہ ہو تو کِس فدر اور زیادہ خوبی اور صفائی اور سادگی اُس میں پیدا کر سکتی ہے \*

یہ توہم سے مسئنا کُلبُ صن لوگوں نے ہمارے پرچیکانام نخربیا النملان اور تخریب الآفاق رکھا سے جس طرح کرایک پُرانی قوم نے قولوا حطة بعف الکہ خطا یا کہ و سنزید المحسن بن کی جگہ حنطاتہ برطوا تھا گرم سے کوئی نخریر لبطور ربویو کے اس پرنہ میں کھی جس میں بطور ایک عادل حاکم کے اُس کی مجلائی بُرائی میفستل رائے دی ہو ہ

بعض دوستوں سے ہمارے باس خط بھیجے ہیں جن سے معادم ہوتا ہے کہ وہ ہماری نخر پر کواورساد ٹی عبارت کولیے نئر کرتے ہیں اور ہمارے مضمونوں کو بھی عمرہ جھتے ہیں۔ ہمائے ایک نگر یز دوست سے ہم کو لکھا کہ تہذیب الاخلاق سے بیٹا بات کر دیا کہ اُردوز بان ہم تھی مرکے مضامین اور نہائ تا تھی گا اور سادگی سے اداء ہو سکتے ہیں اور سربھی ثابت کیا کہ مذہب سلام ابسا تنگ و تاریک رسنتہ نہیں ہے جیسا کہ اُن تک جھاجا تا تھا ہ

می کوان بات کے معلوم ہوتے سے بھی بڑی خوشی ہے کہ ہارے نخالف ہارے کو روستوں سے بھی زیادہ فوشی یہ ہے کہ اس کے مضابین بریج نئے کہ اس کے مضابین بریج نئے کہ بیٹ اختیار کیا ہے اور بعض گا، ہا سے مضابین بریخ نئے کہ بیٹ اختیار کیا ہے اور بعض گا، ہا سے مضابین برینظر تروید ہمارے مضابین برینظر تروید ہمارے مضابین برینظر تروید ہمارے مضابین برینظر تروید کو مخلسیں مقرر ہموئی ہیں بعض صاحب اس بات پر متوجہ ہیں کا اپنی پُران ہی کملی کو میٹل سے کا این نااب کریں۔ کا نبور وگور کھیور و مراد آباد سے اُن مضامین کی نزدید ہیں رسانے نکلے ہیں اور نکلنے والے ہیں۔ یہ نام مواقعات ہمارے لئے نہاں مراک آنا رہیں کیونکہ اُن کے موثر ہمونیکا ہیں نہ ہوتا ہو عام کو اپنی نخریروں کے موثر ہمونیکا ہیں گوئی ہیں گا گوہ دلعز بر ہونے ہیں جو لبد مباحثہ قایم رسمتے ہیں۔ سونا اگراگ ہیں نہ تایا جا وے تو گئی گھر خول کے گا کا مار نہ ہو ہارا قول سے کر 'رہے میں بھی کوئی ایسی کا مات سے وہ ہی ہے کر مباتہ کی اُن سے خول کوئی ایسی کا مات سے وہ ہی ہے کر مباتہ کا اُنسے خوف نہ ہیں بڑ

ہم کو اِس بات سے بھی خوشی ہوئی ہے کہ ہارہے پرجپر کا ایک ضمون ہارے ملکے نامی عربی اخبار النفع العظید کی ہل ہیں فرالا قلید مطبوع ہوا ذیقعدہ میں بزبان ولی ترجم ہوکر جھیا ہے۔ اور سطرا دیس کا ایک مضمون اُمید پر جہم نے اپنی زبان اور اپنی طرز پر

باای ہم ہم خود اپنے نجالغوں کے نہایت ملاح وثنا خواں ہیں اور ول سے اُن کی تعرفیت کرتے ہیں کیونکہ ہم نقین کرتے ہیں کہ اُن ہیں سے اکٹر صرف تحقیق کا میں کے سبب او بعض اپنی جلت اور اپنی خلقی سخت مزاجی اور کجرائی سے سبب ہاری مخالفت کرتے ہیں ہیں ہما راا در سہار کے سبب ہماری مخالفوں کا مطلب واصر ہے۔ ہم دونوں اسلام کے خیرخوا ہ اور اپنی قوم کی ترقی چاہنے والے اُن مون ہم ہیں اور ہمارے اُن مخالفوں ہیں اثنا فرق ہے کہ جو گھے ہم نے ہمجھا اور سونجا اور دیکھ جاہے وہ اُنہوں سے سونچا میں کو اُنہوں سے سونچا ہم کو اُنہوں ہے۔ اُنہوں سے سونچا ہم کو اُنہوں ہم کو اُنہوں سے سونچا ہم کو اور گھی ہمارے ساتھ متفق ہو جا وینگے۔ زید ابن ثابت۔ ابو بکر صند این اور گرابن خطا ب رضی اسٹر تھا لی نہم ہے۔ جمع قوائن پر تخالفت ہی کرتے رہ جب جب کہ کہ خدا سے زیدابن خطا ب رضی اسٹر تھا لی نہم سے جمع قوائن پر تخالفت ہی کرتے رہ جب جب کہ کہ خدا سے زیدابن شاہت کے دل کو وہ بائیں نہیں سونچھا ئی جو ابو بگر ہو عموں کو سونچھا ئیں تھیں لیکن جب سونچھا ئیں جب سونچھا گیں جب سونچھا ئیں جب سونچھا ئیں جب سونچھا گیں جب سونچھا گیا ہمیں جب سونچھا گیں ہو گیا ہمیں جب سونچھا گیں ہو گیں کی جب سونچھا گیں ہمیں جب سونچھا گیں ہمیں جب سونچھا گیں ہمیں جب سونچھا گیں ہمیں کی سونچھا گیں ہمیں جب سونچھا گیں ہمیں کی سونچھا گیں ہمیں

ذكر برجيته ذبيب الاخلاق

گرئشتہ سال میں ببب خاص سرور توں کے حالات ، رستا اعلیم سکما این زیادہ تراس برچیں اس بھائی سے کے اس برجی بہت سے دہ مضامین بھی جن کے لئے یہ برچیئر موضوع ہے مندرج ہوئے ہو جھائے کئے اس بھی بہت سے دہ مضامین بھی جن کے لئے یہ برچیئر موضوع ہوئے ہو اس میں اپنی قوم کی موجودہ بُرائی اور اُن کی آبیدہ کی بھلائی جہاں تک کہ موسکی اُن کود کھائی اُ مزہبی نقائیص جو اُن ہیں ۔ برجم ورواج جو اُن ہیں شامت اعمال سے پڑگئے ہیں۔ اضارت کی برائیاں جسے اختا تی کی برائیاں جس سے دہ کتا ہیں۔ جو اُن ہیں ۔ اُن کی کتب مرقب تہ تعلیم کی خوا بیاں جس سے دہ کتا ہیں ۔ بیس سے بیگھائی کو متلا یا ہے یہ بیس سے بیگھائی کو متلا یا ہے یہ دہ کتا ہیں ۔ بیس سے بیگھائی کو متلا یا ہے یہ بیس سے بیگھائی کو متلا یا ہیں ۔ بیس سے بیگھائی کو متلا یا ہے یہ بیس سے بیس سے بیس سے بیس سے بیگھائی کو متلا یا ہے بیا ہیں سے بیٹر کی متلا یا ہے بیس سے بیس سے

علم آدب اورعلم انشاء سے بھی ہم سے نقلت نہیں کی یؤکہ ہم سے البینے آرٹیکاول کو اُس طرز مریصاف وسا دہ پر انکھا ہے جودل ہیں۔ سے نکلنے والی اور ول ہیں بیٹھنے والی ہے۔ اُس طرز بریکھنے سے اپنی قوم کوموجودہ علم انشاء کی بُرائی کا بتلانا اور اُس بیں شدبل کی مزورت کا ہونا سہمایا ہے۔ اور اگر ہمارا خیال غلط نہ ہوتو ہم نے اپنی قوم ہیں اس کا کھی اُر بھی یا یا ہے ہ ہم سے نامی یوریکی عالموں اُوکییں اور آئیس کے مضا بین کو بھی اپنی طرز اور اپنی زبان ہیں کھا ہے جہاں کہ ہم سے اپنے نام کے ساتھ آھے۔ ڈی اور آئیس۔ وُری کا اشارہ کیا ہے اور اپنی قیم کو و کھایا ہے کہ صنمون کھنے کیا کیا طرز ہے اور ہماری اُروہ زبان میں اُن خیالات کے

اولاد نبی کے کفراور قتل کا فتوے دیکی عشرہ محتم میں اُن کا سر مبنومان کڑھی سے نیزہ برجر کھاکر لكصنوبي لاناجا بإغفا توبهارا دل كلنذا موكيا اوستجهيكة أل رسوّل تحقل وكفر برفنوك دينا مرجوصاحب بمارى كمفيرك فتوك لين كوكمة منظر تشريف في كف عقر او جاركة کی بدولت اُن کو ج اکرنصیب موااُن کے لائے ہوئے فنؤوں کے دیکھنے کے تم شتاق ہر بببن كامت تتخانهٔ مرا المصشیخ كرچول خواب شود خانهٔ خُدا گرد د شبحان امتر بهارا گفر بھی کہا گفرہے کہ کسی کو حاجی اورکسی کو باجی اورکسی کو کا فراورکسی کو شاک بنات ولله درمن قال بأرال كه ورلطافت طبعش خلاف تعبست ورباغ لاله رويدو درشوره بومخس توانم آئكه نبارم اندرون كس صووراجمع كوز فوديركج ورست اب ہمارے عجوب مدى على اور ہمارے عور يرمشتاق حسين كاحال منو-يہمارے دونول و دست ایسے ہیں جن کا حال کیئے جیسیا نہیں ہے۔ بولوی نہدی ملی کا علماُس کی ذاتی خوبیاں۔ اُس کی پیلدی پیاری باتیں۔اُس کی بی ایا نداری۔اُس کی قصیح تقریراُس قابل ہیں کہ اُگر ہاری قوم کے دِل کی انکھیں اُنھی نہوتیں تواس کے نام سے فیز کیا کرتے ، نهطی شتاق صین کی دان نیکی اور نهایت سخت دینداری - بُے ریاعیادت سِمِی ضرای<sup>جی</sup> غایت تشدد سے نازروزہ ادراحکام شربعت کی پابندی جودر حقیقت بے شل ہے اس لایے گئی كەاگرەمارى ۋم پرخدا كى خفكى نەم وتى تواسسے مسلمان كو فخرستمجھتے « گرخدان ایا ایا غضب ماری قوم بزنازل کیاہے کرایک رائے یا ایک سالہ اِلگ آبان رسم رواج کے اختلاف کے سبب ایک کو نہا بت حقارت سے تواری جس سے انشارہ عيساني كاركفام ادرووك كوللحد كاخطاب وإسم كبريت كلمتر تخزج من افواهم ان يقولون الأكذباء مكرا رسان دونول دومتول كوخدا كاشكركرنا جلسبت كران كوبيون سيأتي او دینداری کے بیخطاب اننی کی قرم سے ملے ہیں جن کی وہ بہتری جاسنے ہیں۔ نیک باشی و برت گویزنسلن بركه بدباشي ونبكت كوبيت

کانپورسے ہم کو مختلف صور نول میں عجیب عجیب آواز بی آتی ہیں جناب طاجی مولوی سید اما دالعلی صاحب ڈبٹی کلکٹر بہا درسے جورسالہ مطبوعہ ہمارے پاس بھیجا ہے اُس میں بیر صنمون بطون ضبحت لکھا ہمواسے ہ

«بعض ابالیان ہندمنے واسطے وصوکہ دینے مطام و قت کے اپنا طریقہ ما ہمی ورلیا مملکی اوروضع قوی بچبور کر برخلاف لیٹے ہم مذہبول ادر مموطنوں اور ممقوموں اور ہم بیننوں کے لیکھ اوریتلون بپنناا درمیز دگرُسی پر بیٹھ کر جھٹری کا نسٹے سے کھانا اور وہ ہمیٹت جونھرانیوں کی ہے بنا اس مراوسے اختیار کیا سے کہ ہم کوحکام دقت جن کے لباس وطعام کی بروضع ہے اپنا مخلص اورمطیع اور پُنروجانیں اوراُن کے محکومیں ہم کو مُحکام کاممسر ما نندُصا حب لوگوں کے مجصير سننتيجهاأن كي خبث طببنت كاكه مكرو دغاسبے يون ظاہرہے كەاكتر محكام سوا فريمي دغاباً مستجھنے کے اُن کو کچھا تھیا نہیں جاننے ہیں اور اُن کی دضع اور طین کوبالکل سینہ نہیں کرنے ہیں اگر چربعض حُکام ظاہر میں یا دری منش اُن کی دِل شکنی اِس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کرخیال اُن كابرىب كشايداك ك درىيس الل اسلام كع عقايد مين مي فتوراً سك سے اوراك كے داوں میں ہمارے مذہب کی طرف کی رغبت میدا ہوسکتی ہے حالانکہ اِس خیال کا و فوع میں آنا ہرگر مکن نہیں ہے اس لئے کران صاحبول کی ہے اعتباری نے اہل اسلام کی طبیعتوں میں اِس طِح رَسوخ نهیں یا یا ہے کہ کوئی مُسلمان کسی سجی رائے کوبھی اُن نے ذریعہ سے حیج اور در مهیں بھے سکتا ہے۔ بہرحال براہا لیان ہند کسی طرح اپنی مراد اِس طریقنے سے نہیں بایسکتے <del>ای</del>ن بلكابي برنتتي سے خس الدنبا والاخرة بهوسكتے ہیں آنا ملّٰه وا نااليبرواجعون " اگردیهاس تخریر کی دجه لوگ ادر ہی کیجه خیال کرتے ہیں مگرمم اُن کی اِسی بات کا که اُنہوں نے ہم کو کمپنے ہم مذہبول اورہم وطنول اورہم تؤمون کمیں شارکیا شکرا داکوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ گ

عُرْت دراز باد که این هم غنیمت است گرجب هم محقور می دُوراوراُس رساله کورپیصتے جاتے ہیں تو بیھر بیا نھرہ اپنی نسبت ت

پاتے ہیں ۔
«مفتی سعدا منہ صاحب کا فتوائے تکفیر میں جناب سیّداح ذخاں صاحبے جو ترجمہ اریخ
پرمرتب ہوا ہے را قمے پاس موجود ہے معلوم نمیں کرستیراح خاں صاحب کے حواریین
ائس فتوائے برجمی ایمان رکھتے ہیں یا نمیں پ

بیلے توہم گھرائے کر بیمفتی سوامد صاحب کون ہیں کوہی ہیں جن کوہم سے وقی میں ویکھا۔ اور بیروہی مفتی سعداللہ صاحب ہیں جنول سے لکھنو میں ایک سکیجفت مسلمان آل رسول ابن علی ادر بالتخصيص اپنی قوم کے اللہ سے کیا الا کوئی سُولی دیا گیا۔ کوئی آرہ سے چیرا گیا۔ کوئی جلا وطن کیا گیا۔ بربہ م کیا گیا۔ بس ہم کوجواپنی قوم کے باعد سے ہونا چا سٹیے تھا اس کا کروٹرواں صفتہ بھی ابھی نہیں ہوا جہ ہم کودیجھنا جا ہے کہ ہماری قوم نے ہم سے کیا گیا ؟ بچکہ نہیں گیا۔ بہت کیا تو یہ کیا کہ دوجہار خط گمنام سب ورشنام کے لکھ بھیجے۔ ہم سے شکر کیا کہ ہمارا تو بچکہ نہیں بگر اور اُن کا دِل مھنڈ اہوگیا ہ

اس سے زیادہ کسی کوغفتہ آیا اور کوئی اخبار نویس بھی اتفاق سے اُن کا دوست ہوایا دو بچفراور ایک کاٹ کی کُل اُن کے ہائٹھ میں ہو تی تو اُنہوں نے لیننے دل کے غفتہ کو جھوٹ سپھ باتیں جھاپ کر اچھیواکر کھنڈ اکیا ہم تو اس بر بھی ساحنی ہیں مگراس ون کاہم کو انسوس سے جبکہ وہ لوگ خوداپنی باتوں برافسوس کر عیکے اور مجھینگے جو مجھینگے ج

مهم کو محداور زندین اورلا نا بهب کها کچی تعبت نهای سے کیونکہ ہاری قوم نے غدائے وائد

دوالحبلال کے سواب واداکی سم برواج کواورا پنے قدیمی جالے بین کو دوسرا ضا مانا ہے اور پنیمبر
اخرالزمان محرّرسول اللہ کے سوااور بہت سے بیغیہ بیدا کئے ہیں گتا ب اللہ کے سواانسا نول کی
بنائی ہوئی بہت سی کتا ہول کو قرآن بنا با ہے اور ہم اُس محبوصے ضلا ور فرضی بیغیروں اور جعلی
قرائوں کوایسے ہی برباد کرنے والے ہی جارے جدا میدا بدا ہی ہم استے بی برباد کرنے اللہ اللہ کا جلال اور شیعے بیغیر فرسول لیند
انتوں کے نوڑے نے والے بختے ہم شیعے ضلائے واحد ذو الحبلال کا جلال اور شیعے بیغیر فرسول لیند
می نبوت اور سیجی کتاب اللہ کی اطاعت کو نیا میں قائم کرنی چلستے ہیں پھروہ اور ہی کہ محدور ندلی ولا مذہب نہ کہیں اور نہ جمعیں نوکیا کہیں اور کیا جمعیں کیونکہ ہم اُن کے ضدا واور ہینم ہوں اور میں موالی کو خدا واور ہی نمین مانے دہ

تام مروں نے اتفاق رائے کیا ہے بیں اب یں ہمایت نوش سے اس رپورٹ کوختم کرناہوں اور موجب ہدایت ممران سلیکٹ کمیٹی کے تام ممران کمیٹی خواسٹ کارنز قی تعلیم سلمانان کے سامنے اس ائیدسے بین کرتا ہوں کر ممران کمیٹی معرص دریا بتعمیل اور اجرااس طراقی تعلیم کے بتدابیر مناسبعی اور کوشش فرمانی شروع کریں ہ

## فتتام الهما يجرى فتروع مال ١٤٠٩ يجرى

شکرضا کا کہ نواسی سنہ نوتے ہوگیا۔ ہارے اِس پرچپکوجاری ہوئے سواد دبرس ہوگئے ہم کو خیال کرنا چاہئے کہ پچھلے سال میں شکمانوں کی تزقی تعلیم و تہذیب میں کیا کھیٹے ہوا اور ہم اسکا اِس پر جیسے کیا کیا اور نوگوں سے اِس کو کیا کہا اور ہم سے اپنی قوم سے کیا سہا ہ

حال خور د باران خور

ہارے اور ہماری قوم کے عال پر خافظ کا یہ شعر بالکل علیک ہے ہے برم فقی و خورسندم عفاک الله زیکو گفتی جواب المح می زیب الب تعلی شکر خارا

بُرا نے دل بیضے توہم کو بُرا کہتے کہتے کھنڈ کے ہوگئے اور بیصفے ہربان اب اور نظول ہوئی اور بھٹے ہول ہوئی اور ہے ہوئی اور ہے ہوئی اور ہم کو بُرا کہتے برنہایت تیز زبان مگر ہاراول اپنے کام سے کھنڈ انہیں ہے ہم کو دہ بخش مجتب وہدروی اپنی قوم کے ساتھ ہے اُن کی دین دُنیا کی کھلا می اور تہذیب و ثالیتگی کی ون رات فکر ہے اُن کے غصر ہے ہم کو ربخ نہیں۔ اُن کی شخت کلامی کا ہم کو نم نہیں کیونکہ ہم جانے ہیں کہ وہ نہیں کہ وہ نہیں ہوگئے کہ وہ کرتے ہیں ہم جب جانے ہیں کہ وہ نہیں ہے جو بجھے کے دوہ کرتے ہیں ہم جب ہی سے جانیتے ہیں جب کہ وہ نرکرتے تھے ہے ہی کہ وہ نہیں جب کہ وہ نرکرتے تھے ہے

من عمد آؤسخت ست میدائم بشکتن آن درست میدائم ہردشمنی اے دوست کہ بامن کردی آخردی مخست مید استم ہم کردیجیلوں کے حالات سے اور خود اینے وادا ہے میں رسول آنڈ کے صلاح کے حالات سے بانکل تشتی ہے۔ہم دیکھتے ہیں کرجن لوگوں سے عام بھلائی پر کم یا جھی اور عام بُرائی کادور کرنا چا یا اور اپنی قوم کی بہتی ی اور بہبودی میں کوئٹ ش کی تواُن کو وُنیا کے یا تھ سے

كرائي وي سے اورسياح فال صاحب سے اختلات كيا ہے يُن أس مري سيداح فال سے بالكام مفق ہوں۔ میں خیال را موں كروقاً فرقاً علمائے ملام اس كے ورب رہے ہیں ورنظر مصالح وقت اورعالت موجوده الم زمان برتبديل عبارت يا اختصار وللحيص مقامات كتشاليف رتے آئے ہیں اور مجھ کو امیر ہے کہ ہمارے بیال کے لایق آدمی ہمیشہ اِس عرورائے برطعة مینگے۔ بُخاری کی تلخیص کے یمعنی نہایں ہیں کہاس کے بعض اجزاء کوہم اپنی تھے کے مواثق قایم رکھیں اور بعض کونکال دیں بلکہ کمخیص تے میمنی ہیں کہ اُس تے جومقا مات کرمفید اور منآ وقت ہیں اُس کو نکال رہے درس میں داخل کریں اور اس میں کوئی قباحت اور نفصان نہاہتے اورمين اس بي عبي كونى تباحث اور نقصان نهيي بجينا كه جوعلطي بإخطاكسي كاب ميرواقع ہے اُس کی گرفت کی جائے اور بلاا ندلیثہ د غلطی ظاہر کر دی حاوے بیں خیال کرتا ہوں کہ ہمیشراول لبقر صحابہ سے لیکراج تک ہارے بیال کے علماء بی کام کرتے ہیے اُئے ہیں صحابه تأبعين بمجتهدين بتحقها ولمحذمين بمثاليخ كرامس كي غلطي وخطاؤل كوبهت حرا سے علماء نے فکھاہے اور اِس بات کو بھی بہت احتیاط سے کمی خطر رکھا کہ اُرکسی بربیجا اعتراض بإناجأ نزغلطيا لككافي ممئي مبين توأس كوبدلائل معقول روكبا اور بربجبي إسي متقام برمين لكهدينا نهایت مناسب جانتا مول کرہمارے سیتے ندمب کا عرد اصول برہے کرکوئی عالم اور کو ٹی مجتهدا دركوئي صلحاس بكركوئي انسان سوائ انبيا عليهم بشلام كي ايسے درجر الله الله الله الله ن کے کلام میں خطااورخلل واقع نہ ہوا ہواگر آج ہم کسی بڑے سے بڑے عالم کے کلام کی غلطی ظاہر کریں اور اُس کوئیرہ دلائل سے سپی نت سے بغرض ہوا خوا ہی اسلام کا بت کردیل کو

السعيمتي والانتام من الله

جورائهمرون كي اوربيان موني أسسه ظاهر سيركه جوطراقية تعليم كالتجريم وأسسه

میں جو کمی بیٹی کی خواہمش کی ہے تھا یت عمدہ اور مناسب ہے لیکن چونکہ اس رپورٹ میں آ اُن کتابوں کے انتخاب کا پوراڈ کر نہیں ہے جواس طریقہ میں برمطافی جاؤیگی اِس کئے میں اِس اِس کے میں اِس باب میں اِست میں اِست میں اِست میں اِست میں اِست میں اِست میں است میں است اور میں او

رك كيا وركها كدوه برستورسابق تعليمين مين م

موارى سيدو بدالدين اعرضا حباسف ابنى رائي يلهى بكرنبس ليضايق فايق يبع حكيم دهروش ميوالي د ماغ تتيدا حرفال صاحب بهادرسي- اتيس- اتني عدُه مركي رائع سے باكل اتفاتی نهیں کرسکتا۔ اُس مخت مرض نهلک اور مزمن مرض جهالت کا که جو آج کا حبیم سلامی کولاحق ہوگیا ہے ادرجی بنے اُن کے سارے دین ودنیا کے امورکونہایت فتورا ورنقصان میں وال ركها ہے جوعلاج نخوبز كياہے وہ محصٰ ايك تصويرخيا لي سے جوحالت موجو و ومسلمانوں سے اس بات کی توفع و ہمی تھی نہیں ہوسکتی کہ وہ اس عدد علاج کے اجزائے نافع کو ہم بہنیا کہ تعمال كرب ينين إس ات كونهايت سجائ - سے قبول كرتا نهوں كدون سخد مجوزه نها بت ليے نظرو لا جواب ہے اگرائس سے سعال کا امکان ہوتا نوو و بالکل اُس مرض مہلک کی بینج و بنیا د کو توٹر والها ورسم المى كواعط ورج كى حمت وطاقت كوبهنجا دينا اور لقاين بحراً ينده نسلول ب كوئى وتت شرورايسا أويكاكرابل إسلام بخوشي أس ننحه كومت حال كرينيمه اورخدا كرے كه جلدو قدي ا وے -میرسی خیال میں اس کیم عادی کو خروری متفاکروہ دولت ا در بمت اور توفیق موجود و مسلمان بر کاظ فرما کوشان آس کے کوئی کسنی تجویز کرتے کہ جس سے زیاد تی اُس مون کی تو رک جاتی اور كسى فدرأ أرفعت كمايال موني ادراس طرح وقناً فوقتاً بمحاظ حالت موجوده كم أمر نسخه میں تبدیل مل میں لاتے کہ سی طریقہ بانکل قانون قدرت کے مطابق سے اگر حکیم معر**م بنظر مرانی** بيمر د دباره توتبر فراكرُ يُربي تدابير بِجُويز فرادين كرجس كاتماج مير موجود مواكو بْد**فت مومَّرمكن** مونونهایت مناسب وبهترے اورجب میری رائے برقایم ہوئی کرفے الحال و ه تدبرات محض خبالی بن اورکسی طرح ده وجود پذیرنه بنونگی توان تدبیر کی نسبت مفصل *رائے اکھنا محص فضو*ل وبیفایدہ سے تاہم اس قدر کھنا ہی صروری جانتا ہول کرمسلانوں کے امور معادی کماط اك كى النظ ادرعدُه تعليم مين زبان عربي كو دوم ورجه فزار وينا المناسب مي نهيس بلكم مفرب جب بم ايك ايساخبالي منصوبه قرار دين كرجوع ثره حالت ترقى تعليم شامانوں كى **موتوائس مرحي**ف ہے کا زبان عوبی درجہ دوم میں قرار با وسے اورجبند عمبروں سے جو در باب تلخیص کشف پیزا اسلام

بعد صلح و ترمیم اُس کو منظور کرے تاکہ گر بنٹ کالج و اسکول مسلما اوں کے لئے بطورا کی ك متصور بهول مزبطورايك فوفناك جيزكے جيسے كداب تك رميم بين 4 تحصیلی و صافقہ بندی مکتبوں کو بھی اسپنے مفید کرنے کے لئے مسلما نوں کو جا ہئے کہ آن اہتام اور گرانی میں زیادہ تر مانولت کریں ادرسب سے عُدہ یہ بات ہے کراپنی طرف سے اور اہمی چندہ سے ایسے ایسے جمیوٹے مکتب خودقایم کریں اورگور نمنٹ سے اُس میں نصف روپیر ملنے کی درخواست کریں 🔩 غ صلى جديباً كه اب مك كورنن ف كريرات تعليم سي ملان على ورب بس برطلا ائس کے جہال تک مکن ہواُس میں عانت و مدد کریں اور سریث تعلیم کوایک پنی ضور بایت سے تجمعين تاكروه أس سے فايره أنظامكيں اورجوجو نقصان أس ميں ہوں اُس كے رفع كرتے بر قاور ہوں + بیرنام باتیں جوا دیر بیان ہوئیں مسلمانوں کو گورننٹ کالجوں واسکولوں سے فائدہ انتظا العنظ المي السيزاده ادري كرنن سے درخواست كرن يا توقع ركھنى محض بيهوده بات ہے بلکہ اس میں سے بھی بعض با تیں اسی ہیں کہ گور منٹ مشکل اس کو قبول کر گئی 🗧 رائے ممران اس بخویز کی نسبت کل ممران سلیک شکیری سے صلاح اور منفورہ کیا گیا جوم مرکز نبایس میں موجود تخفے اُنہوں نے بالمثافراین رائیں ظاہر کیں اورجولوگ کربارس میں موجود نہ تھے اُن کے پاس یر تخویز بھیجی گئی اوراً نہوں نے بذرایہ بخریر کے اپنی رائیں ظاہر کیں جن کی تفصیا فیل شيراحمان مولوي مخزعار نصاحب مولوي سيعبدا للرصاحب محترار فال صا مولوی تسیدزین لعابدین صاحب مرزار حمت الله بیک صاحب مولوی نثر و تصین خال صاحب

مولوی تسید زین انعابدین صاحب مرزا رحمت الله بیگ صاحب مولوی کرترف مین خال صابه مولوی تشریخ انتخاب مولوی خرا است الله بالاسی خرا است الله بالاسی ختلاف کے مذکورہ بالا مخریز کولپ نداور منظور کیا اور تام مرانب خدکورہ بالاسے اتفاق رائے ظاہر کیا ہم مولوی سیدا مداد علی صاحب اور مولوی قبطب الدین جس صاحب اور حمیدالدین صاحب اور مشی خرسی ان صاحب اور میں است کے خرسی ان صاحب اور میں است کے خرسی ان صاحب کی خرابی انتخابی بالکلیم اس تجویز سے اتفاق کیا گران چاروں عمروں نے اِس با کی خواہش ظاہر کی کہ تلخیص کرتب بزراجہ علماء کال اور متدین کے عمل میں اور سے جو کرت انتخابی مولوی عمر المعیل صاحب بھی جلم مراتب مندرجہ بالاسے دلی اتفاق کیا اور ایکھا کہ المسائن کی اور ایکھا کہ المسائن کی مولوی عمر المعیل صاحب بھی جلم مراتب مندرجہ بالاسے دلی اتفاق کیا اور ایکھا کہ المسائن کیا کہ مولوی عمر المعیل صاحب بھی جلم مراتب مندرجہ بالاسے دلی اتفاق کیا اور ایکھا کہ المسائن کیا کہ مولوی عمر المعیل صاحب بھی جلم مراتب مندرجہ بالاسے دلی اتفاق کیا اور ایکھا کہ استفار کیا کہ مولوی عمر المعیل صاحب بھی جلم مراتب مندرجہ بالاسے دلی اتفاق کیا اور استحداد کیا کہ میں اور استحداد کیا کہ مالی کیا کہ مولوی عمر المعیل صاحب بھی جلم مراتب مندرجہ بالاسے دلی اتفاق کیا اور استحداد کیا کہ مولوں کیا کہ مولوں کیا کہ مولوں کا مولوں کو مولوں کو مولوں کیا کہ مولوں کا مولوں کا مولوں کا مولوں کا مولوں کو مولوں کی مولوں کا مولوں کا مولوں کا مولوں کی مولوں کا مولوں کی مولوں کا مولوں کیا کہ مولوں کا مولوں کیا کہ مولوں کیا کہ مولوں کیا کہ مولوں کیا کہ مولوں کو کیا کہ مولوں کیا کہ مولوں کی کو کر مولوں کا مولوں کیا کہ مولوں کیا کہ مولوں کیا کہ مولوں کیا کہ مولوں کو کر کیا کہ مولوں کیا کہ مولوں کیا کہ مولوں کی کر مولوں کیا کہ مولوں کی کیا کہ مولوں کیا کیا کہ مولوں کی کیا کہ مولوں کیا کہ مولوں کیا کہ مولوں کیا کہ مول

ان مرسول كوزياده ترساسب اورمفيدكرنے كے لئے مفصلہ ذیل باتوں برتوج كرس و آول گورننٹ سے درخواست کرس کجی قدرانگریزی کی تعلیماب دی جاتی ہے اُس ب ترقی کی جادے اور ہرایک درجہ کتعلیم الکل اونیور سٹی ممیرج اوراکسفورڈ کی برا برکر دی جادے ا خروم پرپ کے طالب علموں کو لٹریجے میں قدرتی و تنگاہ ہوتی ہے کہ وہ اُن کی مادرزاد زبان ہے اس کے اُن کو تھوڑی تھے اس ماکتی ہے گرمندوستان کے لئے کا لجو میں الربیج ی برُصائی زبادہ ترکی جادے تاکر لیا قت تخریر و تقریر بخوبی آجاوے ب تسوم ہرکا کیمیں برتحت انتظام رنسل کے ایک کلب مقرر ہوجس کا پرزیرز فی پرنسل ہو اور ہر م فقتہ اُس میں اعلا کلاسوں کے طالب علم بیدی مضامین معین میں کیا کرمی ورا گرچیے کلاسوں میں اُس کو دسعت دی جا دے اور ہر کلاس سے ما مٹرے امتنام میں اُس کے طالب عل مرمفتاس کی شق کی کری توتر تی الریجرے لیے نہایت مفید ہوگا ، تجمها دم سُلان گوزنت سے وزواست كركوشمول وائركٹر پلك ندموكش ايك كميني مقركرس جوان كتأبول ومتحب رطى خواه خوة اليف كرب يآليف كرامكم حوسك لأكتكوج كتعلم کے لئے ورکارہی اور اس میں کیے فک نہیں کراگر اُردو و فارسی وغربی کی تعلیم کی تا بول مر جوبطور سكندلينكوج كے بڑھا ل جات ہيں مجھُ درستي كى جا دے اور ك بيں عمدہ و مفيد بصال كمينى اُس میں دخل کی جاویں تومسلمان طالب علموں کورغرت بھی ہوگی اور برنسبت مال کے اُن زبانون كتعليم كالمجيئز قن هوحبا ديكي اور حب عربي فأرسى كتعليم ايك عمَّده قاعده بير هو كي تومسلما طالب علموں توسمی دنت پراُس کواعلے ورجہ تک نز تی دینے کامو قع ظال رہیگا ہ ينجب برك برك شهرول اورقصبول كح مسلمان بمنظوري گورنمنث ايك كميثي مقرر رس جواس بات کی تحقیقات کیا کریگی کرکس قدر مسلمان الاے شہریا قصبہ میں ہیں اور وہ كهان كهان برطنے لکھنے میں صروف ہیں اور کیا کرتے ہیں اِس تحقیقات کی تا ہیں اور فرسیں مرت ہول اور ہمین سرماہی براک کی جانج برال ہوا کرے اور جوار کے بڑھے نہیں ہیں اس كاسب بھي دريافت كركراس تاب ميں مندرج كياكريں 4 اس کمیٹی میں بج مسلمانوں کے اور کوئی شخص اور زکوئی بوروبین حاکم شرک ہو کوأس کی اطلاع وكيفيت وائركم يبلك انسركش إس جاياك اورخرج إس كميثى كامروسيل فندس دیا جا دے بہ نشت شم ہر کالج اور اسکول نے لئے کمیٹی ہوجس میں مسلمان بھی نثریک ہوں اوراُک کھیٹے وقعت اوراختبار مملى دبا جاوے اورائس كابائى لازخودانهيں سے بنوايا جاوے اور گورنمنط

ارتعلیم کے لئے بھی کتابوں کی چندان شکل نہیں پڑنے نگی کتب موجودہ میں سے ایجا نے ا کا میں باسان منتخب ہو سکتی ہیں اور بعض کتابوں پرایک عالم نظر نانی کرکراور اُن میں سے نضول مب کوحذف کر کرکت بوں کو مناسب حال کردے سکتا ہے ، اق یہ تعلم کتابی میں کہ انجابی اس میں اس میں کتاب میں مدھ سے سے سے

ہاتی رہی تعلیم کتب ذہبی کی۔ الفعل ہمارے ہاں بررواج سبے کرکت مذہبی میں سے ابتدار آخرتك كسى كتاب كير يصفي كارواج نهيب بالرمقامات معتبذ برايك كتاب محير يوه كرباتي كتاب كو تجيورُ ديتے ہيں۔ ميري دانست ميں اِس طراقيم كو تبديل كرنا جاسئے ايك أوره تن جوعمُره اورمغيدهمو وه بتمامر يرمحا بإجادك اور إنى كتابول ميس سيئان مقامات كاجواس زمانه ميس مفيد اوربكارآمدايل نتخاب كركراك تجبوثي سي كتاب بنائ جاوے مطلا هدا ايراس مي ي عمده اورمفيد مقامات كانتخاب كركم لمخبص الهدايرأس كانام ركها حاوب جوجيند جزوير بهواوروه بتامه مرمها ویا جاوے۔اس طرح کتب صحاح سترحدیث میں سے احاد بہے عمرہ ومستندونفیدوضروری كانتخاب كرتلخيص البخاري ولمخبص المسلم وعلظ بذالقياس تحجيوني ججعو لأكتابين بنالي جارين اوروه بتما مه مرفط من جاوير \_ تفسيرين جَلالين شايه نهايت عهره سبراور انتخاب كي بعي حزور نہیں رکھتی مگروہ نہایت اُسان ہے اور اُس سے زیادہ قالمیت کے لیئے ووسری تُفنسر ہوتی چاہئے ہیں وہ نفسیر بیضاوی ہے اُس کی بھی مخیص کی جاوے اس طرح پر کہ جہا*ت کہ ک* أس من مباحث عرببت مصنعلت بن وه أنتخاب كرفيخ جادين ادر باتى امور حمير وشيح جاويل غرضكم اسيط كتابول كانتخاب اوتلحيص سيدايك سلساكتب ورسيع سيركا فاليم ركساحاو یس به ده طریقے ہیں تن سے میری وانست میں تعلیم کمانوں کی اس طریق برجو دین و وُ نیبا کے لئے مفید ہوجاری ہوسکتی ہے اور مکستاور جبل جوشلا نول میں تھیاتا جاتا ہے اس کا علاج ہوسکتاہے مگر نترفص یہ بات بخوبی اور باسانی سمجے سکتاہے کہ بیطریقہ تعلیمیٰ نرکسی طرح گور نمنٹ اختیار کرسکنی ہے اور نہ سرکاری کا لجوں اور اسکولول میں جاری ہوسکتا ہے خود مُسلمان البته بخول جارى كريست مي اور كي شك نهيل كراس كاجراء كالقدور كمي ركلت المصرف المت اور منت اور توجور كارب

ووم وه طرویقرجس سے گر منٹ کا لجوں اور اسکولوں کی تعلیم زیادہ تر مُسلمانوں کے مناسبال ہوجادے اور اُس سے مُسلمان فایدہ انتخابیس م

مشلها در کوچاہنے کر گورنمنٹ کا جو آل اور اسکولوں کو ایسا نصور کریں کہ صوف کرنے ہی بان کتعلیم کا است م کا مدر سر سے جعیب کر اُن کے لیٹے اور تجویز ہوا سے اور تنام علوم و نسون اس میں بان اگریزی تعلیم وسیع جانے ہیں اور اُر دو۔ فارشی سے تی سے بف بھادر رسکنڈ لینگر جے سے سے اور حرف

چهادم انیس بس سے اکیس برس یک اِس عمر مین خاص علوم اور خاص زبان جس بر طالب علم كال عالى زا جائد عالى رفع موسكم به بنجيم- باتي*ن برس سے بحييں برس تک-يروه ز*ان پيچسم مي طالب علم بعا**راغ** تعا اک جزول کو پڑھنے اور انتخال بینے میں مشغول رہ گاجن کے ذریعہ سے سرکاری وکر ایل الفتاقی ہں اور اس سے معلی معاش کے ذریعوں کو مال کے نے میں شغول ہوگا ﴿ ير بجيلي مينون م ي تعليمين وه بين جو مدرسة العلوم سے علاقہ رکھتی ہیں ہ الكريزى مدرسه كمائي مم كوسله تعليم كے معين كرنے كى ضرورت نهيں ہے كيتير جاور اکشفورڈ کی دویونیورسٹیاں ہاری ہمایت سے لئے موترو ہیں۔بیس ہینشہم کواُن کی ہی تقلید اوربیروی سے سلسلہ کتب درسیہ کامعین کرنا اور اسی طریق برتعلیم دنیا کانی ہوگا ج أردو مررسك يف البنة مم كوكما بين ملاش كرني ا ورأن كاسلساتعليم فاليم كمزا بركيا كمير بات کی مشکل نهیں ہے سلسلہ کتب درسبہ علوم و فنون معینہ ویسی قایم رہے جوانگریزی میں ہو اً نهیں کتا بول کا جوانگریزی میں علوم دفینون کی پڑھا ئی عاویں اُر دومیں ترجمہ ہوا دراُروومیں پڑھائیجادیں۔بیںان دونول مدرسول میں بڑھائی توایک سی ہو گی *ھروٹ یہ فرق ہو گا کہ جو*کتاب انگر نزی مدرسہ میں انگر نزی زبان بیس بڑھائی جائی ہے وہ اِس مدرسہ میں اُر وو میں بڑھا ئی حباویجی ہ ع بی وفارس مدرسے کی نیے بھی کتا ہول کے متعین کرنے میں حینداں وفت نرہو کی فارس زبان كے علم انشاء كى كنابىي نهايت أسانى سے بېت ئويە اورسادە نىتخىپ بوسكتى بېي جوسلسلە ب سے درس میں واخل ہوں یو بی زبان میں جوسا ساتعلیم جاری ہے بلا شعبراس من بریل عظيم كرنى يؤيجي سلسارنظا ميهجو بالفعل جاري بهمحض لغو ليبير اورحال كيرزمانه محمطابق نهين بلامضبراس كوترك كزنا اورسلسارجديدةا يم كزاط يكاف طالب علمور كولغومباحث مين والنااورانفاط كى مجث برأن كي عركوضاً كمير كالحض مغايده بعوض أس كرير بان جائية كرسيد مصرا ومصران سأئل صرف ونوان كوبرها عظوي بغیرکسی مجنث کے تاکہ وہ بخوبی بوجب قوا عدصرف دنخوع بی کی عبارت بڑھ سکیں ہ چندرسالمنطق خانص مح جوبهت ماف اورسيه معيرل أن كور معان حيابسس اور علم معانی بیان کے سدھے سٹارسکھانے چاہٹیں اور عربی بولنے اور عربی لکھنے کی شق کرانی جاہیے يس اس قدر لغليم تعلن علم ا دب كو كاني تجمنا حاصم +

## حفاظى كمتب

جواظ کے سُلمانوں کے قرآن مجید فظار ناچاہیں یا اُنتخاص نابینا جوقرآن مجید فظار سے کی نیادہ دخیت رکھتے ہیں اُن کے لئے بڑے بڑے شہروں اور مناسب مناسب مقاموں پر کمنتب مقرر موں میں وہ لوگ قرآن مجید حفظ کیا کریں گراس کم تب کو بالکل علی و رکھنا چاہئے اور کسی مدرسہ یا کمتب کے شامل کرنا تنہ بن چاہئے ہ

ءُ تعليم

اگرچاب الرجاب مدرس مقررہو بھے ان میں عمر کا چندال کا ظرنہ ہوگا بلامتظان کی رائے براور لڑکول کی حالت براُن کا داخلہ تحصرہو گا مگر جبکہ انتظام بخوبی ہوجادے اُس وقت ہرایک قسے مدرسہ کے لئے عمر کی تعیین ضرورہوگی۔ پس لؤکول کی تعلیم میں اُن کی عُمر کا حسیفیل فیل کی ظرکھنا چاہئے گاجس کے لئے پانچ درجہ قرار دیئے جاتے ہیں ہ

اق پھربرس سے دس برس تک اس میں جائے کہ لاکا ڈائن مجید بڑھ کے اور کچھ ارُدد کتا ہیں بھی اور مسأل کی جھوٹی جھوٹی کتا ہیں جیسی رآ ہنجات اور حقیقت الصلوٰۃ وغیر ہیں بڑھ کے اور کھی کچا بگا لکھنا بھی سیکھ لے اور اُس کو اِس قدر استعداد ہوجادے کدار دوعبارت باسانی بڑھ لکھ سکے ادما نگریزی سرفول اور ہندسوں کو بہجاننا اور نام بڑھ لینا سیکھ لے۔ یہ

د تعليم بي حس كا مكتبول مين مونا جاسيت 4

خآوم گیارہ برس سے تیرہ برس کے۔اس عمر میں اس قدر پڑھ لینا جا ہئے جو روز مر ہے کا موں اور اور ان متعلقہ زندگی اور معاش کے کاموں اور ان متعلقہ زندگی اور معاش کے کام میں در کار ہیں۔سیدھے ساوھے مسائل فیر ہمبی وعقاید مذہبی سے جبی واتفیت حاسل ہو۔ یہ و تعلیم سے جو مدارس مجوزہ میں تجویز کی گئی ہے ج

اہل بیشراورغریب او می می جو اسپنے اولوں کو اسپنے بیشہ میں مصروف کرتے ہیں اِس قدر عرب اولوں کو اسپنے بیشہ میں مصروف کرتے ہیں اِس قدر عرب اولوں کو تعلیم میں رکھنے سے مجد این اہرج نہیں جھتے اور اگراہل میشنے کے لڑکے اِس قدر درجہ کک کا تعلیم باجاویں اور بہارے کا کہ ہیں عمو ایاس قدر درجہ نک کا کھیل جاوے تو ہند کو تنان کا ہندوستان جوجا وے اور کھیک گئیک مندوستان جنت نشان کا لفنب اُس پرصا وق آویگا ہ

سَنُوم چودہ برس سے انتحارہ برس تک اِس مُرییں جا علوم وفنون سے جو دین و دُنیا میں بکاراً مرہیں واقفیت کتی حال ہونی جا ہئے \*

#### مدارس

یر جھپوٹے جھبوٹے مدرسے ہونگے اور ہر شہرو قصبہ دضلع میں جہاں ان کا قایم ہونا مکن مناسب ہوقا یم ہونے چائینگے۔ ان بین تعلیم صف اُن قوا عدے مطابق ہوگی جواُردو مدرسے کے لئے ہیں اور اُسی طرح اس مدرسہ کے طالب علموں کو ایک سکنڈ لینگوج مُقرّد انگریزی ایفاری یاع بی اختیار کرنی ہوگی ہ

اس مدرسہ میں اور پہلے مدرسراُ ( دومیں صرف اتنافرق ہوگا کہ اس مدرسہ میں ایک صد معین کک علوم بڑھائے جا دیتے اور جب اُس صد تک طالب علم پنچ جا دینگے تواس مدرسہ خارج ہوجا دینگے اور اُن کو اختیار ہوگا کہ اُس سے اعلے درجہ کی تعلیم اگرچا ہیں تو مدرستا تعلوم میں داخل ہوں - یہ مدر سے اِس مراد سے ہونگے کہ مدرستہ العلوم کے لئے لڑے تیار کریں - ان کی مثال بعینہ ایسی ہوگی جیسے گورنمنٹ ضلع اسکول کا کجوں کی بھرتی کے لئے طالب علم طیّار کرتے ہیں ہ

#### مكتب

اِس كمتب بين قرآن مجيد ننځ قاعده سے پڑھا ياجا د مے جن بي كُل قرآن شريف پيلے عبينے ميں بخوبي ہوجا تا ہے۔ بعض لوگوں سے قرآن مجيد کے گل نفظ بحذ ف الغاظ مكر رجدا چھانٹ لئے ہیں اوراُن کو ہر ترب دوحر فی وسرحر فی مرتب کرليا ہے اورالف مے مجومون اُن لفظوں کے پڑھا دینے سے گل قرآن مجيد ناظران پڑھنا بخوبي اَجا تا ہے +

اِس مکتب میں نماز پڑھ صابحتی بتا اِجاد بیگا اور حجبو ٹی ججبو ڈنٹ اُرزوکتاً بین سُلوں کی جی جیسے کہ رآہ نجات ۔حقیقت الصلوۃ وغیرہ ہیں لڑکوں کو پڑھا ئی جاد بنگی پ اس کاسب یہ سے کہم دیجھتے ہیں کہ انگریزی مدرسوں میں کافی لیا قت اوکوں کو نہیں آتی ایک مشکل اُن کو غیرزبان کاسیکھنا اور دوسری شکل غیرزبان میں علوم کاسبکھنا ہوتاہے۔ بیس اِس تدبیر سے ہم سے اُن کی ایک مشکل کوموقوت کر دیا ہے۔ تاکہ وہ لسبب اپنی زبان کے علوم وُنو سے نہایت جار بخوبی واقف ہوجا ویں اور لبدائس کے دوسری زبان کے لٹریجیری محنت کرکر جہاں تک اُن سے ہوسکے ترفی کرلیں ہ

اس تدہیر سے ایک فائدہ بریسی مہوگا کہ بت کم طالب علم علوم وفنون سے گوکہ وہ اُردو دیم زبان ہیں کیون مہوں ناوا قف رسینیگے اور برنسبت حال کے لٹریجر پر محنت کرنے کی زیادہ لملت ملیگی اور اُن کو اُس زبان کی لٹریجر برنسبت حال کے بہت زیادہ ترجاوی پ

اوركيول ده تعليم التراكثر بحث الوكى المحارك المركارى كالجول كى تعليم سے يافت كال نهيں ہوتى اوركيول ده تعليم ان كالجول كى تعليم كے برابر نه بيں سے ديس ميرى رائے ہيں اس كالجول كى تعليم كى برابر نه بيں سے دوتام علوم و فنون سبب ہيں ہے كہ انگاستان ميں تعليم انهيں لوگول كى بران ميں ہموتى ہے اور امام علوم و فنون انهيں كى زبان ہيں اور ہروقت اور ہر محل برائ كو اسبے علم كى ترقى كاموقع ہوتا ہے برطلا مندوستان كے كم اُن كى اورى زبان ميں نه ميں ہما ور اُن كو دوسرى زبان بر قادر ہوتے تك تمام وقت تحصيل علوم قادر ہوتے ميں نها بيت مشكل بيش ائت ہے اور اُس برقادر ہوتے تار ميں كى كئى ہے اُميد ہے كروه فنون كا گذر جاتا ہے بيں اِس تبدیل سے جو اِس مدرسہ کے تفرر میں كى كئى ہے اُميد ہے كروه فنون كا گذر جاتا ہے بيں اِس تبدیل سے جو اِس مدرسہ کے تفرر میں كى كئى ہے اُميد ہے كروه فنون كا گذر جاتا ہے بيں اِس تبدیل سے جو اِس مدرسہ کے تفرر میں كى كئى ہے اُميد ہے كروه فنون كا گذر جاتا ہے بيں اِس تبدیل سے جو اِس مدرسہ کے تفرر میں كى كئى ہے اُميد ہے كروه فنون كا گذر جاتا ہے بيں اِس تبدیل سے جو اِس مدرسہ کے تفرر میں كى كئى ہے اُميد ہو كے دور کی کی کی ہے اُميد ہے كرو

جوطالب علم که بْدرىيوعربی زبان کے علوم تخصیل کرنے پرمتو تجربھے اُن ہیں بھی پہنقصال ہمّنا تقاکہ وہ ان علوم و فنون سے جونہا یت ضروری ہیں ناوا تف محض بہتے تھے اوراس تبدیل سے جو طریقہ تعلیم میں کی گئی ہے اُمید رہے کہ وہ بھی ناوا تف ند رہینگے اور عربی زبان ہیں بھی کمال حال کرنے کا اُن کوموقع حاصل رہیگا ہ

عربی فارسی می رسد-اس میں ابنداؤکسی علم کی تعلیم نہیں ہونے کی بلکہ جوانگزی اروو پڑھنے والوں سے ان زبانوں میں سے جس کو بطور سکنڈ لینگوج سے اختیار کیا ہوگا اوراً دو میں علوم و فنون پڑھ لینے کے بعد عربی یا فارسی زبان کے لٹر پچ وعلوم میں کمال کا سے کا ارادہ کیا ہوگا نوائن کی پڑھائی فارسی عربی میں اعلے ورجہ تک کی اس مدر سرمیں ہوگی ہوں اور دوجہ تک کی اس مدر سرمیں ہوگی ہوں کی دوجہ تھی کی دوجہ تک کی اس مدر سرمیں ہوگی ہوں کی دوجہ تک دوجہ تک دوجہ کی دوجہ تک کی اس مدر سرمیں ہوگی ہوں کی دوجہ تک دوجہ تک کی اس مدر سرمیں ہوگی ہوں کی دوجہ تک دوجہ تک دوجہ تک کی دوجہ تک کی دوجہ تک دوجہ تک دوجہ تک دوجہ تک کی دوجہ تک دوجہ تک کی دوجہ تک دوجہ تک کی دوجہ تک دوجہ تک

تینوں مدرسہ مل کر در حقیقت ایک مدرسر ہوگا اور جو کہ ہڑتے ہوئی انگریزی کے اوراُدوں فارسی وعربی کے اس میں موجو د ہونگے توسلسلة علیم ہرایک مدرسہ کا جو قائم کیا گیا ہے وہ ستاوو کی تقسیم اوقات سے بخوبی تکمیل باباً رہیگا ہ علادہ اِس مے صرورہے کُرُسُلمانوں میں جاعت اِس تھے ہوکہ وہ نہایت اعظادہ ج نکا کمال انگریزی میں حال کرے کیونکہ اُس جاعت سے ملک کوا در ملک کے لوگوں کو اُورِّر قی تعلیم کو ہبت فائدہ ہوگا اور دہ ذراید اور نمیع مشیوع علوم کے بن جادیئے۔ اُن کی بدولت تمام علوم انگریزی زبان سے اُرْدوز بان میں اُجا دیگے اور اُن کی فوات سے ملک کو منفعت عند اُنتہ ہے۔

ا اُکُرد و صدی دسد اِس بین نام علوم و فنون بزبان اُرُدو برُبطه عُیاد بینگه اور جو کچهٔ تعلیم اس میں ہوگی وہ سب اُروو میں ہوگی۔ البتہ ہرطالب علم کو تین زبانوں ہیں سے کو ئی زبان بطور سکنڈ لینگوج کے اختیار کرنی ہوگی۔ انگرزی۔ فارسی عربی۔ میں اُمبدکرتا ہوں کہ جولؤکا وس بارہ برس کی عربیں اس مدرسہ میں داخل ہوگا وہ صرور انتظارہ برس کی عمرتک تمام سنیمز یعنی علوم کو اُردوز بان میں اِس قدر تحصیل کر لیگا جس قدر کہ درجہ بی۔ اے کے لئے مُقرّز ہیں۔ اور سکنڈ لینگوج میں اُس کو اس فار لٹر بچراہ جا ویکی جیسے کہ انظر نس کلاس تک کے پڑھنے والوں

كوآتى ہے ﴿

پسایس عمرے اور اس قدر تحصیل کے بعد طالب عم اس مکٹر لینگری میں سے اس بال کی لیٹر پیچرکو جو اس کی لیٹر پیچرکو جو اُس کی کی لیٹر پیچرکو جو اُس کی کمیل کی ہے توانس کو تبدن برس کی اور جہلت اِس لیئے بخوبی ملیگی کہ وہ عدالت کے قوانین سیکھے اور فتلف جمدول تبدن برس کی اور جہلت اِس لیئے بخوبی ملیگی کہ وہ عدالت کے قوانین سیکھے اور فتلف جمدول کے لئے جوامتھان مُقرّر ہیں اُن ایس امتحال وہ جا اور لؤکری گور نمنٹ کی تاش کرے اور اُس کو شامل کرے یا اور کسی کارو بار میں جس میں وہ جا سے مشغول ہو ج

اوراگراس سے بقین گرمنٹ کی نوکری سے نوقط نظر کر ہے۔ کو نکہ وہ تو بغیرانگریزی پڑھے حال نہوگی۔ بیرائس کو نعالت کرجہاں تک جاہم فارس میں کمال ہم ٹمپنچاہئے اور شاعر و ٹمنٹی و ا دیب مبوکرونیا میں اپنا

نام یادگارهی وراجا دیسے به

این اوراَّگُراُس نے ان تین برس بین عربی زبان کی کمیل کی ہے تواس نے بوجہ ندکو رالاکار نوکری سے نوقط منظر کرلی سے اپس اس کو بھی عربی زبان میں اور نیزاُن علوم میں جوعربی زبان میں ہیں اور نیز علوم دین شل فقہ دصدیث و تفسیر و کلام وغیرہ میں جہاں تک کہ دہ جا ہے ترقی کرسے اور کمال ہم ہنجا ہے کا موقع حال ہے ج

يه مدرسه جوار قسم كالتجويز كباكيا ہے جس بي اقل تام علوم أردوز بان ميں ميھا عجا ويلكم

بھی بندوبست کرلیاجاوے تاکراتفا قیہ اور دفعتا کی بیاری کی حالت میں طبیب یا ڈاکڑ کا علاج جیساکہ اُن لڑکوں کے مرتبوں سے اجازت دی ہو ہوسکے۔ بیر بندوبست صرف اتفا قیہ اور ناگہانی بیاری کے لئے ہے درز بحالت بیاری زاید اُس کے مرتبی اُس کے محر پر لے جادیگے اور خودجس طرح جا مینگے معالج کرنے کے پہلے ہا۔ اور خودجس طرح جا مینگے معالج کرنے کے پہلے

یدمکان عالی شان اُمراءا دراہل دَوَلْ کے چندہ سے تعمیر ہونا چاہئے اوراخراجات ہوری کا اوسط لگاکر جولاکا اُس میں داخل ہوا درسکونت اختیار کرے اُس کے مربیق سے وہ خرج

الياجادك

ت خوب یا در سے کر جب تک ہمارے اولیے گھروں سے علیٰ ہوکراس طرح پر تربیت نریا دینگے ہمبشہ خواب اور نالایت ادرجا ہل اور کمینہ عادتوں کے عادی رسینگے ہ

مدرستة العلوم

اُسی شهر میں جہاں یہ مکان تعمیر ہوا یک بہت بڑا عالی شان مدرسہ تعمیر کیا جا وے اداُر گا نام آگر تزی زبان میں ' حری هجمان این کلوا و دمینیٹ ل کا کجے " اور تح بی زبان میں مدم در دسنز العلوم "رکھا جا وے ۔ اِس مدرسہ میں وہ لڑکے امراءا ور ذی مقدور لوگوں کے جواُن مکانات میں رہتے ہیں اور نیز اور مُسلمانوں کے جواُن میں نہیں رہتے عموماً نغلم ما وسطے ج

الیم مدرسه در حقیقت مین مدرسول پنیشمل مهو گا-اقل انگرزی - توقوم اُزدد - سوم عربی فائدی جو مدرسه انگرزی کا موگا اسلامی بالکل انگریزی پیرسائگریزی بیرسائگریزی کا موگا اسلامی و خود کرد کرد کا موگا اسلامی میں انگریزی میں مهو گاساته سرطالب علم کوسکٹر لیننگرج بھی پڑھنی ہوگی۔ اکٹرن واُردو یا لیٹن فارسی - یالیٹن وعربی - اور اس کو بشمول اپنی تعلیم کے مجھے مختصر کتابیں فقہ و صدیث و عقاید کی اُردو زبان میں پڑھے لینی ہونگی ہ

اس مدرسہ کے بخویز کرسے کی وجہ سب کدائن زما نہ ایسا آناجا ناہے کجولوگ کو رفنگ اسلاع کمدوں کے بات کی وجہ سب کدائن زما نہ ایسا آناجا ناہے کجولوگ کو رفنگ اعلاع کمدوں کے بات کی تمثار کھتے ہیں اور و نیا میں نہایت اعلا ورجہ کی بخت جو رعا یا کے گرفنگ مال کرسکتے ہے مال کرنا جیا ہتے ہیں جب تک کہ وہ اعلا ورجہ کا کمال انگریزی میں مال نزائے اس وقت تک یہ بات مسلمانوں کونصیب نہیں ہوسے کی اور ایسا کمال انگریزی میں بغیر اس کے گواس کو خوب مال کریں مال ہونا غیر نکن ہے۔ بیس جولوگ کم ایس کے کہ مدول اور بی کرنے ہے کہ دول اور بی ان کے لئے بی تجویز کی گئی ہے ج

طريقة تعليم وتربيت

امراداورالم مقدوراورذی دولت سُلما وَن کولاکوں کَافلیم کے لئے نہایت صرور مج کران کی عمردس برس کک نر پُنچنے پا دے کہ دہ اپنے گھرسے جُدا رکھے جاویں اوران کی خاصطورہ اور خاص گران ہیں تعلیم ہوا در اِس کئے ضرور ہے کہ کسی تہرکتے جادیں اور کھیجل اُغ لگایا جاد ہوا شہر بھی چھوٹا ہوا یک بُر فضا میدان تجویز کرکے مکانات تعمیر کئے جادیں اور کھیجل اُغ لگایا جاد ہو اُسی عارت کے شامل ایک سجد بنائی جادے جس میں مؤذن وامام مقر ہوا در ایک کت بخا بنایا جادے اور ایک بڑا کمرہ کھانا کھانے کے لئے اور ایک بڑا کمرہ ایسے کھیلوں سے کھیلنے کے لئے ۔ جومکان کے اندر کھیلے جاتے ہیں اور باتی مختصور مناسب کمرہ اِس طی پر کہ ہرایک اور کے کو ایک مناسب کمرہ بیٹنے اور بڑھنے کو ملے ہ

کسی رولی نے ساتھ کوئی خاص خدیتگار ندرہے بکہ تمام خدیتگار انہیں مکانات کے متعلق لوکر ہوں اور ہرایک خدیئگار کو کمرے تقیم کئے جاویں - بیں اُن کمروں کے رہنے والے روکوں کی خدمت اور کمروں کا جھاڑنا اور اُرہت ترکز نا اور لپنگوں اور کچھونوں کا درست کرناسب میں اگا سی سنگ

می اوگ کیا کرنگے +

ان تام او کول کوخردر مهوگاکسجد میں مرروز کی نمازیں جاعت سے پڑھیں اور صبح کی ،
نماز کے بعد کسی قدر قرآن مجید بوجب اس قاعدہ کے پڑھ لیا کریں جو تجویز کیا جا و ہے اُور
مرایک کوایک تسم کا بجساں لباس بہنا یا جا و سے اور سب مل کرایک وقت معین پر کھانا کھا ویں۔
اُن کے او قات پڑھے اور کھیلئے کے اور جبمانی ورزش کے سب مُقرر کئے جا ویں اور مرایک لوک کو ہرایک وقت پر جو کام مُقرر سے اُس کا کرنا واجب ولازم ہو ہ

اس مکان پرایک نهایت لایق اور معتد شخص بطورا تالیق باگور نر کے مُقرِّر مہوتا کہ وہ تمام گرانی اورُ مب طرح کا بند وبست کرتا رہے اور لڑکوں کی صحت و تندرستی کانگراں رہے اور اِس بات کی خبر واری اور گرانی کرے کرتام لڑکے او قات معینہ میں وُہی کام کرنے ہیں جو اُس وقت کے لئے معتد سر اُن مد

معتن ہے انہیں پو

لڑکوں کو اپنے گھر جانے اور ماں باپ اور عزیزاقار سے ملنے بااُن کو لڑکوں سے ملنے اوّ اُن کا اُرام واُسالیش کا حال و کیھنے کو اُسے کے لئے قواعد مُقرّر ہوں اور ہمیشہراُن قوا عدکی یا بندی رہے \*

اتفا تنبه بارى ياتفا تبضورت ك واسط اك طبيب ملازم ساوراس مقام كسؤل روب

*چوط بقة تغلیمیں نے خیال کیا ہے اُس کو ہیں ہزرتیب بیان کر دوں - پھر ممبروں کو اُس-*الفايان ما أرف كالجولي موقع موكا مد مُسلها بول كَتعليم وقِسم مُنِيقَسم موني جِلمِنْ - أيك تعليم عام اور دوسري خاص 4 تعليم عام مسلمانول كى عارم مفصله ذيل مين بهون چاستے مه اوّل دننات فقر-اصول نقر- حديث- اصول صديث- تفسير علم سير- علم عقابد 4 دوم علم ا دب زبان دانی اورانشارپردازی اُرُدو- فارسی-ع بی-انگریزی ـ ولیٹن ـ علم تاریخ ـ علم جغرا نیه ملماخلاق ينثل سأئينس تعيئ علم توائئے انسانی علم منطق علم فلسفه علم سیاست مدر بعلی صوا وركمنت علمانتظام مدن تعنى بوليتكل اكونمي في سوم علم رياضي علم حساب علم جرومقا بله علم مهند سه فروعات اعطے علم ریاضی کی 4 جهارم علم طبيعات علم سكون علم حركت علم ا دب علم هوا علم مناظره علم برق علم مبيئت علم أ داز علم حرار بخاص مُنانوں کی اِن علوم میں ہونی لازم ہے جن کی فصیل ذیل میں مندرج ہے۔ بنمل فزى ألوي تعبى علم حيوا نات ـ ايناطوى تعنى علم تشفيريح - ذوالوجي حسب النيل فزى إ ْ منى تعنى علم نبا مات ـ جيا لوجي تعنى علم طبقات الارض ـ منه الوجي تعينى علم جها وات. يه وه علم بين جن يرمسلانون كتعليم بوناجا بينه أن كي نفرنتي اورائن كي مقدار كي تعين راكب ورج تعليم كے لئے جُداجُدا ہو كى اورحب كا ندازہ مراكب ورج كتعليم كے لئے كيا جا ديگا مد کمقیت ہیں۔ اُس کا غذسے جس پروہ چھا پی جات ہیں جبکہ وہ کورا کھا اور واسطے جھوٹی دلیری وینے نامعفول تواریخ اور نامعفول اکہیات اور ہیمودہ طبابت اور ہیمودہ علم مذہبی کے اور واسطے تیار کرنے ایک فرقہ لیسے طالب علموں کے جواپنی طالب علمی کو اپنے اوپرایک بوجھ اور عبب یاتے ہیں ''

لار ڈریکالی صاحب سے الفاظ جونسبت ندمب کے ہیں اُن کو چھپوڑ دوبا قی مطلب برخوں کے دوکا ان کا کے جو تام علیہ ان ک کرد کہ بالکل سبج ہے کی اب اس ہم کو اپنا سلسلہ تعلیم ایسا قائم کرنا چاہئے کہ جو تام علیہوں سے پاک مواور جس سے درحقیقت مُسلمانوں کے دین دُنیا کی ہتری اور زرِّقی متصور ہو چ

ایک ادر بات بھی قابل اطلاع کے سے کہیں اکثر مُصنفین رسالوں کی جوائے دھے تاہو اور نمبوں کی بھی رخبت بانا ہوں ادر ادر لوگوں کی رائے کا بھی رجحان اس طرف دیجے متاہوں کہ انگرزی زبان ادر علوم کی نعلیم کے ساتھ عونی زبان کی ادراُن علوم کی بھی جوع بی ہیں ہیں تعلیم دی جوء بی ہیں ہیں تعلیم دی جوء بی ہیں تعلیم انگرزی دی جادے مگریر لئے اس سبب سے قائم ہوئی سے کہ اُن لوگوں مے نعیال نہیں کیا کہ اُنگرزی اور عبی کی تحصیل ہی کس قدر محنت ادر کس قدر وفت در کار ہوتا ہے اگر اِس بات کو جاری کیا جادی کا اور عبی کا کہ دو اول میں سے کوئی حال نہیں خیکا۔ کیا جادی کا اور کوئی صدو تیز اس کے لیے مقرر نہوگی تو دو اول میں سے کوئی حال نہیں خوجون میں لوگے نہا دو صرے رہینگیے نہ اُدر مورے۔ پس مین چاہتا ہوں کہ تنام جذباب انسانی کوجون میں لوگے نہا نہیں دیتی قراد دل کو گھنڈ اکر کرتجویز کیا جائے کہ در حقیقت کون بات دین و دُنہا نہ کے لئے مفید سے جوہم کوکر نی چاہئے وہ

بيان طريقه تعليم

مبران ترکیب نے اس تقریر کو باکراہ سناا دراُس میں سے اِس بات پرتنفق ازائے ہوئے کہ بلائش بتعلیم سکمانوں کا طریقہ دونسم کا مجویز کرنا چاہئے۔ ایک وہ جو خود مسلمان اُس کو قایم کریں جس سے اُن کے تمام مقاصد دینی و دنیوی انجام یا دیں۔ دوسرے وہ جن سے مسلمان اُن اکھول و قواعد سے جو گور مُنٹ سے تعلیم کے لئے مقر ترشئے ہیں فائدہ اُٹھا دیں۔ پس امور مذکورہ حسب تفصیل ذیل میش ہو:۔

اوّل قواعدتعلیم ملائان بن کا قایم کرنا اور جاری کرنا نود مسلما نول کولازم ہے ، سَیّدا حرفاں نے کہاکر میں نے اِن اُمور کے سوچنے اور سیجھنے اور غور کرنے میں شاید بر سبت اُور ممبروں کے زیادہ وقت صرف کیا ہے اور زیادہ فکر کی ہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ اِسى بات پرمقصود ہوئت ہے کوئہی پُرانا موروٹی طریقہ تعلیم کا در کوئہی اقص کسلانظامید در سی بات پرمقصود ہوئی ہے کہ کا ختیار کا اختیار کیا جاتا ہے۔ جنانچہ اِس زمانہ میں گئی اے طریقہ پرسُلما لاس نے کئی مدر سختا ہے گئے ہیں مگر مُیں ہمایت جو نبور معلی ہوں کروہ محض میفایدہ اور محض لغوہیں۔ اُن سے کچھ بھی قومی فایدہ ہوئے کی قریح نہیں ہے ج

زمانها ورزمانه كي طبيعت اورعلوم اورعلوم كے نتائج سب تبديل ہو گئے ہيں۔ ہارے إل لی قدیم کما میں اور اُن کاطرزمیان اور اُن کے الفا ظامت علیم کو آزا دی اور رائتی اور صفائی اور سادہ بن اور بے لکاتنی اور ہات کی اصلیت تک بینچا درا بھی تعلیم نہیں رقے بلکہ برضلاف اس کے وصوكهمين ميزناا ورسيحيده باتكهنا اورمرمات كولون ميح لكادبنا ادرمرامركي نسبت غلط اورخلاف واقع الفاظ شامل كرونيا اورجهو ألى تعريف كرنا اور زند كى كوغلامى كى حالت مبير ركهنا اور مكتراورغ وركو خورسیندی کانبع بنانا وراسیدا بنامیحنسسے نفرت کرا بهدروی کا در کھنا مبالغ آمیز باتوں کا عادى كزا - گذشتەز انىڭ ئارىخ كوبالكل ئاتحقىقى مىڭ دالنا دردا قعات دا قىمى كوننا قىصەركهانيول كے بنادیا سمعاتے ہیں اور یہ نام باتیں حال کے زمان اور حال کے زمانہ کی طبیعت کے مناسب منبي ہيں اوراس لئے بجائے اِس محکم مسلمانوں کو اُن سے کچنے فائدہ ہو مفرت حال ہونے کی قوقع ہے اوّل تو ہیں کِس قدر بڑی مفرت ہے کہ اُن کی عمر بیفایدہ چیز میں ضایع کی جاتی ہے۔ یس میں جا ہتا ہوں کرمیرے معزز شریک ممرمیری اس گفتگو سے رنجیدہ نہوں بلکہ بروقت تجویز طريقة تعليم كان باتول بريجي كاظر كهين خواه أس كوب ندكرين خواه ناك ندكري 4. الردميكالي صاحب جبكه وه مهندوستان كي عام تعليمي بوردك ومجلس تقاوراس زماً ىس گورنىڭ كالجون بىرائىشانى طرىقەتغلىم جارى كقا گورنىنىڭ كالجون كى سنبت ايك پوركىكمى متى اُس كاننتخب مي إس مقام پربيان كرتا مول-اُنهول ي لكها سه كراگر فرنن كى رائے بندوبست موجوده كورليني الشيائي تعليم وجراس وقت كوى غيرمبدل ركحن يرجو نوميري وص يب كرميرا مرفلس سے تعفا مظور مولي كومعلوم موتا ہے كرمير أس كي كام نهيں أسكتا ميں يرتھي جانتا ہوں کواس شے کو مجه کواپني تقويت ديني ہوتی ہے جس کي نسبت مي کو نتوب یقین سے کہ وہ صرف ایک دصوکہ ہے عجمہ کو یقین سے کرموجودہ بند دلبت سے کی جلدی ترقی كراك كى طرف نهيس بلكم معدوم ہونے والى غلطيوں كى طبعى موت كے توقف كرنے بررجوع كراہے میں خیال کرتا ہوں کہ ہم کو تعلیمام کے بورڈ کے معزز ام کابالفعل کیے حق نہیں ہے۔ ہم ایک بورونعنى مجلس بين واسط أوراك سركارى روبيرك ادرواسط جملين اسي كتابول كيج

آرز ورکھتی ہے۔ ایک جاعت اسی سے کاس کو گورننٹ کے عہدوں کے مال کرنے کا بيرخيال منهي ہے بلکہ وہ اپنی فزت إزوسے بذریع تجارت یا ہرائے کارہا نجات کے اپنی عاش بداكريخ كي خواشمند ہے۔ ايك جاعت اسى ہے كه وه صرف اپنى ہائداد اورائين علاقهات ئى درىتى اوراپنے روز مرەكى زندگى كے امورات كو بخوش كىلوبى انجام دىنے كى آرزوركھتى ہے۔ ایک جاعت اسی ہے کہ علوم و فنون کو چال کرنا اوراُن میں دا تفییت کامل ڪال کرنا پیسند کر تی ہے ایکجا عهته اسی ہے که اُس کوان تام چیزوں سے جیندان تعلق نہیں ہے بلکہ وہ بلحاظ ابنی معا كے علوم دہن میں دستكا كامل حال كرنا اوراسي ميں اپني زندگی بسركز احيا ستى بہداورايک جأعت عوام الناس كي سيرجن كے لئے كسى قدرعام تعليم كا ہونا صرورى سبے۔ باايں جمہ ہراكيہ كوانبي ولا . لی نسبات بیرنوامش سے که اُس سے عقابد مذہبی بھی درست رہیں اور وہ ادائے فرایض مذہبی مصطبى غافل زموعا وسه-بس جبكهم تام مسلما ول كتعليم كاطرافيرة ارديته بن توسم كواسي بخور ان جاسخ جس ساتام مقاصد مذكوره اورنيز دير مقاصد جواتلام سي تتعلق بس جال مون ٥ شيداح خال نے رکھی کہا کردب کیا سب صاحب ان منفاضہ برغور فرما ویٹا کے جن ہیں امور معظم کویس نے ایمی بیان کیا تواپ یقاین کریگے کہ کسی قوم کو بیرب مقاصد معب تک کردہ خووان نقاصدك كال كرين يرستعدنه مروكال نهيل موسكت يس م كوابينه تام مقاعيدك انجام كوصرف كوبننث بن يرشحه ركصنا زجاميته مكه يقدبن كرناجاسيت كه أن تام مقاصد كالوزنث یسے جیسل ہونا غیرمکن اور ہانند فمتونع بالذات کے سبے یس ہیں وقت مم کو دقیسم کی تجویزیں کر بی چامئیں۔ایک کال اور پوری اوسے سے اعلے درجہ کی تعلیم تک کی جو ہمارے تا م تفاصر کو بورا ر علیں اور جن میں ہم کو گورنمنٹ سے اُس کی تعمیل کرائے کی جُیُر خوابش **نہ ہوبلکہ ہم کوخو داینی** معى اوركيشمش ميم أبيدأس كالخام كرا مانظ اورية ووسرى ئغويزهم كواس يات ي كرني جاہئے كه جب تك كريم أس اوّل تجويز كوانجام ديں يا اُس كه انجام دسين كه لأين مهول أس وقت تك أن اصول د نزا ندسي جوگور نمنط مع تعليم کے لئے مفر کمنے ہیں کیونکر فایدہ اکٹا دیں اور ہار برمتعد ومفصد ول سے جون جو تعلیم تعیندگور نمنٹ سے صل بہوسکہ اسبے اس کو ہم کیونکر تا مل کریں « تتيداحه خال نے کہا کہ ایک بات میں اُؤر کھنی جا ہتنا ہوں اور یقین کرا ہوں کرمیری میر بات میرے نشر کی قمبروں کوئری معلوم ہوگی اگر جیا فسوس ہے کہ میں پینے شر کول کو رجیدہ کراہو مرجوك برى رائيس وه بات إلكل مي سهاس كي ميل كى كهي يرجبور بهول اوروه بات ہے کہ معرفے بچیتا ہوں کرجب شلمانوں میں کیے تعلیم کی ظرکیہ ہوتی ہے توان کی میں ہمیث

#### ر گفتگونههاری

متیاحدخال نے مہروں سے یہ بات کہی کو اِس امر سے جس کی نسبت ہم رپورٹ مخزیمہ کرتے ہیں میں مقصد نہ ہیں ہے کہ ہم لوگ صرف وہی بات لکھیں جوزما نہ حال کے مناسب ہوا ور جواس وقت انجام مھی ہو سکے باریم مقصد ہے کہ حالات اور جنڈیات موجودہ سے نبطح نظر کر کرتم کو وہ تجویز کرنی چاہئے جو پوری اور کھیک کھیک اعلا ورجر پرنسلما نوں کے حق میں بہتر ہوتا کہ محکوم موجادے کرتا ہم کو در حقیقت کیا کرنا ہے اور بالفعل ہم کس قدر کرسکتے ہیں ج

يە ہے كراس وقت طريقة تعليم كمانول كاپُورا اوركا فَيْ تجويز كيا جادے اوراس إت كاخيال زموكه أيا إس وقت مهم أس كو كرجي سكتے ہيں يا نهيں په

تیدا جرفال کے کہاکہ اس وقت دوایک ابنی اور عرض کرنی جا ہتا ہوں کہ ابھا اس اس بخوبی واقف ہیں کہ تعلیم ہمینشہ کسی ایک خاص مقصد کے گئے نہ میں ہموتی اور نہ کسی ایک گروہ کنیر میں سے مختلف جاعتوں کسی ایک گروہ کنیر میں سے مختلف جاعتوں کے مختلف مقاصد ہمونے ہیں۔ ہم جس طریقہ تعلیم کے فزار دسنے کی فکرمیں ہیں دہ ایک بہت بڑے گروہ سے علاقہ رکھتا ہے اور تھینی مختلف جاعتوں کے مختلف مقاصد تعلیم سے ہمیں بس اس وقت ہم کو ایسا طریقہ تعلیم نجویز کرنا جا ہے جو مختلف جاعتوں کے مختلف مقاصد تعلیم سے ہمیں بس اس وقت ہم کو ایسا طریقہ تعلیم نجویز کرنا جا ہے جو مختلف جاعتوں کے مختلف مقاصد ہے بورا

تَدَاحَ خان سے اس طلب کو دوبارہ زیادہ تروضاحت سے بیان کیا اور میہ بات کہ گئے۔ شلاً ہم مُسلمانوں میں ایک جماعت اس سے جو کو زمنٹ کے اعلم اعلے عہد وال کے جا ل کرنے اور انتظام گر زمنٹ میں شامل موکر دنیا وی عوزت مال کرنے اور اپنے ملک کو فایدہ کہنچا ہے گ ادر قدر کرتے تھے اور ہماری یہ بنصیبی سے کہ ہماری تخریروں کومذہ سے برضلات کہاجا آ سے اور ائن کابڑھنا اعث عداب بھاجا اسے سٹیل ادرا اوسن اپنے ہر پرچرے مشتہر مونے کے بعد واه دا فکی آواز سُننے سے اپنی محسنت وُشقت۔ فکر دخیال کی کُلفت کو دُور کرتے ہونگے اور ہم ابنی تحریروں کے مشہر ہونے کے بعد بجز لعنت وملامت سُننے کے اورکسی بات کی توقع نہیں ر کھتے ہیں۔ ٹیل وا دلین جن لوگوں کی کھلالی کرتے تھے اُن سے بھلا سنتے ہم جن کی کھلالی جا سنتے ہیں اُن سے بُران اِتے ہیں جن کے حق میں کھلا کہتے ہیں اُن سے بُر اُسنتے ہیں۔ الشيل ادرا ولين كومزار ول ول بني طرف كرلين في مشكل نه عقدا ورسم كوايك لهم ليني طرف كرنا نهايت مشكل هيم- بشيل وراد نين كوبيني بنائ ول اين طرف مجسكان فقيم كويشكل بحك

ول عبى بم بى كو بنانا ب اوريم بى كو أس كا جُعطانا ہے يہ

وِّک ہارے ان خیالات کو حبون اور مالینو لیا بتائے ہیں مگر دیوانہ کبکا رخود ہ*و مش*یار سم خوب مجھتے ہیں کہم کیا کرہے ہن اور اپنے قلیل زمانہ میں ہم نے کیا کھے کیا ہے اِس لیے ہم آبیدہ كى بىتىرى كى خداسے توقع ركھنے بى اور الحيتے دن آسنے والول كى بيشىنگونى كرتے بى گواكى ك أين كازانهم نهيس مائت مريفين كرتے ہيں كرصر در بے شك أت والے ہيں 4 ہم یہ نہیں کہتے کہ م اِس کین پرچے وابعیہ سے ہندوستان میں وہ چھکر نیکے جوال ادرادین کے انگرستان میں کیا بلکہم میکتے ہیں کہ جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم اپنا فرض پراكرتيبي والله درمن قال السعى منى والا تمام من الله توالى م

كميطيخ حواستنكارتر في تعليمُسلما ان مع جوا يُب سليك شكيتي اس لمنه مقربي تقي كروه كميلي بعد غور و فکر و مباحثہ باہمی کے ایک ربورٹ لکھے کوئسلانوں کی تعلیم کے لئے کونساعمہ و طریقہ ہے اوركون كون سى زبان اوركون كون معاملوم ادركس طرح برأن كو برط سق جاوي جنا تخيراس مطلب پر کمیٹی مذکور نے رپورٹ لکھی ہے۔ اُس میں اُنیس ممبر نصف اورسب کی رائے اُس طراقة تعليم يرشفق هوئي-اذل سنياح دخال سكرثري سفاك تمهيدي تقريركي ادر كصرطريقة معليم بیان کیا اُدر ک*یر قمبروں سے اُس بڑرا ہے وی چنانچہ اُس سب ک*رہم اِس مقام پرمندرج استے ہیں ب

اگرانزان جوان دوستوں کی ففل میں جاؤتو سُنوکہ وہ اکبیں ہے کی اُم کیا جے اور فحن ابنیں ایک دوسرے کی سنبت کرتے ہیں۔ ایک نہایت معزز نٹر بینے خاندانی آدمی کے جوصا حب تنفیات ہیں اور اُروو تے علم ادب ہیں شہور ہیں تیس منٹ بھڑسے و وستانہ گفتگو کی اُور میں نے خوب خیال کر کر گناکہ اُن کے مُنہ سے جیتیں افظ کا لیوں کے نیکے جس میں سے جیئے اپنی نسبت خیال کر کر گناکہ اُن کے مُنہ سے جیتیں اور کیجے اُن کر کھا اور کیجے اُروم اُدھ بھٹے خوالوں اور اُس کے مُصنف کی نسبت جس کا ذکر کھا اور کیجے اُروم اُدھ بھٹے فالوں اور اُس کے مُصنف کی نسبت جس کا ذکر کھا اور کیجے اُروم اُدھ بھٹے فالوں اور اُسٹینے والوں کی سنبت ج

امیردل کاحال دنگیھو تواُن کو دن رات بٹیر لڑانے اور مرغ لڑلے نے اور کبوترا وڑلیے اور اَفر اسی طرح تمام لغویات میں اپنی زندگی بسر کرنے کے سوااَ وَرکجیجہ کام و دھنا نہمایں م

نیکی پرمتوجه مهونے بین تواس کواننا گھونٹتے ہیں کر بدمزہ ہموجاتی ہے اور حب بدی پر

ائرتے ہیں بھرتوننیطان کے بھی کان کرتے ہیں ،

تخصیکہ جو بھی اس زمانہ میں فرگستنان میں بنیا وہی کھیٹے مبکد اس سے بھی زیادہ اُب ہندوستا میں موجود سپے اور ملائٹ برایک میٹلراور کہ بیٹیٹے کی بیال صرورت تقی سوخدا کا شکر ہے کہ میر چیم اُنہی کے قائم مِسُلما نوں کے لیئے ہندوستان میں جاری ہوا سگرافسوس کہیاں کو ہی شہل اوراڈیس نہیں ہے چ

اسٹیل آوراڈیسن کولینے زمازہ میں ایک بات کی ہمت اُسانی تھی کہ اُن کی تخریراوراک کے افغالات جہاں تک کہ محقے نہذیب وٹنالے تنگی جس معاشرت برمی و دیتھے۔ ندہبی مسائل کی تجیشر چھاڑ اُکن میں کچئے نہیں ملکی تھی فہ بہی خیالات سے بہت بچنا جا ہے ہیں گر جھارے ہاں تا مرسیس اور عاوتیں مذہب سے ابسی مل گئی کہ بغیر فرنہ ہی بحث کئے ایک قدم بھی نہذیب شالیت گئی کی راہ میں نہیں جل سکتے جس بات کو کہوکہ جھوڑ و فوراً جواب ملیکا کہ ذہب با تواب سے -اور جس بات کو کہوکہ جھوڑ و فوراً جواب ملیکا کہ ذہب با تواب سے -اور جس بات کو کہوکہ جھوڑ و فوراً جواب ملیکا کہ ذہب با تواب سے -اور جس بات کو کہوکہ تھا کہ خواب ملیکا کہ ذہب با منع ہے۔ بیس ہم جبور ہیں کہ تہذیر میشا الیسٹنگی اور جس معاشرت سکھانے میں ہم کو فراہ بی بحث کرنی پڑتی ہے یہ اور جس معاشرت سکھانے میں ہم کو فراہ بی بحث کرنی پڑتی ہے یہ

خیال بندی کاطریقه ارتشبهنه ستعاره کا قاعده ایسا خراب ذاقص نژگیا ہے جس سے ایک بة وطبيعت برأ تاسيح كمرأس كالتزم طلق ول ميں ماخصلت ميں يا اُس انساني حذر برم جس و ه متعلق ہے کچھ کھی نہیں ہوتا۔ شاعروں کو بیزخیال ہی نہیں ہے کہ فطراتی جذبات اوراُن کی قدر تی تخریب ادران کی جلی حالت کاکسی سرایه با کنایه واشاره یا تشبهه و سنعاره میں بیان كَتَاكِيا كِيْ وَلِيرِ الرَّكِ السِّ عِيلِينِ كَي مارِيدِ زات لَات كِيُهُ چِيزِ نهيں ہے۔ بَجُزاس كے ك انسان کی طبیعت کی حالت کی تصویر ہے جس کا ہر ہر شعر دِل میں گھرکرتا جا کہ ہے شکسیہ میں کھے نهبی ہے بجزاس کے کاس سے انسان کا ٹیچر بعنی قدر بی بناوٹ طبیعت کوبان کیا ہے جو

نهابت موتزانسان كي طبيعت يرب يه

علم دین نو ده خواب ہواہے جیساخواب ہونے کاحق ہے۔ اُستعصوم سنظیر ساوے سیتے ا درنیک طبیعت والے بنیب نے جوخدا تعالے کے احکام بہت سدنعاو ی وصفائی دیے تکلفی سے جابل أن يرُه و اوينشنب عرب كي فوم وُمينجائ منطح أس ماي وه نكته جينيا سيار كيما ل كله **طبري** كئين اوروه مسائل فله فيهاور دلأيل شطقيه الالتي كئيس كرأس مبن اس صفالي اور سدوها وط اورساوه بن كامطلق افزنهبير راج بمجبور مي لوگول كواسلي احكام كوجو فرآن ومعتدمعتمره سيتول میں تھے تھے وڑا اورزیدوعمو کے بنائے ہوئے اصول کی بیروی کرنی بڑی 4 المجلس اوراخلاق ادربة أؤدوتني كاايك ليسعط ليقد بريز كنياسي جونفاق سيح بحي ببزت افلاق مرف مُنه بربیجُی میشی بانیں بنانے اورا دیری تباک جنائے کا نام ہے۔ آلیں میں دو' شخص لىيى محبت اوردلسوزى كى إتيل كرتے بي كر ديجھنے سُننے والے اُن دونوں كويك مغز ورولوست مجھتے ہیں مگر جب اُن کے دل کو دیکھیوتہ کے پوست ورومغز سے زیادہ بے ہات عرف مكارى اورظامردارى كانام اخلاق رهكيا يج اور ايما يان اور وغابازى فام مرشيارى « گفتگویرخیال کرد توعجب بی نطف و کھائی ویتا ہے اگرچہ اکھڑ لفظ تونہ میں **ہوتے مگر** مزارون كطرمضمون زبان سے نگلتے ہیں۔نہایت مهذب اورعقول وثقة نیک و دیندارآ دمی بھی اینی گفتگومی تهذیب وشالیتنگی کامطلق خیال نهیس کرنے . دوست کی بات کوجھوٹ کہد دینا۔ ورست كى نسبت جور كى نسبت كردينا برتوا ولا اوسار وزمره كى بات سے دا يك نهايت كي أوى البيخ برشك مقدس ودست محم ببيشے سے عين حالت تياك اور خوش اخلاقي اور حوش محبت کی با توں میں کہر ہا تھا کہ تہارے ما پ تو جھوٹوں کے بادشاہ میں وہ تو دن رات سینکڑوں غیتن ہابک دیتے ہیں۔ ان کی بات پر کیاا عثبار سے۔ بیں نسوس سے ہم کوخودا بنے برکہ أكارك أفيهم ووست الن اله

محقے لیا نت کال ہوگئی ہ

ان پر بچال سے صرف علم اوب اور علم انشاء ہی ہبی ترقی نہیں ہو گی بلکہ اخلاق اور عاد ت اور خصلت کو بھی بہت کھے ترقی ہوئی نیکی کے برتاؤ میں جو خود انسان کی اپنی ذات سے اور تاہیے خولین اور اقربا، ووست آسنا۔ بگانہ وبیگانہ سے علاقہ رکھتی ہے نہایت اعلے ورجہ کی تہذیب حال ہوئی اور خود تہذیب و شاہب تکی کو ایسی عُدہ صیقل ہوئی جس کی کرج کا کوئی نظیر نہیں۔ علی امورات کی بجث ومباحثہ میں جزئیزی وعدادت اور دشمنی بیدا ہوتی ہے وہ تحقوار سے عرصہ میں نہایت کم ہوگئی اور جولیا قت کصرت بحث و مباحثہ میں صوف ہوتی گھٹی وہ خوشکوار پاتی کی مان نہ خوب میں بہنے لگی جنہوں سے اخلاق اور علم وا دب کوسیراب کر کوگو<sup>ل</sup> کے دنوں سے بُرے اور خراب جویش کو ایک وصاف کر دیا ہ

مندوستان میں ہماری قوم کا حال اُس زمانہ سے بھی زیادہ بدتر ہے اگر ہماری قوم میں حوث جہالت ہی ہوتی توجیداں شکل نہ تھی شکل تو ہہ ہے کہ قوم کی قوم جہل مرکب میں مبتلا ہے علوم جن کار داج ہماری قوم میں کھایا ہے اور جس کے تکتبرا ورغر درسے ہرا کی بچولا ہما ہے دیون وزیا دونوں میں بکارا کہ ذہمیں۔ غلط اور ہے جسل با تول کی بیروی کرنا اور ہے جسل اور اسپنے آپ بیدا کئے ہموئے خیالات کو امور و اقعی اور حقیقی سمجھ لینا اور بچران پر فرضی بختی بر برط حاسمت جانا اور دوسری بات کو گو وہ کیسی ہی بچا ور واقعی کیوں نہونہ ما ننا لفظی بحثوں رہم و فضیلت کا ور دار مدار ہمونا اُن کا متیج ہے ج

علم ادب وانشاء کی نوبی صرف نفظوں کے جمع کرتے اور مموز آن اور قریب اللفظ کلموں کے تک ملائے اور کوراز کار خیالات بیان کرتے اور مبالغہ آمیز ہا توں کے لکھنے پر نحصر ہے بھاں تک کہ دوستانہ نمط وکتا بت اور جھجوٹے جھوٹے روز مرہ کے رقعوں میں بھی پرسب برائیک بھری ہوئی ہیں۔ کوئی خطایا رقعہ ایسانہ ہوگاجی میں جھوٹ اور وہ بات جو در تفیقت میں آئیں منہیں ہے مندرج نہ ہو۔ خطوط رسمیہ کے بڑھے سے ہرگز ترز نہیں ہوسکتی کے حقیقت میں آئی خطاکا لکھنے والا ایسانی ہارا ووست ہے جیسا کہ اس میں لکھا ہے یا ببرصرف ممولی مضمون سے خطاکا لکھنے کا عمواً رواج بڑگیا ہے۔ ایس اسی طزیح پر سے خطر کا انز ہما ہے دلوں سے کھو دیا ہے اور بما و بی گئریں کا عادی کردیا ہے ہ

نون شاءی جیسا ہمارے زمانہ میں خواب اور ناقص ہے اُس سے زیادہ کو تی چیز مُرینی ہوگی مضمون تز بجو عاشقانہ کے اور کچئے نہیں ہے وہ بھی نیک جذبات انسانی کوظا ہر نہیں کرتا بلکہ اُن بدجذبات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو صند حقیقی تہڈیر ہیں واضلاق کے ہیں چ

اڈیس صاحب کی تخریروں سے بالتخصیص طرز مبارت بسنبت سابق کے بہت زیادہ ما وشستہ دملیس نہایت دلجیب ہوگئی اور در حقیقت اڈیس صاحب کی تقریر سے انگریزی زبان کے علم انشاء میں ایک انقلاب عظیم واقع ہوگیا۔ باوجو دیکھر زبا منھال میں تقریروں کے عیب وہُنر کولاک خوب جانجیتے ہیں اِس بر بھی اڈیسن صاحب کی تقریر پر بھی و تعریف کے اُور بجھی اُڈیسن

لهرسكنغ

ان پرجیل کے جاری ہونے ہے انگریزوں کے اضاق اور عادات اور دینداری کو نہایت فائدہ نہنچا اور ہرایک کے حل پراُن کا اڑ ہوا جس زمانہ ہیں کہ پہلے بہل ٹبیٹلونکلا ہے انگلستان کے لوگوں کی جہالت اور براضلا فی اور خاش البت کی نفرت کے قابل کھی وضعدار لوگ کیا مرد و کیا عورت تحصیل علم ہے نفرت رکھنے تھے اور کمینوں کا کام مصحفے تھے علم جوانب عام لوگوں ہیں چھیلا ہوا ہے شاہ و نادر کہ ہیں کہ ہیں یا یاجا تا تھا علم کا وعوث قدر کرنار جہالت کی بترم بھی کسی کو نہ تھی۔ عورت کا بڑھا لکھا ہوائی کہ بدنا ہی کا باعث ہوتا تھا ۔ انٹرافوں کے جالسول میں امورات سلطنت کی بائیں ہوتی تھیں اور عورتیں آبیس میں ایک انٹرافوں کے جالسول میں امورات سلطنت کی بائیں ہوتی تھیں اور خورتیں آبیس میں ایک انٹرافوں کے بائیں کرناگویا ایک انٹرافوں کے بائیں کرناگویا ایک دوسرے کی بائر بائی کا اور ضاد جنگی کی بچھے صدرتھی ۔ جارلس درم کے عہد میں جو خوابیاں تھیں وہ ٹریون شریف اور اعلا درجہ کے لوگوں کی گویا عادت ہوگئی کور مجھے کرخوش ہوناگویا جرایک امیر کے شوق کی بات تھی ۔ کھی ۔ بیلوں اور مربی چھوں کو کتوں سے پھڑوانا اور اعلا درجہ کے لوگوں کی گویا عادت ہوگئی کی جو کو ان اور خود لیسے تماشوں کور مجھے کرخوش ہوناگویا جرایک امیر کے شوق کی بات تھی ۔ کور کمھے کرخوش ہوناگویا جرایک امیر کے شوق کی بات تھی ۔ کور کمھے کرخوش ہوناگویا کو انہوں اور تعام دیکر اور وانا اور خود لیسے تماشوں کور کمھور کو خوش ہوناگویا جو تھوں کو کتوں کو انتاق کور کمھور کو خوش ہوناگویا کو کورگوں کی بات تھی ۔

ان تنام خرا بیول کی درستی میں ہٹیل اورا ڈیسن نہایت ہی سرگرم کھتے اورمبس سرگری سے میں جدیرہ وزیر سرکتر کسی میں کاویال کھے مگر جدی کی کہ بور ڈی

وه اُس من صروف ہوئے دلیں ہی کامیا بی بھی اُس میں اُن کو ہوتی م

اسبیکٹیٹریں ایک و نو لکھا تھا کہ «میں اضلاق میں خوش طبعی کی جان والونگا و زورش کی کواضلات سے ملاؤٹکا تا کہ جہال تک مکن ہواس کے بڑھنے والے وولوں باتوں میں نصیحت باوین اورتا وقتیکہ لوگ ان تام خرا ہیوں سے جن ہیں اس زمانہ کے لوگ پڑے ہیں جی نے اور ایک ہوروز ان کو نصیحت کی باتیں یاد ولا تا رہونگا کیونکہ جودل ایک ون بھی بیکار بڑا رہتا ہے اس میں بیات ہی مشکل سے و ور مہونے ایس سقاط میں بیٹ ایک ایس ایسا کی کو میں ایسا کی گار میں اپنی کی کو میروز ان اوران اول میں بسایا مگر میں اپنی سندن صرف اتنا ہی کہ لا اور جا سوں اور جاء وقعہ وہ جینے کی مجلسوں تک میں جوسالا یا اور ہرائیک و الم مورس کی کو میروز ان میں کو میلا یا اور مرائیک و اور جا و اور جاء وقعہ وہ جینے کی مجلسوں تک میں جوسالا یا اور ہرائیک و المیں و سالا ایک

اسٹیل ادراڈیسن کی ایسی عُدہ گربریں ہو تی تنہیں کر اُن کا اثر صرف مجلسوں کی تہذیب و زبان دگفتگو کی شاہیتگی ہی پر نہیں ہوتا کتھا بلکائس را نہ کے مصنفوں بر بھی اُس کا نہا بہت حُکہ واش ہوا کتھا ۔

واكروم ايك صاحب كانول ب كرعام لوكول كوعلى أدب كانثوق أسى وثنت عدم والجليج

تین دفته بچینا تھا۔ پہلا پرچہاس کا بار صویں اپر بل کوئے ان کا تھا ہ مررچرڈ اشیل صاحب سے خود کہاہے کہ اُن کی غرض اِس پرچہ کے نکا لینے سے پھی کم انسان کی زندگی جوجھو ٹی بنا و ٹوں سے عیب دار ہوتی ہے اُسے بے عیب کریں اور مکاری اور جھو ٹی شیخی کوشا ویں اور بناوٹی پوشاک کو آثاریں اور اپنی قرم کی پوشاک اور گفتگوا ور برتا گو ہیں عام سا دو ہِن بہیداکریں بھ

اِس پرچیے کے صرف د دسواکتر (۷۷) منبر جھیے جپانچہ اخیر برچیاس کا دوسری جنوری کے

كوجيسا اور كبير بند موكيا 4

اِس کے بعدررج ڈواٹیل اور مٹراڈیس صاحبے بل کرایک اور پرچہ نکالا اور اُس کانا) ۱۰ سبدکٹیٹر اُر کھا تھا۔ یہ پرچہ ہر دوزچھ پتا تھا اور وُہی دونوں صاحب اخیر تاک اُس میضمون لکھا کرتے تھے۔ بیلا پرچہ اس کا کیم ماہر حملات کا کوچھپا تھا اور صرف تین سوپینیس منبراس کے چھیے تھے ج

نیرچاپنزاد میں بے نظری تفا اور صرف میکر ہی کواس سے نہیں بھکا دیا کھا بلکہ اُس زماز میں جس قدر کتا ہیں اس قسم کی تصنیف ہوئی تھیں اُن سب پر فضیلت رکھتا کھا۔ عمدہ محمدہ اضلاق وا داب اس میں لکھے جانے تھے۔ خولیش اقارب کے ساتھ سلوک کرنے کے عمدہ قاعدے اُس میں بیان ہوتے تھے اِس بات کا کہ انسان اپنی اُس قوت کوجس کا نام خوق ہے کس طرح دیکھ بھال اور سوچ بچار کرکس بات میں صرف کرسے نہایت عمد گی سے ذکر مہوتا کھا اور مرایک مضمون نہایت خوبی اور برو باری اور عجیب غویب مذات سے بھرا ہوتا تھا ۔

یه برجهاس لینهٔ بھی ہے انتہا تعربیف کاستحق ہے کہ اس سے طرز تخریر لوگوں کوسکھا دی اور لوگوں کی گفتگہ کو جو بڑے کہات اور بدمی ورات اور نا پاک قسموں سسے خواب مہورہی تھی درست کر دیا ج

ہرروزصبے کو یہ برچ نکااک تا تھا اور حاضری کھانے کے وفت تک وکوں کے پاس کھا اور حاضری ہی کی میز بروگ اُس کو بڑھا کرتے تھے سائے میں اس کا بیجینا موقون ہوگیا ہو اُس کے بعد سرر بچر ڈوائٹیل کے مشرا اور سے ماحب کی مدوسے ایک اور پرچہ نکا لاجس کا نام کا دو بین مختا ۔ یہ برجہ بھی ہرروز جمچیتا مختا اور صرف ایک سو بھی تر نبر اِس کے نکلے تھے کر بند ہوگیا ہو اس کے بعد اعلی رصوبی صدی میں بہت سے برچے اس مقصد سے نکلے مگر اُن میں ساملواورا و و نجر زاور ایل لو اور و دلال اور صود اور لو مجنوب کی مشہرت پائی اور اِن کے ساملواورا و و نجر زاور ایل لو اور و دلال اور صود اور لو مجنوب کی مشہرت پائی اور اِن کے ساملواورا و و نجر زاور ایل لو اور و دلال اور صود اور لو مجنوب کی مشہرت پائی اور اِن کے ساملواورا و و نجر زاور ایل لو اور و دلال اور صود اور لو مجنوب کی میں میں بہت سے برجے اسی میں میں بائی اور اِن کے ساملواورا و و نجر زاور ایل لو اور و دلال اور صود اور لو مجنوب کی میں میں بہت سے برجے اسی مقصد سے نکلے مگر اُن میں سوااور کسی کو کی دور غیر نہوا ہوں۔

# مقاصرته زيبالاخلاق

ہمارے اِس پرج کی مُرسوابرس کی ہوئی اور ترسیطہ صفحون اس میں چھیے اب ہم کوسوچنا جاسئے کہم کواس سے قومی تہذیب اور قومی ترقی طال ہونے کی کیا توقع ہے ہو انسان ایک ایسی ہتی ہے کہ ایندہ کی خبراُس کو نہیں مہمکتی گرگذت تہ زمانہ کے خبرہ سے ایندہ زمانہ کی اُمید کوخیال کرسکتا ہے ۔ بس ہم کواس پرجہ کی بابت آبند زمانہ کی بیٹین کوئی کرنے کے لئے پچھلے طالات اور دا تعات پر نظر کرنی جا ہئے ہ

جب ہم کچیے اوپر پچھلے ڈیڑھ سوبرس کی دنیا پرنظر ڈالتے ہیں توہم پاتے ہیں کدنڈائی ہے ہیں کدنڈائی ہے ہیں کدنڈائی ہ بھی وہ زمانہ ایسا ہی تفاجیسا کدائب ہند دستان میں ہے اور دہاں بھی اس زمانہ میں ہی تہم کے پر چے جاری ہوئے تھے جن کے سبب تمام چیزد ں میں تہذیب دشا ایستگی پیدا ہمو گئے تھی ہیں اور کھر اس پر چیتہ ذیب الاضلاق کوائن سے مقابلہ کر نظے اور کھر آیندہ کی صالت ہند دستان کا اُس بر قیاس کر کر اپنی قومی ترقی کی نسبت پیشینگوئی کرنگے ہے۔

اصلى ايُديْرِتو استبل صاحب محقے مُرادُيس صاحب بھي جھي کھبي مدد ديتے تخفے۔ ير پر چېمفتر ميں

اقراح برطرح کروریم بوتان فلسفداور حکمت ہم مسلانوں سے صل کی تقی آب فلسفہ و حکمت جدیدہ کے عال کرنے ہیں ترقی کریں کیونکہ علوم بونا نیہ کی غلطی اب علائنہ ظاہر ہوگئی ہے اور علوم جدیدہ نہایت عُرہ اور تھی نبیا دیر قائم ہوئے ہیں ہو و قسرے یہ کوجی طرح علم رسابق سے معقول بونا نیم اور منقول اسلامیہ کی مطابقت ہی کوشش کی کھی اسی طرح حال کے معقول جدیدہ اور منقول اسلامیہ قدیمہ کی قطبیق ہیں کومشش کی جا در خوتا ہے ہم کو پہلے جا ل ہوئے تھے وہ اب بھی حاسل ہوں ہو کے جا دور زبان طعنوراز کریکے اس کام کے کرنے میں بلا شبہ بہت سے نا دان قبرا کہ مینکے اور زبان طعنوراز کریکے گرام کواس برگھنے یال کرنا نہیں جا ہے کیونکہ جن لگھے لوگوں سے ایساکیا بھا اُن کا بھی ہیں حال موال کو اس برگھنے یال کرنا نہیں جا ہے کیونکہ جن لگھے لوگوں سے ایساکیا بھا اُن کا بھی ہیں حال موال خوالی کو اس برگھنے یال کرنا نہیں جا ہے کیونکہ جن لگھے لوگوں سے ایساکیا بھا اُن کا بھی ہیں حال موالے اُن کی قدر کریکے ہو

## علوم مديد

D-X-K

انتقال كياكاب تصنيف كادر بعض كتة بي كربيع ابن مبيح في جونال الجري مي مركك سے اڈل کا باکھی اور اسی زمانے قریب میں سغیان بن عیبینہ اور مالک ابن انس کی تصنيفات مدبنه بي اورعبدا نتدابن ومهب كي تصنيفات مصريب ورمعمرا ورعبرازناق كي تصانيف يمن ميں اور سفیان توری اور محدابن فضبل ابن غزوان کی کو فرمیں اور حا دابن سلمهاور روح ابن عباده كى بصره ميں اور شيم واسط اور عبدا ديان مبارك كى خراسان ميں شايع هوئيں ﴿ تليكرى و فعرمسلمانول كے علوم كى ترقى أس وقت بهو ئى كەبعض رگوں مے عقايد فدائبى میں اختلات کیا اور فرق برع وا ہوار کاشیوع ہواا ورعلم کلام میں کتا بیں تصنیف ہونی شروع ہوئیں بھراسی علم کلام کو اور زیادہ نرتی ہوگئی جبکہ تردید سائل فلسفہ یونا نسیم جوعقا بداسلام کے برفلات تخفياس شامل كئے گئے۔سب سے اول اِس علم میں حارث عاسی سے كتاب تصنيف كي جوحض أمام احد صنباع كالم معصر تفايا ول أول عنهاء اورا تفنياء إس علم كوزند قهروا لحاد بمحصة عقع بجر رفة رفة اس كى اسى طرورت معلوم موئى كرفرض كفاية كك نوب بينج كئى بد چو تھتی د فومسلمانوں سے علوم کی ترتی خلفائے عباسے عہدمیں ہوئی کہ یونا نیول کے علوم بونان زبان سے عربی میں نزجمہ مہوئے اور شامانوں میں را بیج ہوئے۔ اول اول ان علوم کے يرصف والول برجي كفروا زيرادك فنؤع موست مكرحيندروز بعديسي علوم مدارفضيلت وكمال قراريائے. پانچویں د فدمُسلمانوں کےعلوم کی ترقیائس وقت ہوائی جبکہ مسلما<sup>عیا</sup> لموں نے معقول منقول كى تطبيق كوايك امرلازمي اورصر دري تمجها اور يقين كياكر بغيراس كے انسان كا ايان كامل نهيں ہوسكتا + اس فن مير ست زياده كما ل مام غزالي جمة الشعليد في حال كيا- أن كي كتا احياءالعلوم كُويا سِرْ شِعباس مَن كالبِّه- الرَّحِيا بتداء مين الم غزاليَّ كي نسبت بهي كُفرك فتوے ہوئے اوران کی کتاب کے جلاد سینے کے استہار کئے گئے گرا خرکو ججة الاسلام ان کا لقب مواادراك كى كتاب كوتام عالم ي تسليم كيا به ائس کے بعد بہت کم کتا ہیں اس فن مرتضنیف مرئیں گراخیز ماند میں مولانا شاہ ولی مت صاحب دعمة الترعليه إس طرف متوّجه بهوئے اور كتاب عجز البالغه لكھی جو لمجاظ اُس زماند کے ورحقيقت نهابت عرده اورعجبيب لطيف كتاب عتى 4 گراب پرتمام و قت جن کی کهانی تم سے بیان کی گذر کئے اور اب بڑی صرورت ہے کہ

مسلمانون میں دوطرح برعلوم کی ترقی ہو۔

ترکول کی تربیت اور شایستگی اور تهذیب کا اث بیرطال ہے کہ اُن کا تمام بباس کوٹ و پتلون اور تیمی واسکٹ بالکل یورپ کی مانند ہے ایک تسم کا فراک کوٹ ہے جو وہ اتعمال کے بیں اور تمام اُمرار اور شریقیٹ لوگوں کا بہی لباس ہے صرف ترکی ٹو بی جدا ہے سے نہیں ہرکا بیٹھنا چھوڑ دیا ہے میز وکرسی پہنیٹے ہیں۔ میز پر چیم می کا نٹول سے کھانا کھاتے ہیں اُن کے مکان کی آرائے گئی اور طریقیہ زندگی بالکل پُورپین کا سا ہوگیا ہے ب

على با شا در رسلطنت تهايت عُره انگرنزي رشيطام واسه لندُن بي اُس ن تعليم با پئ ترکولا لباس نهايت عُره اورخوبصورت موگياسد خوش وضع بتلونس اور با بؤن ميسان ففيس انگريزي بوش اورسياه سيا ففيس بانات کے کوث اور سر برلال تُو پي جوفيس که لائق سے نهايت خواجود معلوم مون تهد مصفائی اور نفاست اور آرائ تنگی مکانات بالکل بورپ کی مان رہے ۔ جب وه لوگ ابنی مهسا به قومول فرنج اور انگر زول ميں مل کونيٹے ہيں توجم جولی معلوم ہوتے ہيں اور اُم بدسے که روز بروز اور زياوه نهذب موتے جاويئے ۔ پس مندوستان کے مسلمانوں سے بھی ہم بھی جاہد ہيں کولينے تعصبات اور خيالات فام کوجھوڑي اور تربيت اور شاكستگی مي قدم بر مطام بي

ترقق علوم

مسلمانوں میں ترقی علوم کی ایک عجیب سلسلہ سے ہوئی ہے بست اول بنیاد ترقی علوم کی جنگ کام میں ترقی علوم کی جنگ کیام کی جنگ کیام کے بعد حضرت ابو برصدین رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی کر انہوں سے اکھوریں جنا کچھ است کو ماکن جبد کو اول سے آخر تک کی جمع کر ربطور ایک کتاب سے اکھوریں جنا کچھ انہوں سے اکھا جیسا کر آب موجود ہے ۔

ووسری دفوہ سُلمانوں کے علوم کواس وقت ترقی ہوئی جبکہ لوگوں نے صدیث کو جمع کر نبکا اراوہ کیا اگر حیا آقی اول لوگ اس کو بُرا جانتے تھے را ور شایدان کی رائے حجے ہو) مگردوسری صدی میں سَسَانِ اس کی صرورت کو قبول کیا اور صدینوں کو جمع کرتے اور صدیث کی کتابوں کے لکھنے کی طرف متوجد ہو گئے ہ

اِس بات میں اختلاف ہے کہ سب اول کس نے اِس کام کو شروع کیا بعضے کہتے ہیں کہ سب اوّل میں است اوّل میں است اور اللہ میں الموریز ابن جربے بھری سنے جنہوں نے بھوٹ فات بائی کا باتصنیف کہتے ہیں کہ اور نصور سے بیاں کہ اور نصور بیان کے اور نصور سے بیاں کہ اور نصور سے بیاں کی اور نصور سے بیاں کہ بیاں کے بیاں کہ بیا

ملكمعظر وكثوريا كالقامركيا تقامگران كى بى بى لېدى بالمرستن زىدە تقى سلطان خودلىدى بالمرستن كى باس اُن كے شوہ عالى وقار كاشكاداكرنے گيا اور جنتی بڑى عزّت كا يركام مسلطان سے ہوا شايد آينده تمام عراس كوايسا دوسراكام كرنانصيب منسي ہوسے كا چ

اس مقام پرتیم مندوستان کے مسلمانوں سے سراسٹا فور فونار مخصوف اُسن مانہ کے سکرٹری آف ہسٹیٹ فارانڈیا یعنی وزیر مہندوستان کے اُس احسان کا صرور ذکر کرنے کے کہ جب سلطان لنڈن میں گنا تقا اور ہماری طرف سے وعوت کی۔ جب میں لنڈن میں گیا تھا تو ہے اُنڈیا آفس کے اُس خوبصورت بڑے ہال کوجس میں ہماری طرف سے سلطان کی وعوت ہوئی تھی و بجھا کھا اور سراسٹانورڈ فارکھ کو کے ہمت بہت شکر کیا تھا ۔

بھراُسی دوستی اوراضلاص کا استحکام ُ الشاء میں اور زیا دہ روشن ہواکہ بہن آن وبلیز اور بیٹ اُف ویلز بعنی ولی عهد ملکہ عظمہ اور ولی عهد بگیر تسطنط نبید میں سُلطان کے ہاں عهمان تشریف ہے گئے اور ہاہم دوستی ومحبّث سے حبسوں ادر دعو توں میں شرکب رہے ہ اُس کے بعدامیرس آف فرانس لعنی فرانس کے بادشا ہ بگیر مُلطان کے ہاں عہان تشریف

اس سے بعدامپرس اے وائس میں وائس سے بادشاہ ہیم ملطان سے ہال کہال ہمال ہیں۔ کے کئیں اور اُس طح کھانے بینے اور دعو نوں سے جلسے رہے ہ

 باوشاہ کو گھے لیا اور دیکھ کر بہت نوش ہوئیں اور ایس میں کھنے لگیں کو کیا ہمارا بعیا خوبصور تنہیں ہے۔ اب اس بات سے مرکوئی سمجھ سکتا ہے کہ کماطان کو کس فدر لوگ عور نیس مجھنے گئے تھے جہ اس کیا مطان سے اپنی سلطان سے اپنی سلطان سے میں نہا بیت عُرہ کا م کئے ۔ انگریزوں اور فریخ سے نہایت استحکام اور سپائی سے دوستی قائم کی۔ عوالتوں کے لئے توانین بنائے اور فوائس کے طریقہ پر تام انتظام مسلطنت قائم کیا رہی گئے میں ببلک انسٹرکشن کی کونسل بنائی۔ نئی یونیورسٹی قائم کی اور شرکی اور گرکے نربان میں جھینے لگے تھے جہ اور ٹرکی اور گرکے نربان میں جھینے لگے تھے جہ اور ٹرکی اور گرکے نربان میں جھینے لگے تھے جہ اور ٹرکی اور گرکے نربان میں جھینے لگے تھے جہ

مانترانی مین صاحب ایک فرنج مؤرخ نے اس سُلطان کے زمانہ کے حال میں لکھ اے کہ ترک نمائیت ہمادر اور فرہین آومی ہیں اور نہایت ایما ندار مُسلمان جو نمایت عجیب طرز برایت کم مناب فرریو این مناب خوال جلن درست کرنے پر متو تجہیں ،

سوهر

### سلطان عبدالعزيزخان سلطان روم

یواس عهد کاباوشاہ ہے جس کی وات مبارک سے روم کا تخت سلطنت مزین ہے خدا اُس کوا دراُس کی سلطنت کو سلامت رکھے میرسلطان بھائی ہے سلطان عبدالمجیدخال کا شاقشائر میں لیسے بھائی کے مربے کے بعد تخت پر ہمیٹھا ،

اس مسلطان سے سینے زیادہ مسلمانوں میں تربیت وشایت گی پھیلا نے میں قدم مربطایا سے اورانگریزوں اور فرخی اوراسٹریاسے و سے اور کھی زیادہ دوستی داخلانس پیدا کیا ہے ہو الباس میں اور طریقہ زندگی میں اپنے سابقین کی صرف بیروی ہی نہیں کی بلکہ زور بروز اس میں تی گرا گیا ہے تعصبی اور سمجی و وستی اور مجتبت کا جواس نے فرنچ اورا نگریزوں سے پیدا کی ہے سے لائے اور تا کہ میں خوبی نبوت ہوگیا جب کر شلطان پریں وارائسلطنت فوانس میں تطور جھال کی میروسیا کے آیا ورامپر زندپولین کے سابھ کھانے اور تا م جلسوں میں ننریک رہا اور وہاں کی میروسیا اور کھا نوں اور طحالوں اور طبسوں میں شرک رہا وار وعوتوں اور طبسوں میں شرک رہا وار اور طبسوں میں شرک رہا وار وعوتوں اور طبسوں میں شرک رہا وار وعوتوں اور طبسوں میں شرک رہا ہو

ستے زیادہ عن جوسلطان سے لنڈن میں کمائی بکد مسلماؤں کی قوم کو بلکراُن کے اضلاق نمین کودی وہ صوف یا در کھنا اُس اُسان کا تفاجولارڈ بالمسٹن سے کریمیا کی لڑائی میں ترکوں کو مدو دسینے سے کیا تھا وہ عالی ہمت نباض لارڈ جوزمانہ جنگ کریمیا میں دزیر عظم سلطنت

شلطان كى خوش تسم عس مسلطان كوايك نهايت لابن اورجامع جميع صفات وزبر بإخذاً يا تفاجس كانام رشبيل ياشا تقاء اكريم تسطان عبدالمجيد خان كادب كاياس نركت تواكن لوگوں کی فہرت میں جنوں نے مسلانوں کے حالات معاشرت میں صلاح وترقی کی سُلطان محرد خاں کے بعد رسنید یا شاکا نام نامی اور لقب گرامی لکھتے۔ اُس نے ترکوں کے تام لغو اوربہودہ تعصبات کوجن کو اُنہوں سے غلط دینداری کے رنگ میں رنگا تظااور جو در اُسل مذہب ہلام سے کچھ علافہ نہیں رکھتے تھے ادرجو درحقیقٹ مسلما بوں کے تزبیت یا فنزاور مهذّب ہوسے کے مانع تنفے برخوبی غورکیا اور دائ مجیدے استدلال ورسندسے اور نزیر و عمرو کی تقلید سے اُن تمام تعضبات کی تر دید کی اور پورپ کے طریقوں کے اختیار کرنے کاجوازلکھا اورسُلطان عبدالمجيدخان فيأس كولي ندكيا اورتام علماء اورُسُلما نون مي اورتام رعايا بين اُس كے مشترك كا كا كى ديا جيانچيروه تام تخرير بطور فران لكھي كئى جوٹر كى زبان بي هت شريف يا کے نام سے ملقب ہے ۱۰- نومبراله ۱۵ یک بهت طب عالی شان مکان مین خود مُلطان اور اُس کے تمام وزراً ا در علمار لورسول و فوج کے افسرا ورتمام سلطنتوں کے سفیرجوا آیاً سطر کہلاتے ہیں ادر بی مشایج کیا ادر مردرجر کے امام اور گر کے اور ارمنی جرح کے لبنٹ جو میٹر ایک کملاتے ہیں اور علما بہو وجور کی كهلاتي بي اورتام الم حل وعقد جمع بهوئ اور رسيديا بتأسيخ وه مت شراف طرصا اور سنخ امناوصة فاكها-يه ون سطان عبدالمجيدخال كي سلطنت مين ايسامبارك ون تفاجري سے ہزار عید قربان ہونی چاہئیں۔ یہ دن نہیں تھا بکے مشلمانوں کی قوم کی جان تھا اور قبیقت میں پر شعبہ یا شاملانوں کی قوم کی زندگی کا سبب تفا۔ خدا اُس پر رحمت کرے د ملطان عبدالمجيدخال فيجراس زور شورسيم مكلان كحصالات كي بتري جامي ادرائ كے الفوتعصّبات كوجوغلط ديندارى كے رنگ ميں ربكے ہوئے منے دفعتًا تورويا تو عام جابل لوگوں اور اُن کٹ ملاؤں سے جن کی مثال ایسی کھی کرصصرع جاریائے بروکتا نے چند اُنهوں نے بہت غل مجایا اورعوام میں ایک نا راضی پیدا ہوئی اور اُس کو کوسٹان کہنے لگے میگر جب رفتة رفنة لوگول كومعلوم هوتاً كيا كوسُلطان نے كيا مجيُّه كجهلائي اور بهتري اسلام كي اورسُسلما و كساقه كى بى توسب لوگ ول سے سُلطان كوچا سنے لگے ، ايك مؤرخ لكمة اب كرايك وفوسُلطان كوث بتلون بهيئة موسَّع اورالالركى توبي اورَّ ہوئے کھوڑے پرسوار نیاز کے لئے بایزید کی سجد کوجا تا تھارات میں عور توں سے غوا نے

اس او شاہ نے ہوضی حت اور تدبیر میلکٹ لینے جائشینوں کے لئے جیہوڑی تھی وہ یہ ہے کہ سبکہ کر امریناہ اور حقوق ہوں مسلمان بیچانے جاویں اور کوکوں سے صرف سجد ول میں اور عیسائی صرف گر حاؤل میں اور بیودی حرف سنیکا میں ہوئی علی کرنا شروع کیا تخفا اور ہم ہندوستا یہ تختے جسلی اصول ہلام کے جس بڑیلطان محمود نے عمل کرنا شروع کیا تخفا اور ہم ہندوستا کے عالموں سے بیمی کہتے ہیں کو کملطان سے بیسب کام علمار بایہ تخت کے فقووں سے مکئے تھے مگر وہ لوگ ہندوستان کے لوگوں کی طرح جا ہل اور متعصّب نہ تختے اس سلطان کی گورے قد کی تصویر میں سے اور میں میں جا ہیں کو جو بیریں واز السلطنت فرانس میں ہے اُس کو کو جہتے رہیں لیا س اور شرح و بی نہایت ہی سو باتی تھتی ۔ فرائس پر رحمت کرے کہ اُس سے مُسلمان کی جو بیریں واز السلطنت فرانس میں ہے اُس کو کو جہتے ہیں اور کو مشتن کی جو بیریں لیا س اور شرح و بی نہایت ہی سو باتی تھتی ۔ فرائس پر رحمت کرے کہ اُس سے مُسلمان کی جو جہتے سے اول کو مشتن کی جو

دوهر

## سلطان عبدالمجيرفان مرحوم سلطان روم

 مقرّر کئے جس میں فرنج واکٹر کام کرتے گئے۔ واکٹروس گائیصاحب لکپرویا کرتے بھے اور سلطانی حکیموں کو حکم کتا کہ وہ بھی اُن کا لکپر سننے کو حاضر ہواکریں \*

سنت ایم سی اس سلطان نے غلامی کے رواج کو جومحض خلاف شرع جاری کھا موقو کرویا اور تھام گریک کو جوبطورغلامی کیڑے گئے تھے چھوڑ دویا اورغلام آزاد کرو ئے کہونکر آزائی ہے کے احکام سے مطابق اورخصوصًا آیت انما المومنون اخوی فاصلحوا باین اخویکم اور آیت فامامنا بعدل واما فی اور کے سکم کے مطابق کوئی شخص کسی کاغلام نہیں ہوسکنا ہ

اسی باوشاه کے عهد میں تُزکی زبان میں خبار شروع موا اور بابنچو ہی نوٹرکٹ کے کو پہلا اخبار چھیا جس کا نام ت**فویم و قالع رکھا گ**یا تھا ہ

ترک ایسے باہل اور بیجا تعصب ذہبی میں مبتلا منظے کھارشیری انسان کیھنے کو بھی تصویریکا بنا ناجاً بزنہ سمجھتے تنصے بلطان نے نوواپنی تصویر بنوائی اور سرحری سکول قایم کیا جو دوسری جنوری سنسٹاع کو کھولاگی تنفا اور حکم دیا کہ کتب تشریح معزنصا ویرتصنیف کی جاویں اور حجیا پی جاویں اور ٹرمعائی جاویں ہ

اس تُسلطان نے ترکوں کا لباس اورطریق زندگی درست کرنے میں بڑی کوشش کی وہ خوب جانتا تھاکہ مہذب قوموں کے سامنے عوقت کا الکرنی اور مقارت سے ٹکلنا اور مرابر کی مُلاقات اورووستی رکھنی بغیراس کے کہ نباس اورطریقہ زندگی نہ ورست کیا جاوے باکل نامکن ہے بہ

اس نے دفدتا ابنی سیا ہی وردی بدل دی اور بالکل انگریزوں کیسی کردی صف اوپی کافرق کفا۔ واکٹر واکٹر کیسی کردی صف اوپی کافرق کفا۔ واکٹر ولفن صاحب لکھتے ہیں کہ ٹرکی کی زمین برقدم رکھتے ہیں ہیلی چیزچوہیں نے وکٹی اور جس نے مجھے کو حیران کردیا و العلیم افترا ورخوں مورت در دی بہنی ہو اُن شکل سیا ہوں کی کھی اور افسا ورتیکون اور لوٹ بہنے ہوئے کے فقے کا اور تیکون اور لوٹ بہنے ہوئے کے فقے کا

اس كملطان سيه خودكهي تزكى لياس اور در شرخوان پريا پائيرارخوان پريكا ناركه كه يا تقطيع كهاناترك كرديا اورلباس مي كوش بتلون اورئرخ توبي جوفيس كهلاتي بين بننى شروع كى + ميزوگرسي بيرېچچا ورځيئري اوركان شرست كها نا شروع كيا مُواكثه وليش صاحب سلطان

هموه کو دکیمها کلتا که وه تفضیته بین کرنسلطان کی نیروپین بوشاک آور نیر دبین طریقیتنا ول طعام اوس خوبسیم اوصاف اورشاکیستگی عادات میں اور تزکول کی قدیم جهالت دوزا شاکیستگی مین آسمان و

زمين كافرق-

محلہ اے کا برحال مقا کہ کہیں کونی چیز ہے اور کہیں نہیں ہے اور ایسامکا ان معلوم ہو تا تھاکہ جیسا چاہئے ویسا آر است نہیں ہوا ہ

مجھے انسوس ہے کہ اِلمین لاٹ نے مندوستان ہیں آگرسی ہندوستان کے نواب یارات کی نوکری نہیں کی اگر ہندوستان کی محلسراؤں کا حال دکھیتیں تو اور کھبی زیادہ نوش ہو تمیں \* یہ کہی معلوم ہونا چاہئے کہ اُس زمانہ سے جس کا حال المین لاٹ سے لکھا ہے مصر اُب بہت زیادہ تر تی رہے اور یُورپ سے زیادہ اختلاط ہونے کے سبب تہذیب وشایستگی میں اُس سے بہت تر تی کی ہے \*

## مصلحان حاثرت سلمانان

ہم سے پہلے بھی ایسے لوگ گذرہے ہیں جنہوں نے شلما نول کی طزر معاشرت وطراقیہ تمدّن میں ترقی کرنے کی کوسٹنٹ کی ہے اور اپنی کوسٹنٹوں میں کا میاب بھی ہوئے ہیں اُن کا کچھے مختصر حال لکھنامسلانوں کی واتفیت کے لئے ہتر ہوگا \* اقبل

## سُلطان محودخال مرحوم سُلطان روم

یہ باد شاہ سنداع میں تخت پر بدیٹھا اور فوس اے میں فوت ہوا ہہ

ہاری رائے میں شمالیا نوں ہیں سے اول پر ملطان سے جس نے مسلما نوں کے افلاق

ادر طریق معاشرت میں تہذیب شروع کی۔ تعصبات مذہب کی رعایا کو اجازت دی کہ مطابق ہے

برخلاف محتے بالکل چیوڈ دیا۔ ابیختام مختلف مذہب کی رعایا کو اجازت دی کہ مطابق ہے

مذہب کے اپنی ابنی رسومات مذہبی اواکریں۔ خود عیسائی گر جاؤں کی جواس کے کا کھیں

مذہب کے اپنی ابنی رسومات مذہبی اواکریں۔ خود عیسائی گر جاؤں کی جواس کے کا کھیں

عظے مرمت کو اوی جبکہ اس سے رفاہ عام کے کامول میں ایک ملاکھ پیاستر ریدا کی شرکی سکہ

چیوں کو بھی برابر حصتہ دیا چ

برابر بالقعصت اللہ وینی شروع کی چن

سیتلاکی بیاری موقون بو بنے کے لئے ٹیکا لگامنے کا نہا یت خوبی سے رواج دیا شفاخا

مذكوره بالانخريسي بات معلوم موكى كر مهذب قوم كے لوگ كم درج كے بھى ليے رہنے كحكره ميركن جيزول كواشد صروري محصته إين اور لكصن اور طيصف كحرا مان نرجون س دہ لکھتی ہے ک<sup>یر</sup>اُس کمرہ کے بلنگ کا مجھوٹا ایسا خراب اور بحت مثل تخت کے تھا کہ ہار بطن دنعنی انگلنلی میں اگر نهایت غریب گنوار کی چھپو ٹی سی جھونبیری میں بھبی ایسا بستہ ہوتا تواس جمونیرہ کی ہے، تی ہوتی۔ جھے کو اپنے وطن کے گھر کا خیال آٹا اور خدیومصر کے محل میں آننے کا بهايت بى افسوس بوتا-بروم بى كەتى كەلگرزاتى توبىتر بوتا ب اُس کمرہ میں نہ تو کوئی سنگار میز تھی اور نہ اُن لوازمات صنروری میں سے کوئی چیز تھی جو عورتوں کی خوابگاہ میں ہونی جا ہئے۔ کئیول سجائے کے لئے کوئی گلدان تک نقطا کہ ندکورہ بالانقرہ سے تفاوت خیالات بخوبی واضح ہوتا ہے کہ مهذب توم کے ادلے لوگ جهی جن چیرول کوضروری محصتے ہیں ہم کوان کا مجمی خیال تھی نہیں آنا ﴿ وہ لکھتی ہے کہ دالبتہ اس کرہ میں قالین بچھا ہوا تھا اور کو کی کے پاس شجے سے منڈھی ہوئی ایک کؤے رکھی ہو اُکھی۔ سے طری عجیب جزجواس میں گھی دو کیڑے رکھنے کی داندا الماری فرانش کی بنی ہو کی گفتی اور کو یا پر خاص خاطر داری کے لیئے گفتی کیونکر وم اور مصر کی عورتیں بیننے سے کیٹرے الماریوں میں رکھنی ہیں جو دیوار و ل میٹل طاق سے بنتی ہیں 'پُ و ولکھتی ہے کردر بگیات کے بیٹھنے کے دو کرے تھے اُن میں نہایت عمدہ قالین بچھے ہوئے تھے گرجا بجا سفیدجر ہی کے داغ بڑے ہوئے تھے سبب یہ تھاکہ ہے تیزی سے لونڈیاں ہاکھوں میشمعیں جلا کرنے ہوئے اوصراُ دھر ٹڑی پیرتی ہیں اور پر بی کی بوندی<sup>ق ال</sup>ین برنگہی جاتی ہی اور وہی مجھارہا ہے۔ ولواروں کے اس شجر کیرے سے مغددهی ہوئیں كؤجين تجيمى تقيس اوربيج دلوارمين بهت ثراآ لمينه زمين سيحقيصت تك كالكامهوا ففايحيت نقش ونگارسے آرات مھی۔ بیجیں نگ مرمری ایک میزجس کے پایوں رگلش کا کا م تھارکھی ہوئی متی ادراس کے جاروں یا بوں برآ گھا کھ بی کے جار جھاڑچاندی کے جن س کُرخ رنگ كى فالأسين يرضى مو ئى تختىن رئى موت كالم مكان من تصوير كلى ناتقى كيرك سامان بے ترتیب رکھا ہوا کھا اور بہت سی چیزیں و ہاں ناکھیں جن کی در حقیقت مکان کی راستگی کے لئے صرورت منی کا فی رکھنے کی ججب آئی بقدر رکابی کے گول میزوں پرسیب کی بیجی کاری بت خوبصورت تقی مگر حوکرمیری نظرمیں اسپنے وطن کے امیروں کے ڈرائینگ روم کی مجاوٹ اورغدُكُى سامان كى مما ئى بونى متى -إس لئے يسب چنرين نها پت حقيه معلوم بوتى تصين في خرضك افسوس اس پرا تا ہے کہ باو جو وان سب باتوں کے ہذب تو م کے بوگ ذرختوں کی مانند صفائی اور بطافت اور خوبی سے اپنی زندگی بسر کرنے ہیں اور ہم مانندا کی سیالے کیکیے جانور کی ۔ بہت لوگوں کی سیرائے ہیں اور ہم مانندا کی سیکے کیکیے جانور کی ۔ بہت لوگوں کی سیرائے ہے کہ یور کے تو موں کی طبیعت میں ایک قالمی ایک رائے ہے کہ ایک والیٹ یا کی قوموں کی میں جوانسان کی طبیعتوں کو کٹ فت کا عاوی کردیتی ہیں جوانسان کی طبیعتوں کو کٹ فت کا عاوی کردیتی ہیں جوانسان کی طبیعتوں کو کٹ فت کا عاوی کردیتی ہیں چ

گریرائیں کسی طرح سلیم نہیں ہوسکتیں اس میں کچے شک نہیں ہے کرانسان کے حمذب
مونے کے لئے آب وہوا اور موقع علک کو بہت بڑا وظل ہے گرانیٹ یا کا ملک یا ہندوستان ایسا
نہیں ہے جو وہاں کے باست ندول علی انصوص مسلما نوں کو تهذیب میں نرتی کرنے کا مافع ہو۔
مذہب کسلام جبکہ وہ ننصتبات اور تو تھا ت سے جس نے مندوستان میں اُس کو لبندیت اور
مکھول کے بھی زیادہ طیم لیا سے باکے صاف ہوتو وہ انسان کے جمذب ہو نے کا خود وربعہ ہے۔
چہوائیکہ وہ ہارج با مزاحم ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ تربیت اور عادت کو بہت بڑا وضل ہے ہماری طبیعتوں میں صفائی اور نواست
تربیت ایسے ناقص طراقعہ پر ہموتی ہے جس کے صبیعے ہماری طبیعتوں میں صفائی اور نواست

منهيس رمتي ۽

اور استقلال اور ضرابر کھووسہ رکھنے ہیں انہوں نے اُس کو بہا حقیقت میں و نبائی عجائبات
میں سے ہے۔ ہماری رائے ہیں اسلام کی عزت جس قدر کہ ہندوستان میں رکھی ہے صرف کہان
عور توں نے رکھی ہے اور جب اُس کے ساتھ مسلمان مردوں کا چال جلین جو اُن کے ساتھ
ہو خیال کیا جائے تو عور تول کی کی ایسے درجبر پُہنچ جاتی ہے جو صدبیان سے ضارج ہے جہ
ہماری رائے ہیں ہے کہ تام م کمالانوں پر واجب ہے کو صرف زبان سے مسلمان کہنے اور
سے اُدنچا پا جامرا ور نیچ کے کریان کا کڑا اور گول عامہ پیفنے اور صرف نماز پُرھے کو اُنچی کو اُنچی کو اُنچی کو اُنچی کے کریان کا کڑا اور گول عامہ پیفنے اور صرف نماز پُرھے کو اُنچی کو کے ساتھ اُن کا م نیکیوں پر بھی خیال کریں جو سلام کے نیتے جہیں اور جب تک کو انسان کے افعال اور خواہش اور معاملات اور اضلاق اور تھدن اور معاشر ت
اور جب تک کو انسان کے افعال اور خواہش اور معاملات اور اضلاق اور تھدن اور معاشر ت
میں اُن کا ظور نہیں ہو گائس و قت تک ہرگر تہ بات ٹا بت نہیں ہوتی کہ سلام نے اُن میں میں اُن کا ظور نہیں ہوتی کہ سلام نے اُن میں میں اُن کا طور نہیں ہوتی کہ سلام نے اُن میں میں اُن کا طور نہیں ہوتی کہ سلام نے اُن میں میں اُن کا طور نہیں ہوتی کہ سلام نے اُن میں میں اُن کا طور نہیں ہوتی کہ سلام نے اُن میں میں اُن کا طور نہیں ہوتی کہ سلام نے اُن میں کے اُن کا بیا ہو کہ کے اُن میں اُن کا طور نہیں ہوتی کہ سلام نے اُن میں کیا گوئے اگر کیا ہے ہے

گرمشگهانی بمین ست که واعظ دارد وائے گردرگیس امروز بود فردائ

فديومصر كي محلسرا

جبکہ م بیخوہ شن کرتے ہیں کہ م اپنے بھائیوں کو غیر قوم کے اُن خیالات سے مطلع کریں جو وہ ہماری زندگی بسر کرنے کی نسبت رکھتے ہیں توہم کو نها بیث مشکل مین آئی ہے اس لئے کرتربیت یا فنہ قومیں جس طح اپنی زندگی بسر کرتی ہیں اُن سے ہمارے بھائی بند واقعت نہ میں ہیں اور بھی کم لوگ بڑے شکر کا مقام ہے کو غیر قوم کے لوگ بھی بخولی اِس بات سے واقت نہ میں ہیں کہ ہم لوگ کس طح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں آگر واقعت ہوتے توہم نہ میں خیال کرسکتے کہ وہ اور بھی کس قدر زیادہ حقارت اور ذات کی نظر سے ہم کو و بھی نے پہلے میں میں ایک میں خیال کرسکتے کہ وہ اور بھی کس قدر رہا وہ جس کی میں خیال کرسکتے کہ وہ اور بھی کس قدر رہا ہو سے ہم کو و بھی نے پہلے میں ایک سے میں کی سے میں ایک سے میں کر ایک ہیں ہیں ہیں اور بھی کس قدر رہا ہی کی سے میں کی سے میں کی سے میں کی سے میں کر ایک ہیں کر ایک کی سے میں کر ان کی سے میں کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کی سے میں کر ایک کی کر ایک کر

ہم لوگ ردیبی خی کرنے میں مهذب قوموں سے بہت زیادہ فضول خی ہیں ہم کھیگہ ردیبیر خن کرنے ہیں درینے نہیں کرتے ہمارے اخراجات زندگی بسر کرنے کے اُن حمذب قوموں کے افراجات سے کھیئے کم نہیں ہیں۔اگر ہم ہند دستان کے کسی ثواب ایراجہ اِسلمان امیر باستمول ہندہ کے اغراجات کا تخدید کریں تو بلاکشد جہذب قوم کے اُسی درجہ کے امیروں سے زیادہ نکلیکا گر مر جان کارن صاحب کیم بیج والے میر فراتے ہیں کہ از کوں کی عجیب ایما نداری کا بچہ ذکر
کو اعین انصاف سے جب کر ہیں گلیڈیا ہیں وار دجوا تومیرا سباب ایک مزدور سے اُٹھالیا اور ہم
ہوگیا اور ہم لوگ ایک قہو ہ خانہ میں گئیڈے میں سے بیخیال کیا کہ وہ مزدور میران نظر سے فایٹ ہوگیا اور ہم لوگ ایک قہو ہ خانہ میں گئے۔ میں سے بیخیال کیا کہ وہ مزدور میرا اسباب لیکہ جماگ گیا گر سیوڈن کا رہنے والا کہتان جہاز کا جو پہلے بھی اس بندر میں آیا کھتا کہنے لگا کہ لیسے کام کرنا میاں کوئی جانت ایک کوئی خور کہ میں اور کی جانب کوئی جاند کو جانب کے خواج ہوا ہم جہار طرف و کھتا آتا ہے۔ بازار وں میں اکثر و و کا ندارا ہی دُکان اور سباب کو کھلا ہموا چھوٹر کے جانب اور کھتا آتا ہے۔ بازار وں میں اکثر و و کا ندارا ہی دُکان اور سباب کو کھلا ہموا چھوٹر کر چلے جاتے ہیں اور کھی اندلشہ نہیں ہوتا ۔ دیں لین ہی کوئی شاذونا کو فریب دینے کی کوئی ہوں کے جھونیٹر وں اور امیرول کے مکا نول میں رہا گر کہمی ایک خروہ و کا کھی میرانشے مان نہیں ہوا ہو

یونانیوں نے جبرتر بیولٹ زامقام کی ٹری عور توں بڑھا کیا۔ امیرول کی عور توں کورٹیل قوم کی عور توں کورٹیل قوم کی عور توں بین او یا۔ ان کے مرور خشتہ دار ذریح کر والے تاہم جس صبر وقناعت کے ساتھ اُن عور توں سے اُس لکلیف کو گوالوکیا نہایت قابل تعریف کے سے۔ خداکی شکایات یا بیفیارہ اُنسوی کمھی اُن کی زبان سے نہیں نکلا۔ وہ میری کہتی تھیں کہ خداکی میں مرضی سے اور سب تکلیف کو نہائی صبر سے برواشت کرتے ہیں۔ مروشکرسے گواراکر تی تھیں۔ ترک مردجی رخج و تکلیف کو نہا ہیت صبر سے برواشت کرتے ہیں۔ مگر ترک عور تیں نوگویا رنج و محنت کی برواشت کی روضیں ہیں پہ

اس مقام پریم کو گئے مندوستان کے شریف فاندانوں کی عورتوں کا بھی هال کھنا مناسبہ
بلاکٹ ہاری خوشمی ہے کو سامان شریف فاندانوں کی عورتیں جیسی نیک ورایا ندار اور خدا پرشاکر
اور رنج و مصیب میں صابر ہیں شاید تام کو نیا کی عورتوں سے سبقت رکھتی ہیں۔ فعدا کی عباد سه
اور ول کی تکی اور ہے انتہا رحمہ لی۔ والدین کا اوب یشو ہرکی مجبت اورا طاعت سے تام شتہ مندول
کی الفت اور رنج و راحت میں اُن کے سامت نشرکت۔ اولاد کی پرورش خاندواری کا انتظام
میں افعالی اور فالص ایما نداری سے وہ کرتی ہیں بایاں سے باہر ہے۔ نهایت خوشی میں بھی
وہ ضدائی کو بکارتی ہیں کہ اوضوا تیم اشکر ہے کہ توسیح ہم کو بیخوشی وی اور نہایت مصیب نہ میں میں وہ خدائی کرتیا ہے کہ وہ خوشی میں اُن کی زبان پر بیا کی شل ہے کہ صبیب ہے کہ مصیب ہے وقت بھی فعدا ہی کو نیک رہاں جو ایک میں اور نہایت مصیب نہ کہاریں تو کی کریں۔ وکھو نے کے کو ماں ہی مارتی ہیں برائجیہ ماں بھی ان کی مسلمان عورتوں پر اتفا قارت زما نہ سے پڑیے ہم اس کیا تا ہو ہم ہورشکر وقتاعت ہماری یا ومین ہن دیسے ہورشکر وقتاعت

كيونكرداس بت كاخيال كرين كماسلام في بي كيمي أن كے دلول برا تر نهيل كيا ہے ، الرتام دنيا يحملان ليسه بني مونغ توطرئ كل ميني الق اس ليف كخود اللام كي نسبت بهت می شروا نا مگرنهایت خوشی کی بات ہے کہ اور ملک کے سلمانوں کا صال دیکھ کریقین آتا ہے ک اسلام بالمنشبر روط ني اوراخلاقي اورتزني نيكيال بخشخ والاسب به مطرطان رئل موربل صاحب طركي كحالات مين اكتاريخ لكهي سي اس من انهور من جو کچی طال ترکوں کا لکھاہے اُس کا اُتناب اِس مقام پر لکھتے ہیں تاکہ ہندوستان کے *مسلما اُس*کو و کھ کوعرت اور غیرت کولس + وہ مصحة بیں كرر جس سى فے تركوں كے جال طين كاحال كا كائے اس فيال اور اوكول ی محبّت کا صرور ذکر کیا ہے۔ ہاں کی شفقت اور او کو کا ادب پر دونوں بائلیں طرفین کی طرف ہے نہایت شکم اور لاز وال ہوتی ہیں اس کے ذریعیہ سے عور توں کو دہ خوشی طال ہوتی ہے جوزنگر ننا میں نہیں ہے۔عورت کوخانہ داری میں بالکل اختیار ہوتا ہے۔ ہم لوگو لیں النبی اہل فرنگ میں ا اكرعورت تمام عمراس كم حال ريخ كي كوشس ومنت كرے تو بھي وہ اختيار اُس كو حاصل نهيں ہوسکتا م وه کهتے ہیں که کرت از دواج ترکو میں اس قدر زیادہ اوراسی عام بلانهیں ہے جنبیا کوگ عرماتصوركرتے ہيں + اُن كاتول بكر اسلام عورتول كي طرف نهايت رحدل ب يوان مي صاف لكها بير جوكونى نيك كام كراسي اورخدا يرتفين ركفنا سيم مردمهو ياعورت بهشت ميں جاو كيا الله وہ کھھتے ہیں کردومس بار ڈہ جو مسلماء میں ٹرکی میں تقین اور وہ کڑکوں کے زا نومیں جایا ارتی تقبین نز کول کے گھر کی چال جلین سے نہایت نوتن تقلیں اور ترکوں کی عور تول کی نیکی اور بارسائى كى تصدىق كرتى بىن ب مشرى ہوایٹ صاحب بیان کرتے ہیں کۆسطنطنیہ میں میروں کی عورتیں اپنے وقت کو اُسی طرح پرصرت کرتی ہیں جیسکہ اُور دارال میاست کی عورتیں۔ فرق بریجے مکراُن کے خاندان میں اتفائق زياده هؤناس ولاسكے ابنے والدين كا دب زيا ده كرنے ہيں اور بي بي شوہر كى زيا و كطيع ہوتی ہے۔ عورتوں کا دل اور اصول علین کا نمایت کم شراب ہوتا ہے۔ ایک سے نیاوہ عور توں نشادی کرنے کا برادستور جاری نہیں ہے اور نہ برکوئی قاعدہ کی بات ہے باکہ اسی طالت سنتی ہے۔ رزیل اورادسط درجرکے لوگوں میں میں نشأفونا درانسے لوگ ملینگے جنہوں مے ووعور توں سے شادی کی ہو۔ نہایت درجہ کے امر لوگو میں بھی یہ وستوریمتی

ژک

اسلام کانتیج نیک چلن ہمونا سے اگر ہم دیھیں کہسی ملک کے مسلما نول ہیں نیک جلینی ہمیں ہم تو ہم کو یقین کرنا چاہئے کر اسلام صفِ اُن کے مُنہ ہی مُنہ میں ہے صلت کے نیچے ذرا بھی نہیں اُنٹرا گو اُنہوں نے اپنے تنئیں کیسا ہی جبدا در عامہ سے مقدس بنایا ہموا ور نمازیں پڑھ کر جمر اور تسبیحیں ہلا ہلاکر قددس جتایا ہمو ہ

اسلام جسطرح کرا خلاقی اور روحانی نیکیا تعلیم کرتا ہے۔ نہیں نہیں جسطرح کراخلاقی اور روحانی نیکیوں کو دل میں پھٹھا دیتا ہے اُس طرح تمدن اورُسُن معاشرت کی جزبیکیاں میں اُن کو بھی لینے پیروؤں کے برتا وَمیں لیسا ملا مُلا دیتا ہے کہ سی طرح اُس سے الگ نہیں ہوسکتیں اور بطور فطرتی عاد توں کے دکھانی دہتی ہیں اور طبیعت ٹانی ہونے سے بھی بڑھ کر اصلی طبیعت ہوجاتی ہیں جہ اخلاقی اور روحانی نتیجہ اُس کا خدا ہی کو ماننا اور اُسی پر بھروسار کھنا اور موال میں اُس کی مرضی

اطلاقی اور دوحای میجیراس کا حداجی و ما سا اور اسی پر چروسا اور برخال مین سی مرحی شاکر رساا در تام صیبتول برنیک فیلی سے سبر کرنا مؤلسے اور تردنی نتیجہ اُس کا اینے ہمجنسول سے محبنت کرنا اور ہر ایک کے ساتھ نیکی اور سپائی اور لوگری پؤری صداقت سے بیش آنا ہوتا ہے۔ رحمد لی اور صدق مقال بعنی ہر بات میں سبج بولنا اسلام کا تأمیل بعنی لقب سبے۔ وغا و ذیب سے بہنااُس کی ڈگری بعنی اُس کا منصب سبے۔ اب و کیھو کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں کتھے ہیں جن کا ایسا برتا و سبح

افسوس کیم نے اپنی برطبی سے اسلام کوکیسا واغ لگایا ہے۔ شہا دت زُورگو بامفلس لمانولگا بیشہ ہوگیا ہے۔ ہندوستان کی عدالتوں میں ہیں وفت ہندوگواہ آتے ہیں قو منصف جج کوگوہ وہ سلمان ہی کیوں نہ ہواس بات پرغور کرنی پڑتی ہے کہ آبائس کی شہادت ہے ہے یا نہیں مگرجس وقت سلمان گواہ آیا ادرائس سے ابنا نام بتایا ورج کوظن غالب اُس سے جھوٹے ہونے کا ہوگیا جب تک کرسی ادر قریبہ سے اُس سے سیچے ہونے کا گمان نہ ہو مسلمان سودا نیسجنے والے برنسبت اور قوموں کے بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور فریب کرتے ہیں کسی چیز کی صلی قیمت ہرگز نہ کمینیگے ادر ہمیشہ اِس بات پرقصد دہ کیا کومشتری سے جہال تک مکن ہوزیا وہ قیمت سے جاوے ہ

جب كُرْتِم كسى قوم كسوداگردن اورخورده فروشون ميں يہ بات و بجھتے ہيں كہ تمام منسياء كى ايك قبير كرتمام منسياء كى ايك قبير خاص معين ہے دي كہت ہيں اور دُهي ليتے ہيں نؤہم كوسلمانوں كى خراب عادت بعن جھت اللہ على ال

على هلينت ايك اصول ا درايك مسئله اسعكم كاجوء بى زبان ميس سي صيح نهين من ادّ له الي م خره غلط ا درخلاف واقع ہے۔ بيس جو چيز كه غلط ا ورخلاف واقع ہے و كہم مح فيد نه بيں ہوسكتي۔ بيس شرح فيمينى اورمجسطى بالج ھے سے كيانتيج مفيد ڪال مهوسكتا ہے ہال كبت

جل مركب ترقى يا نقطاتى ب ،

علم الآخت بهم کیون اس کا تذکرہ کرتے ہیں اس لئے کرمشان فرمین ہے ہیں ہیں کا تذکرہ کرتے ہیں اس لئے کرمشان فرمین ہے ہی انہیں جب بہت تلاش کرتے ہیں تر بڑے بڑے عالموں کے گئیب خاصنے میں حید ورق کا رسالہ جر نقیل اور دویا ہیں صفح کا رسالہ عل کرتہ اور نیا بی صفح کا رسالہ اسطرال بیا ہے ہیں اور حب اور زیادہ تلاش کرتے ہیں اور کلکوں ملکوں میں بیس باب کا رسالہ اسطرال بیا ہے ہیں اور حب اور زیادہ تلاش کرتے ہیں اور کھر ہو چھیا گھرتے ہیں تو ایک بڑی کا م اور کتا ب الات رصد برجندی "پاتے ہیں کر کھر ہو چھیا گرتا ہے کراس کو کوئی جانتے والا دیجھے بھی تو زمانہ صال کے آلات کے مقابل میں محصل لغوا ور ہیں ورہ اور غیر مفید خیال کرے ۔

علی طب اس علم کا بردہ موت دھیات نے ڈوھانک کھا ہے یعیٰ جننے معالج ہیں اُن کے علاج سے لوگ مرتے بھی ہیں اور چینے بھی ہیں مگر جب زمانہ حال کی طب اور اُس کے اعال اور اُس کی تحقیقات کا مقابلہ کیا جاوے تو ثابت ہو گا کہ علم طب جو سلمانوں میں رابیج ہے اگر اس میں ترتی نہ کی جاوے تو اُس کی کامل فائدہ مندی نہیں ہے ،

آبسلانوں نے علوم کی ترکی تام بولئی اور تخوبی ظاہر ہوگیا کو اُن میں کوئی عامفیر قرج ہنہ ہوگیا اور میں اُبعث اُن کی ذکت وسکنت کا سے بیر صُلمانوں پرواجب ہے کہ تعصب کوچیوڑ کی اور اجتمع قبطاً اور سیاحتی کے سلسات تعلیم کمانوں کا ایسا قائم کریں جوائن کے دہن ووزی کے لیٹے مفید ہوج د تحصیٰ جاہئے کہ بیالت مسلمانوں کی درحقیقت اِسی سبت ہوئی یا نہیں مفلسی کا اصلی سبب جہوئی یا نہیں مفلسی کا اصلی سبب جہل ہیں جائے ہیں ہے۔ جہل ہوتا ہے اور نہ وہ خود کچھے اینا بھلا کرسکتے ہیں ہ

بالفعل جوعاهم کرمسلهٔ او نهی مروج هی وه بلات بغیرمفید بین اورحسب احتیاج وقت نهین اور مهی باعث اُن کی مفلسی اور محتاجی کا ہے چنانچیر ہم اُن علوم کا مختصر فرکر اِس مقام پیر کرتے ہیں پ

گرچواعتراضان تاریخی او علمی مذہب ام پرزمانه حال میں وارد کئے جاتے ہیں اُن کا جواب قو درکنارشاید اُن کے سمجھنے کی بھی لیاقت نہیں ہے اِس سے کہا جاسکتا ہے کہ زمانہ حال میں ویزیات کی تعلم بھی مسلمانوں میں مفیدط بقریر نہیں ہے ،

ترقی اور تربت وشایشگی کے لئے کیا کچھ کا اے 4

جومال کرہم نے او پر بیان کیا اُس میں سرکاری اسکولوں اور سرکاری کالجواکی نام آیا اس یہ نہ جھا جا وے کر اُن اسکولوں اور کالجوں کا خرج سرکاری خزا خمیں سے دیا جاتا ہے۔ نہ بی جا اسکولوں اور مکتبوں اور کالجوں کا خرج رعایا و بیتی ہے مگر وہاں تعلیم کے باب میں ایک خاص قانون ہے اُس کے مطابق جو اسکول یا مدرسے قائم ہیں وہ سرکاری کہلاتے ہیں اور باقی خاشکی۔ ورنہ حقیقت میں وہ سب رعایا کی طرف سے ہیں ج

جرمنی میں جورعایا کی تعلیم کا قانون سے نہایت ہی عمدہ سے مگروہ قانون ہندوستان جہاں مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں کسی طرح مناسبت نہیں رکھتا بلکہ انگلنڈ اور ویلز میں گائی کے مطابق علد آمد ہونا نہایت و شوار ہے چہ جائیکہ ہندوستان اور اس لئے ہماری ہیں رکھتا ہاں کہ ہندوستان کی ہرا یک قوم خود آپ اپنی قوم کی تربیت کی طرف متوقع ہے کہ جب تک کہ ہندوستان کی ہرا یک قوم خود آپ اپنی قوم کی تربیت کی طرف متوقع ہے نہوگی اور خود آپ اپنی قوم کی تعلیم کا ہونا

غير مكن سے بد

جب کہم ویجھتے ہیں کہ سلمان اپنے لغوخبالات اور بیبودہ تعصبّات میں مبتلا ہیں اور اپنی قوم کی بھلائی اور اُن کی تعلیم وتر بریت کی بچئے فکر نہیں کرنے ہمارا دل جاتا ہے اور کمال رہنج ہوتا ہے اُس وقت ہمارا قام نہیں رُکٹا اور زبان حال سے صابع کیا بیشو بڑھتا ہے ہے منبط کروں میں کب تک اُہ

جل رے فا مرجم اللہ اور بیر کہتا ہے جو کہتا ہے اور لکھنا ہے جو لکھنا ہے ج

غيرف أتعليم

جونعلیم احسب کتیاج و فت نه مووه غیر مفید ہے۔ایک عقلی آدمی کا قول ہے کہ اگر حسب احتیاج وقت لوگر اور احتیاج اور احتیاج اور احتیاج اور احتیاج اور پھر خوارا ور کھیر جور دید معاش جو حالتے ہیں پ

بجھلی حالت قوائب تک مسلمانوں کی نہیں ٹینچی اگر اسی طرح زمانہ جلاگی تو ہمت جلد میراؤبت بھی آجا دیگی مگراور سب باتیں تو فضل آتھی سے عصیک عصیک میں پوری ہوگئی ہیں آئب میر بات

# عام تعلیم برشیامین

پرشیاواقع جزئی کی عام تعلیم کی ابت سامی ایک ربورط چیپی تھی اُس کا ضلاصہ ہم اس کے لکھتے ہیں تاکہ ہندوستان کے مسلمان جانبیں کہ تربیت یا فقہ قوموں میں کس درجہ تک تعلیم کی ترقی سے \*

المناءمين پرشيامين مجيس بزارايك سُوتيجيين سركارى ابتدائي سكول تقے اورا كھ سُوتير

فائكى - جن كُلُ ميزان نجيس ہزار نوسُواُ نهتر ہُولُ ﴿

سرکاری اسکولوں بین ستاتیس لاکھ تہتر ہزار جارسوتیرہ لڑکے دلوگیاں ٹرچھتی تھیں اور خانگی اسکولوں میں افر تالیس ہزار تین سوبیالیس جس کی میزان اٹھائیس لاکھ ایک ہزار سات سو بہجین ہوئی ہ

پرشیائے اکاک کی آبادی ایک کر در چوراسی لاکھ اکیا نوے ہزار دو کنوبتی آومیوں کی ہے اس صباہیے فی سات سوبارہ آدمیوں میں ایک اسکول ہوتا ہے اوراد سط لڑکول کافی اسکول ایک منو دس کے قریب بڑتا ہے ،

اِن اسكولوں كے سواجارسونيناليس كيمو في الأكوں كے بيصفے كے ليے كمت بيم

بنتي ہزارسات منوبنتاليس رائے پر صف تحقے ب

اعلانعلیم کے مدرسواس سے علاوہ ہیں مگر النشائی ہمی گل طالب علی جوتام مدرسول اوراسکولول اور مکتبول میں پڑھنے تھے اُن کی تعداد بتیس لا کھ تجھیا نوے نہزار پانسو مجھیالیس تھی۔ اور کُلُ مدرس چھتیس ہزار تین سوچودہ تھے جن میں سے تینتیس ہزار تربیعے مردا در تین ہزار دوسُواکیاون عوتیں تھیس اور متوسطا وراسفلے مدرسول میں نوہزار نوسوتیرہ مدرس تھے ج

اُسی ربورٹ سے معلوم ہوتا ہے کر سائٹ ومین اُن اوگوں میں جو فوج میں بھرتی تھے اس آ کا تخییۂ کیا کیا کہ کس قدراً ومی بن پڑھے ہیں تو معلوم ہوا کہ فی صدی وواً دمی بن بڑھے تھے مگر ہیر زمانہ اُب گیا۔ اِس عوصہ میں اب اور زیادہ ترتی تعلیم کی ہوگئی ہے۔ جب مین ولایت میں تھا تو ایک جرمنی عالم سے میری بہت ُ ملاقات تھی اور اُن سے جرمنی کی تعلیم کا بہت وکر رہتا تھا وہ مجھ سے فراتے تھے کہ اُب برشیامیں فی ہزا ہا یک اُر می بھی بن بڑھا بیشکل نکلیگا ہ

ابہندوستان کے مسلمانوں کے حال برخیال کروگراگرائ میں بڑھے ہوئے آدمی الماش کئے جادیں تو نی ہزارایک آدمی مجی بڑھا ہوا ہٹ کل نکلیگا بس غور کرنے کامقام سے کہم کواپنی قومی آئ سے پرہنرگر وجوعلوم غیر قوم اورغیر مذہب کے لوگوں نے پیدائے ہیں بلا تعصر بسیام موہ ب زبان کے فرریو سے دوعلم اسکتے ہوں خواہ وہ انگریزی ہو یا فرانسیسی - یونانی ہو یا لاطنی سب کو سیمصوا در اپنی قوم میں مجھیلاؤ تاکر اُن کو عجائبات قدرت الہی زیادہ شرمعلوم ہوں اور دنیا حال کرنے کی جی لیاقت ہو ہے

صنائیے و بدائیع ہر کھے ہج کسی قوم میں ہوں اُن کو اپنی قوم میں لانے کی کوشش کی تجارہے اصول برغیر قوم میں دج ہونے کی خواہمش کی اور اصول برغیر قوم میں مزج ہونے کی خواہمش کی اور ان تمام باتوں سے برو ذکت ہے وہ رفع اِن تمام باتوں سے برو ذکت ہے وہ رفع بہوا ور قوم اُسودہ عال ہوا ور اپنی قوم کے لوگول کو سنجھا کے اور شعار کے لامی کو بجا لاسکے جست

اسلام كورونق موه 💸

اُس نے خیال کیا کہ طریقہ ترتن و معاشرت اگر خواب ہے تو وہ بھی ذلت قومی کاباعت اُسے اُسے اُسے اُسے کا اس نے اپنی توم کے طریقہ معاشرت و حملان کے اولے ذلیل ورجہ سے اعلے درجہ برتبدیل ہوئے کی کوٹ ش کی تاکہ اسلام پرسے میں جھڑٹا و حقبہ کہ خوابی معاشرت و تمذن کا باعث اسلام ہے مراجہ جاوے ،

قوم کاموز زاور ولیل نظراً ناان کے طریقہ لباس اور اکل و شرب اور چال وطین اضلاق اور عادات پر بہت زیادہ خصر سے اس سے اُن کی درستی پر کوششش کی اور طہارت اور صفائی اور اُجائی اُدر لباس اور اکل و شرب کے طریقہ کو بہت اعلے اور عُدہ ورجہ پر بہنچا ناچا ہجس کے سبب سے اور قوموں کی نظر حقارت جو اِسلامی قوم کے سابخت تھی وہ نہ رہی اُس سے خوب غور کیا بھا کہ الماک اور قوموں کی نظر حقارت جو اِسلامی قوم کے سابخت کے سامنے نہایں اُسکتا وہ اُس کے بیرو وال کی خصلت اور افعال سے دکھائی ویتا ہے بیرائن کا طریقہ زندگی ایساعی و والی صاف کیا جاوے حس سے اسلام کی جوالی صورت ہے دنیا کو نظر آوے ہو

فرصن کرد که بیسب خواہشیں بوری ہوگئیں توان کی بدولت اسلام کی کہیں صور سند دکھائی دی - ایسی دکھائی دی جیسے ایک نورانی فرسٹے جس سے رحمہ تہ کے بریھے بلا کرتمام عالمالو ابنی رحمت سے ڈھانیا ہے۔ لیس بڑی نادانی اور کم سمجھی کی بات سے جو ذریا دار سے ان کاموں کو دنیا کے کام سمجھے اور عین خدا کی عباوت نرجائے ہ

------

کے برگیاپئی قوت نسانی اور مراقبہ قلبی کو اِس طرف متوجہ کیا خلوت ہیں اس بات کی فکر کی کہ بیبیاری کیے در کے اور کا اس بات کی فکر کی کہ بیبیاری کیے در کے اور کا اس کا چرچا گرجی ہت میں نا اُمید بال اُس کو پیش آتی گئیں آلا ابینے ارا دہ میں شکھ اور ثابت قدم رہا اور تیم مجھا کہ اِس کا مہیں جننا میرادقت صرف ہوتا ہے وہ اُس مندوب عبادت سے جس کولوگ عبادت مجھتے ہیں کچھ کمتر عبادت میں صرف نہیں ہوتا ہے

اس نے بقدرابنی طاقت کے مسائل شرعیا ورحقایق و معارف قرآن وصریت بیرخور کیائی وکیا کہ ملائے مابن سے بند زانہ کے علم کے موافق بہت سی با تبرانسی کی ہیں جوز مانہ حال ہیں بھی نظا ورجھ والم ثابت ہوئی ہیں اور تا م مسلما نوں سے اُن علما درکھ نظا طاقوال کو شال حکام شاج سمجھ در کھا ہے اور اِس سبب اِسلام کو یہ صفرت بہنچی ہے کہ جو لوگ زما نمال کے علوم سے واقف ہوتے ہیں وہ فدہم ہا امام مین غلطی ہونا فدہم ہے اسلام کو غلطہ ہونا فدہم ہا اور اسلام کو غلطہ واللہ ہوتہ ہے اُر علمار کے اقوال کا اقوال ہونے فلے ہوتہ ہوتہ ہوئی کہ موقعی کی ہوتہ ہوئی کا اور اسلام پر بھی دونے کی اور ہراک ہے آگے ہا تھ جورے ناک رکومی کہ خدا کے واسطے فدرکھا کہ اس میں کہا کہ موجوع کی اور ہراک ہے آگے ہا تھ جورے ناک رکومی کہ خدا کے واسطے فود کیا کہا گا اس کو کام میں لانا اور اسلام پر کھی دونے رہے کوئی متوجہ ہوئی ہوتہ ہوئی کہا ہوتہ کہا کہ ہوتھا کہ اس کے مال کہ خوتھا کہا ہوئی کہا ہوتہ کہا کہ میں لانا اور اسلام کی محبت کو ابوصنے فود کیا اور اسلام کی محبت سے جو کیا اور اسلام کی محبت کو ابوصنے فود کیا اور اسلام کی محبت سے جو کیا اور اسلام کی محبت کو ابوصنے فود کیا اور اسلام کی محبت سے جو کیا اور اسلام کی محبت کو ابوصنے فود کیا اور اسلام کی محبت سے جو کیا کیا اور اسلام کی محبت سے جو کیا کیا گور کیا گو

بنه می از به می در مین در معافیت می و در پیدا کا کتر مطرح چام و جانجو سخاسخ ایک کا کتر مطرح چام و و سخاسخ ایک ا اس سے مذہب کو حقائق موجودات سے موازیز کیا اور دنیا کو یہ دکھلا ناچا م کرضا کا قول بعین مذہب اور ضا کا فعل بعنی نطرت موجودات دونوں ایک ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں کام مداء ایک ہی ہے چ

محبيطس كب تاب به

پھرسُونچاکہ سے عمدہ یہ بات ہے کہ سجدیں بنوا دُاور ٹو ملی مسجدون کی جوخدا کے مگر ہیں مرت کے لئے رو بیرا کٹھاکروا در مجھاٹر فانوس روشن کر د پھر ہنساا در کہاکہ زندہ ضا کے زندہ گھر یعنی قوم کے دل ٹوسٹے پڑے ہیں دل کی انھوں کے پھٹوٹ جانے سے بے نور ہورہے ہیں ہجد کس کے لئے بناؤ ادر جراغ کس کے لئے جلائوں پ

پیرسون پاکم آنزیف روپیریسی و و و وال کے غربول پر بانطو ایک ایک کا لکھ لاکھ لیکے
دوپیر بھیج کر حاجیوں کے لئے رباطیس بنواؤا ورخیر جاری کا تواب کا ؤ بیر بننے لگا کہ کیا بیو تو فی
کی بات ہے جہاں شدید خرورت ہے و ہیں روپیرخرچ کرنے سے زیادہ تواب ہے دکھنا چاہئے
کر جو ضرورت مکر میں پہلے تھی وہ اب بھی ہے یا نہیں ہمارے کا مک اور ہماری قوم میں جو صرورت
سے وہ اُس سے زیادہ ہے ۔ رباطیس بنوائے اور متولیوں کی امدنی کر دینی بری نہیں مگر جب
ہماری قوم کے گھروں پر چھپر نہیں ہیں تو کر میں رباطیس بنوائے سے کیا منفعت ہے جہ
ایک صاحب اُسے کا کراجی سے عمدہ ہیا ہی ہے کر خوب کو جہاز کرایی کر دوا در مکر جج کو
بھیج دو۔ اُس سے کہاکہ بال اپنی تو بڑی نیک نامی سے مگر خوائے نرویک تو پشیانی ہے ۔ خوائے

جس پرجوہات فرنس نہیں کی مکین اس پر فرض کرنے والاہوں ہ بڑے خیر خواہ اور عقامت جو بیھے وہ اُٹھے کرمیاں عربی کا مدرسہ قائم کرد۔ قال اندہ و قال آلرہو کا ذکر سُنو۔ حدیث ۔ تفسیر فقہ بڑ رہاؤ۔ ہمارے ہاں کی معقول مِنطق یکست فلسفہ ڈو بی جاتی ہے اُس کو بلے لگا دُکر شیخص سونچا کہ علوم دینیہ قوم کے زیور ہیں گرجب فوم ہی نہیں تو وہ زیور کون بہنے گا۔ بُرانی حکمت اور فلسفہ کو اُب کوڑی کو بھی کوئی نہیں بوچھتا اُس سے قومی ترتی اور قومی

عزت کی کیا توقع ہے پہ

غرصند سب کی ابتین سے اسے اس کے میں اور کہا کہ بیسب ماری باتیں یا شیطان کا بکی کے مورت میں جلوہ افروز ہوکر وصو کے میں ڈالٹا ہے ان سب کو بھیوڑوا ور نیک نیت سے ضا پر بھرو سا کرکے قرمی عزت اور قومی ترقی کی فکرکر واور اصلیٰ بیک کام میں ونیا کو برقو ، اُس سے جھا کہ بھلاست بڑا سب قومی ذکت کا آپ میں ہماروی کا نہونا ہے میر فقی خود عرضی کی بیاری میں بستا ہے۔ اپنے فائدے کے لئے ہزاروں ممنتیں کرتے ہیں اور اچھا کیڑا پننے اور جَینن سے سوسے اور ہنس مئس کر پیٹی میٹی یا تیں بنا دینے کوتا م اضال ق اور لیا کا منتہ اسمجھتے ہیں۔ قوم کی کھلائی اور رفاہ عام کی طرف مطابق توجہ نہیں ہے اُس سے اس سے اس بیاری کو کھونا چا ہا اور فرض نیج کا نہ اواکر سے کے بعد قرآن کی تلا وت اور اور اور اور مندو برا ور اعمال مشائخ ں منت ملامت کرنے لگے کہ دنیا کالالمجی۔ونیا کا کُتا۔ ایمان اسلام سے بسرہ۔ونیا کے علیق اُرام) میں غرق اور اُسی کا طالب دین کے بدلے وُنیا ہے کراٹا ہے +

یہ بیچارہ چُپاُن جا ہلوں سے کیا کھے۔اپنے ول ہیں کہتاہے کومیں نے تونیک کا مولے گئے وُنیا بی ہے۔اگروُنیا کونیک کا موں کے لئے برتا جاوے نو وَہ ہزاروں زہروِنقویٰ اوْتِیکُل میں معرف میں مال جار دیست میں میں

بيطيخ اور مالاجييز سے بتر ب

فدان نوکی ہم پرزس کیا ہے وہ بہت کھوٹا ہے آگرہم' واللّٰد کا آذید و کا انقصیٰ کے مضمون پر تھیں۔ باتی رہی اوپر کی نیکی کے مضمون پر تھیں۔ باتی رہی اوپر کی نیکی وہ ناوان خلا پر ست بیٹے ہے کا مول میں ۔ وہ ناوان خلا پر ست بیٹے ہے کا مول میں ۔ مصروف ہونا چاہئے محرات شرعیہ سے بیٹا اور مباحات تنزعیہ کے مزے اوٹرا نا اور دنیا کو نیک کا موں میں بر تماہی سے بڑی اور صلی خدا کی عبادت ہے ۔

گهرده اسونی می گیاکسی قوم برضای خفگی اور ضاکی لعنت بهونے کی کیانشانی ہے۔ جزید سوجتا تھا مجھ میں فرا تا کھا۔ لوگوں سے پوجھتا تھا پرشفی نہ پایا تھا۔ اُم خرایک دن قرآن مجید پُرھتے پُرھنے بیودیوں کے حال میں یہ آیت اُس نے پُرھی" وضر بت علیھم الن کے والمسکند و باؤا بغصب من الله" یر پہلے تھی وہ چلاا کھا کہ پالیا پالیا ہے فنگ دُنیا میں قوی وَلّت خدا کے عضب کی نشا نی ہے و نہا میں غریب مسکین۔ محتاج ہرقوم میں ہوتے ہیں مگر جب قومی وَلْت اور قومی مسکنت و نیا میں ہو جاتی ہے تو وہ مھیک نشانی خدا کے عضب اور خدا کے لعنت کی ہوئی ہے ج

آب تواس کا ول شیر ہواا ور دُھارس بندسی اور کہا کہ جے شک میں نے اُس کا وان خدا برسے
انجھا کا م کیا ہے میں نے تو نیک کا مول کے لئے و نیا کو اختیا رکبا ہے۔ اُبتو میں دُنیا ہی سے
دین کو لے لونگا اور ایسے ایسے لنگڑے ۔ گوٹے کئی بڑے کئی بڑے نا وان خدا برستوں کو کوڑی
کوڑی پرخرید کر کھینک و و نگا - پرائے خدا جیسے کہ تو سے میری دُعا فنول کی ہے میرے

سائقره اورنیک کامون سی وُنیا کو برتنے دے 4

اب و اس دینج میں گیا کہ اس وُ نیا کو کیو نوئیک کا موں میں بر نوں ۔ سببے پہلے پیخال کیا کہ بھو کوں کور و ٹی اور ننگوں کو کپڑا دو۔ بھیراپنے ول میں کہا کہ بات نوا بھی ہے کرنی تو چاہئے پر اس سے قومی ذلت تو نہیں صابی جوخدا کے غضنب کی نشانی ہے ،

پورونچا که حافظ دو کر کھے وا آن بہت سے طرحدا و کو کو سے چا کھنچوا ڈیٹم خواجگان کرواو بناری شریف کی مزبلیں طرحدوا کو ۔ کھیے ہنسا کہ اس سے کیا نا مکرہ ۔ ایک کا کھایا ووسرے

مترعی کو بجالاتے مقے - کیندو بغض وحدسے ول کوصاف رکھتے تھے - دنا و فریب اور جھوط سے بچینے تھے اور اچھے فاصے دنیا دار تھے مولوی روم نے بھی ہیں کہاہے ہ جيست دنيااز خداغافل بودن مے قاش دنقرہ و فرزندوزن طوط كيطرح التدامية جينا ادريا مهوكبوترك ما نندغوثرغول غوثرغول كزاالتدكي يادنهيل بلکائں سے جو چزیں ہم کو مرتمت کی ہیں اُن کو اُسی کے کام میں صرف کرنا خدا کی یا دہے عقل ہم کو خلاف اس لئے دی سے کراس کی صنایع وبدایع برغورکریں - اُس کی عجایب قدرت کو دیکھیں اور اس کے وجودازلی وابدی مے صدوند پر لقین کریں آنکھ ناک حس وحرکت اس مے بخشی ہے كه بهاري عقل كے مصاحب ور مددكار بهول نطق ہم كواس كئے دیا ہے كربم اوروں كوابیتے خیا آتا كافائده نبينجادي ال ومتاع رس سئے ہارے لئے حتیا کیا ہے کہ ہم خود بھی اسے فارہ الشاوی اوراً ورو کومی فائدہ پنیاویں برکساوشیانطریقہ سے جس میں اپنی والی غرص کے سوا لميم خوكيش بردن مي بردز موج من سی کی سازم عربی را بعضے دس انج سُؤي اِس آدمي جرانهي سے بيو تون تھے خدا پرست صاحبے گرد ہو وٹیا کواسینے خیال کے موافق بھیوڑ چیوڑ وصوبی رامسلمان جو گی جی کے ساتھ ہولئے اور دنیا کے عیش وآرام اوراس کے کار دبار کو ترک کرفدا کی خیالی مجتب میں سرشار ہوگئے ہ أب خیال کرد اِن بزرگوارول سے اسلام سے کیاء تیا بی اوراک کے حال سے اسلام کی صورت كيسي ديجهاني دي-اسلام ايسا دكهائي ديا جيسي ايك ضعيف بيرمر دبزرك بركراكها يا برواميلا بدن ٹوٹے وانت ہدی برجم اجما ہواکنٹیال میٹھی ہوئیں برٹ میٹھ سے ملاہوا کر کھری انگیں علم الله في نول كانبيت موت الركه الطبطة الاستمائيك أيك أيك أي قدم أم عد وهراا وركب كپاكرووقدم يجيهي بهث كيانهيلى كدارى يزى مبولى اوهرسيران كهل أوهرسي حيرترط كها احده محكمة اُدھ بہزاروں مکھیاں جمیٹ کئیں۔اُدھ کئتے بھول بھول کرکر سیجھیے بٹر گئے جس قرم کے سانتھ نیر مگی سے تلکے اُس نے نفرت کی۔ ہرطرفسے دور ووریز سے برے کی آواز سُنی اور ذکت کی اور انچھا دنيا مي<u>ن ضرب المثل محرب ش</u>بحان الشران نادان خدا برست سنے خوب اسلام کی مم اضلاق اور ليا اور نهايت أس كي عرّت بنا ئي ﴿ (5/2012/014 أبِ نيا وارصاحب كاحال يُنفيئه جب وه مُحرَاتُ عُدوست ورُاومندو براوراعمال مشايخ

فداپرست ندای مجت میں جُریخا اور اپنے ووست ونیا وار کے حال پرافسوس کرا کھا
کہ سطح وُنیا کے کاموں میں مصورف ہے اور اُس کو ضاکی عبادت اور زبدو تقولے کے سوا اور کچھے کام نہ نظا مگر ونیا کی طرف سے نہایت عاجو اور ولیل کیمی کیمی زکوہ وسنے کاجو تو آئے اُس کے جال کرنے کی خواہش ہوتی تھی مگر مقدور نہ تظاکہ اس وولت کو حال کہ سے جج کرنے کا شوق ول میں اُنٹون کھنا الا ہے ہاستطاعتی کے سبت ججور کھا ابنی قرم کو ضلا پرست ہونیکی سوق ول میں اُنٹون کو اللہ میں اُنٹون ول کے ستھا عت اور ہے مقدور قوم کیا کرے ۔ پراگندہ روزی پراگندہ ول کیمی کی بن نہیں آتا تھا ہ

کاموں سے نفرت کی اور خدا اور خدا کی مجتت سے اُلفت کی ہ

اُن کورونی وی محتی اگریزوں کو چگنی قیمت ویکر کی اور یہ ایس غرص کہ ہم کو اپنے للک کی حرف اصلی پدیا وار کی قیمت مل مابی ہے اور کسی قئم کی منز مندی یاصناعی سے ہم اس سے فا کہ ہ نہیں اُٹھا سکتے ہیں جب ہم یہ بات و تھیں کہ ہمارے ملک میں سے یہ چیز جاتی ہے اور یہ پیزا تی ہے اور ایس بات کا اندازہ کریں کہ آنے والی چیز کا خرج اور جانے والی چیز کی آمدنی مساوی ہے تو بیاں تک گویا خریت ہے تھوڑا ہی سا صرب اور جب ہم کوچلنے والی چیز کی مساوی ہے تو بیاں تک گویا خریت ہے تھوڑا ہی سا صرب اور جب ہم کوچلنے والی چیز کی قیمت جمار چیندوین پڑی تو یقین کر لوکہ ایسا ملک تھے ذرا و ہمواکل تباہ ہموگا ہ

## حكايت

### ایک نادان خدابرست اور دانا و نیا دار کی

کیا عجیب بات ہے اُن ہو گی اور اُن سی۔ وقیخص تھیلی رات کوجنگل میں چلے جاتے تھے صبح ہونے ہی کو تھی کہ اُن کے سامنے روشنی کا ایک شعلہ نودار ہوا۔ اُنہوں نے کہا کہ ہر کیا ہے شعلہ میں اُوازا کی کہ ہیں ضوا ہوں میرے سواکوئی خوا نہیں۔ تب تویہ دونوں گھرلے اور خنگے بیا نُوں ہوکرا کے بڑھے۔ قدموں کو ہاتھ لگا یا اور ہا کھوں کو چُواا در کہا کہ اسے پیارے خدا۔ ہم نو مجھے کو ملکوں ہیں ڈھوٹ ٹر کھیرے گر نُو تو ہمارے پاس ہی نکلا۔ اب ہم پر جہ ہا بی کرچہ

شعلیمیں سے اُدازائی کہ تمہاری دُعا قبول ہوئی۔ کل صبح کو نور کے ترکیے تم دولول میں ایک اِس بہاڑ پرادر دوسرااِس دوسر ہے بہاڑ پر جود کھائی و سیتے ہیں اُصاحر ہو جو تمہاری تمثا مہوگی دِی جا دیگی ہ

بہاں تک کرامام غزالی علیہ ارحمتہ نے لکھا ہے کر ختیخص منطق نہ جانتا ہو کو یا اُس کا علم کیا ہے تو ہم کو کس چیزنے منع کردیا ہے کہم کھی اِس زمانہ میں غیرملت قوم کی جن باتوں کو اپنے حق میں نافعہ اوركاراً مدويجهين أن كوندكري اورخن باتول كى طرف بهم كومكائداً عدار سيم محفوظ رسنے اور فعتول كے عال كرنے ميں نهايت عاجت موان كوافتيار ذكري كتاب سنن المهتدين ميں شیخ الماق المالکی نےصاف لکھا ہے کہ غیر توم کے ساتھ جن اِ توں میں مثابہت ممنوع ہے وہ صرف وہی باتیں ہیں جو ہماری شریعت کے ضلاف ہیں ورزجن با توں کوغیر ملت کے لوگ موافق طریقد مندوبر بامباح یا واجب سے کرتے ہوں اُن کوہم صرف اس خیال سے نہیں جھوٹو سکتے لنغیر لمت کے لوگوں کا بھی اُن برعملدرا مدہے اس واسطے کہ ہماری نٹرلیت نے ہم کوغیر قوم کے ساتھاُن با توں میں مشابہ ہونے سے منع نہیں کیاجن کو وہ قوم بھی کارخانہ قدرت کی جاتئے سے کرتی ہوا ورعامشیہ ور منمتار میں علامہ نشیخ محرین عابد بن الحنفی سے تو نہاں یک یقصر مح لکھا ہے کم جن باتوں میں مخلوق خدا کی بہتری اور ترقی ہواگراُن سے کرسے میں ہم کسی غیر ملت توم کے سا بھی مشابہ ہوجا دیں تو کیچھ خوالی نہیں ہے اور بڑے تعمیب کی بات یہ ہے کہ جولوگ انگریزی قوم کی باتوں کے انتباع سے سخت انکار کرتے ہیں وہ اپنی بھلائی کی باتوں میں نواز کار کرسے ہیں اورجو باتین اُن کے حق میں صنر ہیں اُن ہیں مجھے اُن کو انکار نہیں ہے کیو کہ وہ لوگ انگریزی <sup>ئ</sup>بنا ہوا کٹرا ہین کرخوش ہوتے ہیں اورا نگریزی ہسباب گھروں میں رکھتے ہیں اورا نگریزی ہتنیار اورا ورضرورت کی چیزیں استعمال میں لاتے ہیں مگراُن چیزوں کو انگریزی تدبیرے کام می<del>ں لا</del>نح میں بڑا برہنے کرنے ہیں حالانکہ اِن باتوں سے اُن کے ملکی انتظام اور ملکی ترقی میں بڑا نقصان ا ورخرابی بیراتی ہے اور وہ خرابی مجئے اور کشیدہ نہیں بلکہ ظاہر سے اور گویا اس سبہ ان میں ایک عیب رہتا ہے اس کئے کر حب وہ اپنی ذاتی صرور توں سے سامان میں دوسری قوم کے مختاج بین توگویاعلممیں وداُس قوم سے سبت ورجہ ہیں اوراُن کی ملکی ترقی میں یہ نقصان رہنا ہے کہ دہ اپنے ملک کی پیداوار دغیرہ کے تمرہ سے نفع نہیں اُٹھا سکتے حالانکہ ترقی ملک کی میں علامت اور اُس سے بہی مقصود ہے اور تصدیق <sub>اِ</sub>س کی ہمارے اِس مشاہدہ سے ہوتی ہے کہ ہماری قوم کے صناع لوگ اپنی صنعت اور دستدکاری سے کچھے فائدہ حاکل نہیں کوتے مثلاً جولوگ رو بی بوتے ہیں یا بکر یوں کی اُون تراش کر درست کرتے ہیں اورسال بھواس پر جان مارتے ہیں وہ اپنی سال بھر کی محبنت کی بیدا وار بعینی رُو ٹی اوراُ ون وغیرہ کو تفوزی تی قیمیت پرانگریزی قوم کے ہائھ بیے ٹوالتے ہیں اور جب اُسی رو ٹی او راُون سے انگریزلوگ تھوڑ*ے ع*ص میں اپنی صناعی کی ہدولت طرح طرح سے کیڑے بُن کرلاتے ہیں تو پیر وُہی ہماری قرم سے لوگ جنہو <del>ک</del>ے

رہ دوسرے مذہب کے لوگوں کی جملہ ہاتوں کواسی قا بالمہ بھینے ہیں کرائی کوترک کیا **جا**و خواه وه باتیر کسی فوم کی عادات بیب سے ہول خواہ تدبیر مکیہ سیمتعلق ہوں اور وہ نمافل کوگ غر زمب واله کی تالیفات کورصا بھی بُرا سمجھے ہیں بیان بک کرار کو ڈی شخص اُن کے سلمنے غیرمذ ہب کی تالیفات یاعمدہ بانوں کی تعربیف کرے تو دہ اسٹیف کوبھی مُرابھلا کہنے مُرستعد ہوجاً ہیں حالانکہ یہ بات بالکل حاقت کی ہے اور را سرخطاہے اس کئے کہ جو کام فی نفسہ جیفا ہوا و ہماری عقا بھی اُس کِسلیم کے خصوصاً وہ کام حس کرکبھی ہم لوگ ہی کیا کرتے تھے اور غیرول اُس کو ہم سے ہی اورالیا ہے تولیے کام سے انکار کرنے اور یا اُس کوچھوٹر دینے کی کوئی دجہ ہیں ہے بلک ب دہ کام کسی زمانہ میں ہماری ہی قوم کے علد را مدمیں تھا تو ہم کو لیسے کام کے پیمر حال کرنے میں نهایت شوق اور تنا ظاہر کرنی جا ہنتے اور گویہ بات مسلم ہے کہ ہرامل مذہب کینے مزہبے سامنے دوسرے کے ندمرب کوضلالت خیال کیا کرتاہے لیکن اس سے بیات لازم نہیں آتی کا غیر زم مبلے کی دنیوی اتیں بھی برسی ہوجا دیں یا جو کام مصلحت کمگی کے کھا ظ ملے اُس نے ے اورہم کواُن کا مول میں غیر مذہب والی قوم کا اتباع نمنوع ہو رسے ہروستورہے کرجب وہ کسی قوم کا کوئی کام ایجضًا دیکھتے ہیں فراً اُس نے پرُستعدموجانے ہیں جیانجہ وہ اپنی ایسی ہی باتو *کے سبسے آج* اپنی ترتی اور بلندی کے اس رُتبر بہرجس کوسب لوگ انکھوں سے دیکھتے ہیں اور حقیقت میں ایک بڑے برکھنے والمند بھی ہیں ہے کہ جوبات اُس کے سامنے بیش اُوے خواہ وہ کسی کا قول ہو یا فعل ہواُس کو بازسة الوكرجا نجيا دراكرأس كواحيماً وتيجه تو فورًا اخذ كرك ادرول سي اس كوبهتر يجه گواُس کا موجد دین کے کحاظ سے ستیا ہو اچھوٹا اِس لئے کرحتی بات کھے لوگوں سے نہیں ہیجا نی جاتی ہاکہ لوک حق بات سے بہجانے جاتے ہیں اور حکمت مسلمان سے لئے بمنز لوایک گمٹ و چنے ہے کہ جاں کس اس کو اوے فوالے کے به ايك مرتبرحضرت سلمان فارسي رضي الشرتعالي نے جناب رسول خدا صلے المته عِليه واکہ و کم

ایک مرتب حصرت سلمان فارسی رضی الله تعالی نے جناب رسول خدا صلے الله علیہ واکہ وقم کی خدرت میں بطور شعورہ عرض کیا کہ بارسول الله الله فارس محاربہ کے وقت البیخ شہروں کے گو خندتیں کھود کیلتے ہیں تاکہ وشمن کے مقابلہ اور حملہ سے محفوظ دہیں۔ حصرت رسول خداصلے الله علیہ واکہ وسلم سے معاورہ میں مدینہ کے گروخود خندتی کھووی تاکہ علیہ واکہ وسلم سے اور مسلمان بھی اس تدہیر برعمل کیا کریں اور حصنرت علی کرم اللہ وجہ سے ارشاو فوایا ہے کہ قول کی خوبی کی طرف دہ محصور ورجبکہ ہمارے متقد تین سے خوبہ کو سخت کے والوں سے علوم مندلق کی چینہ ہے کہ کرا بنی زبان میں ترجمہ کرلیا اور اس سے رواج کو سخت جا ا

سوق سے ویکھیگا وراس کتاب کانام اقوم المسالات فی معوفته احوال الممالات رکھا ہے (مینی ہمایت سید سی راہ عملتوں کا حال وریا فت کرنے کے باب میں) اور اِس کتاب کو ہم نے ایک مقدمہ اور و وحصوں پڑتقسم کیا ہے اور اُس کے ہرایک حصد میں متعدد باب ہیں اور اسٹر کی ہدایت سے مجھ کو تو تع ہے کہ وہ سید تصراستے مجھ پر کھول ویگا اور چزیجہ ایسے شکل کا م کا مرانج اُم میری بساط سے بڑھ کر تیما اس لئے مجھ کو علماء اور فضلار سے اِس بات کی اُمید ہے کہ وہ میری خطاسے بینم اپنی ذراوینگے اور اِس میں کی کے شہر ہمیں ہے کہ جو کام صدق نمیت اور فوص فلے کیا جانا ہے اُس میں کامیا بی عطا کرنے کا خود اسٹر ہی کفیل ہوجا تا ہے ۔

#### ترجم مقدم كتاب كا

جب ہرچیزی صلی سب اُس کے وجود پر مقدم ہوتا ہے تو اُس سب کو کتاب ہی جی بیات لزنازيبا معلوم بهوتا ہے اور مجھے کو ہیات منظور بندیں ہے کہ میں اس کتاب کے سبب تالیف کا اظهار صرف اسی قدر کا فی مجھور حب قدر کرمیں سے خطبہ میں *باڈبیان کرویا ملکویں اس کی تصریح* اس موتع يرتعبى صروري بمجصتا ہول كيونكه جوات مجھ كواس تقدمه ميں بيان كرنى منظورہے اُس كى بنا؟ ہی سبب الیف ہے جانچہ کتا ہو میں کراس کتا ب کے تالیف کرنے اور اس میں مطالب مذکورہ اِلاکے ببان کرنے کی صرورت مجھے کو و وجہ سے معلوم ہو لی اگر جپراُن و واوٰں وجہو اِکا ماا<sup>ہ جا</sup> ہی ہے ایک توان میں سے غیرت دلاکر مرا<sup>ع</sup>ینے ن*ی گرنا غیرت وا عقالمت غالم صاحب نژو*ت اہل<sup>ا</sup> ساست ملانوں کا اِس بات برکدہ ذرا ہوٹ بار ہوکراُن وسلیوں کو دریا فت کریں جن کے سبب سے مملانوں کی رحالت آیندہ صلاح یذیر ہوا ورجن کے سبہے اُن کے علم و فضل اور طریق ندّن وغیره میں نزقی ہوا ورجن کی بدولت اُن کی ٹروت اورع بّت کے سامان مہنا ہول مثلًا تجارت ازراعت یاصناعی اور وستنگاری کے کام رونق پر میں اوران سب کامول کے اسباب أن كے لئے بيدا موجاوي اورجن باتوں سے أن يردآت اورافلاس عيار اسم وه سب رفع دوجادیں اورانسی بهبودی کی باتول کی جوحقیقت میں انتظام ملکی اورطرق بیاست کی أرزويدابون سيكام مضبوط بوتا سي جبياكم مب لوك مالك يؤرب مين أنحصول س مثاره ورقي اور حس كابيان بم نهاي رسكت أور دوسري ابت جواس اليف كا بعث ہے أن غافل لوگول كابوشياركزا اورتننبكراب جوايك الحيني بات كولجي صرف إس فعال س نهیر اختیارکرنے کروہ ظاہرااُن کی شرایت میں نہیں سے اور اس غلط خیال کا منشار میں سے کہ

ہے اور جس کے ارادے ہمیشاں سے نام کی شل صادِق ہوتے رہتے ہیں اور جس کی تعریف ہیر تام دنیا رطب اللیآن ہے توشا یدمیری میمخنت رایگاں ندجادیکی خصوصاً اُس حالت میں جبکہ بت سے دوگ یکدل مورشرایت غواے مسلام کی حایت کرنے برمستعدمو نگے اورسے بڑا كام إس كتاب كة اليف كرنے سے میں سے اپنے وال میں یہ مظہرایا تقا كہ میں اُس محے وراید سے بڑے بڑے نامی علماء کوان باقوں سے آگاہ کروں جس کی طلاع سے اُن لوگوں کو اہسی باتوں کے دریا فت کرنے میں مددملیگی جن کی سب مقتضائے زمانہ اورصلحت وقت ہم کو نهایت بری صرورت سے اوراُن اِ توں کا ذکر کروں جن پر نی زماننا انسان کے جملہ معا ملات ظاهرى اورباطني كامدار هونا جاستئة تأكه جوامل سياست بلكه على العموم جولوك خواع ففلت بيلي وہ سب بیدار ہوجاویں اور پہلجی ارا وہ کیا کہ کھیے حالات ابگریزی قرم کے خصوصًا اُن لوگوں کے جن کے ساتھ ہم کوزیا دہ خصوصیت اور ربط وضبط اور بخت تعلق سے بیان کروں اوراُک کے حالات کے ساتھ انگریزی قرم کی اُن عالی ہمتیوں کا بھی ذکر کروں جن کی بدولت اُنہوں نے تتا ونباكي قومول كحطالات مفصل وريا فت كركي بين اوراس كام كوأنهول في ايني سروك ياحت اورتام عالم کے سفرے اپنے اور آسان کی ہے ہیں میں نے اپنے ارادہ کے موافق اس کتاب میں اُن سب الوں کوجمع کیا جوانگرنزی قوم سے تذابیر ملکیہ سے متعلق نظم ونسق کی غرص سے ایجاتہ لی ہیں۔جہاں تک کرضانے مجھے را سان کیا اور ان جدید باقوں سے من میں سے اُن باقوں کیے بھی ایاکردیا جوزماند سابق بعنی عهد قدیم میں انگریزوں سے ال رائج تھیں اوراک طریقوں کوبھی بیان کیاجن کی بدولت انگریزی قوم نے سارت مدن میں اسی ترقی طال کی ہےجی کے ستہے وه ترقی کک کی حدر بہنچ کئی ہی اور اس طح میں سے اس کتاب میں اُمت اسلامیہ کے اُن قدیمی طالات كوسيان كيا سي جن سے اس قوم كے كمالات اور فضائل كى ده كيفيت معلوم ہوتى سے جو اس زمانه می فقی جب که احکام تزرید این این موقع برجاری محقه اورجد معاملات این این طریقه سے برتے جاتے مختے اور انگریزی قوم کے تام معاملات نظم دنستی اورطر نقرسیاست اور تعدن کو بَنْ ت إِس غُرضِ بِي بيان كيا تِس كِرُسُكُمان لوكُ بِي أَن بِين سے جن باتوں كواپين حسطال اوراہنے حق ہیں ہتر دکھیں اُن کو اختیار کرلیں اورجو بانیں ہاری ٹرلیت کے مخا لف نہیں بي بلكم اعدين أن كواني بر تاؤيس واخل كري تاكه وه شايداس تدبير سع ميرايية أن كمالات و عال كالس جركسي زماز مين بمارے با كتول سے نكل كئے ہيں اور شايد بم اس ذرايد سے اپنے ال كى اس تفريط كرواب سے نجات إوي جواج كل بم لوكول ير عيل رہى ہے اورعلاو ان بالوّل کے اور بہت سی مقلی اور نقلی باتیں اس کتا ب میں اپنی ہیں جن کو و تکھنے والا نہایت

خوبی کاخیال کرس اوراُس کی مهت کو بھلائی اور نفع کی با توں پرحدسے زیادہ مائل یاویس تواس صورت میں ہم کواپنی بھلائی کی باتول سے انجینی طرح پر سمجھنے اور جانجینے کے لئے بجز اِس کے اُور لوئی طریقہ نمبیں ہے کہ ہم ایک ایسی قرم کے حالات کو نظر تامل سے دیجھیں جو ہمارے گروہ کی نہیں ہے اوراس كى ترقى كے بسباب كوريا فت كرين خصوصاً اُس قوم كے حالات كو جو بھارے قرب و جوار ميں یں ہی دمتی ہوا ور بھرہم اُن جدید مُنرمندلوں اور کمالات کوخیال کریں جو فی زماننا علم وعمل کے موافق ہونے سے پیدا کی کئی ہیں اوران اِ تول کا کھا ظاکر کے ہمتام دنیا کو سیمجھیں کے گویا ساری نیا بنزله ايك شهرك سيجه من مختلف قومين إس من ربتي بين جن كي ضرورتين إبهم ملي على بين اور ایک دورسری برموقوف ہے اور میزخیال کریں کر گوہرایک فرقراپنی خاص صرور توں میں اپنے ہی فنس کا مختاج ہے گر بلحاظاُن فوائد کے جوسب کی نسبت عام ہیں سب قومیں ایک دوسرے کی مختلج میں بیں جو خص ان سب اقوں برغور کر کیا جو ہمارے تخربہ کی روسے باکٹ صحیح ہیں اور سر کھی ابني ديانت كى روسيع جانتا مهوكا كه شريعت سلاميروين دونيا دونول كى صلحتو كم يشمل سبح كيونك ونبوى معاملات كى صلاح اموروبيني كے استحكام كى نبياد سے أس شخص كويد بات نهايت برى معلوم ہوگی کہ وہ ایسے علماء اسلام کوجو برمبب اپنی امانٹ اور دیانت کے اِس باٹ کے ذمتہ وار ہیں کہ احكام فزعيه كي جاري كرف ميصلحت وقت كالجي صرور كاظ ركصين غوامص إور وقائق شرعيه سے کھولنے اور مصالحہ دیدنیہ کی حقیقت بیان کرنے سے بہلوتنی کرتا ویچھے اور وانستہ اغماض کرتا یا وے پالیسے علماء کی عقلیں ظاہری اور باطنی مصلحتوں کے مجھنے سے قاصر ہوں اور اُن کے فهن أن سے خالی رہیں کیونکہ ہے بات سب جانتے ہیں کہ لیسے خاص لوگوں کا ابیا ہونا عوام اناک کو ہتری اور ترقی کی اُن اِ توں کے دریافت کرنے سے محروم رکھتا ہے جوان کے منے شرور ہیں-بھلاا نضا ف کروکیایہ بات بھے انجیے سے کطبیب ہی مرمضول کے حال سے غافل ہو مایہ بات کسی کوزیباہے کہ وہ صرف آیک چیز کی اصلیّت تو در با فت کرمے اور اُس کے لوازم اور عوارْن سے جامل رہے اور حیسی یہ بات بڑی معلوم ہوتی ہے اِسی طرح یہ بات بھی بُری معلوم ہوتی ہے کہ جوارگ صاحب سیاست ہیں وہ سیاست کے طریقوں سے جاہل ہوں یا اپنی ریاست کی باک چھوڑ دینے کے واسطے دانستہ نخابل کریں ہیں جب جھے کواس بات کا تقین ہوگیا کرتز تی کے سامان بغیروریا فت کرنے کسی ترقی یافتہ قرم سے طالات سے ہر گز ہم کومیسٹر نہایں <del>اسکنتے</del> تومیرے والعیں یہ خیال آیا کہ اگر میں ان سب با تول کوبطور کتاب کے جمع کرکے لکھوں جوہیں نے برسوں کی فکر اور بر سے چال کی ہیں اور جن کومیں نے اپنی انٹھے سے بوریہ کے اُس فومیں دیجھا ہے جس پر جحدكومبرب ايسه آقائ نامدارس المهوركما تفاجونها يت مفخرا ويظم اوربلن رُتبرياكيزه إخلاق منصلة

هوماكان على خلاف مقتضى شرعنا اماما فعلولا على وفق الندب اوالا يجاب او الاباحة فأنالانتزكر لأجل نفاطبه مرايله لان الترع لمينه عن التشبه من يفعل ما اذن الله فيه وفي حاشية الدرالمختأد للعلامنز الننهخ هجهد بن عابدين الحنفي مأ تصهان صورة المشايمة فيما تعلق برصلاح العياد لا تضرعلى انااذا تاملنا في حالة هؤلاءالمنكرين لمايستحسن من اعمال الافرنج بخبلهم يمتنعون من مجاراتهم فيما ينفعمن التنظمات ونتا تجهاولا بمتنعون فيما بضرهم وذلك انا نراهم يتنا فسون فى الملايس واتات المساكن وتحوهامن الضروبيات وكذا الاسلحة وسامواللوازم الجربية والحال انجيع ذلك من اعمال الافريخ ولا بخفي ما يلحق الامتربذ لك من الشين والخلل فى العمران وفى السياسة اما الشين فبالاحتياج للغيرفي عالب الضروريّ اللال على تأخر الامتر في المعارف وأما خلل العمل فبعدم انتفاع صناع البلاد باصطناع نتائج ماالذى هواصل مهم من اصول المكاسب ومصل في ذلك مانشاه لدلامن الاصاحب الغنممنا ومستوله الحريروزارع الغطن مثلا يقتعم تغب ذلك سنة كاملة ويبيع مايلتحه على للافونني بقن يسايرهم ببنناتريه منه بعلى اصطناعه فىملالا يسايرة باضعاف ما باعدبدوبالجملة فليس لنا الان من ننا يج ارضنا الاقيمة مرادها المجرد لآدون النطويرات العلمبة التيهي منشاء تونوالوغبات مناو من غيرنالثم إذا نظرنا الى مجوع ما يخرج من المعلكة وقايسنا لا بما يد خلها ف ان وجدناهمامتقارباين خف الضردوامااذانادت فيمترالداخل على قيمترا لخابج فيمكن يتوتع الحذاب لامحالته

#### ترجم خطبه كا

حدہ نفت کے بعد کہتا ہے مؤلف اِس کتاب کا التّٰداُس کوسیصی راہ بتاوے کہ جبیں دنیا کی مختلف قوموں کی ترقی اور منظر کے ہے۔ باب کو ہمایت نکروتا ال کے ساتھ دکھے اور مسلما نوں اور انگریزوں کی تواریخ سے جہاں کہ حکمن مختا خصو تڈو خصو تڈران کو نکا لا اور جو کیے فیان مسلما ن لوگوں کے اُن حالات کی جو اُن پر ابتدائے زمانہ ہیں طاری مختے اور جو فی زماننا طاری ہیں اور جو آئیدہ بچر ہم کی روسے اُن پر طاری ہوئے والے ہیں انگریزا ور مبلمان مورخوں نے لکھی ہے اُس کو بھی میں سے دکھیا تو خواہ مخواہ مجھے کو ہدائی ہوگیا دا ور میرے اِس بقین کا شائد کو ان مورسلمان مخالف میں سے دکھیا تو خواہ مخواہ مجھے کو ہدائی ہوگیا دا ور میرے اِس بقین کا شائد کو ان مورانتظام مملکت کی شہوگا ور در اُن می کی الفت کے واسطے وجو نکلیگی کہ جب بم ایک قوم کی ترقی اور انتظام مملکت کی

رجال السياسة والعلم بالناس ما يمكنهم من الوسائل الموصلة الىحسن حال الامة الأسلامية وتلنبية اسباب تمن نها بمثل توسيع حوائوا لعلوم والعرفان وتمهيل طرق الثرولامن الزراعة والتحارة ونزويج سائزالصناعات ونفي اسباب البطالة واساس جميع ذلك حسن الامارة المتولد صنه الامن المتولد مندالامل المتولد منه اتقان العل المنناهدني الممالك الاورباويتز بالعيان وليس بعد لابيان أنهما تحذير ذوى الغفلات من عوام المسلمين عن تماديم في الاعراض عا يجل من سايرة الغاير الموافقة لنزجنا بمحردما التقش فيحقولهم من النجيع ماعليه غاير لمسلم من السبير والتراتيب ببنغى الهجروتاليفهم فى ذلك يجب ال تنبذ ولا تذكر حتى انهم سندول ألانكارعلى من يستحسن شبامنها وهذاعلى الحلاقدخطا محض فان الإمواذا كانصادرا من غيرنا وكان صوابا موافقاللادلة لاسيما ذاكنا عليه واخذمن الدينا فلا وجه لانكادة واهالرس الواجب الحرص على استرجاعه واستعاله وكل منعسك بديانته وانكان يرى غيرة ضالا في ديانته فذلك لا يمنعه من الاقتداء بدنيا استحسر في نفسهمن اعاله المتعلقة بالمصالح الدنيوية كما تفعله الامترالا فرنجية فانهم ماذا لوا بفتدون بغيرهم فى كلما يروندحسنامن اعاله حتى الغوافي استقامة نظام ونياهم الىماهومنناهد وشان الناقد البصير تنماز الحق بمسساد النظوفي الشئ المعوض عليه قولا كان او نعلا فان وجد لاصوابا قبلدوا نبعه سواء كان صاحبه من , اهل الحق اومن عيرهم فليس بالرحال يعرف الحق بل بالحق تعرف الرجال والحكمة ضالة المومن بأخذها حيث وحدها 4

ولما اشارسلمان الفارسى رضى الله عنرعلى رسول المله صلى الله عليه وسلم بان عادي الفرس ان بطوقوامل بم بحندة حين يحاصرهم العدوا تقامين هجومه عليهم إخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برايد وحفر خدد قالله دينة فى غزوة الاحزاب على فير بنفسد ترخيبا المسلمين وقال سيدناعلى كرم الله وجهه لا تنظو المه من قال وانظرالى ماقال واذا ساخ السلف العمالي اخذم شل المنطق من عيرا هل من لامعوف الربا لمنطق لايوثان لما راولامن الالاستان النافعة حتى قال الغزالى وحمالله من لامعوف الربا لمنطق لايوثل بعلد فاس مانع لنا اليوم من احذ بعض المعادف التى من لامعوف المنافعة البيا البها خاين الاحتياج في وفع المكائل وجلب الفوائل وفي سنن المهتدين للعلامة الشبخ المراق المالكي ما نصله ان ما نهينا عنه من اعلى غيرنا المهتدين للعلامة الشبخ المراق المالكي ما نصله ان ما نهينا عنه من اعالى غيرنا

السنفالانام بالثناء عليه اطقة لرمخل سعيمن داين لاحصوصا درصادت انك لاعلى حابة بيضية الاشلام متعاض لاواهم تلك الفوايل عنلى الق فى هذالاً ليف مناطقصدى تذكيرالعلم الاحلام ما بعينهم على معونتما يجب اعتبارلامن حوادث الايام وايقاظ الفافلين من رجال السباستروسا تراكغواض والعوام بيان ما بنبغى ان تكون عليه التصرفات الداخلية والخارجية وذكر مانتاك كمعزفته من احوال الاصم الافرنجية خصوصًا من لهم بنا من مداختلاط وشنك علقة وارتباط معما اولعوابه من صرف الهم الى استبعاب احوال سائر الاصم واستنها والك بطى مسافات الكولة الذى الحق شامها بالامم فحبعت ما تدبير بعون الديم فياتاتم المتعلقة بسياستى الاقتصاد والننظيرم الاشارة الى ما كانوعليه في العهد القديم و بيان الوسأك التى ترقوا بمافى سياسة العباد الى غاية القصوى من عمران البلاد كمااشرت الىماكانت عليه أمرتا لاسلام المشهود لهاحتى من مورخي اور باالاعيان بسابقية التفدم في مضِّهاري العرفان والعمل وفت نفوذ الشريعة في احو الهاوشج سائر النصرفا بمنوالها والعوض وكرالوسأل التى اوصلت الممالك الأورباوية الى ماهى عليه من المنعة والسلطنة الدنيومة ان تخدومنها ما يكون بحالنا لا يقا والمصوص شريعتنا مساعدا وموافقاعسى ال ستزجع منهاما اختناس الديناد نخرج باستعالهمن عيطات التفريط الموجود فيذالي غيرف الك ممأ تنشوق اليدنفس الناظر في هذأ الموضوع المحتوى من الملاحظات النقلية والعقلية على مأنش بطي فصول بضوع وسميته اقوم المسالك في معرفة إحوال الممالك مرتباله على مقدمة وكتابين يشتسل كل منهما على ابواب وبمدا بنزالله نستوضح مناهج الرشد والصواب والجرى في هذا المجال وان كان فوق طاقتي لكن اغضاء الفضلار مامول في جنب فانتى وصدة الذية كافل انشاء الله تعالى ببلوغ الامنية به

#### المفلمة

ماكان السبب الحامل على الشئ متقل مأعليه طبعانا سب ان نقل مروضعافم نكتف بالايماء في الخطبة الى ما دعانا لجمع هذالتاليف بل دا بنامن المهم ان نعود الى ابضاحه همنا و نبغى عليه ما ادونا البراد كافي المقدمة فنقول ان الباعث الاصلى على ذلك امران آبلان الى مقصد واحد احد هما اعزاء فوى الغايدة والمعزم من

## خطبه كتاب اتوم المسالك

اما بعن فيفول جامع هذك الورقات استثلا الله تعالى الى اقوم الطرقات الى بعدان تاملت تاملاطويلا فراسباب تقدم الامم وتاخرها جيلا فجيلامستنداراً فى ذالك ما امكن تصفح لم صالتواديخ الإسلامية والافريخية مع ماحريه المؤلفون من الفريقان فيما كانت عليه وآلت البدالامتكلاسلامية وماسيُّول البرامرها في المسنقبل بمقتضى متواهدالتي قضت التجرية بأن نفنل التيأت الى الجزم بألا اظن عاقلامن رجال الاسلامينا فضة اوية ض له دليل يعارضه من انا اذا اعتبرناننابق كلامم في سيادين التمدن وتحزب عزائمهم على فعل ماهو إعود نفعاواعون لايته عالناأن نميزما بليق بناعلى قاعدة فعكمنز العناكل بمعرفة احوال من ليسمن عزبنالاسيمامن حن بناوحل بفرينا شم اذا اعتبرناما على في هذكا الازمان من الوسائط التي قريت تواصل الأبان والاذهان فم نتونف إن نتصوى الدنيابصورة بلدة متحدة نشكها امم منعد ولاحاجة بعض لبعض متاكة وكل منهم وان كان في مساعية الخصوصية غريم نفسه فهوبالنظر إلى ما أينجريمامن الفوائي العومية مطلوب لسائربني جنسه فن لاحظ هذين ألاعتبارين اللنين لا تبقى المشاهد في صعتهدا ادبي دين وكان بمقتضى ديا نسته من الدارين الن الشريعية الاساحمية كافلة بمصالح الداربن ضروية ان التنظيم الدنيوى إساس متين لاستقامة نظام الدين يسوء لان يرى بعض علماء الاسلام الموكول لاماننه مراعاة احوال الوقت في نازيل الإحكام معرضين عن استكشاف الحواد الداخلينزوا ذهانهم عن معرفترالخارجية خلية ولا يخفى ان ذلك من اعظم العوائق عن معرفة ما يحب اعتبارة على الوجد اللايق افيعس من اسالة الامتراكب هل بامراضها اوصرف الهدة إلى انتناء جوا هرالعلوم مجودة عن اعراضها كما إندلسونا الجهل بذاكمن بعض رجال السياسة والتجاهل من بعضهم رغبة في اطلان الوباسة فلناك هجس ببالى مااستذكيت لأجلدذ بالىمن انى لوجعت بعض مااستنتجته منذسنين بأعمال الفكروالروبةمع ماشاه لاته اثناء اسفاري للبلدان الاوريا وية التى اسلنى الى بعض ودلها الفي ام الطود الرفيع الاسمى والكهف المنبع الاحسى جناب ولى النعم وزكى الاخلاق والشيم من لمرتزل عزائده كاسمه صاد فلة کشب فارا بی فصوص الحکم جمع بین الائین - رساله تحقیق عقل کتب شیخ الرئیس - شمقا - اشارات عیون الحکمت کشب فنیم مقتول - حکمة الاشراق - تلویجات - بهاکل النور - شرح ابن کرنه بربها کل النور - شرح علامه شیرازی بربها کل - کشب میر با قرافق المبین - ایماضات - قبات تقدیسات وغیره کشب مقتی طوسی - تقریر مجمعلی - تذکره وغیره اور عللے مذالقیاس استی می کما بین بین جو بلحاظ شوق اور وقت برصح مین آتی بین - ائب میری بینوا بهش ب که ذی عقل اور دانشمند لوگ غور کر راس بات کی تقیم فراوی کر آیا بیسا ساله کانی سه یا تبدیل کی اس می ضرورت به به به

# الميرالأمراج أب سيرفيرالدين صاحب الم

چندروزسے ہماری خواہ ن لینے ہمقوموں سے یہ ہے کہ وہ تہذیب وشایستگی ہیں تی گی ہیں اور توشیق ہیں تی گی ہیں اور تعصب کوجی کا منشاد جہل مرکب ہے جھوٹیں اور انھی یا توں کو گو وہ کسی قوم کی ہوں اور جو شریب ہملامیہ میں جسی مبل مہوں ہوں ہی نگاہ میں ذلیل و ٹوار نہ ہوں ہم کواس با کے بیان کرنے سے نہایت خوشی ہے مصر ف ہماری ہی ہیں لئے یا بین خواہ ش نہ ہیں ہے بلہ جو بڑے بان کر بھی بہی رائے سے چنا نچہ ہم اس دعو لے کی سند پر جباب میرالا فراد سین خیر الدین صاحب بها در وزیر مماکت ٹونس کی رائے کا ضلاصہ اس مقام پر مندرج کرتے ہیں ہ

لونس کارہ افریقہ پرایک بھیوٹی ی خود مختار سلامی سلطنت ہے وہاں کا اوشاہ ہی۔ آف
لیخونس کہلا اہے۔ اُس کے وزیر سنی خیر الدین صاحب نہایت عُرہ اور فصیح عربی زبان ہیں ایک
کتاب یورپ کی سلطنتوں کے حال میں تھی ہے اور اُس کا نام "اقوام السالک فی احوال المالک"
مکھاہے وہ کتاب ٹونس میں تھی ہے اور اُس کی ایک جلد ہمارے پاس موجود ہے اُس کتا ہے
مکھنف نے اُس کے ویباجہ اور مقدم میں سبب اُس کتاب کی تالیف کا بیان کیا ہے جو آگے
لکھاجا تا ہے اور جس سے اُس بڑے مزبر اور عالم کی مائے واضح ہوتی ہے ہوتی ہے و

على فواليض - إس ميرص ايك كتاب يسطة بين - وايص شريفي و علم مناظري اس مي بي ايك تتاب پرست بين ورستيديد به علم وضع الات- إس مي بجي ايك كتاب برصة بي -رساله اسطرال بسي سي ايك اصول على حل يف اس مين ايك كتاب نجنة الفارط يصفي بي اور بعضه أس كيشي مجي طرصت بين د على حديث - إس منفصاً زول تابي بي مشكوة المصابيج موطا صحاح ستّه لكر إن كوهرت يمنًا وتبركا عقو المقور الرص كرسند له ليت بي اور بعض بك بي كال رفيصة بي محاصته بيهي صحيم بخارى صحيح مسلم- جامع ترندى صحيح نسائئ سينن إب داؤد سنن ابن ماجه 🖫 علم لغت مين قاموس + علىم طب ميں۔ فانونچہ-موجز-كليات نفيسي معالجات سديدى۔شرح سباب-نى اور شبيعه كقعليم مر كي فرق نه بن فقط آنا تفاوت سبح كرمذ مبي كتابين جو فهرست مذكوره بالامين مندرج بير منيول كي بي كشيعة مذبهي كتابول مندرجه بالاك حكّه اوركتابين بطيطة بين اوس مذكوره بالأكتابون سيصحبي بعض كتابين طيصته ببرمثام سلمالثبوت ومثرح عقايانسفي ومبرزا مدأ امورعامها وربعض مثلاة شرليف ياضجح بخارى ا دربيضا وى وكشاف مين سع بقى في يمري ويربيضة ہی اورخاص کتابیں ہے ندہ کے کھاظ سے بغصیل دیل اُن کے درس میں ہیں ہ عل فة مين -حدثقية المتقين-جامع عباسي تختصر نافع شرح صغير-شرح للمعرفيقي يشرابع الاملاً جوابه الكلام في شرح شرايع الاسلام ﴿ علم اصول فقدمين -معالم الاصول-اساس الأصول منه بدة الاصول- قوانين و على كلام ميں۔ تجربد ِ ننرج حجر يرعلام جا ي كشف اكتى يشرح كشف الحق قاضى درا ديار۔ على صديث مين- اصول كافي من لا يحضره الفقيه- تهذيب استبصار فه تفسيرس-جمعالبيان، یں سارجہم نے بیان کیا سالتعلیم ہے۔ اس سے فراغ کے بعد جوکتا ہیں بڑے بڑے علماً کے استعال میں رمتی ہیں اور جن کے پڑھنے پڑھانے پروہ نہایت نازاور فخر کرنے ہیں یہ ہیں۔

علم صوف-اس مين فصله زيل كتابين طريها أي جاني بي -ميزان فيشعب- ينج كنج زېده صرف مير- فصول کېږي- شا فيرنقو د الصرف - د ستورالمبتدي په علم تنحو-إس مين فصله ويل كتابين ورس مين بين- مائة عامل شرح مائة عامل يخوير بداية النو-كافيه-ضورش ملابد علم معانى وبيان وبلالع-إس ميريدكتابين لينصفهي مختصرمعانى تام مطول تابحث ما نا قلت - ملازاده مختصره علم اذب اس ميس يكتابين طرصائي جاتي بي مقامات حريري چذمقاله ويواتني جنه في سبومعلقه حاسته العرب فعقة اليمين - العجب العجاب مد على منطق-اسىر مفصله ذبي كتابين درس مين بين-ايباغوجي-قال اوّل-مير ايساغوجي-شرح تهذيب لمايزدي- بدايع الميزان قطبي-ميوطبي- تصورات- شرح سلم ملاحسن-تصديقات شرح سلم ملاحداد شد- نصورات وشرح سلم قاضي مبارك - ميزرا مدرساله عنلام يجبي صنفيه بجالعلوم برميزا درساله ملاحلال ميزا دملا جلال على طبعي والهي-اسمي تين تابي برصائها قبي-ميندي تام صدراتانلكيا على خساب-اس بن ايك تناب يرصف بن فاصد الحساب، على هندسلة - اس مي تريراقليدس كاصرف بيلامقاله داخل درس سي او يعض چار مقالے اور بعض چارسے بھی زیادہ بڑھتے ہیں م على هيئت - اس ميں يرتا بين واخل بين يشيخ الافلاك بامنهيات دا وربعض تَصِيح مِنْ تَسْرَح الافلاك بجلك تشنيج الافلاك بالنهيات تَح برطصة بي) وتشجير بعرشداد-عَلَى كِلاً ٩- اس مِين مِيكَا بين طِرِيهِ انَّى جاتى بين شِيع عقا يْرسْفى خيالى ينزح مواقف ميرزا مدامورعامه منزح عقاير جلالي عقيده خافظ - حاث يه فال قراباغي برشرح عقاير جلال د على فقله - اس مين يركتابين طريط تعيين عبادات شرح وقاير - معاملات وراير-كنرالد قائق تهام مختصروقا بيرو قدوري ﴿ علمه أصول- اس مي يكتابي وأهل درس بين - شاشي - بزرالا نوار - نوضيح - تلويج المرالشوت-وايرالاصول حسامي ه على تفسابلة اس مين ريمتابين طريطات بي حبلالين - بيضاوي - جندجزو - كشا

بھی ہوتی ہیں گرنا مہذب قوم میں بجز بُرائیوں کے اور کچئے نہیں دکھائی دیتا۔ نامہذب قومیں گناہ کو ایسے بُرے طورسے ہتعال کرتی ہیں جس سے اُس گناہ کی بدیاں بہت زیادہ عام اور تمام قوم کو طراب کرنے ہوجاتی ہیں مہذب قومیں اگر جبر نوسی کا کتاہ کرتی ہیں مگر وہ اِس طرح پر وقتی میں اُتا ہے کہ اُس کی بدی عام ہو سے نہیں بات قوم کی قوم کو خارت و تباہ نہیں کرتی سیج ہے ہم میں آتا ہے کہ اُس کی بدی عام ہوسے نہیں بات قوم کی قوم کو خارت و تباہ نہیں کرتی سیج ہے ہم ایک کا مہیں آ

نا مهذب قوم نیکی بھی ہیں بُری طرح کرتی ہے کہ یا تو دہ نیکی نیکی نہیں رہتی یا غیر مفیدا ور ہے علی ہوائی ہے مہذب قوم جونیکی کرتی ہے وہ ایسے سلیقہ اورخوبی سے کرتی ہے کہ وہ نیکی نمیادہ عُکرہ اور بُہت، مفیدا ور برحل ہوتی ہے ،

نامهذّب قوموں میں اعتدال ہنیں ہوتانیکی کی طرف اگرمتوجّہوتی ہیں تو اُس کواٹنا تھیں جی ہے۔ کہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ بدی کی طرف متوجہ مہوتی ہیں توائس کواتنا بڑھاتی ہیں کہ شیطان کے بھی رب ریٹر میں۔

كان كائتى ہيں \*

اِس زمانہ ہیں ہارے بھائی بند سلمان صاحبوں کا بہ حال ہے کہ اگر کسی ہمذب قوم کا ذکر اُن کے سامنے کرو تو اُس قوم کی ذکر اُن کے سامنے کرو تو اُس قوم کی بُرائیوں اور علیبوں کا ذکر کرتے ہیں اے صاحب میں کون کہتا ہے کہ مہذب قوموں ہیں کو بنگ عیب ہم ہمیں ہوتا گریہ قود کچھو کہ اُن ہیں ان عیبوں کے ساتھ ہمت میں بھوا گیا اور خوبیاں بھی ہیں ہم اُن کے عیبوں کو کیا تکیں جبکہ ہم میں عیب ہم ہمیں جہایت کی مشہور ہے کرد چھاج اولے تو بولے تجھانی کیا بولے جس میں فرسو اُنہ تر چھید کے

تظاميكسالهم

ہم ختصرطور برائر سلسال تعلیم کا ذکر کرتے ہیں جو اِلفعل ہند رستان کے سلمان میں ما بھے ہے اور جوسلسا فی نظامیہ کہ الآسے مقصود ہمارا اِس کے بیان سے صرف اتنا ہے کہ لوگ اِس بات برخور کریں کہ بلماظ طالات اور علوم مرفر جرز مان مال کے آیا پیلسلہ اور طریقیہ در حقیقت کا فی اور مغیب ہے یا واقعی اس میں مجھے تعنیرو تعبل کی ضرورت ہے ہ

، م إس أَرْكُل ميں اس پر مجھے بحث كرنى نهيں جا ہے اور صوف اُن علوم اور اُن كى كتابول كا ذكر كرتے ہيں جو اِلغَعل ميں من وہل ہيں تاكر جو لوگ اُس پر مجث كرنے پراً ما دو ہول اُن كوكسى تدرا ما دیلے ہ میں جو دُنیا میں نہایت عمرہ ہے الینی انگریزی عمداری میں) کیا کیا ہوتا ہے تب مسلمان حکمان الینی فدیوم میں پر پھر پھینکو جو فی الحقیقت اپنی رعایا کو اُسی حال میں رکھنا چا ہتا ہے جبرطال میں اُن کے باپ دادار ہتے کفتے اور باوصف اِس کے اُس نے ایپ کاک کو صروری باتوں میں کامیا بی خبثی ہے اور ترفی دی ہے اُس نے سرکیں اور بان کے جھر سے بنوا ہے وارالسلطنت کامیا بی خبثی ہے اور ترفی دی ہے اُس نے سرکیں اور بان کے جھر سے بنوا سے وارالسلطنت کی بین شہرقا ہرہ کو آر است کیا۔ اُئر اور محنت کو برطایا اور جہال تک اُس سے ہوسکا اُس نے اُس خیر کو تو داللہ جوسکا اُن کے عیسائیوں سے جو اگر تی ہے ج

فرض کردکر اگر اسمعیل پاشا ہرآدمی کوجوائس کے ناک بیں رہتے ہیںاُن کے ظرسے اوراُن بیشہ سے بچھوڑا کر جیند سال کے لئے سرکاری خدمت پر مجبور کرے تو اُس طالت میں اُس کے اطوار کی

نسبت كيا كجيه نهاجا ويكاد

قرض کردکراگر آمنعیل پاشاگروٹروں اپنی رعایا سے کھے کہم کومحصُول دینا پڑیکا اور جوہیں تھم دُوٹگا دہی کرنا ہوگا لیکن تم کو کوئی جلیل عہدہ سلطنت ہیں نصیب نہوگا اور فوجی اور جہازی اور سِوٰل کے کاموں میں بجزاد لئے کاموں کے اور کوئی کام تم کونہ لمیگا تو ہم لوگ کمِس قدراُس کولعنت طامت کرینگے ہے۔

ہذّب قوم اورنا مهذب قوم میں بھی ہی فرق ہوتا ہے۔ یہ ہر گونہیں ہوتا کہ مهذب قوم میں کوئن نعتص یا عیب یا بڑائی نہو مگرالستا ہے ہوتا ہے کان برائیوں سے ساتھ لا کھسوں کروڑ کے جائیاں

پڑھائے جاتے ہیں علاوہ اس کے انگریزی اور فبرنج اور چومن بان کھلائی جاتی ہے اور انجام کار لائق لاکوں کو کمیل علم کے لئے جرمن و فرانس اور لندن میں چیجا جاتا ہے ،

ترم کائمنرمصروں میں ترقی برہے تام کام ریل تے چلانے کامصری خوداپ کرتے ہیں دھوئیں کی کال سے کام لیتے ہیں دھوئیں کا پرب اور دھوئیں کا ہل گنوار و ہقانوں کوھلاتے میں نے وکھا کا غذبنا نے کی کُل جو دھوئیں سے جلتی ہے مصری ھلاتے ہیں اور کا غذبنا تے ہیں۔ دھوئیں کی گل سے مصری چھا ہے خاسے کا کام کرتے ہیں برسب باتیں اہیں ہیں جن کے سبب مصروں کو ہند دستان کے مسلمانوں سے با دجو دیجے ہند دستان کے مشلمان اُئن سے بُہت زیادہ خوشحال

ہیں فوفیت وسیتے ہیں پ میوزیم مصر کا بعنی عجائب خازایسا عُرہ ہے کہ صرکی پُرانی چیزوں کے لئے اپنا نظر نہیں رکھتا پُرانی لاشیں جو ممی کہ لاتی ہیں اور مُیرانی صالع مصرکی نہایت خوبصورتی اور عُمدگی سے اُراستہ

بس ادر بهت فائده بخش عرت انگیزاور حیرت خیز باس د

ین میم در طورس صاحب نے جواکی شہورنا می گرامی قابل خص ہیں ہے روزنا می ہی کی میں میں کے میں میں کا کوئن سے دوزنا میں ہی کا کوئن شاکی تسب کے دونا میں کا میں ہے جو کہ نہایت دلجیسے ہیں کا میں میں میں کا میں میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کی کی کی کا میں کا میں

اوروہ سے:-

ساس بات کی نسبت رائے دینی کہ مصرتر تی کی حالت میں ہے یا تنظر لی اُس وقت ہوتی ہے جبکہ اُس کی اُس وقت ہوتی کہ مصرتر تی کی حالت میں ہے یا تنظر لی اُس وقت ہوتی کے ساتھ ممارات کرنے میں اُن کے ساتھ ممارات کرنے میں اُن کے ساتھ ممارات کرنے میں اُنٹی کی فیال سندا اور نہذب قوموں سے کچھ سکے صافہ ہیں ہے مکن سے کرنے بات لوگوں کی حیثیت کے لیئے کسو لی نہوا ور نہ میں اُس کے کسو ٹی مہونے پر ہستدالال کرتا ہوں مگر اِس سے یہ مقصو و سے کہ اُنگاستان کے لوگ بے تمیزی سے اُس کی کمت جینی نہریں باکہ اُس فوم کی جس کی عزت اُس کے باوشاہ کی وات میں ہے اُنٹی گرزاری کریں ج

میں تام ہندوستان ہیں بھراہوں اور میں جانتا ہوں کراگر کی اجنبی خص گوکہ وہ فہیم ہو

لیکن ہندوستان کے حالات سے ناوا قف ہو صرف رعا یا اور دہ تقانی اور قصباتی بازاریوں سے

ظاہری صورت دیجے کر انتظام انگریزی کی نسبت انتہام لگائے اور اپنی رائے قائم کرے تو کیسی
مشکل کی بات سے کلکتہ میں گور زجنب یا کسی صوبہ میں چیفی کمشنہ یا گوئی کلکٹر با بچ بلکا اور اولئے
عہدہ وادکو معراس کے طاز میں اور چر پہلیاں اردلی او جلوس سواری کے رعایا کی چیٹیت سے تقابلہ
کروا ورغور کروکہ محل کے رہنے والوں تی کیا کیفیت و کھائی ویتی ہے۔خیال کرد کہم سے ہند وستان
کوا ورغور کروکہ محل کے رہنے والوں تی کیا کیفیت و کھائی ویتی ہے۔خیال کرد کہم سے ہند وستان
کوا کی سے ڈو زنگ مطریکے میں سلطان کے بال کا ایک گونہ مفت خرچ دلایا ہے عور کروکہ علماری

ناک پرسیاه رنگ کالنبالی آئی سونڈ کی طرح ایک کیڑا لٹکاتی ہیں جس سے نہایت ہمیت ناک صورت ہموجاتی ہے اُن کی ہمئیت مجموعی اسی معلوم ہوتی ہے کہ گویا عمی قبر ہیں سے نکل کر پیمرتی ہے ہہ امیر عور توں کے باہر نیکلنے کا لباس اُن سے کسی قدر ہمتر ہے ضد او مصر کی بیگمات جو حرم کہلاتی ہیں ایک دفعہ سواری ہیں مجھے کو ملیں نہایت عمدہ بروم میں تھلے میدان سوارت سی جارگھوٹے جُنتے ہوئے تقے اور گورے کوچوان انگر نری در دی پہنے ہموئے بیٹنتہ کھوڑ دل کو ہائکتے تھے

ایک پورین فرجی افسر گھوڑے پرسوار ساتھ ساتھ تھا ،

مصرمی اُس کی گورنمند کی کوشش سے تهذیب شائستگی چیلنے کا ایک اور طرانشان سیم کی تعلیم کے قواعد کسی قدر رائج ہوتے جاتے ہیں مصر کے مدرسہ کو چوخد ہوکا مدرسہ کہ اقامیم میں نے وکیھا نمایت عُرہ ہے اور وہاں صرف تعلیم ہی نہیں ہوتی بلکہ لاکوں کو تهذیب شائستگی ہی کھائی جاتی کھائی جاتا ہے تام اور کو خونمایت عُرہ اور خوبصورت ور دی پیتے ہوئے سے انگریزی بوٹ اور کوٹ بیتلون اور کوٹ بیتلون اور کوٹ خوب کی فرق پھندسے دار بیتے ہوئے اور میزو کا سی پر اپنی اپنی جاعتوں میں بیسے ہوئے ماریک علم بیسے والوں کی ور دی کی دیگت میں ہوئے منایت خوبصورت و مطائی دستے سے مرایک علم بیسے والوں کی ور دی کی دیگت میں یا کہنا موجود کے اور میزوگان میں جوائن کے ماک کی زبان ہیں جوائن کے ماک کی زبان سے یا کہنا موجود کی دولوں کی در اس سے یا کہنا موجود کی دولوں کی در اس سے یا کہنا موجود کی دولوں کی دولوں کی در اس سے یا کہنا موجود کی دولوں کی در اس سے یا کہنا موجود کی دولوں کی دولوں کی در ایک در ایک کی در اس سے یا کہنا موجود کی دولوں کی دولوں کی در ایک در ایک کی در ایک سے یا کہنا موجود کی دولوں کی دولوں کی در ایک کور دی کی در ایک میں حوالوں کی در ایک کا فرق کھا تھا میا موجود کی دولوں کی در ایک کی دولوں کی دولوں کی در ایک کی در ایک کور دی کی در ایک کور دی کی در ایک کا فرق کھا تھا تھا کہ کا فرق کھا تھا تھا موجود کی دولوں کی دولوں کی دولوں کور دی کی دولوں کور دی کی دولوں کور دی کی دولوں کی دولوں کور دی کی دولوں کی دولوں کور دی کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دی دولوں کی دولوں کی دولوں کور دی کی دولوں کی

کی ورت و مرد کی نهایت خراب حالت معلوم ہوتی ہے اور جو کہ ہیں لوگ سے زیا و کوشت ہیں اس کے مصر باعتبار خلقت کے انکھ میں نهایت برا اور خراب معلوم ہوتا ہے اگر مصر کے بازارہ ول میں جائز اور خراب معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ہندوستان میں میں جاؤا و رعام طور پر وہاں کی خلقت پر خط اور قبار اور خیار کو آب جیسے کہ ہندوستان میں قبط کے و فون میں ہٹنڈ پر کی طرف کے لوگ عورت مور خیلے کوئے تبیتے ہوئے اور تباہ حالت میں چلے آتے ہیں تام بور پین کیا مروا ور کیا عورت اُن لوگوں میں ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے اندھری رات میں تارے یا کوؤنے میں مولی \*

إس درجه تك لوگوں كالهجر گفتگواليها ناشائتها درخراب ہے كه أن كى ناجه ذب آوازكى دل بچ چوٹ لگتى ہے بہت بلنداور صلق میں نطلنے والی اور نها بیت ورشت آواز سے حس میں گرون كى ركیں تؤن جاتی ہیں باتیں كرتے ہیں بی معلوم ہوتا ہے كہ دوجا نور آپس میں لوشتے ہیں اور با وجود كم و والی مسلمان گور نمنٹ ہے تب بھى اس فرقہ كے لوگ يور بین كے سامنے برسب لینے ناشائت اور ناجه ذب ہوئے كے نهايت وليل ہس اورجا فوروں سے بدتر أن كا حال ہے مسلمانت إسلام ہے إلّا إسلام صرف إن مسلما نول شے ناشائت اور نا تربیت یا فعتہ ہوئے سے غیر قوموں كی نكھ

لفظ نهين لكلة تقع بلكفول جوات تقيده

مجھ پرمیری عربین ایک زگازایسا گذراک تفوری دیرے لئے میں سے خیال کیاکتا یہ جین مذہب حق ہے میں سے خیال کیاکتا یہ جین مذہب حق ہے جبار میں سے تمام چیزوں کو آفت میں اور جینیوں کے مندر کوا من میں دیجھااور صحر کی سرمیں مجھ برایک زمانہ ایساگذرا کہ تصوری دیرے لئے میں سے خیال کیاکہ شاید عیسائی دائی مذہب حق ہے کی سرمتام پرجو خوبی اور عرب اور برکت خدائے عیسائیوں کو دی ہے وہ اور سی کونہیں وی بسی کی مسلمان اپنے نامہذب اور ناشائے تہوئے سلام کو داغ لگائیں اور اس کو حییت کے برخلاف تنہم جویں ب

معلوم ہوتاہے کہ معری عور توں ہیں ہامر نکلنے کا عام رواج ہے غریب عوقیں بیا دہ ہیر تی ہیں اور ذمی مقدور خاندان کی عورتیں بروم اور فاش اور چرٹ برسوار ہو کر بھر بق ہیں گریا ہر بھیے سے کا ایک خاص تسم کا لباس ہے کہ اُس میں بجز آن تھھوں کے اور مجھے نہیں معلوم ہوتا اُن تھھوں کے نیچے یورپین کی عورتیں کھی نہایت خوبی اورصفائی سے رہتی ہیں ففیس نفیس لہاس بہنے ہوئے

ہرتی ہیں بات جیت نہایت تہذیب اور شاکستگی سے کرتی ہیں اور اور بہن مردهمو گاصاف
اور درست معمولی لباس کوٹ بہلوں بہنے ہوئے رہتے ہیں الا یورپ کی نو پی سوہیں دوجار

بہنتے ہونگے ور ذرسب کے سب ترکی لال ٹوپی بچندے وار بپننٹے ہیں اُن کا لباس اور بدن
اور کھانا اور کھانے کے برتن پاک صاف کہ جلے اور درست رہتے ہیں۔ یورپین زن ور دائی اور کی زبان

یورپ کی زبان بھی ہو لتے ہیں اور عربی بھی خوب ہو لتے ہیں جو بالفعل تمام مصروں کی زبان

ہے بات چیت ان لوگوں کی نہایت فنائستہ اور مہذب اور لہج گفتگو مشل مهذب آدمیوں کے

ہے ج

مسلمان اُمراه وروُسا، وعهده واران نے بالکل پنا قدیم طریقہ اور قدیم لباس اور پُراناطرز زندگی مجھوڑ ویا ہے سب کے سب کوٹ پتلون پہنتے ہیں اور لال پھندنے وارترکی ٹوپی افریضے ہیں میر ورپین کے لینچ مکانات کوصاف اور کھٹے لول اور کھجٹو لدار ورختوں سے آر است رکھتے ہیں میز وکڑسی پر بیٹھتے ہیں چیمری کانٹے سے کھانا کھاتے ہیں اکثر فریخ اور عربی اور ترکی تمینوں زبانیں جانتے ہیں اُن کی تعبت مجھے کو کنا چاہئے کہ اگر بالکل پورپین کی مانند مہذب نہیں ہوگئے

ہیں نواک کی پُوری بوری نقل توضرور کی ہے 🚓

عیسان مضری نبی تهذیب و شانستگی میں کم نهیں۔ اُنہوں نے لینے ہم مذہب فی رہی جائیو کا سابر ٹاؤاو رطر بقد اختیار کیا ہے میں دوا کے عیسانی مصربوں سے ملااور اُن کو تہذیب و شائستگی میں اُراستہ پایا دہ سب قبطی نسل سے منتے اور اُن ہیں سے ایکٹنے صبا وجود کی نجر بحری زبان اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا گر ہر بات اور عاوت اور بات چیت میں شل یورپین جنظامین سے مہذب تھا یہ مری عیسا کی لڑکیوں کے پڑھا نے کے لئے مشنہ یوں سے اسکول بھی بنائے ہیں اور اُن لڑکیوں کوعو بی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے اور انجیل اور اُؤر دعا وُں کی کتابیں بو بی زبان میں

متوسط ورجه اوراد سطے درجہ کے مشکمان مصری جوبہت کترت سے ہیں نہایت خواب اور ابترحالت میں ہیں میلے اور نہایت میلے اور لباس نہایت خواب اکثر نیلاکڑتا جس کا گریبان کھالاموا سے پہنے موے ہیں اور ٹانگوں میں کوئی چیز نہمیں بالکان نگی اور کیٹرا ایسا مُنیلاکہ شاید ہینئے کے بعد مجھی وصوبے کی نوبت نہمیں آئی ہوگی۔ پاس بٹھاسے کو دل نہمیں چاہتا۔ بدائے کیٹروں میں بڑی بُو آئی ہے ج

متوستط درجری عور تول کی حالت برنسبت مرو دل سے انجتی معلوم ہوتی ہے گراہنے درجہ

ہے اور کاس کہتے ہیں صلیب کو جوعلیسائی مذہب میں مقدس نشان سے انڈیا اُ نس کے ہال میں ہلل اور اس کے بیج میں صلیب کا نقش کھووا ہے جوعیسائی اور سلمانی سلطنت کی دوستی اور محبتت پرد لالت کرتا ہے چ

ہم کوائمیر ہے کہندوستان کے لوگ بھی اِن حالات اور واقعات سے عمد بضیحت پکڑ سنگے اور لین حالات پرغور کرکر تہذیب خلاق اور حسن معاشرت کی ترقیمیں کو ششش کرینگے ہ

مصراورائس کی تہذیب

مشہورہے کوئسلمانی ریاستوں میں سے مصربے تہذیب وشایستگی میں بہت ترقی کی ہے اس لئے ہم اُس کا مجھ حال جو ہماری انکھ کا دیکھا ہے لکھتے ہیں \*

مصری تہذیب وٹالیستگی کاحال بیان کرنے سے لئے وہاں سے باسٹندوں کوچار فرقوں

میں تقسیم زاجا ہئے ۔ آق ل- پور میں بعنی زیجا درا مالین اور گریک اور کچئے انگر نرچو بطور رعایا یا تجار وہاں ہے

موتے ایں ہ

قرم مشلمان امراد در دُساء وعهده دارجواُس ملک میں سہتے ہیں تعینی اعلے درجہ کے' مشلمان ہاشندے مصر کے چ

شوم عیسائی مفری بین مفرکے رہنے والے جنوں سے قدیم یا حال کے زاز ہیں مزہب عیسائی خنتیار کیا ہے اور جواکٹر قبطی نسل کے ہیں \*

چہارم - متوسط درجا درا و کے درج کے مسلمان استندے مصر کے ج یورپ کی قویں جومصر میں ہیں اگرچہ وہ برنسبت اُن اور بین قوموں کے جوفاص اور بین رہتی ہیں تہذریب و شائت کی می گھٹی ہوئی ہیں لیکن بھر بھی نہایت مهذب اور شائت تہ اور ترابیت یافتہ ہیں اُن سے مکان نہا بیت صاف اور بخوبی بقدرا پنے اپنے مقدور کے اُراستہ بھولول اُور پھُولدار درختوں اور بیلوں کوجا بجامکان پرچوفسط کے سے ہیر استہ ہیں ہرایک یورپین کامکا اسی طرح پر بقدرا پنے مقدور کے اُرا بستہ سے الا بست مغلس یور بین جوقدیم شہر کے اندر عام لوگوں سے ملے ہوئے رہے ہیں اورجن میں سے ایک شخص کر یک کے گھرٹیں خوگیا تھا مشل عام مصر اوں کے گھروں کے خواب ہیں ج



## ذكرش يعنى روم كى مجلسون كا

مطولج هور ڈرسل صاحب کے روز انچہ میں سے کا مقور اساحال پرتساف ویلنو
یہ ولی عہد بسلطنت انگاستان اور بپر انسسس اف ویلز بینی ولی عهد بنگیم سلطنت انگلستان
کے روم میں جانے اور سلطان روم سے مملاقاتیں ہوئے کا لکھنے ہیں به
یہ دونوں شاہی خاندان انگاستان کے نگین تاج مشام را سطنت قسطنط پیر
گئے تھے اور کئی روز تک سلطان عبدالعزیز خال سلطان روم کے ہال مہمان رہے اُنہی ہانیول
کے جلسول ہیں سے و وجلسول کا حال ککھتے ہیں به
ایک مات سلطان نے پرنس اور پڑسس اف ویل اور اُن کے ساتھ کے اُمرام کو لینے
ساتھ کھانا کھلانے کی دعوت کی ڈوالما بخشی محل جو بڑا عمدہ اور نہایت نامی محل ہے جلسہ دعوت
کے لئے تخریز موارق میں اس نے کے کے رہن اور بڑنس اور نہایت نامی محل ہے جلسہ دعوت

سائقطانا گھلاسے کی دعوت کی ٹوالما بحث می بھی جو بڑا عمدہ اور نہایت نامی محل ہے جلسہ دعوت کے لئے کا کھلاسے کی دعوت کی ٹوالما بحث می براس اور پرنسس آف دیاز اُس محل میں تشریف لائے علی پاشا در می شاملطان روم ہے استقبال کیا اور ملاقات کے بڑے کرے میں ہے گیا جمال اُؤر وزرائے سلطان می محاصر محقے جند لحمہ ندگذرہ سے کے کہ سلطان می محاصر محقے جند لحمہ ندگذرہ سے کھے کہ سلطان می دہاں تشریف لائے اور برنسس آف ویلز کا ای تھا ہے ہا تھ میں ٹوال رکھانا کھانے کے کم سے میں ا

دوسری روایت میں کہاہے کدہ کچھے بیز نہیں اور مرہ ہے کہا ہے کائس کی حدیث اور دہ تو ضعیف اور الوزر عرف کہاہے کہ وہ قوی نہیں ہے اور الوحام نہیں ہے اور الوحام سے واہی حدیثیں کتا ہے اور الوحام شعبہ ہے اور شعیف ہے اور شعیف ہے وہ نوایت کی ہے اور نسانگ ہے کہا کہ وہ ضعیف ہے ج

زيدالعى-قال نيدابوحاتم ضعيف كيب هديندولا يعتم به دقال يحبى بن عين فى دواية اخرى لا شى دقال مرة يكتب حديثه وهوضعيف وقال ابو ذرعترليس بقوى واهى الحديث وقال ابوحات رايس بدلاك وقل حدث عنه شعبة وقال النسائى ضعيف + رصفي ۲۲۳ و ۲۲۲)

اِس حدیث کی بدونت دنیا میں بڑے بڑے کام ہوئے بہت سے لوگوں نے بلا کھا ظامِس بات کے کر دوبنی فاطر ہیں بابنی عباس صرف اُمتی ہونے کی دلیل سے جمدیت کا وعو کے کیا اور بھی دیا وہ اور کھی کم لوگ اُن کے معتق ہو گئے بیال تک کرایک فرقہ جمد میں قائم ہوگیا جن کا اعتقادیم ہے کہ جمدی موعود اُیا اور گذرگیا شیخ مبارک ابو انفضل کا باب جمی جمدو تیہ فرقہ میں سے تھا ہوگا وہ سے کھا کہ مبارک ابو انفضل کا باب جمی جمدو تیہ فرقہ میں سے تھا ہوگا کہ میں وہ تبدیلیاں جاقع نہدی ہو کو وکا اُنا میں وہ تبدیلیاں جاقع نہدیں ہو کی مور نوقع کرتے تھے اُنہوں سے جمدی موحوکا اُنا

ہیں وہ جدیدی اس مع میں ہویں بن سے ہوئے ہوئے وہ وعظ رصف میں ہوگ سے ہدی دووہ ان دنیا کے خاتم ہوئے کے آسمان پرسے اور دیا اور دیا اور دیال کے پیدا ہونے اور دیسے اور سے ہدی موعود کے ہونے کا زمانہ ملادیا اور اسی بیائب عام شلمانوں کا اعتقادیم گرہارے اس آڈنکل سے ظاہر ہوگیا ہوہ کہ فیدی کے آنے کی کوئی بیٹین کوئی فدہم اسلام میں کا

ہی نہیں بلکہ وہ سب ایسی ہی جُھُونی روایتیں ہیں جیسے کہ دجال اُدیشیج سے آنے گی۔ شیعوں نے اِس سے بڑھ کام کیا وہ یہ اعتقاد کرتے ہیں کہ مہدی بیدا ہوئے جبکہ وہ

ووڈھائی برس کے ہوئے توفر شعے اُن کواُٹھانے گئے اورا بک غارمیں بچھیار کھا ہے گوسینکڑوں برس گذرگئے مگروہ اس غار میں زندہ موجود ہیں ادر چھیے ہوئے بشیٹھے ہیں جب ٹنیااخے ہوئے کو ہو گاتھ

و فکلینگا در دنیاکوعدل در انصاف بحردیگی ادر اخیرنان کے امام اور جمدی جونگے د

امام مے معنی پینواکے ہیں معلوم ہوتا ہے کدادّل اوّل پر لطّب براہیم بن محدین علی بن عبداللہ براہیم بن محدین علی بن عبداللہ برب العباس سے اختیار کیا تھا کیونکہ اُس وفت اُن کوئاک پر مجھے حکومت ندھی اور اس نظے خلیفہ یا امیکا لقب اختیار کیا تھا جب ہے خلیفہ یا امیکا لقب اختیار کیا تھا جب ہے بیشوایا ان دین کو یہ لفت ملے لگا۔ چنا نجہ دوازوہ امام کا احجن میں سے بارھویی شیعوں کے مذہب محمطابق امام مدی ہیں جو نمائب ہو گئے ہیں اسی دجہ سے امام لقب ہوا ہے ہ

فوايدالاخيار مصتنفه ابي كرالعسكات يبي جابر سے یہ حدیث نقل کی۔ ہے کررسول فدا سلم نے فرمایا کر جرکوئی جھٹلاوے مہدی کے ہونے کو وہ کا فر ہوگیا اور جو جھٹلاوے وجال کے

عن جابرة إل قال رسول الله صلعم من كذب بالمهدى نقال كفرومن كن ب بالسجال نقدكنب

(فوايل الاخبارلالي بكرالعسكاف)

اوسے کو وہ محمولا او کیا د

لكربير حديث بلجي محض حجبنو فمي اوروضعي سبيه ابن خلدون منغاس كينسبت لكصاسبه كمر بهى بات كافى ہے كريہ نهايت علو ہے اور خدا ہی اس صریف کی صحتت کے طریقہ کو مالک ابن انس کے جانتا ہوگا۔علادہ اس کے بیر بات ہے کہ ابو کم العسکاف اہل صریث کے

وحسك هذاغلوا والله اعلم بصعترطريقدالى مالك ابن الشعلىان الىكرالعسكان عناهم منهم وضاع . (صفح ابس)

نزويك متهم سها درئبت براجهو تى حديثين بناسن والاسهامه

يرتام جائيے توبني فاطما ورمني عباس كے تقي جواني تمكن تحق خلافت سمجھتے تھے مگرائس س بعض اُستاد اورکو دیڑے اوراُ نہوں نے ایک لفظ صدیث میں بدل کراُمتی کالفیظ

وظ كرديا باكهدى كابيدا موناصر بني فأ بابن عباس رموقوف زرسے اور ده عدمت يب كردر الوسور فدرى الح كماكرام ال رسول خدا صلحالته عليه وتم سے يو فحاص

نے فرما ما کرمیری اُمّت میں صلّٰدی ہو گاوہ خروج أسكااور مايج برس باسات برس ما نو رس جنار سائیراس کے اس ایک

شخص آدبگا اور که نگا اے مهدی مجھے دو

1-(ديلالجلي)عن الىسعيل الخدرى قال سئلناهن النبي صلعنقال ال في أمتى المهدى يخرج بعين خمسااو سبعااونشعافيهمى البرالرجل فيفول بامهدى اعطنى اعطنى قال فيمحسول فىنوبرما استطاعان يجتملره

(ومنال هذاني ابن ماجم صفحه ١٤) مجھے ووحفرت نے ذما اکر کھے جہدی اُس کو دونوں لیس بھرکراُس کے کیڑے میں ڈالیکا

(ترمسانى صفحها ۲۳)

حي قروه ألما عكي

میر حدیث نو تر مذی کی ہے اور اس طرح کی ایک حدیث ابن اجہ میں ہے اور اُس میں کھی أمتى كالفظه ہے مگران دونول صدیتوں میں زیداعمی ایک را دی ہے جو نامعتبرہے اور اسی بب سے برورٹ مرور ورہے۔این فلدون نے لکھا ہے ؟ الوجائم نے اس کے حق میں کہا ہے کہ اُس کی صدیث ضعیف ہی لکھ لی جاوے اور سٹار نہ مگرطری جاوے اور یکیٹی بن معین سے ایک

عبدا دنداین لهید کے ضعیف ہوسے کا حال تو مشہور سے ادراس صدیث میں عموین جابر کھی اس کے ساتھ شریک سے اور وہ اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے ادراح بن منبل سے کہا ہے وہ تو بہت منکویشیں جابر صنبل سے کہا ہے وہ تو بہت منکویشیں جابر سے نقل کرتا ہے ادر مجد کو بید دریا فنت ہوا سے کہ دہ جھوٹ کتا ہے اور کہا ہے نسالی سے کہ دہ تقد نہیں ہے ادر لنائی سے کہا ہے وعبلادله بن طيعة ضعيف عرق الحال ونبه عمر وبن جابرالحضرى وهو اضعف مندوقال احماب فنبل دوى عن جابرمنا كيروبلغى انركان يكن فحقال النسائي بيس بنقة قال كان ابن طيعترينا احق ضعبف العقل وكان يقول على في السحاب وكان يجبلس معنا في بصر سحابة فيقول هذا على قدم فرالسواب رصفور ٢٠١٧)

کە بىن لىيىدايك بوڑھئا ہمق ہومی تقااور يە کماگرتا تقاکه على مرتصنی ابر میں ہیں اور ہمارے پاس بیٹھا مقاحب ابرکو د کچینا تو پہ کہتا کہ بیعلی تنقیجوا برمیں گئے ؛

جس وقت صدف سے را دیں کی نسبت بحث ہوتی ہے اُس وقت میشکل بین آتی
ہے کہ کسی را دی کو ایک شخص نامعتر قرار دیتا ہے اور دو سرااس کو معتر سمجھنا ہے مگراصول صدیث
ہیں سے یہ قاعدہ سلم شہراہے کہ جرح تعدیل پرج ہوتی ہے۔ اِس کا سبب یہ ہے کہ شخص کا سی کو معتر سمجھا ہے اُس کی وجریہ ہوتی ہے کہ اُس سے اُس کی را معتبر قرار دیا ہے اُس کے جومنفی پرمقدم ہے بیں جو میں نوال کی موال کی موال کی ہوئی روایت معتبر منہیں ہوسکتی ہو میں ایس کی ہوئی روایت معتبر منہیں ہوسکتی ہو

معلوم ہوتا سے گرخوداس زبانہ میں تھی جب کرسب واقعات ہور ہے مقصا وربر حیثیں کھیں جب کو سب واقعات ہور ہے مقصا وربر حیثیں کھیں لیے ہی لوگ مقع ہو وہ ہی کے مُناکِ مُناکِ اُس وقت ایک مدیث بنائی گئی کہ جو خص جدری کا انکار کوے دہ کا فر سبے اور یہ بات ظاہر ہے کہ اگرائس وقت میں مُنکرین جدی موجود نہ ہو۔ نے نوائس حدیث کے بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی اور وہ صدیت یہ سبے۔

اورابوحاتم مخ کما ہے کہ وہ فوی نہیں ہے اورجرجان نے کہاہے کمیں سے ساہے علاء كوكرأس كى صديث كى تضعيف كرتے تھے اورابن عدی نے کہاہے کہ وہ توکو فرکے شیعوں میں سے سے اور با وجود ضعف کے اس کی حدیث لکھ لے جاوے مسلم نے اس روایت کی ہے لیکن و وسرے سے ملی ہو کی اور اكثرائس كوضعيف كهتة ببي اورسب أثميك بتقيع اس صديث كصنعف كماس اوقدا

لسربالقرووقال الجرجابي سمعتهم يضعفون حليشه وقال ابن عدى هومن شيعتر اهل الكوفرومع ضعفر مكتب حداثة روالاسلمرككن مقرونا بغيرلا وبالجملة فالأكثرون على صفه وقدصرح الائمه بضعف هذالحديث قال ابوق المتمعت اباسلة يقول فى حدُّ بيث بزيدعن ابراهم لوحلف عندى خمسين يبينا قسامترما صل قت له رصفي ١٢١٥)

العراب كرميس في الوسلم المسائل المعالم على المرابع المرابع من المر ى ب يى كەنتە ئىن كاروە بىر سائى كىلىس مرتبرىيى سىم رئىسى كھاكھى كى توبىس

أس كوستجانه ما نوب مه

عبدالرزاق بن بهام توشيعه بروسن ميں منهور يقااورا خرعم مي المرها بهي مهوكها عقا اورابن عدى نے كما ہے كماس سے فضائل میں ایسی حدیثیں روایت کی ہیں جوکسی نے نهاين كى اورائس كو توسيخ كشفيع كى طرف نسبت کیاہے +

4 عبدالرزاق والى قلابه عبدالرناق بن همام كان مشهورا بالتشع وعمى في اخروقت له وقال ابن على حديث باحاديث في الفضائل لمرييا فقرعليها احدر ونسبولا الى التشيح رصفحه ٢٧٤)

ابو قلابہ کے حق میں کو ہمبی اوراً وُرون ية ذكركيا بحكوه مدلس ب اوماس صديث کے راویوں میں سفیان سے بھی جو تدلیر میں

ابوقلابة ذكولاالذهبي وغيرلاانه مدلس وفيه السفيان وهومشه ويرالة لعس وعنعنا وليريص حابالساع فالرتقبل د٢٠١٧ مشہورہے اوران دولؤں نے بیرصدیت عن کرکے روایت کی ہے اورصاف اپناساع نہیں بيان كياتونهين فبول كي جاسكتي 4

ابن لهيدى عديث كوطران في يركه اليكم بيصرف أسى سے مروى ہے اور ہم بہلے صرف كى حديث ميں جوطران بے معجما وسط ميں روايت كى بىكى مى كى بىل كدوه ضعيف بى ب

1/- إبن لهبعد قال الطبراني تفويم ابن لهيعروف تقدم لنافي حديث على لن خريبرالطبران في معجمة الاوسطان ابن لهي وضعيف (صفي ١٢٨)

ابن عدی نے کامل میں اور ذہبی نے میزان میں ہیں مدیث اُس پر انکارے مے ذکر کے ہے اور کہاہے کہ وہ تومشہور سے اس جو مح معاملہ میں و

هذك اللفظة مراصطلاحه فويتربالنضعيف جلاواورادلهابنعدى فىكامل دهبى فى الميزان هذا الحديث علوجي الاستنكاد له دقال هومعروف بررصفي ٢٦١)

عكرمهن عمارا درعلى بن زياد عكرمه بن عماركو تؤلعض منف ضعيف كهاسها ادلعض من اليحقاكها م اورابوها تم الح كها م كه وه مالس ہے بینی راوی چھوڑ دیتا ہے اُس کی وہ حدمیث ماننی حیا ہے جس کو ہنفریج میں کے المين المالية

سارعكرمتربنعارعلىبن زيادعكوس بن عمار تل ضعفر بعض وثقة آخرون و قال ابوالرازى هومن لس فلايقبل منه ألاان يصرح بالسماع رصفيه ٢١)

عَلَى بِن زِيا دِ كِي حِقْ مِين وْمِبِي لِيخ كِما سے کہ ہم نہیں جانتے وہ کون ہے اور نور آ فے بھی اس میں کلام کیا ہے ،

على بن نياد-قال الذهبى في الميزان لاندرى من هووقد تكلم فى الثورى ﴿

كهاسبح كه نورى بخاس كو ديجها كربه يحسئلول ميريحكم دنينا بنيا اوران ميں خطاكر تالحفا اورابن حبان سے کہاہے کہ وہ بہت زیادہ  *حرف کر نامخدا در دینا مختا تواس کی حدیث* سے جننہیں لاسکتے +

قالواراه يفتى في مسائل ويخطى فيها وقال ابن حبان كان مدن فحش عطاء فلاتعتِم به. (صفح ٢٧١)

ہلال بن عمر و مجہول ہے اُس کا کھے حال معلوم نہیں ہواککیا ہے + 10- هلال بن عسرومجهول رصفح ۲۲۷)

شعبه منے یزیدبن ابی زیاد کے حن میں کہاہے کہ وہ تو یُونہ میں اُن حدیثوں کو حضرت رمول نشر صلعم مك مرفوع كرويتا تقاجس كارفع ثابت نهيس موااور محرَّ بن الفضل في كما يهم ... وه نو تنسيعول كاطرا ببيثوا تضاً ا وراحر ببنبل في بهي كهام و ويادر كهن والانتها اور مون کما ہے کہ اس کی صدیث ایسے درجہ کی نہیں ہے اور کیلی بن معین نے اُس کو ضعیف کهاسے ابوزر عدفے بیک اسے کہ وہ اس لائق ہے کواس کی حدیث لکھی جاوے اورأس كى حديث سع جمت زلاني حاصمتك

١٦- يزيد بن ابي زياد- عال فيه شعبة كان رفاعايرفع الإحاديث التيكة تعريف مرنوعه وقال محتدابن الفضل كانمن كبار ائمة الشبيمروقال احراب حنبل لمريكين بالحافظ وقال مرةحديثه ليسبن للث قال يعيلى بن معين ضعيف قال ابوزرعير إ مكتب حديثه ولا بجنب به وقال بوحا

س اكة خطاموتى ٢٠٠٠

كان ثقة الاانكاث والخطاء

ادر میقوب ابن سفیان سے کہا ہے کہ اس کی حدیث میں اضطلاب ہے اویج بدالرحمٰن بن الی حاتم نے کہا ہے کہ بب نے اپنے اپ سے کہا کہ ابوزرہ برکتا ہے کہ عاصم تقریب کہا اس کا یہ درجہ نہیں ہے اور ابن علیہ نے أسمين كلام كياب اوركها سيجتنول كانأم عاصم ہے اُن کا حافظہ ایتے انسیں ہے اور ابوقائم ن كهاس كرمير از ديك أس كا ورجر یہ ہے کردہ سخاہ ہے اور لایق حدیث کے ہے مگر کھٹے بہت یاد رکھنے والے نہیں ہیں اور نیا نئے کے قول اس کے حق میں مختلف ہیں اور ابن حراش سے کہا ہے کہ اس کی منٹ مين امرقابل انكار تهي موتاسي اور ابوجعفر عقبلى من كهام أس ميسوائے نقص حافظ کے اور کھے عیب نہ تھا اور دا تعطنی نے كهاہے كەأس كى إدہيں كير نقص تقے اور يحيني قطان سخ كها سيحكرمين سيحكسي عاصم کی یاد انھی نہیں بائی اور کھا ہے کہ میں نے الناجاندس كمن فقع صعرت كهى عاصم بن إبى النجود مضاوراً دميول بي مشبور ہے جواس کاحال ہے اور ذہبی نے کهاہے کہ قرات میں تووہ بہت اپھاہے اور حدیث میں اس سے کم ہے سنجا ہے اور اکھتی صد والاسباورا كركوني بواعتراض كري كرنخارى

فيحديثه وقال بعقوب بن سفيان فى حدريثة اضطراب وقال عبد الرحمان بن ابى حاتم قلت لابى ان ابا دية يقول عاصم ثفتة تال يسرععلم هذا وقد نكلم فيه ابن علية فقال كلمن اسمله عاصم سيئ الحفظ وقال ابوحاتم معله عنابى محل الصدق صالح الحديث ولمريكن بذلك الحافظ واختلف فيرقول النائي دقال ابن حراش فى حديثه نكرة وقال ابوجعفرالعقيلي لبريكن فيكالاسوالحفظ وقال النارقطني في حفظه شئ وقال يحيى القطان ما وجدت رجلا اسعة عاصم وجداته ددى الحفظ وقال يضا سمعت شعبة يقول حدثناعا صمابن إلى النجود وفي الناسمانيها وقال الذهبي ثبت في القراية وهوني الحديث دون الثبت صدوق فهم وهوحس الحديث وان احتج إحدان الشينين خرجالر فنقتول اخرحا مقرونا بغاريا لاإصلاله

اورسلم نے توائں سے روایت کی ہے توہم کہتے ہیں کوئیں سے دوسرے کے ساتھ ملی ہوگی نہوں روایت کی ہے اور اس اسی کی روایت نہیں کی +

یاسین عبل کے حق میں نجاری نے کہاہے کائس میں نظرہے اور بخاری کی اصطلاح میں 11- باسين عجلى قال البخارى فيدنظود يرتفظ بهت زياده ضعيف كمناس اور اس کی روایت تو دوسری روایت کی تائیدوس تقویت کے لئے ذکری ہے اس کی ال اللہ نهين بيان كي سے اور يجني قطان تواس كي حديث نهاي ليت عقم اور عيلي بن معين كهاسے كريو قوى نهيں سے اور مرہ نے كها ہے کہ وہ کچھے نہیں سے اورام ماحد برجنسل ك كهاب كوشايداس كى حديثين الجتي موك اوربزيدبن الزربع يخكها يع كماس كاعقيد خوارج کا سائضا اور اہل قبلہ پر تلوار یکڑنا اور

رهنبر عسران القطان إختلف فالاحتجاج بداندااخرج لدالبخارياسش الا إصلا وكان يحيى القطان لا بحدث عنة وقال يحيى بن معين ليس بالقرى وقال مرة ليس بشئى وقال احد بين ل ارجوان بكون صالح الحديث وقال يزيد بن الزريع كان حرور را وكان يرى السيف على أهل القبلة وقال النسائي ضعیف (صفح ۲۹۳)

ائ سے ارمے کا قائل تھا اور نسائی نے کہا ہے کہ وہ ضعیف ہے ہ

ہاروں اور عمروبن ابی قبیس اور ابواسحاق شعبی کا بیصال ہے کہ ہاروں کے حال سے ابک مگرتوابو داؤدیے سکوت کیا اور دوسزی جگه کهاہے که ده مشیعول میں سے سے اورسلیسانی نے کہاکائس میں

(٤) هارون عمروبن ابي قليل لوايي شيعى هارون سكت ابوداؤد عليدوقال فى موضع فى هارون هومن ولد التنيعة وقال السلياني فيه نظر إصفى ٢٦٢٦

عروبن ابى قىسى كے حن میں داودد كے بيكها سے كرأس كا در نهيں ہے اُس كى ا مدیث مین خطا ہوتی ہے۔ ذہبی نے کہا ہے كروه تخابع مرأس كو كيشاو إم اور شبهات الموكت بين +

عمروس ابقيس قال البرداد ودفى عمروبن تيس لإباس ببرنى حدريثه خطاءو قال الذهبي صلى قداوهام (صفح ٢٩٢) ابواسحاق الشيعي وان خرج عنى الشبخان في الصحيحين فقد نبت

الواسحاق شيعي كى ردابت اگرچ بخارى اورسلممیں مذکورہیں مگر بیٹا بت ہوا ہے کہوہ أخربس لبهك كحشط اورحضرت عليان اُن کی روایت مصل نہیں ہے ،

انة احتلط اخرعدر ودوايتهعن على مقطحة (صفي ٢٩٢)

عجلي بخ كما ہے كه عاصم بے جوروايتيں زراور ابی وائل سے كی ہيں اُن ميں ختلا ہے اس سے اشارہ ہے کدان دونوں سے اس کی روابتی ضعیف ہیں اور محدین سعد نے کہا ہے کہ دہ اچھا ہے گراس کی صدیث

(عوم و4 و-1)عاصم قال الجليكا بختلف علبه في زروابي وأبل يشاريذن لك الحضعف دوايتهماعنه وقال محمابن سعه

غيرثقنة (صفح ٢٩٢) اس کی روایت سے شدلال نکرنا چاہئے اور ابوبكرين عياش من كها سے كەمىي سے فطركى روايت توائس كى خرابى ندىرىكے سبب چېوادى باورجرجانى نے كما ہے كدوہ كج رائے سے قابل اغربار كے نهيں ہے ،

حاكم يحترس بلقيني يخكام كرزيي نے بقدر سُوعدیث موضوع کے جمع کی ہی جو عاکم نے متدرک میں روایت کی ہیں اورائس <sup>پر</sup> بهت تشنع کی ہے ادر بُراکہا ہے اکثر جگراور طافظابن فجرائكها بهكما كمص متدك میں تناہل اس لئے ہواکہ اس سے بیرکتاب لکھی تقی کہ چواسی میں۔سے احادث صحیحہ کا

سر-رحاكم، قال البلقيني قل جمع الحافظ الذهبي زهارما تدحل بشموضى من احاديث المستدرك وشنع علي غاير التشنيع فربعض المواضع وقال الحافظ ابن حجوا تماوقع للحاكم التساهل لأندسود الكتاب لينقيه فاعجلة المنية اوبغير ذالك فترى الحدم (صفحها)

انتخاب كريكا مراس سيمبل مركباب

(۱۴) بهقی اور شاه عبدالعزیز محدث دہلوی سے مستدرک اورکنب بہقی کوطبقہ سوم کہ جس ميلِ عاديث صحيح اور حسن ادر ضعيف اور متهم بالوضع بمين شماركيا **ب • قول**ر- طبقه ثاللة احاديث كرجاعه ازعلمائ متقدمين برزمان بخارى ومسلم يامعاصرين أنها يالاحقين بأنها در تصانبف خودروايت كرده اندوالتزام صحت ننموده وكتب آنها درشهرت وقبول در مرتبر طيقه الح والنيرنريسيده برحيذ بمصنفين آن كتب موضوف بو دند بتبرظ درعلوم صربيت وولؤق وعدالت ضبط واحاديث صيح وحسن وضعيف ملكمتهم بالوضع نيز درال كتب يا فتة مصشود ورجال أس سبعض موصوف ببدالت وليعض مستور وبعضام جهول واكثراك احاديث معمول بزنز دفقها ءنشده اند بلكه اجاع برضلاف أنهنا منقد كششته ودرس كتب بم تفاصيل وتفاوت مست بعضها افتوى من البعض - اسامي الكتبايس است مسندشا فعي سنن ابن ماجر سندداري مسندابي يعلى موصلى مصنّف عبدالرزاق مصنّف ابي بكرشيبه مسندعبد بن حميد مسندابي داؤد طبالسينن داطني صيح بن حبان متدرك ما كم كتب به في كتب طحاوي تصانيف طراني 4

على بن نفيل وعقيل في ضعيف كما سم ابوجعفرالعفنيلي وقال لابتأ بع على بن إلى اوركها ب اس بس كااوركوئي تابع نهين ہے ادروہ اسی روایت سے معلوم ہواہے

الم و١١)على بن نفيل قد ضعفر عليه ولا يعرف الآبر (صفحر٢١٢)

ادر کوئی روایت اُس کی کہیں نہیں مروی ہوئی 🕊

عران قطان میں اختلاف ہے کہ اُس کی روا بٹ حجت ہوسکتی ہے یا نہایں بخار سی

اُن کے واقعات مندرجہ اور اُن کے مضامین کے جو درایت سے تعلق رکھتے ہیں پڑھنے والوں کی تحقیق برجھوڑا ہے گرا فسوس ہے کہ اس زمانہ کے بڑھنے والے اُس کی تنقیع کی طرف مطلق متوجم نہیں ہوتے ہ

یورینیں جوہم نے بیان کیں اگرچے انہی کتب میں مندج ہیں جوصحاح میں کہلاتی ہیں لیک اگن کے راوی بھی معتبر نہیں ہیں اوراس نئے یہ حدیثیں روایت کی تنقیج کے مطابق بھی جو محدثین کے اصوا مسلم میں سے ہے قابل رد کرنے کے ہیں بیں آب ہم بوجب اصول محدثین کے ان حدیثیں کا مرو دو ہونا بیان کرتے ہیں۔ ابن خلدون نے ان حدیثیل کے راویوں کی نسبت جون کی ہے نہایت توبی سے ایک جگہ جون کی تعلی راکتفا کرتے ہیں ہو ہماری کی نقل راکتفا کرتے ہیں ہو موالی کی میں کا اللہ میں کہ مارے اگر کھل کے برطیعے والے و کھھنے کہ ہم نے ہرحدیث کے پہلے بعض رایوں کا نامی و دو ہلا لی خط کے بیچ میں لکھ دیا ہے اُس سے مطلب سے ہے کہ اُس حدیث کے ساویوں میں سے وہ شخص بھی ایک ما وی ہے اور کہ ہی خصن ما معتبر ہے اور اُس کے راوی ہونے کی وجہ سے وہ حدیث قابل اعتبار اور لائین قبول کے نہیں رہی ہیں آب ہم ہرایک کی نسبت ہو جرح ہے وہ لکھ دیتے ہیں ہو

ا برداؤد کی روایت میں قتاده ملی السوقل ابرداؤد کی روایت میں قتاده ایک وی عندن دیا و اورده مرس سے بینی بیچ کے داویوں کے عندن دیا ہے اس میں میں میں میں میں کام جیرور جاتا ہے اور اس مے اس صدیت کو کام میں خوال کی میان کی میان کی اس کی بیان کیا ہے اور مرکس کی بیان

رابن خلد ون صفحه ۲۲۳) کی ہوئی حدیث بغیراس سے کہ وہ اُس کامسناصاف نہبان کرے فبول نہیں ہوسکتی ہ عجلی نے فطر کے حن میں کہا ہے کہ اُس کی حدیثیں انجیتی ہیں اور اس مس مجھ کے شیعرین ہا درابن عین نے کہا ہے کہ وہ تقریب ٧- رفطر) قال العجلي حسن الحدليث شيعه سحاورا حربن عبدالتدبن يونس فيحكها وفيه نشيع قليل وقال ابن معين ثقة كرم فطرك ساميخ وصلي جانے تقے اوراس كو شيعى وقال احدبن عبداللهبن يونس بجوردية تقائس عي في نسي المعتد فق كناغرعلى فطروه ومطروح لانكتب منهر وقال مريج كنت امريه وادع استال لكلب يعنى م أس كولائق لفذروايت كمنه يرط ننظ تفاورم والح كماسي كمي أس كومثل وفال الدارقطني لا بحتج ببروقال ابولكر كتے كے چھوڑ كر حلاجاتا ہوں أس سے روايت بن عياش ما تركت الراوية عنك

الااس مذهبه وقال الجرجاني ذانع

تنیں کتا ہول در دارتطن سے یہ کہا ہے کہ

جن حدیث کی کتابول میں میر حدیث مندرج ہیں اگروہ کتا بیر قبل ان وا قعات کے تصنیف ہو جی ہو تیں اور اُن میں میر حدیث میں مندرج ہو تیں اُلروہ کتا بیل اعتماد سے ہوتی مگروہ سب کتا بیں حدیث کی جن میں میر حدیث میں میر میں ہیں ان واقعات کے بہت دنو ل بحث تالیف ہو اُن ہیں۔ ان حالات سے جو ہم نے بیان کئے ہا ون ظاہر ہے کہ میر سب واقعات کے بعد منظ اور وہ کتا بیں سب اُس زما ذکے بعد منظ اور وہ کتا بیں سب اُس زما ذکے بعد منظ اور وہ کتا بیں سب اُس زما ذکے بعد منظ اور وہ کتا بیں سب اُس

رمانہ کے بعد الیف ہوائی ہیں جس کی فصیل ذیل میں مندرج سے :-

| سنه و فات | سنهيدايش  | نام                   |
|-----------|-----------|-----------------------|
| 704       | 190       | محدامعيا لبخاري       |
| 141       | ۲۰۴ , ' ` | المسلم                |
| 464       | r • 9     | الوعيسا محد ترمذى     |
| 760       | Y•Y       | ابوداؤر               |
| . h.h.    | 713       | ابوعبدالرحمن احدنسائي |
| 444       | Y•4       | ابوعبدالشرمخدابن ماجه |

اِس رائے کی زیادہ تقویت اِس بات سے ہوئی ہے کہ امام الک شکھہ ہجری میں بیدا ہوئے اور کے اور میتا ہوئے اور کی کتاب موطامیں اور کو کتاب موطامیں کوئی حدیث المہدی کی پیشین گوئی کی نہیں ہے اور ندمجناری وسُلمیں سے یہ

ایک بڑاد صورکہ لوگوں کو بر بڑتاہے کرجب سُنت ہیں یا دیکھتے ہیں کہ بیر صریت صحاح ستر میں مسلم سندرج ہے نوبلا غوراُس کو مان لینا جا ہے ہیں حالانکہ مُصنفین صحاح ستر بنے جہاں تک اُن سے ہوں کا ہے اُنہوں نے روایت کی تنقیع میں بڑی کو سنش کی ہے بینی حتے المقدور جن راولوں کو معتبر مجھااوراُنہوں نے جو صریت نقل کی اُس کو کتاب میں مندرج کیا گراُن صدیمتوں کی تنقیع بلحاظ

نه کیا ہوگائی کے بعدا ورکھیے فرمایا جوراوی كوبادنهس ماعجريه فرما باكتجب تماأن كو د كيصوتوان سيربعت كروكوكررف رطسط

ذكرشيئالا احفظه فقال اذارا يتمولا فبالعولا ولوحبواعلى الثلح فانخطيفة الله المهدى ودابن ماجرصفي وم عى

كرجك في مع بوكيونكه وه بوكاخليفة الله المهدى بك

جبكه بني أمية سے خاندان كى خلافت ختم ہونے كو ہو ئى اور بنى عباس كاستارہ اتبال عروج بربهوا توان جمكوطول مي اس قدرخول ريز يال بهو أي تقيس كرور حقيقت كسى فؤم بين إولى تحتیں بنی اُمیداوراک کے طرف ارسب قنل ہوئے ترین علی کے سامنے ایک جام میں شرکرہ بني أمية سے قتل بوئے تصاور بجران كى لاشوں يز مجمعونا بجيعاً كر كھانا كھا يا كيا عنا عالية ابوالعباس کانام سفل بسبب بے انتہاخو زیزی کے پڑگیا تھا اِس خو زیزی پرخاک النے اور منی عباس کی خلافت مستحکر کرنے کے لئے یہ حدیث بنا نئے گئی جس سے معلوم مواکہ استح نریزی ى بىشىن گوئى بوگى متى اور ضرور بوسے والى تقى 4

ابن ماجرمیں ایک اور صدیث ہے کوعبدانٹر بن الحارث زیدی سے کہا کہ رسول ضراصلع 1- دابن الميعت عن عبل لله ابن عي فرا إكمشرق كي حانب سے لوگ خروج الحارث بن ذيلى قال قال رسول لله صلع كرينك اور مهدى ك يخسلطنت وطومت

يخرج ناسمن المشرق فيوطون للمدى تأيم كرينكه

بني عباس كي كومت شول كا أخر كارتيجه يعنى سلطاند (ابن ماجرصفي ٤٥٠) يرابواكرعبدا يشدابوالعباس سفاح بيط بيت حصرت عباس كمستقل خليفه بوكف أك كمرك کے بعد ابوجیفَ منصور دو انقی اُن کا بھا ٹی کا اُلے ہی جری طابق کے منابقہ ہوا اُس کے وقت میں محدبن عبدا سند حصرت امام صن مے پرونے نے دعوے خلافت کیا تھاجو انجام کا قىل بوئے-اس كے مرائے بعد ابو عبد التر محرب نصور اللہ جرى مطابن م اللہ عبد على الله على الله عبد عبد الله عبد ال كے خلیفہ ہوئے اورا نہوں سے المدی اینالقب قرار ویدیا تاکہ لوگ جان لین کرالمہدی جس كى بيتىن كوئياں تقيں وہ آجكا أب كوئى نهيں آنے والا مقصود إس سے ير تھا كه آيندہ فساوا ور دعوك جهديت بند مو ۽

ان تام حالات کور محد کر ضرور ہمارے اِس آرکیل کے میر عضے والوں کے ول میں بنجال جاو کاکہ بیکیوں قرار دیا گیا ہے کہ جب بیروا قعات بیش آئے توانس وقت اُن کے مطابق بیشیں لين است اغراض ك لئ بنال كئيس رعكس اس محديكيون نهيس قرار دياجا تاكريرسب مدینیں کھیں ورج پیشین گوئیاں اُن میں تقیں اُنہی کے مطابق پرسٹ اتعات بیش آئے +

متغير دوگيا عبداللد يعوض كيا كدكيا بات جرآب کے جہرہ مبارک سے ایسی بات یا ئی جاتى ہے جوہم كوناخوش كرتى ہے آ كے فرمایا کرانٹہ تعالیے مے ہمامل بیت سے لئے دنياً برآخرت كوليه ندكيات اور قربيس ك میری امل سیت میرے بعد بلامیں اور تشدد میں اور ڈاوال ڈول ہوجائے میں بڑھی بهان تك كرمشرق كي جانب ايك قوم أويي جس کے ساتھ کیا ہ جھنڈے ہونگے محروہ ایک نیک بات کاسوال کرنگی کیران کووه نهاي مليكا يحروه لرطينكها ورفتح بإوينكهاور جومانكنے تقے دہ مل جا ديگا بھروہ اُس كو

اعزورتت عننالا وتغارلوندقال نقلت مانزل نرى في وجهك شيئا نكرهد فقال انااهل بيت إختار الله لنا الأخرة على الدنياوان اهل بيتى سيلقون بعدى بلاء ونشاب اوتطريا احتى ياتي توم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخبرفلا بعطونه فقاتلون فينصرون فيعطون ماسالوا فلايقبلو ينزخويه فعوا الى رجل من اهل بدي فيدلاءها فسطاً كاملؤهاجودامن ادرك ذلك منكم فالماتم ولوحبواعلى الثلج 4 (ابن ماجرصفح ۱۸۸۵)

تبول نا کرینگے بیان بک کراس کومیری اہل بیت میں سے ایک آدمی کو دید بینگے اس وقت کو ايك شخص ميري امل بت بين سے كەدىد يا جاديكا بيمرده بهر دىكا دنيا كوانصاف سے برطح كهروه كبر كبري هو كن طلم سے جو خص تم ميں سے اس كو پا وے توان كاسا كا دے كو كرب بر

don a don a 2 40. 14

ابوسلم يج جولوگول كوبني عباس كخلافت برمائل كبا كقامةت بكراس يخ ينظارنويس كياكرشخص كووه خليفه وناجا بتاسع جب بهت لوك جمع بوطئة اورلشكربهم فهنيج كيا اورخراسان مین بخوبی ضبطه وگیااُس و قننهٔ اُس سے عبدا متّرا بوالعباس کانام ظاہر کردِ یا اُوراس کونلیفبرشہو ارویا۔ بیں بیصدیث صرف اس تدہیے بوراک نے کو بطور میشین گوئی بنا بڑ گئی تاکہ عبار منڈ کی فعلا کا اثرا در استحکام لوگول کے دلون رجم جاوے +

ابن ماجه میں ایک اور صدیث بھی ہے جس میں عبدالرزّاق ابی قلابہ کھبی را دسی **ہے اوروہ** كا- (عبدالرذاق ابى قلابر) عن تفي بيكر" ثوبان ن كماكر بسول ضراصلم ب وهسب فليفرك بيط بونك يوان الكي نرمليكا كومشرق كي جانت سب يا جھندے تكلينك اورتم كوايسا قتل رينك كركسى قومك

ثلاثة كلهمابن خليفرشم ليصارك واحدمنهم نفرتطلع الرايات السود وقبل المشرق فيفتلونكم وتالالم يقتل قوم نغم

ىرەرىڭ دىنىغ كركرلوگول مىرىكىيلال ئىلتى - تاكەلوگ أن كے مطبع بهوجاويں بە إس سے بھی زیادہ وضعی ایک اور حدیث ہے جوابو داؤ دمیں مذکورہے۔ انہی ہنگامول اور تدبیروں کے زمانوں میں جونسبت خلافت کے ہورہی تھیں ایک شخص الحرث قوم از دمیرے تصاوروه بھی خراسان ہیں بنی اُمیتہ کے گروہ میں تھا گرائس نے خالیفہ بنی آمینی کا طاعت کوچی وریا اور ہوا خوا ہاں بنی عباس میں شامل ہو گیا جنانچۃ اینج ابن خلدون میں لکھا ہے۔ کہ مدحرت كان الحرث عظيم لازد بخوالا ايشخص قم ان دكا خراسان بي تقاأس فغلع سنة سنة عشرولبسرالسوادودعا كالمسترضي فليفهني أمتيركي اطاعتكو الاكتاب الله وسنة نبيه والبيعة الرضا يحصور ويا ورسياه لباس بين ليا وروكون كو على ماكان عليه دعاة بنع بالرهناك فلاك كتاب ويغمر كُنتن يرطين اورأس طریقہ کوپ ندکرنے پرحس برکہ بنی عباس سے ہوا خواہ بعث نے رسیمے عظے مشغول ہوا ا اس حرث کے لیئے بھی ایک حدبت بنائی گئی اورلوگوں میں پھیلائی گئی جوابو داؤد مایں مندرج ہے اورجس میں ہارون وعمرو بن ابی قیس وہلال ابن عمر بھی راوی ہیں اور وہ حدیث بھ 10- (هارون عمروبن الى قيس به كرروض على الدرسول خداصاليتر هلال ابن عمره عن على قال قال وال بلا على ما أو تم ي فرما يا كونر فرات كم أسطوف سے ایک تفل خروج کر لگاجس کو حارث حراث يخرج رجلمن ورائ النهريقال لرالحارت حراف على مقدم رجل يقال لدمنصود كيينك أس كى سرواري مين ايك شخص بوكا يوطن اديكن لالمعتد كامكنت قريش جس کومنصور کمینگے بسادیکااور جگہ ویکا لرسول اللهصلع وجب على كل ومن نصركا المؤركة جس طرح كرمكه وي وَيش في رواضا صلع کو دا جب ہے ہرسلمان پرائس کی مدد ! (ابوداؤد صفح ۲۳۳) ببرمنصورونهی بین بنی عباس میں سے جو خلیفہ ہو گئے۔بیس اِن تمام وا فعات محیمطا بق النف سے کرشخص کوئٹ بہاتی رہتا ہے کہ برسب حدیثیں وقت کی مناسبات سے اور آپنے مقاصد کے ال کرنے کے لئے بنا لی کئی تقیں ، اسی قسم کی کئی حدیثیں ابن ماجومایہ ہیں انہی میں سے وہ حدیث ہےجس میں یزیدا بن ا بی زیا دھبی راوی ہے اور وہ یہ ہے۔ کہ «عبداللّٰہ ہے کہا کرایک دفعہ ہم رسول خدصَّلعے کے یاں ۱۷-(یزید) آبن ابی زیاد) عن جمال لله محصے که وفعتہ بنی ہن کے چندگر وآگئے جنب قال بینمایخن عندر رسول الله صلع اخ اقیل اُن کورسول مداصلعم نے دیکھا تو آپ کی فتيتمن بنئ هاشم فلما واهم النبي ضلع الجمول مين أنسو كم أئد اورأب كانك

يقحكهم اولاوعبدالمطلب سروارام لحبتتهي الجننة اناوجمزة وعلى وجعفروالحس والحسين والمهدى رابن ماجرسفيه ٢٨٧) اوروه كون بين مين مول اور تمزه اور على اور حيف

اورحسن اورحسين اورالمهدى كم

غوركروكراس صديث كمبناس والماسخ والماسخ خاص بني فاطم كاطرفدار معلوم بوتاسيكس حكمت سيحضرت عباس كانام اولاوعبدالمطلب سيحصوط دياهية ناكربني عباس كم وعوك خلافت كوتقويث نرئينهج -حالا كأحرفداران بني فاطمه وطرفداران بني عباس ووبؤل اكثرشيعي تقفح

مروجس كاطرفدار كاأس كم مفيدكام راعقاد

بنى عباس ن ابنى تدبيرو لى نهايت كاميا بي حال كى ادراً خركار وه خليفه مو كفي-بني عباس مي سے ابرا ہيم بن محد بن على بن عبدا لله بن العباس عد اپنے تنكي بقب ام ملقب لیا مگردہ مروان کی قیدمیں بڑے اور قتل ہوئے۔اس دا قعرسے بنی عباس کی تدبیروں میں مجھے نقصان نهيس آياس كفي كوابوسلم خواساني مخ جونهايت وانتشمندا ور وترشخص عقامحد بن ملى بن عبدا مند بن لعباس سے خفیہ بعیث کر لی تھی اور وہ خواسان میں اس سے گیا ہوا کھا کہ لوگوں كوبنى عباس كے خليفه ہونے پر مائل كرے ابوسلم پاس وال خوب جمعیت جمع ہوگئى اور بنى عباس كىطرف لوگوں كے دل مأل ہو كئے۔ ابوسلم ك القيب آل محداد ابنالقب اختيار كياكيو تكرين عباس بھي آل مي كهلاتے محقے اور اپني طرف سے ستر نقيب طراف ميں لوگوں كو بني عباس كي طلافت پرمائل کرنے کے لئے روا نہ تھے اور کل دوستداران اُل عباس کے لئے سیاہ اباس تجویزگیا اوران کے نشکروں کے جھنڈے بھی سیاہ قزاریائے 4

اُس زمان میں سے برا انسخہ ہوگوں کوگرویدہ کرسے کا حدیثوں کا پیش کرنا کتا اس کیے بنی عباس مصطرفدارول سخايسي وضعى حديثني بنائلي جن سے خليفه يا مهدى وسط كامثير كولئ بنى عباس كے جق مين كلتي تقى اور سُلما نول كوأن كى مردكة اأن صيتوں كى رُوسے ضرور ثابت ہوتا تفاجنانچہ اسی مرودی سے جومشکوۃ میں مندرج ہے اور وہ یہ ہے کردن تو بان سے

١٨- عن ثوبان تال قال رسول الله كاكرسول مترصلع في فرمايا جس وقت تم وكيو سیاه جهندو ل کو خراسان کی طرف سے آتے ہوئے توان کی طاعت کروبیشک انہی میں

صلعماذارئيتم الرايات السودقل جاءت فبإخراسان فاتوهافان فهاخليفة المتعالمهدى روالااحل والبيهقى في دلايل النبوة +

خليفة الترجهدي ببوكا اس مديث كمضمون سعصاف إياجاً

(مشكفية صفحه ١٤٧١)

ہے کرابو سلم نے جوابنے لشار کے جمعناے سیاہ قرار د شکے تھے اس لئے ہواخوا ہان بنی عباس نے

تزمذي مير كعبي التحقسم كى مندرجه ذيل حديثين بين اورأن سب مين عاصم كهي ايك راوي ہے اور وہ حدیثیں یہیں۔عبدانٹریے کہاکہ رسول فداصلح سے فرمایا کہ دنیا نہیں جانے كرجب ككريرى المبيت من سے ايك شخص ع ب كا مالك بهوجس كا نام ميرك نام كے مطابق ہوگا ب

بيرانى عبدان سے روایت سے كرنى لعرف وْماياكُهُ والى ہوگاايڭ خص ميرى المبيت ميں <sup>كسے</sup> جس كانام مرے نام كے مطابق ہوگا \* اورالومرسه سروات سے كانخفر صلم نے ذمایاکہ آگر دنیاسے بجزایک دن کے باقی

ندره توخرورا بلتانعالي أس دن كوبر صادبيكا

تاكه والى ہوايت خص ميري اہليت ميں سے جس كانام ميرے نام كے مطابق ہوگا ﴿ ابن اجہیں بھی اِس قسم کی حدیثیں پائے جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں جس کے را دیو میں ياسين العجلي بجي رادي بيرايا سي كرحفزت على سن كماكه رسول فداصل الشرعامية ولم في

فرمایا ہے کہ المهدی ہم میں سے ہماری المیت میں ہے ایک مات میں انتد تعالے اُس کے سب کام درست کردیگا ،

ایک اور حدیث میں حس میں علی بن نفبل کھی راوی ہے سعید بن سیّب کا بیال كربهمام سلرك بإس سيطي موث فقاور مدىكاذكررب تقام سلم ي كماكم مل رسول فداصلع عيم في المح و و فواق عظ

كرمهدى اولادفاطف بهوكان

بم ام سلر کے یاس سیطے ہوئے تھے اور مدی كاذكركرب يخفام سلمائ كماكرس ر ول خداصلعت من الب كرأي فرات

٨-رعاصم عن عن الله قال قال قال رسول الله صلعم لاين هب الدنيا حتى بملك العرب رجل من اهل بينى يواطى أسمة اسمى +

(ترمذى صفحرا ٢٤)

٥-رعاصم عنعبلانلدعنالنبى صلعم قال بلى رجل اهل بلتى يواطح اسم اسمی + (نزمنای صفحه ۱۷۷)

1-رعاصم عن الدهرية قال لولم يتيمن الدنيا الإيوما لطول الله دالكليم حتى يلى الخ رتزمذى صفحاكس

11-رياسين عجلي)عن على قال قال رسول الله صلعم المهدى منا اهل البيت يصلح الله وليلتر و (ابن ماحرفي ١٧٩٥)

١١-رعلى بن نفيل عن سعيد بن مسيب قال كناعندام سلمة فتذاكرنا المهرى فقالت سمعت رسول اللهصلع تقول المهدى من ملد فاطهة دابن ماجه في مهدى

ایک اور صدیث میں حس میں علی بن ففیل بھی راوی ہے سعید بن ستب کا بیان ہے کہ ارعكرمتربن عارعلى بن زواد)عن الس بن مالك قال معت رسول الله صلع يعول مخن ولدع بالمطلب سادة اهل

اوروه شهيد موسكَّعُ 4

حضرت محتربن عبدالله كي خلافت تحكم كرف كوادراس فوض سع كراوك أن محمعتقدا ور ان کے گرویرہ ہوجا دیں اُن کے طرفدار وں نے بہت سی وضعی حد شاں کھیلائیں اُنہیں میں وه صديث بھي ہے جوابو واؤد ميں لهمي ہے اورجس ميں باروں اور عمروبن الى قليس اور ابو اسحلق بھی راوی ہیں اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے امام حسن کی طرف دیجھاا ورکھاکہ يرميرا بطاستيب صيي كرمينم خداف أن كا ٢- رهارون عسروين إلى قيس ابواسلحقشيعي) قال على ونظوالي ابناه بينام رکھا ہے اور قریب ہے کہ اُس کی اولاد ميں سے ايک شخص نکليگاجس کا نام وہي ہوگا الحسن قال ان ابنى هذا سيد كماسالا جوتهار ب نبی کانام ہے اور انہیں کا ساخکت النتي صلع ويستخرج من صلبر دجل يسى المبينكم صلع يشهه فوالخلق موگا مرصورت میں اُن کے مشابہ نہ ہو گا بھراُن ولايشبهه فحالخلق ثم ذكرقصة بملار کابیان کهاکه وه بھردیگا زمین کوعدل سے" الارض على (ابودادُ دسفير٢٣٣) مخذابن عبدالله حضرت امام حسن تحير ليرني تھے اور محترہی اُک کا نام کتابیں اُن کی خلافت پر لوگوں کو را غب کرنے کے لئے بیصایت بنائی گئی علاوہ اس کے اور بہت سی وضعی حدیثیں ہیں جن میں مهدی کامحۃ نام ہونے کی بشارت ہے جنانچہ ابو داؤر ہیں ایک حدیث جس میں عا سم بھی ایک را وی سے اور وہ حدیث بیر سے کہ كـ رعاصم اعن عبل لله بن عود عبدانشرابن سعودي نبى معم كافرانا بيان كيا عن النبي المريب من الدنيا الايوما كراگردنيا بجزايك دن كے پيُھُهُ زَبِا قِي رَبِي تو بھي الشرتعالي صرورأس ون كوبرط حعاديكا تأكم الشر لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث اللدنيه اس میں ایکشخص کومجھ میں سے یا بیر کہا کہ میری رجلامنى اومن اهل بنتى يواطى اسمرهمى البيت ميس سے كواكر يكاجس كانام مرب واسمابيه اسم الى ذا دنطر علاء الارض قسطاوعد كماملئت ظلما وجوراوني نام کے مطابق ہوگا ادرائس سے اپ کانام حديث سفيان لا تذهب اد لا تتقضى میرے باپ سے نام کے مطابق اور فطر راوی تے اس قدر اور بڑھا یا کہ وہ بھر دیگا زمین کو الهنياحنى بملك العرب رجلمن اهلبيق عدل وانصاف جيے كه دہ بحركمي بو كظم و يواطى اسمه اسمى لابودا دُرصفي ٢٣٢) جورسے اور سفیان کی صربیت میں ہے کہ نہ جاوی یا بذگذریکی ونیابھاں کے کرمیرے اہلبیت میں سے عرب کا ایشخص بالک ہوگاجس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا ہے جزابن عبداللہ اللہ عجاريس مزوج كيا فقااوراس كفاس حديث بيس وبكانام بهي داخل كياكيا ٠

کچھے بہان سے کہ اسی زمانہ میں استخص سے لئے جس کی نسبت تھے مکھر مربیتیں گول ہوتی جلی آتی تھتی تمدی لقب وضع ہواکیو نکہ حمدی فالقب اسنی حدیثوں کے ساتھ شا مل ہے جن میں بنی فاطمها درا ہل بیت میں سے فلیفہ ہونے کی بشارت سے اور وہ عدیثیں بھی جن میں مهدئ كالقب بيان بهوا سے متعدد كتابوڻ ي ہیں جنائجہ ابوداؤ دمیں امسلم سے جس کے راویو میں ملی بن نفیل کھی ایک راوی ہے میرورث مذكورس كرام سلم سن كهاكميس سن رمواخدا صلعرسے سُناہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میری آل میں سے اور فاطر ﷺ کی اولا میں سے مہدی ہوگا، اور ابوداؤد ہی میں ایک دوسری صدیت ابی سعید خدری سے سے جس میں عمال لقطان بھی ایک راوی سے اوروہ یہ سے کسو خدری الخدى دى قال قال رسول الله صلع المه في الخدى عن الخدى عن الماري المان كياكر من كا مجهوم سے سے کمیں ہوئی میٹان اور او کمی ناك والاعجر ديگازمين كوعدل وانصاف جيسے كر بھرگئى ہوگى جور وظلم سے اور وہ مالک رمبكا سات برس يجوطيها س مديث مين

الم-رعلى بن نفيل)عن امسلمة قال سمعت رسول الله صلع يقول المهدى منعترق من ولدناطمة رابوداؤد-صفحهس

۵-رعمران القطان عن سعيل مني اجلى الجهة افني الانف يملا الأرض فسطاوعد لأكماملئت جورا وظلماء علك سبع سناين +

دابوداؤد صفحه ۲۳۷

بیان مواسے کو یا وہ طبیر برشهد کا ہے ،

اتفاقات زماز سے حضرت زیر شہیداوران کے بیطے حضرت یحی لینے ارادہ میر کامیاب نہوئے اور ہشام کے ہاتھ سے شہد ہوئے ۔ صرت یحلی سے شہید ہونے وقت وصیت کی ميرب بعدهم بن عبداولتُد كي طرف رجوع كرنا حضرت محدير يوتي بي حضرت ما محس عليه استلام قال الن لي بتربامامة ابنه بعين كانني كاخطأب نفس كيداور قب الهدي بعدن يدافضى الى خداسان وقتل بالحنور جنانجدابن طدون في ككها ب كرفرة زيدير حضرت زبدشهیدا دران کے بیٹے صفرت کیمی کی امت کے قائل ہیں بھیردہ خراسان کیطرف كنئ ورخورعان من شهيد بوكئ شهيد بو وقت أنهول في محدبن عبدا متربن حسن الحسن لسبط كحق مين وصيت كي أن كونفر كمي

جان بعدان ادصى الى محيد بنعبلالله بن حسن بن الحسن السبط وبقال له النفسرالزكيه فغرج المحاذونقلب المهدى وجائد عساكر المنصوفيل رابن خلدون صفح ١٩٤) كتيح بب أنهون من حجاز مين خروج كيا اورمهدى أن كالقب دياً كيا بجر منصور كالشكران برحراهاً! ہشام کی **فرج آ**ئی توصرف اینسوآ دمیوں نے ساتھ دیاشکست ہوئی اور حضرت زیدشہید <del>ہوئے</del> يعنى كناسه بس سُولى ديرى كئى 4

جولوگ كه بنی فاطمه سے گرویدہ تھے اور زید شہید کی ضلافت چاسپنے تھے اُنہوں نے اِس کے ا لوگ بنی فاطمہ کی طرف رجوع کریں اورزید شہید کی خلافت سے حامی ہوں وضعی **حدیثیں بناکر** لوگوں میں بھیلانی شروع کیں اب ابیا مضمون اُن حدیثوں میں بیان ہونے لگاجس سے پایا

جاوے کربنی فاطمہ میں سے خلیفہ ہونے کی بیشین گونی ہوئیہ اس صفرن کی بت سی صريتين تابول مين إلىُ جاتي بين چنانچا بودأو<sup>د</sup>

میں حضرت عا<sup>ع</sup> سے روایت سے حس میں کا ایک راوی فطر بھی ہے اور وہ میرہے کرحفرت (ابوداؤدصفحه ۲۳۲)

على في الخصرة صلىم كافرانا بيان كياكه أرونياسب چلى جادے اور صرف ايك دن بي باتى رە جادے تو بھی ضرورضا تعالیے میری اہل بیت میں سے ایک شخص کو کھڑاکر سکا جو دنیا کو عدل سے بھردیکا جس طرح کروہ ظلم سے بھری ہوگی "

اسی مشکوة میں ایک صریف خالباً حاکم کی ستدرک سے نقل کی ہے کہ ابوسعید سے لمهاكة تخضرت صلعمن ذكركياكه إس أمثت پرایک بلاپریگی بهال کاکرکو در شخص اُسے ظام سے بچنے کو کوئی ٹھکانا نہ یا ویکا پیرانٹر تعالے ا کشخص میری اولا دا درمیری امل بیت سے كحط اكريكا ورأس كح سبب سے زمين كو عدل وانصاف سے بھر و بھاجس طرح کروہ ظلم وجورسے بحرگئی ہوگی اُس سے آسمان

كرسن والحاورزمن كرسن والح راضي مونگے اور آسان اپنی بوندوں میں ذرا بھی نہیں محصور نے کا جو نہ برسائی مہو اورزمین نبامات میں سے کچھ نہ چھوڑ کئی جو نذاً گائی ہوہمان کے کزندے مردوں کو یا د

الارفطى عن على عن التبي صلعم لولم يبق من الدنيا الإيومالبعث الله رحلامن اهل بيتى يسلاءهاعل كاملئت جوراه

سم عن الجسعيد فال ذكررسول لله صلع بلا يصيب هذه الامتدحتى لا يعبىالرجل لجاءالبير والظلم فيبعث الله رجلاس عترتى واهل بيتى نبيلاء به الاض قسطاوعل لأكاملت ظلاو جورابيضى عنة ساكرالتعاء وسأكر الارض لاتدع التماءمن قطرها شيئا ألاصبته ملاطرة والاضمن ناتا شيئا الااخرجته حتى يتمنى الاحتياء الاموات يعيش فح ذ لك سبعسنين اونمان سنين اولتع سناين- رمستدارك حاكم) . مشكوالأصفي ١٧٨ ٠

رينگے اور اسی حالت میں وہ سات یا آگھ یا نوبرس زنرہ رہيگا 🖫

بیت کرلینگے پھر تام سے اس پر نشکر حراصہ کر اور کیا بھروہ نشکر کہ دہ دینہ سے درمیان کے میدان میں دومیان کے میدان میں دھنس جا دیگا جب لوگ میربات و کھینگے تو شام کے ابدال بینی بزرگ لوگ اور عاق کے نشکر اُس کے پاس چلے آ وینگے اور اُس سے بیعت کرنیگے کھرایک شخص قرائش ۔ اور اُس سے بیعت کرنیگے کھرایک شخص قرائش ۔ اور اُس سے بیعت کرنیگے کھرایک شخص قرائش ۔

عليهم ذلك بعث كلب والخيبة لمن لب يشهد عنيم تركلب فيقسم المال ويعل في الناسرلسنة نبيق صلعم ويلقى الاسلام يجواندالى الارض فيلبث سبيع سنين رسع سنين) شهيتوفي ويصلى عليه في المسلمون و (ابوداؤد صفي ٢٣٣) و

اس کی ما زیر صینگے 🖟

یرخوع نٹروع نٹروع نٹروع نٹران سے کی صدیق کے بننے کا ہے اور ابھی تک ہمدی کا افظوضع نہیں کیا گیا ہے گرمی شین سے ہمدی ہی ہے اس صدیث کا بھی تعلق ہمجھا ہے اور اسی لئے ابوداؤر سے باب المہدی ہیں اس صدیث کو لکھا ہے۔ گرغور کرنے سے صاف خلا ہر ہے کہ یہ صدیث بالور المقام بیعث کا ہمونا اور بہلی وقعہ بن زہیر کے لئے بنائی گئی کھی مدینہ سے مکہ میں آنا اور جان الدکن والمقام بیعث کا ہمونا اور بہلی وقعہ بوشام کا لشکر بغیر فتح کے واپس جالا گیا اُس کے دھنس جانے سے کنا یہ کرنا اور واق سے لفکر کا اور شام کا لشکر بغیر فتح کے واپس جالا گیا اُس کے دھنس جانے سے کنا یہ کرنا اور واق سے لفکر کا اس میشین گوئی میں آنا جس نے عبد اللہ بن زبیر کی اطاعت قبول کی تھی بیرسب ایسے اشارے اس میشین گوئی میں ہی کہ ہمر کھی کرسب اِس بات پر ولا لت کرتے ہیں کہ جو پیشین گوئی اِس میں ہے وہ عبد اللہ بن ذبی کہ میر کھی کے مصداق ہیں ہ

بنی فاطم ہے جوند بیر ضلافت مغصوبہ کے دوبارہ حکل کرنے کی کی تھی وہ مدت تک جاری رہی گرا نسوس ہے کہ کامیاب نہ ہوئے ہ

ت سے بیلے کوشش وہ تھی جویزید کے وقت میں ہوئی اوراہل کوفہ کی خواہش جھیز امام سین نے مسلم ابن عقیل کو وہاں بھیجا اور کھر خود بھی روانہ ہوئے اور صحرائے مار یہیں فرات کے کنارہ ملک مہم جوی مطابق منظم بچے مع ہتر رفقائے شہید ہوگئے ،

گربی فاطرک ول سے بیدوعو کے زائل نہیں ہوا جبکہ مطابق سمائے وکہ ہوا جبکہ مطابق سمائے وکے مشام بن عبداللک خلیفہ ہوا توزیدابن علی بن سین علیهم التلام سے جومدت سے اپنی خلافت کی مشام بن عبداللک خلیفہ ہوئے تھے کوفر میں وعو اے خلافت کیا مگرجب میں ایر کررہے تھے اور جا بجااُن کے نقیب جھیلے ہوئے تھے کوفر میں وعو اے خلافت کیا مگرجب

کیاگیا ہے عدل دانصا ن کرنے دالا ہیدا ہوگا جس کی اطاعت سب کوچاہئے اوراُن وضعی صدینوں میں اُس جہدی کی ایسی نشانیاں بتاتے تھے جواُن لوگوں برصا دق آتی تقییں جن کا وہ فلیفہ ہونا چاہتے تھے چنانچہ یوامراُن واقعات کو حدیثوں سے مطابق کرنے سے بخو بی واضع ہوجا تاہے +

عبداللہ بن زبر کازمانہ بہت نہیں چلاجہ مند ہجری میں مطابق من ہوئے یزید خت پر میں مطابق من ہوئے کے بزید خت پر میں مطابق من ہوئے کا تو اہل حجازائس کی بدکاریوں سے نہایت ناراض تھے عبداللہ بن کیر سے نہایت ناراض تھے عبداللہ بن زبیر سے نے زید سے بیعت نہیں کی تھی اور حجاز کے لوگ اُن کی طرف مائل تھے پس عبداللہ بن زبیر سے کہ میں اچنے آپ کو خلیفہ کیا اور عراق و حجاز دیمن دبھرہ سے لوگوں سے اُن کی اطاعت قبول کی بزید سے اُن سب کماکوں کو اِغی قرار دیا اور مدینہ منورہ سے قبل وغارت سے بعد عبداللہ بن زبیر سے لوٹ نے کو کہ پر فوج جو کہ میں محصور ہوئے اور لڑائی ہوئی گرنے پر کے مرصا سے دہ فوج واپس آئی ہ

یزید کے بعد معاویہ ابن نی پیضلیفہ ہوا۔ مگر اس سے ضلافت مجھوڑ دی اور سے بہر کی اق سمالٹہ میسوی کے عبد الملک بن مروان خلیفہ ہوا اُس سے اسپنے وزیر تجاج کو معرفوج کثیر عبد النار بن زمیر سے اطسے کو مکہ پر روانہ کیا عبداللہ مکر شے گئے اور سے ہجری مطابق سے 19 ہے اُن کو سُولی وے کر مارڈ اللہ

ہیں تعرب کا تھی جو دوسری دفعہ ہوئی نہائت بخت تھی اور اِس غرض سے کہ لوگ عبدانشدین زمیر کی مدوکریں اُن لوگوں سے جو حضرت عبدا دنٹہ بن زمبر کے طرفدار متصااُن کے لیئے حدیثیں بنالیں

ابوداؤوسے ام سلم سے وہ صدیث بھی ہے جو ابوداؤوسے ام سلم سے دوائت کی ہے جس میں ابوداؤوسے ام سلم سے روائت کی ہے جس میں متاوہ کھی ایک راوی ہے اور وہ صدیت یہ کیا کہ ایک طلیقہ کے مرسے پراختلاف واقع ہوگا پیرائی خص مرینہ ہیں سے بھاگ کر مکر میں اور گا پیرائی کاریک خلیفہ اور اس کو خلیفہ بنانے کے لئے نکالینگے اور اس کو خلیفہ بنانے کے لئے نکالینگے اور وہ خلیفہ ہونے کو نالپ ندر کیا بیر لوگ اور وہ خلیفہ ہونے کو نالپ ندر کیا بیر لوگ اس سے جراسوداور مقام ابراہیم کے بیج میں اس سے جراسوداور مقام ابراہیم کے بیج میں اس سے جراسوداور مقام ابراہیم کے بیج میں

آ- (قتاءه)عنام سلمةعنالنبي صلعم قال يكون اختلاف عندموبت خليفة نيخرج رجل من اهل المدينة هاربا الى مكة فياتيه ناسمن اهل مكة فيخوونه وهوكاره فيبا بعويندباين الركن والمقام ويبعث اليربعث من الشام فينسف بم بالبيد اءباين مكة والمدين تذفا فا راحى الناسر فلك اتا لا ابدال الشام وعصائب المال العراق فيبا يعوند فم ينشاء مجلمن المرافع الديبعث اليم بينا فيظهرون قرنيز اخوال كلب فيبعث اليم بينا فيظهرون قرنيز اخوال كلب فيبعث اليم بينا فيظهرون قرنيز اخوال كلب فيبعث اليم بينا فيظهرون



غرض کدانیرزمانه خلفائے بنی اُمیّر میں جبکہ اُن کی خلافت میں کسی قدرضعف بھی ہوگیا تھا اور اُن کے ظاولتذی سے اہل ججاز ناراص بھی تھے بنی عباس اور بنی فاطمہ ہمت سی تدبیریں اور ترفیدیں خلافات حال کرنے کو کررہے کئے۔ اِس خلفتا رہیں لوگوں کے چارگروہ ہو گئے ایک گروہ نو خلفائے بنی اُمیّہ کا طرفدار تھا جو کسند خلافت پر جاوہ اُراستھے۔ دوسراگروہ وہ تھا جو عبداللہ بن زبیری خلافت کا کیا تھا جنہوں نے مکہ معظم میں وعولے خلافت کا کیا تھا۔ نیسرا گروہ وہ تھا جو بنی غلافت کا کیا تھا۔ نیسرا گروہ وہ تھا جو بنی عباس میں سے خلیفہ ہونے کی تدبیر میں تھا اور چو تھا وہ تھا جو بنی فاطمہ میں خلیفہ ہونے کی تدبیر میں تھا اور چو تھا وہ تھا جو بنی فاطمہ میں خلیفہ ہونے کا طرفدار تھا ہ

بنی ائریہ والے گروہ کو تو بھر اس کے کہ وہ اُن کی ضائت قائم رکھتے میں کوٹ ش کریں اور مخالفوں سے اطبی اور اُن کوٹنل و برباد کریں اور کوئی کام نہ تھا گرین فرن جوبا تی رہے اُن کی تدبیریں البتہ غور کے قابل ہیں عبداللہ بن نہرے طرفداروں کو پھڑنے اور کو پھڑنے اور کوئی کام وقع ہیں ملا مگر بنی عباس و بنی فاطمہ کے طرفداروں سے نہایت عاقلانہ تدبیریں اختیار کی تقییں یست بڑی میں جاتے تھے اور لوگوں کو بنی اُئی سے برخلاف تدبیر بیتھی کہ اُن کی طون سے لوگ و وُرو کُوکو کہ کوئی اور سب سے بڑا ذریعہ لوگوں کے برائی ختہ کرنے کا اُن وضعی صدیتوں کا بھیلانا اور لوگوں کوئی نا تھا جن سے اُن لوگوں کے استحقاق خلافت کوجن کے طرفدار اُن حدیثوں کو بتائے تھے بطور بیشین گوئیوں طرفدار اُن حدیثوں کو بتائے تھے بطور بیشین گوئی کے تقویت ملتی تھی۔ وہ اِن بیشین گوئیوں میں یہ تو کہ بنہیں سے تھے کہ کوئی وہ سرا پہنچہ ہوئے والا سے جس کی اطاعت سب کوچا ہئے اس کے میں یہ تو کہ بنہیں سے تھے کہ کوئی وہ سرا پہنچہ ہوئے والا سے جس کی اطاعت سب کوچا ہئے اس کے اُنہوں سے نوالا کوئی سے ہوایت

ہوجاتا ہے اور یہ بات بھی کھل جاتی ہے کہ ان حدیثوں کے بنانے کی کیا صرورت بیش اُ بڑھی۔
چنا نجہ ہم اُن حدیثوں کو اولاً معہ تاریخی واقعات کے بیان کرتے ہیں اور اُن کا وضعی ہونا
و کھلاتے ہیں اور کچھر محدثمین کے طریقہ پر اُن کے را دیوں کی نسبت بحث کریں گے اور
را دیوں کا نامعتہ ہونا و کھلاویں گے جس سے ثابت ہوجا و بگا کہ مہدی اُخراتز مان کی بشارت
کوئی اصلی بشارت نہتی بلکہ اُس زمانہ کے لوگوں کی صرف ایک حکمت علی اور خلافت ہا تھ
اُجائے کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر تھی اور اُن سے کسی ایسے مہدی کی جو سُلما لؤں
مے تصور کر رکھا ہے اور جس کا قیامت کے قریب ہونا خیال کیا ہے بشارت مقصود
نہیں تھی \*

جبکہ خلفائے اربع کی خلافت ختم ہوگئی اور حضرت امام حسن نے بھی خُلع خلافت کیا اور مستقل خلافت کیا اور مستقل خلافت خلافت خلافت خلافت خلافت خلافت خلافت خلل مستقل خلافت خلل مستقل خلافت خلل کرنے کا جوش کھی کم نہیں ہوا۔ اُسی حالت میں واقع کر بلا داقع ہوا جس سے بہت لوگوں کا دِل بنی اُمیّے کی طرف سے متنقذ اور بنی فاطمہ کی طرف مائل ہوًا \*

گرجیدارین فاطم خلافت کا این تنگیستی تسمی تصدی تحقی بنی عباس بھی کی گم خواست کا خلا کا میں جائے کا کرنے تھے کوئے دوہ بھی بنی ہاشتم تھے اور تمام بنی ہاشتم این تمکی ال محد این کا کام نہیں جلنے کا گرہم کا کہ بہت تھے جنی عباس کو بیھی تھیں نظا کہ بنی فلا فت کی تدبیر کررہے تھے اور قت بنی فلا میں جوالا لینگے جنانچہ جب بنی عباس خواسان میں اپنی خلافت کی تدبیر کررہے تھے اور قت بنی فلا کہ اینگے جنانچہ جب کا جرم اس کا جوش ہوا تھا کہ تم سے بکام نہیں ہونے کا ترجم تاریخ طری میں مندج ہے کہ ان گا ، لینی فران اور فلافت و فضل کہ ان کا مین فران اندر خلافت و بعبد المند بن فلا مین فران بن علی بن ابی طالب رضی المند عن اور و اور استحریص کرو برطلب و لایت و ابوا کمس کے کہ باعبداللہ بن میں نقیم واور بن علی فرا کردی عبداللہ بن میں نقیم واور بن علی فرا کردی عبداللہ بن کی خبر ہائے خواسان حکو فرا و حرب کرونہ میں بن علی میں اور دے کہ و دلت بنی آئی آئی فران موری یہ بن علی فرا با بدا مدن علی اللہ بنا کہ من فقت ہنوز آئی ہنگا فرایت کہ با با برا کہ من عبداللہ بن عبداللہ من خواس کو جن کہ باللہ میں اللہ میں اللہ بنا کہ من فقت ہنوز آئی ہنگا فرایت کہ دا با بدا کہ دن عبداللہ اللہ بنا کہ من اللہ بنا کہ من اللہ بنا کہ من اللہ بنا کہ بن اللہ بنا کہ بن اللہ اللہ بنا کہ من کا من بنا کہ من کا میا بنا کہ من کا من سے دوجے نے گھفت بنا اللہ بنا میں مناموش سے دوجے نے گھفت بنا البتا کہ مناموش سے دوجے نے گھفت بنا کہ بنا کہ مناموش سے دوجے نے گھفت واران کہ بنائی مناموش سے دوجے نے گھفت واران کہ مناموش سے دوجے نے گھفت کا دور ق مرہ ہے صفحہ بنا کہ کا منابود و منام کر این کیا کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کوئی کے کہ کہ کے کہ کوئی کے کہ کر ان کی کھنے کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کر کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کر کی کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ ک

مہیں **ف**رالاً فاق کے <u>کھیلے پر ہ</u>ے جس میں ہمارے شفیق مولوی مطاعلی صاحب بے ہمارے رسالا تبرية الاسلام عن تنسين الامتروالفلام كاجواب لكهاسي اوركهين بهاري مخدوم وكمرم مولوی علی خش خال صاحب سے رسال جن میں اُنہوں نے ایسی حرکات کو مذہب اسلام میں جائز قرار دیاہے روسیوں کے بائد ندلگ سکتے ہول اور وہ اُن کو اپنی برات کی دلیل میں میش آمرین ا درجواب دیں کہ یہ باہیں کچھے وحشیا نہیں کی نہیں ہیں جن لوگوں سے ساتھ ہم ہے کیا ہے وہ پینے مذبب کی رُوسے اور اپنے خدا کے حکم کے بموجب دوسرے لوگوں کے سائٹے ایسی حرکتیں کرنی جأ سُبِحِطة بي اوربغوذ بالتُدايخ بزرگول كي نسبت ان افعال كومنسوب كرنے ہيں - يجبر ممان افعال میں کیوں مجرم ہیں ہاں عور توں اور بجیں سے قبل کا گناہ ہم پر ہے مگر تصرف علی ملاک البعين كى نسبت جواب يوحيها بيجاب بيم كونهايت ريخ وافسوس بيم مسلمانول كى ابسى حابلانه باتول پرجواسلام کوالیبی بدا نول سے داغدار کرتے ہیں ا درجوبا نیس اسلام میں ہندیں ہیں صف اپنی موائه نفنان سے اُس وَال رقع ہیں جس مندوستان کے مشان کو ہادے مشاورت اساری مرکث بهروائس کوجناب مولوی مختمعلی صاحب اور جناب مولوی ملی مختر خان صاحب کے رسالوں کوطیصنا ضرور نہیں ہے وہ سیدھا بلگیر یا ہیں جلاجاوے ا ورجوزیا وتیاں عورتوں اور لنوارى لالتوكيول برموني بي أن كو وتجيح اونيصله كرك كدايسي انتين مربب إسلام من هي وأ جأز بوسكتا سے افسوس سے اُن مسلمانوں پر جوالیبی بائیں مذہب اسلامیں جائز بتاتے ہی اور مذمهب اسلام كوبذنام كرننه إي اوراس سيحجى زياده ا فسوس ہے مشلمانوں كى اس حالت يركرايسو کوتومقدّس سلمان تصور کرنتے ہیں اور جو کوئی مذہب اسلام کوان نجس با توں سے باک بنا و ہے اور تابت كرمه كرييضا كأفكم نهيس بسي اور نه مذبب إسلام مين جائز سيم بكه مذبب إسلام إس عييسي بأك بهأس كوكافروملى وكراستان ونيح يب بنافع بي وسليلون وهواشل فطلما وكفراً .

# مهدى آخرالزمان

ائن غلط قصتوں میں سے جو مُسلما نوں کے ہاں مشہور ہیں ایک قصته امام جہدی اُخواز مان کے ہیں میں میں ایک قصته امام جہدی اُخواز مان کے ہیں ہیں ایک قصته امام جہدی اُخواز کی ہیت سی صدیثیں کتب اصادیث میں بھی فا در مصنوعی ہیں جبکہ ایک محقق کیا باعتبار واقعات تاریخی کے ادر کیا باعتبارات کے رادیوں ہے اُن پرغور کرتا ہے توائن کا عکھا در نا معتبرا در ضعی ہونا آفآب کی طرح روشن

مل ما

اِن د نون میں تام وُنبا کے مُسلمانوں ہیں روم وروس کی ا<del>را</del>ائی کا چرجاہے۔ ا**ردائیاں تواہمی** بادشامول کے ہؤائی کرق بیں اور جرحا بھی اطائیوں کا ہؤائی کرتاہے مگر جو ریخ وغم مسلما نوں کا ہے دہ روسیوں اور بلگیریا والوں سے اُن ظلموں کا سے جواُ ننوں سے مُسلماً بنوں *ہے ہیں۔* مینکٹروں ہے گناہ مسلمانوں کو پکڑ کر ہارڈالا اور نہایت میں جمہوں سے مارا یرفید صوّ ل اور بيخول اورعور تول كوقتل كياجن غور تول كى گودەين شيرخواره بيجيخه يختصر أن كوجه في كيا اوراكن نمیرخواره بچول کوزنده ُانهی لاشول میں <sup>ط</sup>وال دیا که رو ر و کر- حیلاً چلا کراور**جانورو**ل کے پنچو<del>ل</del> زخى موكريت كب شاكر مركئے - يه واقعات اگرچه بحدغم ولاسنے والے ہيں مگرميذال ريزميں دًا لنے والے نہیں ہیں کیونکہ اِن سب کا اُخری منتجے موت تھی۔ پس مربے سے کیا ڈرنا وہسی نكسي طح أكمئ تكليف أنطأ كرحان كثي باأساني سيحان تكل كمئي كرست زياده رنج اوغضراو غیرت اوزکا منش طبع جومُسلهٔ لوْں کوہب وہ روسیوں کی اور ملکیریا والوں کی اُس الا کُق *حرکتیجی* ہے جواُنہوں نے کنواری اط کیوں۔ بیابی عور توں <sup>م</sup>یڈھی بیواؤں سے بطور ملک بہیں کے کیا مقام بیراسے جوتار برقی اُ ایسے اُس میں لکھا سے کہ دوہر آپک سمٹ سے لوگ بھاگ بھاگ رأن مقاموں کو آئے ہیں جہاں نیا ہ ملنے کی توقع ہو تی ہے اور مروا درعورت بلکر جیوٹے چھوٹے بچول کے قتل کی ایسی خبریں اپنے ساخھ لاتے ہیں جن کوئٹن کرکلیجا کھیے ہے شا ہے روسی بابی مشكما بؤل كى جوروؤل اوركنوارى لطكيول كوكيط لينته إب اوران كوخراب كرسته إي اس طع پرسیکاروں عورتیں خراب کی گئی" بیس یہ واقع سے زیا دہ مسلمانوں کورنج ویتا ہے اور خام ونیاکے لوگ ہں تجھیل حرکت کو نہایت وحمشیا نہ والائق حرکت خیال کرتے ہیں۔اُس وحثیٰ انیا وركزاجا ہے جس نے ایسی عورت کو بکولیا ہوجس کا بٹیا میدان میں مقتول بڑا ہے اور جبر کا نم رخمی تڑپ رہاہے اوروہ رورہی ہے اور حیلا رہی ہے اور بیراس کو کھیعا ڈکرائس کے ساتھ ے کے نیمے یا اپنے تنبو کے تلے وہ وحشیار حرکت کتا ہے جس کو بیان کرنتے ہوئے تثر م اُتی ہے کا فرسے کا فرکیوں نہ وہم کو نفتین ہے کہوہ روسیوں اور بلکیریا والوں کی اِس حرکت پراُن کو لعنت ونفرين كرتا ہوگا۔ كيسے سے كيسا ہى مقدس مشلمان ہووہ بھى ان حركتوں كواسپنے بارسے ميں ومشياد حركت بمجمتا موكا بم يح مناب كركا فرول منهجي اس أمركونا بسيندكيا سيحاور حيذ عيسال مُلطنتول انظلول كي إبت روسيول سَح يغين طلب كي به مُرْبِم كوطِ إخرف مِح كم

ہم میان کرنا چاہتے ہیں کہ شیخ الاسلام سُلمانی مذہب سے مطابق کو بی چیز نہیں ہے فص خواہ نواہ اُس کا تھی ماننے پر تجبور نہیں ہے جوشخص کراس کا تھی نہا تے اُس کے ایمان میں اُس سے مذہرب میں کئی تعرکا نقصان نہیں اسکتا ذکو لی گناہ اُس کی ہوتا ہے۔ بیٹھد لوئی مذہبی عہدہ نہیں سے جیسے کہ لوپ کاعمکدہ خیال کیا جا تاہے۔ شخص کوآزادی ہے ک شیخ الا کمام کے احکام برغور کرے اگرائی کے نزویک و چکم غلط ہوائس کور و کووے بندورتا كے مسلمان کو قسطنطنی شیخ الاسلام سے بھے تعاق نہیں ہے۔ نہ کوئی اُس کا حکم اُن بیر واجباتنعیل ہے۔ ہند دستان سے سلمانوں کی حالت ٹرگی کے مسلمانوں کی حالے ازروئ احكام مربب اسلام كے بالكامختلف سے بهندوستان كے سُلمان كورنسط الحريزي کی رعایا ہیں اور اُس کے امن میں رہتے ہیں۔ برخلات اس کے ٹرکی کے شامان لیے نہیں ہیں اور ہیں وجہ ہے کہ دو بؤل کے لئے احکام مذہبی فتتلف ہیں۔ شیخ الاسلام کا کو ای حکم ہندوستان سے مشلمانوں سے زہاً مشعلق نہیں ہوسکتا۔ ہندوستان کے مشلما و کل نہا یه فرض ہے کہ اپنے بادنٹناہ کی جس کی وہ رعشیت ہیں اورجس کی امن ہیں مذہبی آزادی سے وہ بسرکرتے ہیں ہمیشہ اُس کے ابع رہیں گو وہ ترکوں کے ساتھ کیسی ہی ہمار دی رکھتے ہول و گوٹر کی میں اور خو وقسطنطنہ میں کھیے ہی ہواکرے ۔ فرصٰ کرو کہ اگر خو دانگلش گورنمنٹ سجا روس کے ہوتی اور ترکول کا مک نظلم تھین لینا جا ہتی اور گو اِس بات سے کیسا ہی رہج ڈم اورغصته اورآزر دگی هندوستان کے مشکرانوں کو ہوتی اُس پربھی پزمہ کی رُوسے ہندوستان *ے مش*لانوں کو مہند پرستان میں جہاں اُن کوامن اور مذہبی اُزادی ہے بجز انگرزی گوینے ط کی اطاعت کے ادر کچھ جارہ نہیں ہیں ہم اپنے پور بین دوستوں کو بتا ناجاہتے ہیں کرٹر کی میں مچھے ہی انقلاب ہوا کریں اور کچھ ہی اسکام جاری ہوا کریں اُن کا اثر ہندوستان ہی **ى**دىمەب كى ژوسى*تە چۇز*نىدىن ببوسىڭ اڭراس س*ى چۇرشىنىسە*نىدىن كەجوا مورخلات مراولۇكى بوي ہیں اُن سے ہندوستان سے مسلمانوں کواز حدر بریخ وغم و غصمہ و تا ہے۔ مخالفان ٹرکی سے مذحدناراص ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک مات کرمشان سلطان کوایک مذہبی میشوا سمجھتے ہیں اور اِس کئے اُس کی ہمدردی کرتے ہیں ایک لغود مھل یات سے بلکہ یہ ہمدر دی ایک قدر اتی طبعي بات ہے اور تعلیم سے اوراخبارات ہے اور سفرکی آسانی جواس زمانہ میں حال سے اور جس تحسیسی مُلطنت بڑی میں ہندوستان کے مُنلاؤں کی اُمدورفت بہت زیادہ بوڭى جەأس بىدردى كوبىت كىيى ترقى بېڭى سىتە «

ضوابط مقرر کے -انفصال حقوق کے اصول میں جنگی معاملات میں عیر سلطنتوں سے صلح نامر کے میں ۔فیج کے آراستہ کرتے میں سیال تک کرفوج کی در دی دہتیار اور قواعد کے طریقہ میں بھی اُس کو مراخلت ہوتی تھی ہ

مشلمانوں کاگروہ کئی ملک ہے ہوں پی خیال نہیں ہے کہ شیخ الاسلام کی روح میں کوئی ایسی بات ہے جس کا گوپ کا لیا ہے کوئی ایسی بات ہے جس کا گھر ما ننا ضرور ہے جیسے کہ رومن کیتھاک عیسائیوں کا پوپ کی تبت خیال ہے ملکہ وہ اُس کے گھر کو اس خیال سے والبائنجیسے کی تجھے ہیں کہ وہ نقہ ونٹر بیت ہے بڑا عالم تسلیم کیا جا تا ہے اور جو وہ گھر دیتا ہے تبھیا جا تا ہے کہ بے شک وہ نقہ ونٹر بیت ہے مطابق ہے جس کی پیروی مشلمان نرمباً ضرور تبھیھتے ہیں ہ

الگھے زمانہ میں جب کہ ترکول میں جہالت اور نا تہذیبی زیادہ کھی اُس وقت تک شیخ الاسلام کوان تمام با توں میں پوپ کی مانند بہت بڑا کا مل اختیار و کا مگر فقہ رفتہ بہت کی بہری با توں میں بہت کی بہری الوں میں کم ہوتا گیا اور شلطان محمود سے وقت سے اُس سے اختیار و ل میں بہت کی بہری اب توسیخ الاسلام صوف شیر کی کھائل رہ گئے ہیں جو با تیں بطور فقو نے شریعت لوگوں میں مشہور کرنی ہوتی ہیں جیسے حال میں اشتہار جہا دیا اعلام نا مدعدم زیادتی نسبت عیمائیا مشہرکیا گیا ہے وہ شیخ الاسلام کی معرفت ہوتا ہے عدالتوں میں ایمی اُس کو مداخلہ ہے کہ بہری ایمی اُس کو مداخلہ ہے کہ بہرا ہوں ایمی اُس کو مداخلہ ہے کہ بہری بالدی میں ایمی اُس کو مداخلہ ہے کہ بہرا ہی اُس کو مداخلہ ہے کہ بہرا ہی اس کی مداخلہ ہے کہ بہرا ہی اس کی مداخلہ ہے کہ بہرا ہی اُس کو مداخلہ ہے کہ بہرا ہی اُس کی مداخلہ ہے کہ بہرا ہی اس کی مداخلہ ہے کہ بہرا ہی انہ ہی کہ بہرا ہی اُس کی مداخلہ ہے کہ بہرا ہی انہ ہی کہ بہرا ہی کہ بہرا ہے کہ بہرا ہو کہر

گو بیلے ی سبت سی قدر کم ہو +

بھی اُس عامیں داخل ہے۔ یہ وعادر حقیقت کسی بادشاہ کے لئے نہیں ہے بلکہ عام ملمانوں کی بعلائی کے لئے ہے۔ پس بی خیال کسی بادشاہ کا خطبہ میں ام لیناکسی ذہبی سئار پر بنی ہے اور مسلمانوں کو اُس بادشاہ کے ذرہب کی وصے کوئی ذہبی اطاعت واجب ہے حیجے نہیں ہے ہ

شخالالا

فیخ الاسلام کاعهده سلطنت ٹرکی میں در حقیقت ایک بہت بڑا معزز عهدہ ہے شیخ الاسلا) برحیثیت لینے عهدہ سے اُس کونسل خاص کا عمر بھی ہے جس کا پرلیسٹیزٹ وزیر عظم ٹرکی ہوتا ہے اور جس کو مجلس باب العالی کہتے ہیں ۔

یعهده بهیشد ایسے شخص کو دیا جاتا ہے جوبہت بڑا عالم اور ضفی فد ہمب ہواور سائل ففنہ خفی سے بخوبی واقفیت رکھتا ہواس کو کئی ایساحن یا اختیار نہیں ہے کہ کو ئی جدید کا مقاطم شرع کے جاری کرسکے باکہ کا محرف یہ ہے کہ جودا قعات بیش آدیں اُن کی نسبت بتا دے کہ نقد حنفی کا حکم کیا ہے یا جن احکام کا اجرا منظور ہوائن کی نسبت بتا دے کہ نقد کے مطابق ہیں یا نہیں اگرچہ اس کو بہلے تو ہمت زیا دہ اختیار نظا گراب بھی کسی قدر اختیا ررکھتا ہے کہ جن احکام کو خلا ف شرع سجھے اُن میں ماجرا میں بحث وکو مشمل کے عدم اجرا میں بحث وکو مشمل کرے ۔

ان باسبانی الاسلام کوگویاتهام امورکلی وجزوی سلطنت میل یک گوند مراضلت ہوجاتی سیم خاتوان سیم خاتوان سیم خاتوان سیم خاتوان میں نے الاسلام کا اتفاق ضرور تخاا در اُس سے ایک فتو لے لیا گیا کر شلطان بحرالوریز یاسلطان کو الائن بادشا ہوت ہوں دو ہرا الائن بادشا ہوت ہوں دو ہرا الائن بادشا ہوت ہوں دو ہرا بادشا ہوت ہوں دو ہرا بادشا ہوت ہوں کا گیا تو شیخ الاسلام سے اُس کا احتقاق بادشا ہمن کے گرانا ہوا جو جو رائسالمان کا محتوات بادشا ہمن کے گرانا ہوا جو جو رائسالمان کا ہمانہ کا ہم

کی طرف فسوب کیا ہے اور تواب ہونے کو فسوب نہیں کیا اس کا سبب برہے کہ تواب افعال میں ایک حکم شرعی سب جس ایک علم ایسے میں ایک حکم شرعی حام بینے اور اُس سے لئے گئی شرعی دلیل نہیں) اور بجرالرائت میں فدکورہے کہ بتر نہیں سے باور شاہ کا نام لینا اور اُس کے لئے وُ عاکر ناگیونکو عطا وابن بیمارتا بعی سے روایت ہے کہ جب اُن سے اُس کی نسبت بوچھاگیا تو اُنہوں نے کہا کہ بینٹی بات نکالی ہوئی سے خطبہ میں تو مون نصیحت ہواکر اِئی تھی ۔

اس تمام تحقیقات سے ثابت ہوتاہے کہ خطبہ میں بادشاہ کانام لینااور اُس کے لئے وُعا کزاکو ٹی مذہبی سٹلے نہیں ہے بلکہ ندہب کی رُوسے برعت و محدث سے و دلائھ درمین قال

كل عدت (اى فى الدين) بلاعة وكل بدعة خلالة م

جس طرح کرملفائے بنداداپ فروشنی کے لئے خطبوں میں اپنانام اوالے تھے اسی طرح استریکتے اسی طرح استریکتے اسی طرح استریک استری

ولاللهادي ولاللوشيدعلى المنابر ممبروں برا درائس کی تعریفین کرھے ڈیما باوصافهم وكاكتب في كتبههم حتى ولحب نہیں کی گئی اور نہان کے فرما نوں میں کچھ فخ ير نفظ لكه كل مرجبكه ابن خليفهوا تو الامين فدعي لدبالاميرعلي المنابروكت اُس کے لئے عمر برامیرکہ کر دعاکی گئی آفر عندس عبدالله عدل الاسن امير المومتين وكذاقال العسكري فحالافايل اس کی طرف سے فرما نوں میں لکھا گیا عبدادلا في الأمين الميرالمونين اولمن دعى لربلقية على المنابر الأمين ، اورعسكرى مع بهى اوابل من لكه البهي كرست اقل المين كم ليح عمرول يرأس كالقب مے کروعائی گئی 🛊

گراب ہم کو د بچضا چاہئے کہ فقہا کی جن کی رائے واجتہا دبر بذر ہب اسلام کا مداررہ گیا ہے کیا رائے ہے۔ وُڈ مونتار میں جونها یت معتبر نقد چنفی کی کتا ہوں میں سے ہے <del>انعما ہے کہ خطبہ</del> میں باوشاہ کے لئے وُناکزا کوئی ذہبی تواب کا کام نہیں ہے صرف قہشان سے لکھا ہے کہ بادشاه كانام ليناكي مضائقه نهبين-اوز كوالرائق مين هج كربا وشاه كانا م لينا ثواب نهبي إس لن كرير او خدت معنى بدعت مع خطبه من صرف تصبحت إو ان عاسم ه چنانچه ذر مختارا درایس سے حاست بیس لکھا ہے کہ تواب ہے در کر زاخلفائے اربع راشانیا اورأ تخضرت صلحالله عليه وتلم كے دونوں جيا حصرت جمر فنا اور حضرت عباش كا اور تواب بيں ومندب ذکرالحنلفاءالراشل بین و منتسب بادشاً ، وقت کے لئے وُعاکرنا روضح مُوکر والعين لاالدعاء للسلطان وجوزة القستاني إسى وعاسكما عقد أوشاه كانام بحى لياجاتك المرقهسة اني في أس كوجائز لكهام يمضمون تو ورُفتار میں ہے اور ورفتار کے ماست میں جس كانام روالمختار ب يالكها ب وتهستاني كى يرعبارت بك كفلفائ الع اوعبي كمرمن كنام كے بعد إداثاه دقت كے ليم وعا ك جاوي كروه عدل اور مجلائي كرك مراس ك اليي تعرافيه كريف سے پر منزكيا جا و يحس كو عالمول سنألفرو كمرابي كهاسي جنانخ ميطلب ترغيب ين اوراؤركتابول ين لكهاس ورمختارك مستف يعجولفظ عائر فكستاني

كذاني الدراكمختاز وقولدوجوزة القهستاني عبارترتمريل عولسلطان الزمان بالعدل والاحسان متنجيا فرمل جمرعا فالوااندكفر خسران كمانى الترغيب وغيروالخواشار الشابح بقولروجوزالي عل قوله ثم يدعوالخ على الجوازلا الناب لانحكم أرعى لإبداله مروليل وقانقال فالبحواندكا ليستعب لماره عن عطارحين سمُل عن ذالك نقال انه عدن واغاكات الخطبة تذاكيراً لذاني رد المختار حاشيه الدر المختار مختر مطاع الشيمي التنانعي الحسني بأله ذهرو السّبيل محتدل الطيب الننانعي بألا ذهرو على بن قاسم بن العباس اليمنغ إصل مجاودين الازهرو محتدل صادق مد داسى الحنفي القاددي \*

خطبين بأدشاه كانام

اکتفانهٔ کرے کراس معالم میں جوریث آئی
سے وہ خراصاد سے اور وہ صدیث جس کا
ساری شرائط بھی پائی جادیں جو مول فقہ
میں مذکور ہیں تو اس سے مرف ظن حال ہوتا
ہیں اور دربا باعتقاد کے ظن کا پیچر اعتبار
نہیں اور خاص کرجبکہ اس میں اختاات روایا
کا ہواور اس سے طلب سے مخالفت ظاہر
قران کی لازم آئی ہوا ور دہ یہ ہے کہ بعض
اس روایت ہیں اختمال مخالفت واقع کا
بھی ہے کہ کوئی نبی غیر نبیوں میں نہ واضل
ہوجاد ہے یا غیر نبی نبیوں میں شمار ہوجا ہے جہ

ان خارالوا حل على تقال بيراشمالد على جيع الشرايط المذكورة في اصوال فقلا يفيد الإالظن ولا عبرة بالنظن في باب النظن ولا عبرة بالنظن في باب النظن ولا عبرة بالنظن في باب النظن ولا عبرة بالنظن في باب وهوان بعض المخلفة خالفة خالوا قع و هوعمالنبي على المبلغ بنياء الوغير النبي مرالا بنياء وغير النبي مرالا بنياء وغير النبي مرالا بنياء وغير النبي مرالا بنياء وغير النبي مرالا بنياء وخير النبياء والمنط والمنال وعدم الطعن انتقى كالامد بلفظه و كالمد المدالة و كالمدالة و

اورخیالی ہے اپنے حاستیہ میں کہا ہے کہ ووںٹرائط جو حدیث میں معتبر ہیں بیہ ہی عقل اورحا فظر کا درست ہونا اور عادل ہونا اور اسلام اور اُس میں کسی سے طعن نرکیا موجہ

خاتمه پران لوگون کی فئرین ہیں

عَبدالرحلن بن عبدالله سواج الحنفي مفتى بمكة المكرمة به رخمت الله ميز ورئة الله معروف وشهورولوى رئت الله صاحب بي به الحمد المنه و المنافقة المنافقة

محتده سألم العباسى العابذى الشافعي بأكا زهر

میں سے ایک تغییرعبدا للّٰہ بن عباس کی ہے کروہ منقول ہے جھوٹے راویوں کے ذریعی سے جیسے کلبی اورسدی اورمقاتل سیطی نے اس کے بیمعنی کھے ہیں اوراُس سے پہلے ابن تمید سے بھی ہی کے تھے کمفسری سے جوايسا ہے کہ احادیث موضوعہ کو ذکر کراہے جيسے تعلبی اور واحدی اور زمختهری (جس کی تفبیرکثاف بهت مشه درسے) دہ جوتف پیلفے مصروابت كراس اس ركعي اعتاد ندكرنا جا کرجب وه رسول می کی طرف جھوٹی روایت کو نهبين بجصتا توأورون كىطرف كس طرح جمع كشجصيكا-محدث وہلوىمولوى ثناه وليانشر رحمة النه عليه سط فوركبير مين جو اصول كفسيه مين كهاسي كرمير جانتا جائية كر يحطيط نبيوك قصے حدیث میں بہت کم مذکور ہوئے ہیں بی برا لمے چوڑے قصے کمفترین اُن کے لكصفى تكليف أتفاتح بس برسد ابلكا

الموضوعة كالتعلبي والواحساح الزمختر كوفلا يحل إلوثوق بمايرويرعن السلف موالتف بيرفانداذ المنفهم الكن علوسول للمصلوالله عليه والملقم الكنب على عيرة قال المحدث الدهلوي ولحالله رحذا مله فحالفوز الكبيرفر أصول التفسه بدو دربنجا بايددانت كرقصص انتيا سابقه بن در مدیث کم مذکور شده اندایر قصص طوما يرع بصينه كرمفسرين تصريع روايت آل كي شند بمرمنقول ازعلمائ الالكاب الاستخاشاءالله- و در صحيح بخاري مره مرفوعاً رلاتصد قواهل الكتاب ولا تكذبوهم) انتهى كلامر بفظره

نه قال آنچ مح بن اسماق و دا تدی و للبی درین <sup>ا</sup>ب افراط کرده انید دورز میر کیت قصته أوروه اندنز ديك محدثين كتران غيرسيح است و دراسنا داک نظراست +

ہے منقول ہیں ادھ بھے بخاری میں میرعدیث مرفوع منقول ہے کہ اہل کنا ب کی نہ تصدیق کرو اورنه تكذيب تيسان قصول كي تهي منتفسدين كرواورنه تكذيب به

اور پیر کها ہے کر مخرّا بن اسحاق اور داقدی سفواس باب میں بهت زاین کی ہے آدی ہراً یت کی ذیل میں قصہ بیان کیا۔ ہے۔ مید تو سے نزدیک اکٹر دہ جیے نہیں ہے اور اُس کی اسادس ال بعد

### دسوال مقدمه

علامة تفتازان مے شرح عقایشفی مں مصنفے اس قول کی ذیل میں کرمہزیہ سے بنيون برايان لاستعين كسي عدوخاص بر

### المقتمترالعاشركا

عال التفتاذاني في شرح العقابير النسفير ذبل تنرح قول المصنف والاولى ان كا نقتص على عدد فوالا يسان بالانبياء والخ

## وهانلاهي لفتامات

### مقدمها تطوال

مغازى اورملاهم اورتفسيرمين بهت روایات یا ئی جات ہیں اور اکنز مفسر س بهت زیاده قصر اور روایتی بهودلول سے نقل کی ہیں شوکانی نے فوا کدائم جوعہ فے الاحاديث الموضوعه كى تاب لفضائل كے ابادل ك أخرس كها ب للهاب امام احربن عنبل مع تين كتابين بير كرجن كي مجحطس نهين ہے مغازی اور ملاحما د تفسير خطيب يركها محكواس سيحبث خاص کتابی مرادبی اس فن کی جن راعتماد نہیں ہے کرائن کے داوی عدل نہیں ہی اوراُن مِن قصعے برُصا ویتے ہیں اور تفسیر كى كتابول سے بہت مشہور دوكتا بركلي کی اور مقاتل بن ملیمان کی ہیں کہا ہے اج منے کر تفسیر کلبی کے حق میں میکہا ہے کہ اوّل سے آخر تک جمعوث ہے اُس کو وکھنا بھی حلال نہیں ہے اور اُس کے بیمعنی کئے كنتے ہيں كہ أن ميں سے اكثر جيفوط ہيں ا در کھر کھا ہے کہ کہنا ہوں میں کہ کھیے شک نهي ب كصوفية عجوتا ويلات كلام الله میں کی ہیں وہ بھی بنزلہ تحریف کے ہیں پر تفسرك بكراكثروه تفسيراسي بب جيسافرقه باطنيركي تفييرا ورتخريفات بس اور تفيول

#### المقاتم التامنة

فى المغازى والملاحم والتفساير توجد الروايات الكثيرة ونقل بعض المفسرين اكتزالقصص الدواماتعن الاسرائيليات قال الشوكان قرالفعائل المعموعة فوالاجاديث الموضوعة فأحر الباب الاقرامن كتاب الفضائل قال احلا بن حنبل المن كتاب لسرلها صلالمارى والملاح والتفسيرقال الخطيب هذا محمول على كتب مخصوصة فوهنه المعا الثلثة غيرمعتم على العدم عدالت ناقليها وزيادة القصص فيصالها كنتب التفسيرفرواتضرها كتابان للكلبح فأتل برسليمارقال احد فرتفسيرا لكلبهن اولدالحااخريك كناب لايحل لنظرفيه وقال حلهذاعلى الاأكثر دانتهي تنم قال قول لاشك ال كتيراس كلام الصوفية على الكتاب لعزيزه وبالتحريف لشعبه منه بالتفسيريل غالب ذلك من جنستفاسير الباطنة وتحريفاتهم ومن جلة التفاسبر تفسيرابن عباس فانمروى عن طريق الكذابين كالتكبى والسدى والمقاتل وكرمعني ذلك السيوطى وقال سبقرالي معناه ابن يمينه رمن كان من المفرين تتفوعليد الإجارية

اشراق کی نماز کے بعد نائی حاضر ہوتا ہے اور اصلاح مبارک بنانا ہے۔ ہسلاح میں کیا ہوتا ہے کہ گالوں پر سے ڈواٹر ھی مونٹری جاتی ہے اور ایک قوسی خط میں قریب مارور کے کی جاتی ہے نہوٹ اور طوف سے مونٹری جاتی ہے بھر ملقوٹری کے بہج میں ایک بچکانی بنائی جاتی ہے اور دونوں طرف سے مونٹری جاتی ہے بھے ملقوم مبارک سے نے کر کھوٹری اور جبڑے کے قریب تک مونٹری جاتی ہے بعض مقد سوں کو ایپنے بھولے بھولے بھول کے کھولنے کا ایسا شوق ہوتا ہے کہ رئیش مبارک صرف بطور ایک جھالو کے رہ جاتی ہے بس کیا بیٹر واٹر ھی منڈ انا نہیں ہے جو بیچارے ترکوں ذہشتہ صور توں پر طعن کیا جا ہے ب

# قصص واحاديث تفاسير

ہم اکٹراپنی تخریوں میں لکھتے ہیں کہ تفاسے تھے اور تفسیروں کی صرتمال این اعماد کے نہیں ہیں اور اِسی سنبستے ہم اُن کو لغو و نہل سمجھتے ہیں اور اُن برجب تک کہ درایٹہ اُن کی صحت نہ معلوم ہواعماد نہیں کرتے ہ

\*

تیری غلطی خیالات کی اس عنایت نام سے یہ بائی جاتی ہے کہ کسی مدذب قوم کی بیروی کرنے سے تیز جھاجا تا ہے کہ اُس کے تام کامول کی بلانحاظ اِس بات کے اور عورے کہ وہ فی قلسہ ایکھتے ہیں یا بُریب بیروی کرنا مقصود ہوتا ہے اگر بیر خیال ہو تو محصل کیٹ غلط اور نهایت مضرخیال ہوتو محصل کیٹ غلط اور نهایت مضرخیال سے بکہ ہمیشہ جس بات کو اُختیار کیا جا وے اول اُس کی مجلائی اور بُرائی برغور کرنی واجب ہے ۔ جو عُرده بات کسی قوم کی ہمواس کو لینا اور بُری کو جھوٹر نا واجب سے ور نہ ایک گرھھے میں سے تکلنا اور م

ووسرسيمس كرناس +

آپ کومعلوم ہے کہم کومسندا فتا کی گڈی پر بیٹ نامقصو و نہیں ہے بلکہ صرف دوامریم کومقسو إِن وَلْ يرك مذهب اللهم يرجو جهوف الزام لكائے على بين اور أس كو مانع تهذيب شايستگي و مخالفت انسانينت وترتن وحن معاشرت قراره إگياسه أن غلطالزاموال كي غلطي عظيث مذهب الملام کی روسے ظاہر کردیں۔ دورے جوامر کر فلاٹ نہذیب سلمانوں میں موج میں اُل کو ڈورکری یں دارسی جبیا کہ ہم نے اور بان کیا بشر طبکہ دشیازیں سے نر رکھی جاوے تہذیب کے برطلات نہیں ہے جنانچر ہزاروں ۔ لا کھوں ۔ کروڑوں شخاص جو نہایت مهذب قوم سے ہیں ڈالاھی رکھتے ہیں اور ہمارے ماک کے بھی خوبصورت گورے زنگ کے چبروں پر فبشر طیکہ گورا رنگ ہوکالی واصی نہایت خوبصورت اور تھلی معلوم ہوتی ہے رہاں جب سفیہ ہوجا وے تو مُندُ ان سے تعامل ہوجاتی ہے بشر طیکہ مُنہ کی جھر پان اور گالوں کے گرشھے اور مُنہ کا پوبلاین صورت کوبدنما نیکردے)اس کے سوائمنہ کی رونق اور شجاعت دہباوری ورعب اُس سنے یا یاجا کاسے بیں اس کا رکھنا یا منڈا نا ہماری بحث سے نماج ہے اور بھراُس پر مجت کرنا نہیں <u>عِلمِت ك</u>يونكهم قطعًا أن ميائل سے جن كوانع نهذيب نهيں <u>تجھتے ب</u>حث نهي*ں كرننے اگر*ة أرهى منداني ناجائز ہوتواس سے ہمارا مجھے حرج نہیں اگرجائز ہو تو ہمارا کچھ حرج نہیں لیکن اگر ڈاڑھی کوایک لمی بنایا جادے جس کی اقتصل شکار کھیلاجادے تواس سے تومنڈا ناہی ہترہے ﴿ اگردادهی منڈان اجائزے تو بچارے ترکوں پرکیا الزام ہے۔ ہندوستان کے بڑے بڑ مقدس مولوی صاحب جیثه وعامر بھی واط صی منڈاتے ہیں۔ اتنا فرق ہے کرترک تو واط صی منڈا کر فر مشته کی می صورت ہوجاتے ہیں اور میرحضرت مقدّ سین بیجا بُن جاتے ہیں اِس کا مطلب پیج كر واطهى كا اطلاق جيساكل والرصى پيسے وبسامي جزو وافر صي بيسے اگر واطعى كامنوانا ناجائز ہے تواُس کے جزو کا بھی اجائز سبنے۔اگر کو اُن شخص ایک طرف کی ڈاڑھی منڈاوے اور ایک طرف کی رہنے دے بانچ میں سے منڈاوے اور دونوں طرف کل مجھے رہنے دے وہ کھی ایسی بی ناجائز ہو گی جیسے کو گل ڈاڑھی کا منا انا۔ آپ صزات مقد سین کو دیکھتے ہونگے کہ ہرجمعہ ک سبح کو دم جرنے والوں کا وا تستی ہوجا و کیا اسٹلہ ہے کہ اکثر کھ ملا کہتے ہیں کر "نزکوں کی ہم لوگوں
کو وضع اختیار کرنی نہیں جا ہے کیونکہ وہ لوگ لا فدہب ہیں وجہ لا فدہب ہوسے کی بیر بڑاتے
ہیں کہ وہ اپنی ڈواط صیوں کو منڈا سے ہیں۔ کیونکہ وہ لوگ اس کو تہذیب میں بڑا دخل ہمجھتے این
اور بہت کام خلاف سڑع کرتے ہیں بیاں تک کہ سلطان اور خدیو مصروغیرہ بھی ایس کے قریحب
ہیں ''ا آب میں جنا ہیسے پو بچھتا ہوں کہ آیا بیفعل ونیا وی باتوں سے تعلق رکھنا ہے یا دہنی سے نوکیا کو بی جے صدیث اس باب میں ہے۔ بعض اکا برکا جو یہ فدہب سے کہ جائز ہے تو اُن کی جوت قابل تسلیم ہے یا نہیں۔ اگر می تحقیق تہذیب الا خلاق میں ورج فواویں تو اور ہزار ہا لوگ واقف ہوجا ویکھے ہذیا وہ وہت لام

### جواب ازطون سياحم

اس عنایت نامه میں جوخیالات ظاہر کئے ہیں اس میں کئی غلطیاں ہیں۔ اوّل یہ کرڈاڑھی رکھنے یا منڈانے کو تہذیب میں مجھے وخل نہیں ہے بال جوانسان کے سرپراور مُنہ بیرفرائے ہیں اگرانسان اُن کوا کی بریشانی اور ابتری کی حالت میں رہنے و سے جیسے کرلیف میلے کچیلے بے تیز جنگلی جا بوروں کے ہوتے ہیں تو بلائٹ بو ، پوراو شیانہ بن سے اوراگرائی میں در مجھے تو وہ تہذیب فٹائٹ تکی کی علامت ہے اسی نئے تمام مہذب ورستی اور موافق اپنے خیالات سے بال بنائی ہیں اور موافق اپنے مذاق تو میں بقدر اپنی تہذیب اور موافق اپنے خیالات سے بال بنائی ہیں اور موافق اپنے مذاق تو مین فیالے مین خالے گائی کو الاست کے اُن کو اُراست ترکن ہیں گریہ خیال کرڈاڑھی منڈانا تہذیب میں دالے ہیں داخلے ایک محفی غلط خیال ہے ۔

### جواب ازطرف ادبيرتهند يبالل خلاق

میسٹلہ اسلام کا نہیں ہے کہ ذہب اسلام میں تہتر فرقے ہیں اور ناجی ان ہی سے ایک ہی ہے۔ یہ توایک موضوع روایت ہے جس کو اس زمانے کو گوں سے جب کہ سُلما نوں میں باہم مانل فروعی میں اختلاف پڑاا پنی تائیہ کے لئے بنالی ہے اُس روایت کا موضوع ہونا روایتا و درایتا محققین سے نزدیک تابت ہے سنچا سئلہ اسلام کا صرف یہ ہے۔

### مَنْ قَالَ لَا إِلْمَ إِلَّا اللَّهُ فَنَ صَلَّا الْحُنَّةُ قَالَ الْمُؤْمِّدُ الْمُؤْمِّدُ الْمُؤْمِّدُ

محکمنگار میں قرار کے ساتھ لازم و ملزوم ہے پس اسلام اس قدر ہے اور اس کی تعلیم اور اس پریقین نجات کے لئے کا نی ہے پ

عن معاذبن جبل قال قال رسول الله صلح الله عليه وسلم مفاتيح الجستة شها درة ال كالله دوالا احد .

### مراسلات

میرے ہوی رہنائے حقیقت مولانا مولوی سنیدا حکم خان صاحب ایک خوصہ سے
جناب کی ہمردوی مجت اُمیزو کیھکوول سے ہزار ہزار بار ہیں صدا اُٹھتی ہے مرحباسی مرحبا۔ جب
اُپ کی بوٹھی عمریز خیال آ ایسے اور آپ کی جوان کو کشٹ ٹون پر وصیان جا تاہے ۔ اَپ کی بی اُس کی بی بی ہوئی مجت برول جمتا ہے ۔ ول سے بے قصد میا آواز آئی ہے ۔ بہجز اُپ کے اس زمانہ میں کوئی اس لائن نہیں ہے جس کو ہادی حقیقت اور محزن اسرار کا خطاب ویا جاوے ۔ افسوس آپ کے نوہ جان سوز کی اُس وقت لوگوں کے کان میں آواز بُہنی جبکہ بہت لوجوان لوگ مذہب اُلاً بی جوڑ بی جی والی جسے ہوا، جو مسلمان طالب علم ایے ندہب بھوڑ بیچھے آپ کی پاکھ طبیعت سے اُن کے ول پرایسا انز اسلام کاکیا جمنیجہ کی کہو ہے نہیں ۔ اور ہرائیا انز اسلام کاکیا جمنیجہ کی کھو ہے نہیں ۔ اور اُن بی وفال کی اور محمل کی ہوجو ہے اُن کے ول پرایسا انٹر اسلام کا کیا جمنیجہ کی اور محمل ہوجا ہے ہیں او خوا اُنواس پر مغال کی عمر ہزار برس کر ۔ اور کہو ہو کے ہیں او خوا اُنواس پر مغال کی عمر ہزار برس کر ۔ اور کہو ہو کے ہیں او خوا اُنواس پر مغال کی عمر ہزار برس کر ۔ ایس جو بالکل ہوں اور محمل ہوجا تھے ہیں او خوا اُنواس پر مغال کی عمر ہزار برس کر ۔ ان ہو ہوں کو ایک ایک میونی پر ایسا انٹر ہو ہوں کو ایک میا میا میں بی موال کا مباحثہ ہور ہا انہ بھو ہور ہور کی ایک میونی برائی ہور کے اُن کے مقیق برائی ہو کے ایک کھیتی برائی ہور کے اُن کے کھیتی برائی ہور کے اُن کے مقیق برائی ہور کے اُن کے میونی کا مباحثہ ہور ہا اُن کو کی کھیتی برائی ہور کے اُن کے کھیتی برائی ہور کے اُن کا مباحثہ ہور ہا کہ کی کھیتی برائی ہور کو کہ کو کو کو کو کے کھیتی برائی ہور کی کھیتی برائی ہور کو کو کہ کو کھی کھی کھیتی برائی ہور کے کہ کو کھیل کو کو کو کھی کے کھیتی برائی ہور کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کی کھیل کے کھیل کے کہ کو کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کھیل کے کھیل

# اخبارلورافشال

کیا ذراتے ہیں عُلائے دین دُمُفقیان شرع متین کرجب کسی مشرک کو مذہب اسلام کی دعوت كى جاتى سے اور وہ يو چيتا ہے كمذہب اسلام كے قبول كيف سے مجھے كيا فائدہ ہوگا۔ تواس بە دىدە كياجا تا<u>س</u>ىھ كەتوجنت مىل داخل موڭا دراس دىدە ك*ومئىسى گ*روەمئىلمان مونے كى خومې<del>ڭ</del> كرنا بي ليكن ووسر استرك أسى إس طح بهكاتے إي كه مذہب اسلام ميں ته تتر فرقے ہيں اور ناجى أن ميں سے ایک ہی ہے اور بہتہ نے النا رہیں اور فرقہ ناجیر کا تحقیق معلوم ہونا نهایت شوار ہے اورجس فرقہ میں توجائیگا ہنتہ فرقے اُس کے نےالنار مونے کی گواہی دینگئے۔ یہ بات ُس و فیخص تنجیر مو کے شلمان موسے سے ازر متاہے اورا شاعت و ترقیع اسلامیں نقصان ہوتا ہے اورایسا اتفاق اکثر ہوا ہے کرجب بعض مبت پرستوں کو اسلام کی دعوث کی گئی اور وہ ندمب اسلام کی طرف متوج بھوئے تو مخالفوں نے اُن کومضا میں مذکورہ مستا کے روک ، یا بیان ککروہ مغالط میں آ کے دو سری طرن متو تبہ ہو گئے بلکہ اکثر عوام کوخواہ شیعہ د<sup>ل</sup> اورخواه سن ہوں جب عیسائی یہ مغالطہ وسیتے ہیں تو وہ بھی متیر ہو کے اسلام سے انون موتے اور مذہب عیسانی کی طرف متوجر موجاتے ہی اور اِس طرح سے مذہب اسلام میں بوماً فیوماً تنزل ہوتاہے ترتی کا توکیا ذکرہے اُس کا قبیام دشوار معلوم ہوتا ہے بیں اِس وقت میں مشرکین وعوام اسلام کو کتنے مسائل بتا کے بیر وعدہ کہا جائے كارتم إن يرقائم رموك تومر فرقه إسلاميك نزديك ضرور تحات اوك كيونك جبتك ايساومده نركياجا بركاتب مك مشركين اسلام كوتبول كرينك اور نرعوام ايسخ مذبهب برقائم رسینگے اور اسلام کی ترقی رکی رہے گی مکہ یوماً فیوماً کمی ہوگی۔بینوا فتوجرواء

مستيعبذانند الدآباوي

کے لئے باعث رحمت کا ہوا در اِسی سے اُن بھو دیوں میں جنہوں نے عیشے کونہ مانا تھا فتہ ہے بیا ایک

اورہم کو یہ جائر نہیں سے کہ ہم اپنی عقلوں برايساً بوجه والبيرجس كوانطانه سكني<sub>را</sub>سط كربيعفول بإبندمين إسباب كي اوران كي ادراك كى ايك صرب اورمع اج ميس إس مجھے زیادہ خوبی نہیں برطھ جاتی اگروہ مع جسد کے مانی جادے کر حضرت سے دیکھا جو کھے د کھااور خدا تعالیے نے اُس کی اپنے اِس قول سے تصدین کی کر جھوٹ نہجانا دل نے جو کیچه د کیھا تھا اور کھیئہ نقصان نہیں ہے اِس میں کرمعراج روح کو بغیر بدن کے سوتے ہوئے ہوئی ہواوراس میں تو کچھافتلاف یہ ہے کہ ابرا میم اور آڈم اور مؤسنے تو آسان پر مع بدن کے نراحق اور ایسے ہی اُن کو دیکھا اوریم اس لئے کتے ہیں کہ بی ذہن کے قریب کے اور ہم اِس کا انکار نہیں کرتے کہ الندتعالي رسكتاب جوجاب كراك بماط کوہنوامیں اُٹھادے اور ابرمیں ایک دریا بهادے اور اِس کے سواا ورجو کھے جاہے بركس طرح نهين أتضا سكتااسي أكمت بي كا بدن ليكن نبي كى بزر كى اسى ماننى چا بيئي جسر كا وشمن إنكارنه كريسكها وراليسيهي خداكي قدرت كا اقرار بس حجا وانه جلسن حبث طلب عال وجاد اورابيم ي كلام م عيشك أنطالين مي إور

متناهية واماكاسل فلاشرف اذا كان بجسد التبي صلح الله عليهوا بعلان قلرائى مارالاوصلاق الله تعليك بقوله ماكن ب الفوا دمارالي ولا نقس اذاكان الاسلاء بالروح دور الجيل وكان بوماولاخلاف فى ال ابراهيم و آدم موسل بكونوا فرالسماء باجساد وكذالك داهم وهذاانما نقوله لاند الاقرب فرالاخهان مع انتالانتكر ان الله تعالى تفعل مايشاء من رفع جل فى الهوى وبحرص الماء فرالسماب وغايرة فكيف لايرنع جسدنبي لدونكن شرف الرسول ثابت بمألايل فعدالخصم و كذالك كلاعتراف بفلائة البادونعكك فلانزاع إذاحصل الموادوكن الك الكافع فعيس على السلام والله اعلم بانبياء ويجب ان تعلم ان الله تعالى المادن للرؤساء ومكنهم بها فعلولامن اتهم قتلوا انسأنا وشبهولالبني اسرائيل وادعوا انهعيسي جمع ذلك بحكمة الهيةموالله سبعاننذلك ارهالالار بعينة المصنة في حق من امن بعيسا و فتنة في حن من كفريه 4 خواتعاك لينفيول كمال كوفرب جانتا بحاوير وتقبه كويرجان جاست كدالله تعال فزجو بيوثي مرفرار وكو يركين ديا درأن كوأس يرقدت دى جوائنهات كياكراك وى كومارا ورائس كوأذ يسب بني امرائبل مشتركيا اوروعوى كيابيعين يتب يركع محرف ألى وخالى نهين واوروه برب كرير كلم عليك كريزوول

روسانی طرف جن کو بقین کھا کہ اُنہوں ہے نہیں قتل کیا بلکوسورت بنادی اور بیقول انڈوقا کا کہ جنہوں ہے اُس بن اختلاف کیا راج ہے طرف ہود اور نصار ہے دو لوں گے اور اسی سے نہیں فرمایا کہ اختلاف کیا اُنہوں سے اُس کے متال ہیں اور پر قول اللہ تعالے کا کہ اُن کو کجھے خرم نہیں ہو راج ہے اور صن کا لفظ بہال سب ہے دئیسوں کے موا باقی ہوو اور نصار ہے کی طرف راجع ہے اور صن کا لفظ بہال سب ہے شامل ہونے پر دلالت کرتا ہے اور بر قول خوا تعالے کا کہ وَ ف طن کی پَرُوی رَقِ بِی اِس کے بیمعنی ہیں کہ اُس کی پَرُوی رقے ہیں جو اُن کے رؤم اسے کیا اور وعو لے کیا اور بیون کی بَیْروی کرتے ہیں جو اُن کے رؤم اسے کیا اور وعو لے کیا اور بیا طن کی بَیْروی کرتے ہیں جو اُن کے رؤم اسے کیا اور وعو لے کیا اور بیا ہے اور جب کہ بیروی کرتے دالوں کی طرف ہے طن بولا تو اُس کے بعد قعین کی بیر بعد یقین کی بیر بعد یقین کی بیر بعد یقین کی خراب ہے جنہوں سے مشعبہ میں ڈوالو اِن وصف نہ قبل ہونے عین کی بیر بین فرایا کہ نہوں سے شار ہے بلکہ اللہ تعالے لئے اُس کو ابنی طرف گھالیا اور بیا وی اُنہوں سے شک سے مارا ہے بلکہ اللہ تعالے لئے اُس کو ابنی طرف گھالیا ہے اور سے انگر کیا تھا کہ اسٹہ تعالے لئے اُس کو ابنی طرف گھالیا ہے اور سے انگر کو ت دالوں کی طرف تعالے سے مارا ہے بلکہ اللہ تعالے لئے اُس کو ابنی طرف گھالیا ہے اور سے انگر کو ت دالوں کی اسے دور سے انگر کو ت دالوں کی اسے دور سے انگر کو ت دالوں کی اسے دور سے انگر کو ت دالوں کی مور سے انگر کو ت دالوں کی انگر کو ت دالوں کی انگر کو ت کا سے مارا ہے بلکہ اللہ تعالے سے اُنا کو ت دالوں کی انگر کو ت دالوں کی کو ت کی کو ت کو تھا کہ کو ت کے انگر کو ت کہ کو ت کی کو ت کی کو ت کو ت کے کہ کو ت کے کو ت کی کو ت کے کہ کو ت کو ت کے کہ کو ت کو ت کے کہ کو ت کو ت کے کہ کو ت کو ت کو ت کو ت

ادرالتٰدتعاکے کامیر قول کھیٹنے کوالتٰہ بے اُٹھایا اپنی طرف ایسا ہے جیسے یول کہم نے اُٹھایا اُس کوبٹرے مرتبہ پراور جیسے ابراہیم کامیہ قول نقل کیا کہ میں جا کا ہوں اپنے پر ور دیگارے

پاس اورایساسی ہے یہ قول کو اُٹھاو کا انتراقا اُن کوجوایان لائے تم ہیں سے اور جن کو ہما ملا بڑے درجوں پراورخودا نشر تعالیٰ کا یہ قول کرانشر نے اس کو اُٹھایا اپنی طرف یہ فائدہ دیتا ہے کہ یہ بدن کا اُٹھانا نہیں ہے اِس کے کو انشہ تعالیٰ کے سی کہ اور مقام میں نہیں ہے جیسا کہ شہیدوں کے حق میں کہ گیا ہے کہ جیسا کہ شہیدوں کے حق میں کہ گیا ہے کہ جیس اور اوائے بدن تو مٹی میں مروہ پڑے ہیں اور اوائے کہ بدن تو مٹی میں مروہ پڑے ہے اور اِن کے سوا اُور نہیوں کو حضرت محت کہ رسول انتہ صلے اور علیہ و آجے ہے معالے کی رسول انتہ صلے اور ایس میں کی شاک نہیں رسول انتہ صلے اور ایس میں کی شاک نہیں رات میں و کھے اور ایس میں کی شاک نہیں رات میں و کھے اور ایس میں کی شاک نہیں

واما قولد تعالى بل دفعه الله اليد فهوكقولد تعالى ورفعنا لا مكانًا عليًا وكقولد عن ابراهيد الخطيب الى دبوص شلم يرفع الله الذين امنوم منكم والذين او تو العلم و رجات و نفسر قول تعالى بل رفعه الله اليديعطى ان هذا الرفع ليس بجسب لان الله تعالى ليس فرمكان ليس بجسب لان الله تعالى ليس فرمكان يرزقون فرحين واجسامهم فوالتراب وغيرها والهم الذي صلحائله عليه تولم بلت المعراج ولا شك انه ما منه م احد دفع بالجسل د كفن فالأيجوزانا ال فحمل على عقوليا ما ليس فروسع الانها مبولة على عقوليا ما ليس فروسع الانها مبودة

یقین ہے لین جو قتل کا دعوے کرنے ہیں وَت بِ شَاب جانتے ہیں کرانموں نہیں ماراا دراً نهوں ہی نے اپنے اِتی آدمیوں کُرشبہ میں ڈال دیاہے اور یہ باتی اُرمی وَنے ہی ہی جن کے لئے مشابر کیا گیا ایک اُدمی جوحضرت عيني كم مشابه تهابس بيعبارت صورت أقه كى خبردىتى مع اوراگرانترتغالے ايك أدمى كوأن مح من علين كى مى سورت بنا ديما ا در دئ اس كو لم ردات توان كاير قول كريم ينمشج كوارد الانجيمة تعجب كى إت نهوتي اور نرجموط موتا إس كے كراكر ايك أدى اك عورت سے جاع کرے جواس کی زوجہ کے المار واسطع يركراسي كالمكثاث ووة يرزان نهيس بو كااورية قل الشرتعالے كاكم نرأس کو مارا اور زصلیب برلشکایا رس پر ولالت كرتا م كرأنهول سفايك أوى كور يهارا بعربد قتل عصليب براثكايا اوريه ايناراده سيكياسي كيفنهي فوايا كرأن برمشابهوكيا تفاكرأن يرتونهي سشابه مواتها بكررؤساء يصورت بنادي متى ادر غررمكيول كح كي صورت بنادي هي اور إس كفنس كماكراث بعالے فصورت

عليهم بل الرؤساء شبهوا وغيرهم شبه لهم ولمديق إيضاشهم الله كما تقدم و اماألذين اختلفوافيه فهم غيرالرؤساء لانهم كلهم كانوايه وداغيران بعضهم خالف بعضافر الابيمان به فاخبر إلله عوبقية البهود والنصارى بقولروان الذبن اختلفوافيه اى فرالا يوربه لا فختل افخشك منه فعادقوله ومأقتلوه راجعاا لزالروساء والمتيقنين بانهملم يقتلولا بلشبهوا وقولهان الذبر اختلفوا فية داجع الى اليهود والنصار لحمعاف ليذالدرةل اختلفوا فحقت لروقولهما لهربةمن علمعايدا لحاليهود والنصاد غيرالرؤساء ومن مهناتل العلواستغراق الجنسروقوله الاانتاع الظن اعاداتهاعم لمافعله الرؤساروادعوا اتباعظن ولما ذكرايض من المتبعين تبعد بذكراليقين من القائلين للمشبهة مع نفى القتاع فيسلط فقال وما قتلولااى وذلك الاخبارمنا بقولناما قتلولا هوعن يقين منهم ولايغم انهم قتلوي شكابل رفعدالله عليروكان اللهعزيزاً حكيما ،

بنادی طتی جیسا کہ پہلے گذر کچکا اور جن میں اختلات ہواؤے رئیسوں کے سواا ور بیود ہیں کہ وَے توسب بیود ہی خصوال مرائن میں کچھے آدمیوں سے دو سروں کی مخالفت کی عیسلے بر ایان لانے میں بین اخترائے سے باقی بیوداور نصار کے سے خبروی اپنے اِس قول میں کہ جنہوں سے اُس میں اختلاف کیا دیونی اُس برایان لانے میں اختلاف کیا نہ میں کہ اُس کے قتل میں اختلاف کیا دیون البتہ شک میں بی بیس یہ قول ضرا تعالے کا کر نہیں مارا داج ہے قتل میں اختلاف کیا ، وَ البتہ شک میں بی بیس یہ قول ضرا تعالے کا کر نہیں مارا داج ہے

بدل دينے محسواا وُرطح بريھي بياسكا ها اوراگر بول کها جا تا کهانشه تعالی سیمشابه کردیا توثابت ہو تاکم کل ہودیوں کے لئے مشابرك ديالخفاا ورجوجيز كداس طرح برمشابرموجاد توبيكهناكه وه چيزنفس الامرس ويهي ب جايز مو كاكونكرمشابه موكئي عجس طرح كرمايز كرده اور بهوا درمشايه بهوگئی مبوا وراس كلام مي عين اي كرون السبت مع الذي أنهاي كى طرف اشاره ب تولازم أياكهان دونورط نه كهنا كر عيسين كى سى صورت بنادى تقى يامشا كرد إيضا منترف أن كح لفة مين خداتها الإكا اس طح كمناكدوكون كے ليے صورت بنادى ا در بنواس کے بعدہے والات کر اسے اُسی مر جوجبائي فنقل كياسه كجب عيشا أهلت كشفة توسرواران ببودسے اس خوف سے كم یمود عیشے کے بیزونہ ہوجا دیں اوران کی افر نه جميك جاوين جو عيشط كيطرت مائل ہيں يہ فصدكياكه أيك أدمى كوماركراد يحي صليب برلتكا ديا وركسيكوأس كياس أسيديا جب كربكو اليا ورصورت بدل كئ توابني إتى قوم سے کہاکہ ہم نے عیشے کو مارڈ اللا وروصوکہ ديا ابني بانى قوم كويس أن مين أيس مين جمد كلا موا اور جوأس مين جيم لارست إين دُف اوّ البته شك مين ابن اوراس من شكمين ا جن مع علياً الله المائك أن كو كي عانيس ہے مگر فان کی بیروی کرتے ہیں اور عیسلے کو نهيں مارا ہے بجر کہا یقیناً یعنی اُن کو تو یہ وفال اشتبرايعنا وقال الشب الضدبر الى عبسى اعنى اشاراليه فلزم ان لايقول شيئامن ذلك نقولد شبه بمن لاالمكا ومابعل هايدن على مانقلد الجبا ولان لما رفع عيسم علي السلام خاف روساء اليهودمن اتناع اليهود لعيشط وميلهم الى من مال معرمنهم فعيد واالحيل فقتلولا وصلبولا على مكان عال بعل قتله ولم يمكنوا احلاأمن الدنومنك فتغيريت وتنكرت صورته وقالواقتلنا عيشك وموهوإعلى بقية تومهم فاختلفل «وان الذين اختلفوا فيه لفي شك " ود الكانه من حابن رفع "مالهم بين علم الا اتباع الظن وما قتلوكا " ثلم قال ويفينا ، فهمعن يقين منهم اعنى من ادعى قتلريليقن انهم ماقتلو لاوهم الذين شبهوالبقية الناسمنهم وبقية الناسهمالذين شبهله لهم دجل بعيسيخ مسن فن كأن يشبهه فجاءت العبا تكامنية بصونة الواقعه ولوشبه الله لهم انسانا لعيسة فقتلوه لمكن تولهمانا قتلنا المسيم بعجبة وكاكن بااذلواتي انسا امراة تشبه زوجته بحيث لايشك فيها لمريكن زانيا وتولدتعا للماقتلولاوما صلبولادل على انهم قتلوا انسانا اولا بشم صلبولا بعدالقتل وهذا ابقصدتهم ولهذالم يقل اشتبهه فأندلم بشنته اقرل میرکر خوانے کسی دومرے خص کی صورت حضرت عیشلی کی صورت کے مثابہ نہیں بدل دی تھی بلکراس فسر کا ذرب بر ہے کر رؤسا تھود سے ایک شخص غیر کو دیدہ و درائٹ کر جعفر عیشلے نہیں ہے مارڈوالا اور صلیب پر لٹکا دیا اور عوام سے بیر کھ کر دکھا دیا کہ وہ عیشلے ہے جس کو ہم نے مارڈوالا ہے ۔

دوسرے یہ کر حضرت عیسے اسمان پر نہیں جلے گئے اور جب ان دولوں باتول کولایا جاوے تو نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ حضرت عیسے مثل اور انبیا مئے اسی دنیا میں اپنی موت سے مرے ہ تلبسر ہے یہ کہ اس مفسر کا مذہب یہ ہے کہ معراج بالجسد نہیں ہو تی تھی بلکہ بالرق خواب میں ہموئی تھی ہ

فاقولكوريا المالكفرين المسلمين فيحق مثل هذك المفسرين المومنين بد

## عبارت تفسير فركور سيدي

ا دراُن کا بیکناکرہم نے عیسے مریم کے بیکے ضداکے رسول کو مارالین اُن کا بیکنااوالیا اُن کا دعواے کے نِااُن میں مشہور تھا حالانکہ نا اُنہوں نے حضرت عیسے کو مارا نیا اُنہوں سے حضر

«قوله اتا قتلنا المسيح ابن صريم وسول الله الى المشهور بهن الدهوى عندهم وما قتلوه وماصلبوره ولكن شبخ لهم افهم هذه العبارة واعون القرق بينها وبين قوله لوقال ولكن شبه الله لهم اواشنبه عليهم فانه لوقال شبه الله تلال على كرامتهم اونشبه لهم بيسل واحل ليرصيهم بقتل واحل والله بعيسل ولحال ليرصيهم بقتل واحل والله بين عليه ولفاك كان تعالى قاحرا على الهم عبس عليه السلام وان بنجيه منهم بغير ذالك ولوقال اشتبه دل على الهم الشنبه عليهم كلهم شلاومتح اشتيم الشي فيعين ان يكون هو المشاد البيدة في نفس الأصر وقد اشتبه كا يجوز ان يكون غير كل صر وقد اشتبه كا يجوز ان يكون غير كل صر ظاہر ہونے سے نہیں ہے بلکہ اُس کی بزرگ صوف اِس وجے ہے کہ ضاص خلاکانام کیکار کوابراہیم علیہ اُستالام کے القسے بنایا گیا تھا +

اِس ورت میں بھی خدا تعالے نے یہ واقع کچھ کھی کہ اہت ثابت کرنے کو نہیں بیان کیا بلکا پی قدرت کا ملہ کی ایک شان بیان کی ہے۔ تام قدر تیں خدا تعالے کے قرابین قدرت کے طور پر ظہور میں آتی ہیں انسان کا بیدا کرنا درختوں کا پیدا کرنا۔ بچول بھی کا پیدا کرنا سب قرابین قدر سے اطور پر ظہور میں آتی ہیں انسان کا بیدا کرنا درخت اور شان خدا تعالے کی ہوتی ہے ہی جی اس واقع میں بھی جو قوانین قدرت کے مطابق واقع ہو اخدا تعالے کی شان اور قدرت یا کھائی سے جس کا فکر خدا تعالے کی شان اور قدرت یا گھائی کے معالی میں میں خوا یا ہے ہاں البتہ اس بیان سے کھی منظم کی ہو تات ثابت ہو تی ہے کرجس واقع سے کعیم محفوظ رہا خدا سے بطور اظہار اپنی کے مندر کا کبھی نام بھی نہیں لیا ہوان وقدرت کے اُس کا ذکر کیا گھر ولفی کے مندر کا کبھی نام بھی نہیں لیا ہوان وقدرت کے اُس کا ذکر کیا گھر ولفی کے مندر کا کبھی نام بھی نہیں لیا ہ

كافر

الكے زما نہمیں بھی گذرے ہیں

ان دنون میں جناب مولوی محمصی الدین خان بها در رئیس کاکوری علاق لکھنے کئی خان سے ایک تفییر سنی بر در کشف الاسرار "ہمارے ہات کا عزاق کی سے ایک تفییر سنی بر در کشف الاسرار "ہمارے ہات اس عند جو تفییر اُن آیتوں کی کھی ہے جن کی مصنف کا حال ہم بھی کھینے اس وقت اُس سے جو تفییر اُن آیتوں کی کھی ہے جن کی تفییر میں ہمادے زمانہ کے احباب ہم کو کافر بتاتے ہیں بعینداس مقام پر لکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں کو ایک زمانہ کے مفریحی کافر تھے ہ

اِس تفیر کے مصنف کام الجی نام نہیں بتاتے جب خوب اُس کی کفیر کے فتو لے موسینگے تب نام بتاوینگے +

سورةالنساء

اِس مفتر مع صفرت عیسائی کی نسبت تمین اِنیں قریب فزیب می سے بیان کی ہیں جو ہم کہتے ہیں \* اب ہم بیان کرتے ہیں کہ ڈران مجیدسے بھی اسی دافع کے ہونے کی طرف اشارہ پایا الا اسے ہ

اوّل - بڑی عرد شبیر جو قرآن مجید میں ابر مد کے نشکر کی عصف ماگول سے دی گئی سے دہ بادکار موض چیک کی بیاری میں مجی انسان کابدن کیڑے کے انکار شابر موجا تا ہے \*

حدوم- جو کا نفظ مجی اس مرض کی طرف اتنارہ کرتا ہے اس سے کر مجر و حصبہ کے ایک معنی بیں اور حصبہ جی کے مرض کو کہتے ایں یہ

ں بی اور جبی ویک سے اور کی حراد لی جادے جومفسیرین نے لی ہے بینی دونغ کی آگ میں کمی ہو ڈی کنکریاں تو وہ بھی چیچک کے دانوں کے نہایت مناسب ہے ہ

ین پی اوی عربی ووه بی بی محصور اول که به یک ما حب به یک عرب کا مجا به یک عربی کا مجا به یک عربی کا بیات کا بیا چهمادم - ابابیل کا نفط نجی اس مرض کی حالت سے نهایت مناسبت رکھتا ہے اس کے ابابیل ایسی کثرت کو کہتے ہیں جو گردہ کی دو میں بے در بے ہو۔ مرض جی بیک کا بھی بیک حال ہوا دو سراغول کل اور علے نما انقیاس ب

روہ ہے ہیں قرآن مجبد میں جس افت کا ابرہم پر ناز ل ہونا مذکور ہوا ہے اگر جبہ اُس کا نام ہیں بس قرآن مجبد میں جس افت کا ابرہم پر ناز ل ہونا مذکور ہوا ہے اگر جبہ اُس کا نام ہیں لیاگیا گرائس کے الفاظ اور اُس کی تشبہ ہیں مرض چیچک سے ایسی مناسب ہیں کہ اُس سے صاف مرض چیچک کی دبا کا ابرہم کے نشکر میں واقع ہونا پایاجا تا ہے ہ

## جواب اعتراض ملأحره

اباس مقام پرکوئی محدیدا عتراض کرستا ہے کا گرید داقع دقوع میں آیا تواس سے قبہ
کی بیکہ بزرگی اور کرامات ٹابت نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک اتفاقی داقع دقا در ایسے داقعے دنیا میں
ہت ہوا کرتے ہیں جنانچہ ھبرد ڈوٹش کی تاریخ سے جوجا رسو برس بیٹیز حضر کے بیا گا بت ہوتا ہے کہ ڈلفی کے مندر برجویونان میں تفاایک دفعہ ایرانیوں نے بایخ سوبرس قبل
شیح کے چڑھائی کی جب اس کے قریب بینچے تو اسان پرسے بحلی گری اور مندر کے بعض مکاتا
گوے اور ایرانی اس یں دب کرم کئے اور باتی خوف سے بھاک سے اور بھرتین سوبرس پٹیز
گال والوں نے اس پرچڑھائی کی اور اسی طرح ایک عجمیب واقعہ سے جس کا ذکر با سانیا س
سے لکھا ہے گال دانے بس با ہوگئے بیں اِس داقع کے ہوئے سے کعبہ کی کیا کر است ہونی ہے جونی سے کیب کی کرامت
ثابت ہونی ہے ج

گرایسااعترانس زااعترانس کرنے والوں کی غلطی سے کعبری بزرگ کسی کامت کے

پنجیم ثعلبی سے کتاب اوایس کے باب قصہ اصحاب افیل میں اکھا ہے "وولی برهم" ومن معدھار با فجعل ابرھہ یسقط عضواً عضواً حتی مات ، ، ، وھوا والہ قت رئی الجدں ری والحصب نے بینی بھاگ گیا ابرہم اورجولوگ کراس کے ساتھ تھے اور ابرہم کے اعضا گل کل کر کرتے تھے بیال کہ کورگیا ، ، ، اور یہ بیلاو قت ہے جوچیجک کی بیاری نمودار ہوئی ،

شمشم تفیصانی میں ہے فجعلت ترمیم بھاحتی جدرت اجسنامھم فقتلہم بھادما کان قبل ذالك رئی شیک من الجبدری یعنی پیتر ارتے تھے بیان کے ر اُن كے برنوں بن چيكي كل اَئى اُسى نے اُن كوار ڈالااور اُس سے بیلے چيكے كى بار منودا

نهيں ہو اُی گفتی 🗚

هفتم تفسير محمع البيان ميس بع فعالقى اخده منهم الآ اخذ تذالحكة وكان كا بعك الانسان منهم جلد الانساق على المنسان منهم جلد لا الدائل المناسك الانسان منهم جلد لا المناسك الموثن المرائل المناسك الم

هٔ شخم کشان سے عرع کومدوراصابله جداد کا وهوا قال جداری کلمی بعنی عکرمه کا قول ہے کہ وہ بیتقر جس کو نگاائس کو چیچک نکل آئی اور وہی زمانہ تھا جرمیں

يهلي بيل جيڪ نکلي ۽

منهم - تعنير كبير مين لكهام ودى عكومة عن ابن عباس قال لما ادسل الله المحادلة على المحادلة على المحادلة على اصحاب الفيل لمديقع حجر على احد منهم الا نفط جل لا واثار بدالجن وهو تؤل سعيد ابن جبير بعنى تغنير كبير مركك على كرم سنة ابن عباس كا قول نقل كياكر جب المند تعالى المربية مراس كي جد كهد المربية مراس كي جد كارور موليا اورية قول سعيد ابن جبر كاس +

دھے میں گبن کی تاریخ رومید رہاب، ۵) کے کانٹیم پردلیم آسمتھ نے اور ترجم انگریزی قرآن کے سورۃ الفیل کے حاشیہ پررا وول نے رلیسک کی کتاب معالجات عرب اور ہم تمہل لیا دہم تمہل کی کتاب معالجات عرب اور ہم تمہل کے دلیان کی کتاب سے نقل کیا ہے کہ عرب میں اول مرتب چیچ کامرض ابر مہم کی چڑھائی کے وفت نمودار ہوا تھا ج

یہ ۔وایتیں بالکل بقین ولاتی ہیں کہ ابرصہ کے نشکر بر جو افت بڑی وہ بلاشک چیم کی وبائقی پ نام سے مشہور ہوا جبکہ اُنہوں سے مُذَمعظنہ کا محاصرہ کیا اُن ہیں ایک سخت وباچیے کی جبلی اور ابر ہماور اُس کا تام نشکر اِس و باسے ہلاک اور بربا دہوگیا اور محاصرہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور جو کہ ایسے وقت ہیں اِس و با کا واقع ہونا کم معظم سے محفوظ رہنے کا سبب ہوا اُسی کا ذکر ضا تعالے نے اِس سورۃ میں ذبایا ہے ۔

## تحقيق القصه

اب ہم کو یہ بات کرحب مکر معظمہ کا محاصرہ ارجہ الانٹرم سے کیا تو در حقیقت اُس کے لشکر میں چیچک کی و با بھیلی تھی ٹا بت کرنا باقی رہاہے اور یہ بھی بیان کرنا ہے کراس سورۃ میں ضوافعا سے بھی اُسی اُقع کا ذکر کیا ہے نما ور کسی قصر کا - پس اُب ہم اقل امرکو مفصلہ فیل دلیلوں سے ٹابت کرتے ہیں \*

اقل سرته شای میں اکھاہ واصیب ابرهندفی جسد اوخوجواب امعهم یسقط اندله اندله کلما سقطت مندا نملة اتبعها منه مداة تمت قیحا و دساً حتی قد مرا به صنعاء وهوشل مین ابر بر کے بدن میں بیاری ہوگئ اُس کی اُنگلیاں گرف لگیں اُن میں سے بیپ اورخون بتا تھا بیاں تک کرجب صنعاء میں آیا تو تنجا تھا اِس کیفیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کرچی کی بیاری میں ابر بر بھی معتلا ہوا تھا م

سوم - سرت بشامی میں لکھا ہے قال ابن اسحاق وحد ننی یعقوب بن عینید اسلام میں الکھا ہے قال ابن اسحاق وحد ننی یعقوب بن عینید اندا حال مارویت الحصبتله والجددی بارض العوب دلك العام مین سرت بشامی میں لکھا ہے كہ ابن اسحاق سے كهاكہ يعقوب ابن عيمينہ سے ہے ات كهى كہ ملك عرب میں اسی برس پہلے بیل جیچک كي بیماری نمودار مہوئی پ

ين بي وقت تقاريبك ببل چيك كى بيارى دوقى « يعنى بيى وقت تقاريبك ببل چيك كى بيارى دوقى «

سجل اى مماكتب لهم انهم يعذبون بها قال الله نعالى ما ادراك ما سجين كتاب مرقوم والسجيل معنى السجين قال الانهرى هذل احسن معامر فيهاعندى بينى من بجیل کے معنی ہی سحب کے اور اس کے معنی یہ ہیں کرجس چیز سے ضرائے اُن کے لئے لکھا تفاكه عذاب دئے جاویگے خدا تعالے نے فرایا ہے كركيا جانتا ہے تواے محركم كيا ہے سجین وہ لکھی ہو ئی کتا بہے اور سمجبل کے بھی وُہی معنی ہیں جو سمجدین کے ہیں اوراز مہری کا قول ہے کہ ہی معنی میرے نز دیک مجیل کے لفظ کے اُن سب معنوں سے بہتر ہیں جوادیر كُذرك بِس إب معنى بالكل صاف مهو تكئے اور اِسى لئے ہم نے سبجیل کا ترجمہ "جوان سے لئے +4 L" & 2 9 20

لفظ عصف کے معنی میں خراب ہوئی یا روندی ہوئی یا کٹی ہوئی یا چری ہوئی یا کیڑے کھائی ہوئی زراعت کےخواہ اُس کے بیتوں کا بیصال ہوگیا ہوخواہ بالوں کا خِواہ بینول اور بالول وونون كاتفسيربيرس لكحام كروالاحتمال الثاتى على هذا الوجدة ان يكون التنشبية واقعابورق الزدع اذاوتع فيهالاكال وهوان بأكله الدوديني نفيركيري لكهاسيك يرتشبير بحيتي كے پتول سے جن ميں كير الگ كيا موا وراس كوكيروں كي كھاليا جو اور اسى سبت بى ئے كعصف مأكول كا ترجم كيا ہے دجسي كوا كھا أن كھيتى ب قامور اورمراح مي الكهام كعصف مأكول إى كزرع قدراكل حبه ويقى تديد ینی قاموس دصراح میں تکھیا ہے کرعصف ماکول کے متنی ایسی کھیتی کے م<del>ار حس</del>

وانے کھالئے ہوں اور طفطل باتی رہ کئے ہوں ب

بانالقصته

عرب کُ ملکی روا مینول میں یہ قصتہ توا تز کو پہنچ گیا ہے اورجس زمانہ میں یہ واقع ہوااُس زمانہ عرب ميرا يك نفي مسنه كاشاركيا جانا بي حس كوعام الفيل كهتي إي اورايس اقع سح بعداسيال ميں جناب سول خداصل الله عليه و تم يدا مو ئے بي اور قصرير سے كو إبره تر كا شرم الى مسكوم عيسائي ندبهب دريمن كأحاكم لحقاأس من جرحندتيوأسقف كي ترك سيحس واسكندات مح بطرنق ن بھیجا تھاصندا ہمین میں ایک کلیب یا بنوایا اور چا ہاکہ اہل عرب مکہ کا جے جھوڑ دیں اوراس کلیب یا کا ج کی کریں مکہ والوں سے ندما نانب ابرہم سے منتے ہی مگر پراِس اراد یہ سے چڑھائی کی ککعبہ کومسمار کروے اور ابرجہ کے ساتھ کعبہ کے مسمار کرنے کے لئے اِن کھے تھے إس بب وه لوگ اصحاب الفیل کهلانے لگے اور وہ برہس جس مدین جرابطانی ہوئی عام الفیل کے

لاطبرالاطبرالاله بس اس تقام براس مورة میں طبرے نفظ سے وبال اور صیب مرادی جو الرام کے انتظام کریٹر کی کا میں اس می

آبابیل سے وہ پرندجانور مراد نہیں ہے جو گھروں کی جھت میں ایرائے مکانوں میں ہودگا گھونسلا بناکر رہتے ہیں اور شام کو عفر کے وقت اُڑتے ہیں بلکہ اِس لفظ کے معنی کثرت تے ہیں چنانچ نثلے و لی انڈرصاحت سے بھی فوج آئی اس کا ترحمہ کیا ہے اور شاہ رفیع الدین صاحب بھی جاعت جاعت اور نشاہ عبدالقادرصاحت نگہ تنگ دہ

تفسیل النزل میں ہے اہابیل کتند کا متفوقہ یذبع بعض العضاً یعنی بابیا کہتے ہیں بہت سی متفرق چیز کو جوایک دوسے کے پیچھے ہواور اسی سبہے ہم سے ابابیل کا ترجمہ بیس بہت سی متفرق چیز کو جوایک دوسے کے پیچھے ہواور اسی سبہے ہم سے ابابیل کا ترجمہ

غول کیاہے به

وفر في الاحنف قال على حين ندب معاوية عمراً للحكومة لقدرميت المجوز الارض اى بلاهة عظيمه تتنبت تبوت الحجوز الارض اى بلاهة عظيمه تتنبت تبوت الحجوز الارض اى بلاهة عظيمه تتنبت الموجم

بحارالانوارد

ینی نہایہ ابن ٹیر اور بہت بحارالانوار میں لکھا ہے کہ جب و بینے تمرین لعاص کو عامل کر کے لئے بایا تو حضرت علی سنے فرایا کہ اس پرزمین کے پیھر مارے کئے بعنی اٹل مصیبت پڑی جیسے کہ پھرزمین سے اٹل ہوتا ہے \*

لفظ مبحیل جبکم مفسرین سے لفظ مجار الاسے اُس کے لغوی معنی بیقرکے لئے تو لفظ مبحیل کے بیار مارے کے اور اسلے شاہ عبدالقادر صاحبے اس کے بیٹر اُن اور ایک دوسے معنی کئے لیمی مٹی کے بیٹر اور ایک دوسے مسل کے اِس کا ترجمہ کنگر کر دیا سے لیمینی وہ اپنیٹیں جو پڑاوہ میں گل جاتی ہیں اور ایک دوسے مسل کے دھھم ہو کر مہت سخت ہوجاتی ہیں ہ

الرسيعيل بين على معى أبسي خياني قاموس مين لكها الهو- فولد تعاليمن مجيل اي من

میں پھیلی اور بہت سے آدمی اور جا نور جیحک سے مرکٹے اور سارالشکر ننباہ ہوگیبا اسی و اقع کا وكرالله تعالے نے إس سورة ميں فرمايا تنے 🛊

ا-كياتون نهين و كلها كرتر ع خداك إنى والول كے ساتھ كياكيا +

٧-كياأن كے نندكوبكار نہيں كيا ﴿ سا ۔ اور مجھیج اُن پر وبالوں کے عول 4 ٧- جواُن يريقر ربيني أنت ادالت تقير جو ا-الكم تركيف فعل ربك باصحاب الفيل.

٧- الم يجعل كيرهم فتضليل. سر-وارسلعليهم طيراً اوابيل به ٨- ترميهم بحجارة من سجيل، ال ك لغ المع الوقع 4

۵- فعاله م كعصف ما كول . ۵- پيم رويان كوجيد روطما أن كيسى + اس مورة میں چید لفظ ایسے ہیں جن کے سبسے وگوں سے دصو کا کھایا ہے اور سہایا كو حصور كرتصة بنالياب إس ك ان تفطول كى تحقيق صرور ب

طيراً كالفظجواس ميس وه نفظ طأير كي جمع مي مفرد يرتهي اطلاق مؤنا ميسك صرح ميں لكھاہے وفل يقع الطير على الواحد ميساكر قرآن ميں بھي الله تعالي في فرايا سے فیکون طایراً با ذن الله بس طبیراً اور طایر دونوں کے ایک معنی ہیں ،

ان دو بوٰں تفظوں کے بغوی معنی پرندجا بور کے ہں مگرشومی اور وبال اور بدفالی اور برشکونی رجبی ان کااطلاق موتا ہے اس کا سب یہ ہے کوب الے پر ند جانوروں کے اُڑسے سي المار بالكن لياكرة عقاس لل جب كسيرا فت الالحى توكة عقد كم وولفلان الطايد مكنا يين اس ك چرا إسى طرير أرى ب بس اس سبت طائر كالفظ يمى وبال اور شامت پراطلاق ہونے لگا،

النات قران بن اس آیت کی تفییر طایرک معکرید انکسی ہے کہ ای شومکرمن عندانفسكديين تهارى چوايتهاركسالهب إسكمعنى يربي كرتهارا وبال تهارى ہی ذات سے ہے اور تفیر ابن عباس میں بھی طایوک رکے معنی مصالب کو کے انکھے ہیں بینی نهاري وايستهاري صيبي مراديي

طيركالفظ مجىإن بى معنول مي تعل موتا مي فأني مراح مي مكها سي كممنه قولهم

مله لغائد القرآن +

کا۔ سوائے اُس کے جس کو بیغمبر کرنا پہند گرتا ہے بچر دُمی رکھتا ہے اُس کے آگے اور اُس کے بیچھے نگہانی ہ اس کے بیچھے نگہانی ہ اس کے بیچھے نگہانی ہ اینے پرور دکار کے بیغام اُپٹنیا و شئے اور گھیلیا ہے اُس چیز کو جوائ کے پاس ہے اور گن لیا

کا- آگامن ارتضی من دسول فانه بسلك من بین یل یه ومن خلفر دصد آب منافر می این این این این این ومن در المات دنهم واحاط بمالدیم واحلی کل شیئ عدد آب می روز کواید ایک کرے ب

# سورية الفيل مكية وهي خمس آيات سور فيل

کمیمی اُتری اِس میں بانچ اُیتیں ہیں۔ اِس سورۃ میں لفظ فیل اَیاہے اور اِس سیکے اس کا نام'' سورکا فیل" ہوا ہے بعنی وہ سورۃ جس میں ہات کا نام ہے یا ہات والوں کا قصر ہے \*

قصة الندتغاليات إس سورة مين فرماياسه ه

مفترین کی عادت ہے کہ اصل بات کوٹرھاکوٹیکا کھڑا دستے ہیں۔ اس طرح اِس اصلی واقع کوبھی کہانی کی صورت پر بنالیا ہے اور اپنی تفسیروں ہیں اِس طرح لکھا ہے کہ جب ابر مہ کالشاکیا توں سمیت کعبہ کے پاس ایا نوا اللہ تعالیٰ ہے ایک تھے پر ندجانوروں کوئھ دیا کہ مسوریا چنے کے وائم کے برابرایک کنکری چوٹج میں اور ایک یک دونوں پنچوں میں نے کرجاؤا ور ابر ہم کے لشکر پر چوٹرد۔ اُن پر ندوں سے ایسا ہی کیا اور کنکری جس کے سر پر بڑی پارٹکل گئی سارا لشکر براد ہوگیا۔ اور اِس قصہ کے لئے گئے ہے اس روایتیں بھی گھڑلی ہیں اور یفظی مناسبت سے تا اس کے بواز مات ارخود خیال کرنے ہیں۔ قرائ مجید میں اِس طرح پر بیقصہ نہیں ہے بلکہ ذرائ مجید میں اِس طرح پر بیقصہ نہیں ہے بلکہ ذرائ مجید میں اِس طرح پر بیقصہ نہیں ہے بلکہ ذرائ مجید میں اس کے بواز مات ارخود خیال کر سے کا براہ کے لشکر برایک آفت پڑی اوروہ برباد ہوگیا۔ اُس معلوم ہوتا ہے کہ وہ اُفت والے جیچے کی بیاری معتی جوابر ہم کے لشکر میں فعد تُرزمانه محاصرہ مگر اُن مجید کی سیاق عبارت سے اور تا ایکی واقعا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اُفت والے جیچے کی بیاری معتی جوابر ہم کے لشکر میں فعد تُرزمانه محاصرہ مگر

4ا- تاکه اس میں اُن کو اُزماتے اور جو مُنہ موڑے اپنے پرور د گار کی یا دسے ڈالیگا اس کے

1/- ادرسجدیل نشرے کئے ہیں پھرانشک ساتھ کسی کومت بکارہ ہو۔
19- اورجب ضلاکا بندہ کھڑا ہو اکر پکارے ہے انشد کو تو اس برغول پرغول چڑھنے کو ہوئے ہو۔
14- کمدے کہ میں توابیتے ہی پرورد گارکو بہکارتا ہوں اُس کے ساتھ کسی کو تشریب

ا۲-کهدے کہ میرے اختیار میں متہارے کئے نہ بڑا کرنا ہے اور نہ بھلاکر نا ہ ۲۲-کهدے کربے شک ضداسے جھے کوئی نہ بچاو لیگا اور نہ میں اُس کے سواکوئی جگہ

۱۷۳-سواے ٹینجائے خداکے حکمول در اُس کے پیغاموں سے اورجس نے خدا کی اور اُس سے رسول کی نا فرمانی کی تواُن کے

۱۹۲- یمال تک کرجب دیجھینگے کرؤہی ہوا جواُن سے کہا گیا تھا تب جانبینگے کرکس کے مدد گار کرزور ہیں اور گینتی میں بھی کچھے نہیں ، ۱۲۵- کہدے کرمیں نہیں جانتا کرجود عد تم سے کئے گئے ہیں کیا وہ قریب ہونے والے

ا المار وه غیب کی بات جانتا ہے پیمرائی جاتا ہے کی اس میں کو نہیں جتلا گا پر

الفقنهم فيه ومن يعرض عن ذكر دبه يسلكرعن الباصعا في عن ذكر دبه يسلكرعن الباصعا في المرسخ والى عذاب من بالمرسخ والى من بالمرس

مرا-وان المسمجيل لله فسلا تل عوامع الله احداً \*

19- وأندلماقام عبدالله بلىعولاكادوايكونون عليدلبلاً ه 10- قل إنداادعوادبي ولا

اشرك بداحداً +

ام-قلان لااملك لكمضل ولارشداً \*

مرا فل الى لن يجبر في مراطله احد ولن اجل من دوندم لنخد را الله بناه كى يا وُنكا د

م الم الم الم الله ورسلة ورسلة ورسلة ومن بعص الله ورسوليرفان له خار معتم خال من فيها ابداً \*

ئے جہنم کی آگ ہے ہمیشہ اُس میں رہینگے ہ ۱۹۷۶ حتی اخلاط واما یوعلاد فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عدداً ہ

الم 100-قل إن ادرى اقريب ما توعل ون ام يجعل لدربى امل الم يجعل لدربى امل الله المي يامر الربى امل الأبير الروروكارأ بالم الغيب فلا بظهر على غيب احل الم الغيب فلا بظهر على غيب احل الم

تفظ لمس جوقر آن مجید میں یا ہے اُس کے معنی جھونے کے ہیں مگر اس سے وصور مرط كامطلب لياجا آسے جنائخ تفسيركير ميں انكامے كملس كے معنى چھونے كے ہيں اُس سے اللمس المس فاستحبر للطب مراد الركئ ب وصوند نا تا تاش كرناكيونك حيوزيالا كان المماس طالب متعرف يقال لمسله بهي تلاش كرف والااوروريافت كرف والامتحا والنسهم بع عربي زبان مين جيبوليا معني وصوند ليا بولا

جاتام بناب مولوى عبدالقا درصاحب في إس كاثنوْلنا نهايت عده تزجمر كياس كيذيحه أرْدو زبان مل طولنا چھور دریا فت کرسے اور صرف کسی بات کے دریا فت کرسے دو نول پر بولاجاتا ک اسی طرح لفظ کمس عربی محاوره میں دونوں پر بولاجاناہے نگر ہم سے بنظرمزید توضیح وصونڈ ناتر مجمہ اختياركياہے بسرجن بوگوں سے كەنفظىلىس يرخيال كركرية قصته بنالياسے كرجن وتبيطان سم

تک جاتے تھے اُنہوں ہے محصن علمی کی ہے بد

اب وہی بخوی کہتے ہیں کہم بہت بدیر بیط بیط کا سمانوں کی باتیں سنا کتے تھے بعنی اس کے ستاروں کی گروش سے عنیب کی باتیں بھا کرتے تھے مگراب اِس قرآن کو مُننے اور ایمان النے کے بعد ہم کو میر لقین ہوا ہے کہ جو کو نئ بخوم سے غیب کی بات دریا فت کُزناہے تو اُس کے لئے برمز أك كے بعرط كتے ہوئے شعله كے اور كھيے نهيں ہے بعنی كوئی چيز غيب كی دريا فت نهيں رسكتا اوركولي نهيين جان سكتا كه خدا كاكيا را ده سے بھلانى كايا بُرا في كا-اس بيان سے صرف إس قد مطلب ہے ک<sup>رعا</sup>م نجوم کے در بعیر سے غیب کی بات وریا فت کرنے کا در حقیقت رستہ بند ہے کہ جائی خداکی بات دریا فت نهیں موسکنی - خداسے ند کوئی جیت سکتا ہے نداس کی شیت سے بھاگ سكتاهے يس إن باتوں كوہم تسرآن سے شن كرأس برايان لے آئے قرآن مجيد كا صاف صا يمطلب ہےجس کولوگوں سے عوام الناس کے سامنے عجیب باتیں کہنے کے لئے ایک الياقصة بنايا ہے جس پر کوئی ذی قال بقین نہیں کرسکتا گرغور کے سے ہرزی قال بھے سکتا ہے کہ يرصرف ايك ساخة قصر ہے قرآن مجيد كا بيمطلب نہيں ہے۔ مفسرين كي مُطرات ہے كہ ايك لفظ کی مناسبت سے اس کے تام لوازمات کو اکٹھا کرکرایک خیالی قصر بنا لیلتے ہیں •

اب خدا تعالے لے اِس تصر کو بیان فرماکر تام لوگوں کی ہدایت کی طرف توجہ فرما کی اور مخصر

صلعم كولوكون من وعظ فرمان كى طرف متوتجه كيا اور ٱلخضرت كو فرما ياكه 4

 الواستقامواعلی ۱۱- اے گرتو لوگوں سے کدے کرفجہ پر تو دمی آئی ہے کراگر اوک سید حسی راہ پرتا م

الطريقة لاسقينهم ماءغداقاء رمتے توہم اُن کو بیٹ بھر کڑیا نی بلا ہتے ہ یقین کیا کر قرآن خدا کاکلام ہے اور سنیمبر برنازل ہواہے اور ایک بینیمبر آخرالزمان صاحب شرفیت مبعوث مواہے وہ لوگ بلامشبہ بیووی تقعے ہ

چونفی بات اُن لوگوں نے یہ کمی کہ ہم جوبیٹھ بیٹھ کرا سانوں ہیں سے غیب کی باتیں سُنے سے اس کام سے ثابت ہوتا ہے کہ اِس کے اب سُنے والوں پر شہاب ٹا قب مارے جاتے ہیں۔ اِس کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ اِس بات کے کہنے والے بوسی اُت کے کہنے والے بیسی اُلگوں کے مقامات سے غیب کی بجیلائی برائی بھائے ہوئے ہیں اور غیب کے مقامات سے غیب کی بجیلائی برائی بھا اور اس پر ایمان لائے کہ بوی جھوٹے ہیں اور غیب کی بات کوئی نہیں جان سکتا ہے نہ اُس کی بات کوئی نہیں جان سکتا اور فعاکو ذکوئی ہراسکتا ہے اور ندائس کو جیت سکتا ہے نہ اُس سے بھاگ سکتا ہے بلاٹ ہو وہ لوگ بوسی مختلے یعنے آتش پرست ہ

اتشین این جوشیطانون اور جنول کو بارے جائے این به کریس بہ باتین علط اور لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ ذہرب سلام اور خدائے باکٹا کلام اِن وراز کارقصوں سے باک ہے اِس مقام پر اُن بخویموں کا قول جو قرآن مُن کرایان لائے تھے ہمایت خوبی اور فصاحت و بلاغت سے استعارے میں بیان کیا گیا ہے بخومی کہتے ہیں کہم نے استعارف کی گروش اور اُن کی سعادت و نخوست پر غور و فکر اُسان کو بہت ڈھو بھرا یونی اُس کے مشاروں کی گروش اور اُن کی سعادت و نخوست پر غور و فکر کی گرائس کوچو کیداروں اور آگ سے شعلوں سے بھرا ہوا یا یا لیسے کوئی کیا و ایسی نہمیں پائی مسلسے در حقیقت غیب کی بات در یا فت کرسکیں اور جو کی گھٹ اُن کی برائ انسان سے لیے جس سے در حقیقت غیب کی بات دریا ف ت کرسکیں اور جو کی گھٹ اُن کی برائ انسان سے لیے ہوت و الی ہے اُس کوا ول بدل کرویں یہ

۱۱-۱وربے مُشبہ ہم میں سے نیک بھی ہیں اور ہم میں سے دوسری طل کے بھی ہیں ہم

۱۲-ادربے فک ہم نے جان لیاکہ ہرگزیم خداکو نہیں ہراسکتے زمین میں اور ندائس کو

سا ا - اور بے شک جب ہم نے ہدایت کی بات میں ایمان لائے بھر جوکو ڈی اپنے ضدا پر ایمان لائے بھر جوکو ڈی اپنے ضدا پر ایمان لاوے تو اس کو کسی تقصال

کم ا-اور بے مُشبہ میں فرانبروار کھی ہیں اور نا فران کھی ہیں بھر جو کو بی فرمانبردار ہوئے تو اُنہوں سے بھلائی کا تصد کیا ہ | اور جو نا فرمان ہوئے تووہ دو زرخ کے کندے ہوئے ہ اا-وانامناالصّالحون ومناً دون ذلك كناطرائق قل دا و فتلف راهول پربین ه

ار واناظناان لن نعجزالله فالايض ولن نعجزي هربا به براسكة بين بجاكر ب

سرا-وانالماسمعناالهان امنابدنن يُومن برتبه فلا يخاف بخسافلادهقًا+

اورزيادت كادرنهين +

سمروانامناالمسلمون ومنا القاسطون فن اسلموفا ولئك تحروارشداً \*

10- واماالقاسطون وكانوا لجهنم حطبًا 4

نیمان کہ جو کچے بیان ہوائن وگوں کے اقرال کا بیان تھاجنہوں نے چھپ کر قرآن مناخذا در اسی بیان سے نابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ بیودی ادر عیسا تی ادر آتش پرست اور بحث پرست اور بحث پرست سے کہ خدا تعالے نے ذکو تی جور و کی بیا ہے ہمارے بیشوا کو سے خدا پر ہمت لگا تی تھی - حضزت جیسے معلیہ اس کے کوئی بیٹا ہے ہمارے بیشوا کو سے خدا پر ہمت لگا تی تھی - حضزت جیسے علیہ اس کے کوئی انڈریعنی خدا کا اقرار کیا ہے شک وہ عیسائی سے ج

ورسری بات اُنہوں ہے میں کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جوجنا توں سے پناہ چاہتے تھے پیطریقہ و کے بُت پرست کا ذول کا تقاا درجن لوگوں سے اِس عقیدہ کو قرآن مُن کر غلط مجھا بلائش ہدوہ لوگ عرب ہے بُت پرست کا فریقے چ

تیسری بات اُنہوں سے عالمیٰ کہ ہم مجھتے سفے کرخداکسی بیغیمرکوننیں بھیجنے کا بیعقی ڈیٹویو کا تفا وہ بچھتے تھے کر جونزلعیت موسط کو دی گئی ہے دہ ابدی ہے اب کوئی بغیر جساحب نزلیت مبعوث نہیں ہونے کا جن لوگوں سے قرآن مُن کر اِس عقیدہ کوغلط جانا اور اِس بات پر

إس كئے انہوں لنے إس تعام پرانسان اور جنات دونوں كا نام ليا بس يتصور ذكرنا چاہئے ك اِس مفام برضاتعا لا نے جِن کی کھے حقیقت بتائی ہے کیونکہ یا اُن لوگوں کے قول کا بیان ہے جنهوں نے چھپ کر قرائ منا تھاا وران لوگوں میں جولوگ کفاّر عرب مختے اُنہوں نے کہا ہ ٢- اورير إن كليك بي داي وك تق ٧-وانه كان رجال من الاس يعوذون برجال من الجن فسزاد وهم جربناه مانكة تقر وجناتول سي بيرأن كي طوصاني زياده مو*گئي هي* \* عرب کے کا فروں کے جولوگ میشوا تخصے اُن کی عادت تھی کرجب سفر میں بایشکار میں کسی میدان میں جاکراُ ترتے تو لوگوں کے وطعانے کو وہاں کے جنول کے مردارسے بناہ ما بھٹے تھے اور اِس سبہے اُن کے پیٹرو کا فرول میں ان کی تو قبرادران کا ادب اور ڈربڑھ جا تا تھا اور خودان مے میشواڈل کے ولوں میں مجتروغور زیادہ ساجا کھا اسی بات کاذکر اس آیت میں ہے ادراُن لوگوں میں جولوگ ببودی تخفے اور لقین کرنے تھے کہ بعد حضرت موسطے کے کو ٹی پیٹمبر صاحب شرايت زمرو كا-أنهول سفكما به ٤- اورب شك لوگول- يسجعانها جيساكم عانهم ظنواكا ظننتمران تم مجھے ہو ککسی بغمر کو خداندیں جمیح گا + لن معت الله احلياً و ادراك لوگول ميں سے جنهوں سے بھي كررسول ضداصك الله عليه وكم كو قرآن عجيد ببرصطة سمنا تقاجولوك بخومي آتن يرست تقياه رستارون كي گردش سے سعادت ومخوست اورغیب کی اتمی مجھتے تھے اُن لوگوں نے کہا 🛊 ٨- اور بلاكت بم ف وصويد والاسانول كو ٨- وانالمسناالساء فوجه نها ملئت حرسًا شديدا وشهبًا. بيقرتم سخأس كوسخت جوكيدارون ادرأك كے بعط كتے شعلون سے بعرا ہوا يا يا ب 4-اورب شك بم أسالول كي معيق 4-واناكنا نفعل شهامقاعل ك علم من سنن ك لئے سيھنے تقے عمراب للسمع فن يستمع ألان يجل لدننها با جوكول سنتاس توايف لي اكم الك بعراكما رصلاً \* ہوا اُگ کاشعلہ تاک میں لگا یا اے 4 • إ- ادر بَمِ نهين جانت كرُبرانُ كااراده كياكيا ١٠- وانألانل رى انتراديد عن ہے اُن وگوں کے لئے جوزمین برمیں یا فالايض امرا الدبهم دبهم ريشلاً \* ان کے پرورد گارسے اُن کے لئے بھلائی کا ارادہ کیا ہے ب

ا-كدے ك كركر بيركو وى سے معلوم ا- قل أُوحِيَ الى انداسنىع نفرُ الوام كريز تهيم ويُرتف والع في من الجنّ فقالوا انّاسمنا قرانا عجاً + وآن يرصي مُسنا بهوأ نهون عنكما كرم سنايك عجب وآن سناه

ما-جواجيتي بات بتلا ناسميم تو أس بيه ایان لاے اور ہرگزمم اپنے خدا کے ساتھ

٢- يعدى الى الريشد فامتابه ولن نشرك برتنا احداً +

کسی کونٹریک نہ کرینگے 🖈

جن لوگوں مے جیب کرقر آئ سنا- بہودی اور بیسائی اور آنش پرست اور مُبّ پرست تقے۔ ہارے ال کے قدیم عالم بھی اِس بات کے قابل ہیں کہ بے شک وہ جا روں مزم الے تحتے مراس قدرطرہ برمعادیا ہے کہ وہ سب جن تھے کیونکہ اُن کے نز دیکہ جنوں میں بیودی مذہب کے اورعیسائی مرمب کے اور اُتش پرست اوربت پرست مبطح مےجن ہیں وذكرالحسن ان فيهم يهود او ﴿ چِنانِجِ تَفْسِيرُ بِيرِمِن لَكُمَاسِ - كرحن فَ ذَكَّر بضارى ومجوسا ومتنركين لفسيركبير كياكرأن مين تعني جنول مين بيووى اوسيالي ادر أتش يرست ادر بت يرست جن تقے-صفح اعما جلداده

ہم اس قدر کہتے ہیں کہ حضرت وہ جنّ نہ تھتے آدمی تھتے۔اُن لوگوں میں جو لوگ عیسا لئ تھتے اورحضة عييا كوابن التُدحانية عقي أنبول ف كهام

س-واند تعالی جنگر بنامااتخان س- اور تهارا پروردگار بهت برای نه اُس نے کوئی جورو کی ہے نہاُس کا کوئی

صاحبةً وْلاولْهُ أَه

بثاب

۷- اور ہے شک پر بات تھی کہ ہمار نے ہے و قوف ( تعینی اُن کے بیشو ا) خدا برطیع

٧- وانتركان يقول سفيهنا على الله شططاً + يولت تقيد

۵-واناظننان تن تقول لان م - اور برشبهم يرسم عقد كارسان على الله كن باله كن باله كن باله كن باله كان الله كن باله كن باله كان الهائك به والجن على الله كذبًا + جن لوگوں کا يرقول ہے وہ يقين كرتے تھے كرجنات بھي مثل نسان كے مخلوق ہے

## پھائنبہ نمیں کر آن کی روسے جادو باطل ہے \*

# تفسيالقال

## سورة الجن مكبة وهوت ان وعشرون ابتروركوعا

### سوره س

تحقيم أترى إس مي المفائيس أيتنب اوروور كوع بي- اس سورة مي لفظ جن أيام ادراسی لفظ کے سبب اِس کا نام سورہ جن ہوا ہے۔ ہمارے قدیم عالموں اور مفسروں نے اپنی معمولی عادت کے مطابق اس سورہ میں جو کھٹے بیان ہوا ہے اُس کو بھی ایک عجمی کے غریب قضته بناليا سيائ كح خيال من أياكراس مقام پر يفظ جن سيوه مخلوق مراو سيجس كوعوا مهانان جن خیال کرتے ہیں ادر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک موالی آگ کے شعارے بنی ہوئی محکوت ہے جو ، کہ ا بن بیں رہے۔ برطرح نشکاوں میں بن جانے اورا نسانوں کے سروں پر آ۔ '' کی جیابی جیابی ہیں۔ نہیں دیتی عرطرح برطرح نشکاوں میں بن جانے اورا نسانوں کے سروں پر آ۔ '' کی جیابی کا کا کا استعالیہ وہم کو قرآن مجید وينے ياأن كاكام خدمت كرنے كى قدرت ركھتى ہے- يەخيال ميچو، میں لفظ جن سے وہ جن جو لوگوں کے خیال میں ہے ہرگزد. ک اجتنان سے شتق ہے جن کے معنی چھیے ہوئے کے چیز پوکشیدہ ہواُس پرجن کاا طلاق کر سکتے ہیں بہاا ۔اور بلاکشبہ ہے کے ڈھھوٹڈ ڈالاآسانول کو چیز پوکشیدہ ہواُس پرجن کاا طلاق کر سکتے ہیں بہاا کتے ہیں کردہ پیط کے اندر پوشید ہوتا ہے ؟ بیعر جم سے اس کوسخت جوکیداروں اور آگ جناب رسول فداصله الترعليه وتمكى إتيس سناكر 4- اورب شک ہم اسانوں کے معطنے مورةمين ذكرب فيجيب كجناب رسول فداصله ك جكر من سننے كے لئے بيٹھنے تھے كاراب ہوااوروہ ایان سے اُئے اوربسبب اِس جوكول سنتاب توايف لي ايك بعراكا من الجن كا اطلاق موا- بهارك مفسرور لوگون کا چھپ *کر قر آن مُسننا اور ای*ان ک • إ- اور بم نهيں جانتے كر برائي كار اوه كيا كيا جار کها ایخضرت صلعم کو دحی سے بتلا دیا میں اُن ہے اُن وگوں کے لئے جوزمین برمیں یا ن کاراده کیاہے 4

اعال کے معتقد ہیں۔ ہرحال ضائے ہودیوں کی نسبت فرمایا کر اُنہوں نے توریت کو بیٹھے کے بھینے کا دراس جنرکی ہیروی کی جس کوسلیمان کے وقت میرکا ذریع محصا کرتے ہے اور وہ ہیل عال سے وفقہ وہ ایسے زعم باطل ہیں سمجھتے سے کہ بابل میں ہاروت وہاروت ہرجواُن سے زعم میں شل فرمشتوں سے سے آباری کئی سے حالانکہ بیکام اور میز زعم ان کا غلاط تھا کیس اس حکمہ پر قران مجید میں جو لفظ ملکین اور ما انزل کا آیا ہے وہ حکایتاً اُن لوگوں کے خیال کے مطابق آیا ہے جواُس کو ایساسم کھر اُس کی بیروی کرتے سے وہ حکایتاً اُن لوگوں کے خیال کے مطابق آیا ہے جواُس کو ایساسم کھر اُس کی بیروی کرتے سے دہ حقیقتاً ور اِس کے میم خیال کے مطابق آیا ہے جواُس کو ایساسم کھر اُس کی بیروی کرتے سے نہ خقیقتاً ور اِس کے میم خیال کے مطابق آیا ہے وہ فرشتے تھے اور درحقیقت کوئی چیز خدا سے اُن برنازل کی تھی میں خطاب ہے ج

اب پھرہم اپنے مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں اِس آیت سے اِس قدر ثابت ہوتا ہے گا ہاروت و ماردت لوگوں کو عموماً سے یا جور فرصم میں مفارقت و لوا دینے کاعمل سے لوگوں کو سکھ الت شخصاور میر بات ہمارے مخالف نہیں جدیبا کہ کھمیا گر کھمیا ہے مہت سے نشخے بتاتے ہیں مگر ہیا کہ وہ سے برحق کھایا موٹر فی کمقیقت کھا ثابت نہیں ہوتا بلکر اُس کے برضلاف ثابت ہوتا ہے اور

اُس کی تین دلیلیں انہی آیتوں میں موجود ہیں 🗜

اذل برگردہ خود ہاروت و ماروت سیکھنے والوں سے کہتے تھے کریہ نہایت خراب کام ہے تم مت سیکھو یہ بات کی تعجب کی نہیں اِس زمانہ میں نجی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کو ڈی برا کام خات ہیں گرجب کو لئی ان سے سیکھنا چا ہتا ہے تو کہتے ہیں کہ خراب کام ہے کیوں سیکھتے ہو گرجب ' سیکھنے والا اصرار کرتا ہے تو سکھا دیتے ہیں ہیں یہ کلام ہاروت و ماردت ایک عام مجراء طبعی کے موافق کھاجس سے بے حقیقت ہونا رہے کا مترشح ہوتا ہے +

دوسے یک خود خوانے فرایا ہے کہ وہ کسی کو سبب لینے سو کے کھے نقصان کہنچائے والے نہ محقادر یہ کہنا نصصی کو اس بات پر ہے کہ ہو کھے اثر نہیں مختا اور بہی معنی ہو کے باطل ہو کے بین آگے جو خدانے فرایا کہ الآباذ الله اس کے بیمنی مجھنا کر اُن کا بحر خدائے کم پراثر کر الحتا محف غلطی و نا بھی ہے کہ بھی ایسا بھی ہو تا ہے کہ عامل یا جادو گرکسی کام کے لئے علی یا جادو پر خصتا ہے اور دہ کام اُس کی خوامش کے مطابق ہوجا تا ہے اور کشہ برٹر تا ہے کہ علی یا جادد کے برختا ہے اور کہ میں جو کام ہوجا تا ہے اور کے خدا ہے اور خوا بالا باذن اللہ یعنی ایسی حالت میں جو کام ہوجا تا ہے وہ خوا تا ہے۔ کچئے جادو یا عل کے سبت نہیں ہوتا ہ

تیرے برکاخرم اننی آیتوں کے ضرائے فرایا ہے کر جوکچے وہ کیھتے ہیں دہ اُن کو کچھٹے نفی نہیں دیتے ہیں سے زیادہ ادر کیا ثبوت ہوگا کہ جا دویس کجپرا ترمنیں ہے اور بی امر جا دو کا بالمل ہونا ہے ہیں اورنهیں اگارا فرستوں برجادوکیونکہ ساحر
جادوکو حضرت سلیمان کی طرف لگاتے تھے وہ
گمان کرتے تھے کہ جادو وہ چیز ہے جو اہلی یہ
دو فرشتوں ہاروت داروت براگا۔ ہے بھیر
استرتعالے نے اُن کی اِن دو نوں ہاتوں کومردو
کو یا اور یہ جوائیت میں ہے کہ ما یعتمان میں
دونوں نہیں سکھلتے تھے کسی کو بلکاس کے
دونوں نہیں سکھلتے تھے کسی کو بلکاس کے
مونوں نہیں سکھلتے تھے کسی کو بلکاس کے
کرنا اور یہ جوضوا نے کہا کہ حتی یقو کا انتحا ہے ن
فقتہ اُس کامطلب یہ ہے کہ دہ کہتے تھے کہم
بلاا درا متحان ہیں کھرکاؤ مت بنویدائیں بات
شخص کو ایسا کر سے نہیں کو دیائیں
شخص کو ایسا کر سے نہیں کے دیائیں
سے جسیسی کرتم کہوکہ میں نے نہیں کو دیائیں

ان بكون ما بمعنى المحلى ويكون معطوفا على تولدتعالى وما كفرسلها ن كانت تضيف المعالى ما كالمكلين سعولان السعولة كانت تضيف المعالى سعولان السعولة كانت تضيف المعالى مسلمان وتزعم انه معا انواعلى الملكيين مبابل ها دوت وما دوت فرداد المعلمة من القولين و قوله ما يعلمان من احل عنده الله المعالى واما قوله تعالى حتى القولين و قوله ما يعلمان احل بالمعان فلا المعان فلا المنافئ فت نقات له ان فعلت كذا الله حتى والما ويولدا فلك كذا المها مناموت معنى ما الموت به بل حن دت عن هم الموت به بل حن دت عن دل الموت به بل حن دت عن هم الموت به بل حن دت عن هم الموت به بل حن دت عن هم الموت به بل حن دت عن دل الموت به بل حن دت عن هم الموت به بل حاله بل حاله

ائس کو کمیاکواگر توابسا کریگا تو تیرا به حال ہوگا بیں اِس کا بہی مطلب ہے کومیں نے اُس کو حکم نہ میں مال مناہ کا اور

زيس ديا بلكمنع كيا درورايا ٥

یبهی تقریری پیچینی عالمول کی ان آیتول کی تفسیر میں اوران تقریروں میں جوکیے کیا پن یا پیگاین ہے وہ سوچنے والے اورغور کرنے والے شخص پزطا ہرہے ہمارا مقصدان کے نقل کرنے سے حرف یہ ہے کہ انگلے عالموں میں بھی ہاروت ماروت کے فرٹ تد ہونے سے اور اس باسسے کرضوا کی طرف اُن پرجا ووکا علم نازل ہوا تھا انکار کیا ہے \*

الماری بچیمیں اِس ایت کے معنی ایسے صاف اور آسان اور روشن بین کرچشل میدان اور خشک بہاڑی گھاٹیوں میں اونے سے جانے والوں کو بھی جن کے بھھانے کو آئن اُڑا تھا بچھشہ منیں رہتا ہاروت وہاروت و آن مجید میں غیر منصوف آئے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں افظ بجی ہیں دوخصوں کے نام ہیں جو اُس زہا نہ کے لوگوں کے نزدیک نمایت صالح محقے اور اُن کی بی یا اعمال کے سبب اُس زہا نہ کے لوگ لطور مدح اُن کو فرمشتہ کمتے تھے جس طرح کہ زلیخا کی سیلیوں سے حضرت یوسف کو دیکھ کر کہا تھا کہ ما ھن اہشن اِن ھن الا ملاف کے دیم کی سیلیوں سے حضرت یوسف کو دیکھ کر کہا تھا کہ ما ھن اہشن اِن ھن الا ملاف کے دیم اُس ناز کے لوگ اسی طرح اُن کے معتقد ہونگے جیسے سامان حضرت شیخ غوث می گوالیری کے اُس ناز کے لوگ اسی طرح اُن کے معتقد ہونگے جیسے سامان حضرت شیخ غوث می گوالیری کے

ہے اور کہ اب کہ وما انزل کاعطف ہے ماک سلیان پراوراس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ بڑھتے تھے شیطان ہمت کرکڑ کک سلیمان پر اور اس پرجوا کاراگیا تھا دو فرشتون پر اِس بات کو ابومسلم نے اختیار کیا ہے اور اِس با سے کہ دو فرشتوں پرجا دو نازل ہو استحا ان موضعه جوعطفا على ملك البات وتقل يرلاما تتلوالشيطين افتراء على ملك سليمان وعلى ما انزل على الملكين وهو اختيار الجمسل مريحمة الله عليه واتكر في الملكين ان يكون السعونا ولا عليهما مناس كيون السعونا ولا عليهما مناس كيون السعونا ولا عليهما والكرير علد المصفى الماكين كالسعود والمناس الماكين كالسعود والمناس كالركال كالمناس كالم

تی پیمرضدا بخشے ابوسلم نے اِس آیت کی تقیر میں دوسری راہ اختیار کی ہے جواکٹر مفترین قول کے برخلاف ہے اور بیر کہا ہے کہ جس طرح شیاطین سے سلیمان کی بادشا ہمت کی طرف جادو اخد کا ندر حجمة الله سلك فحقف بیرانی تر کو نسوب کیا بھا حالا نکر سلیمان کی بادشا ہمت خصرا آخد بخیال فی قدار اگافت المفسد بدون فقال مصاور میں سرماک بھے رس طرح کو نبول سے اُن

ودنون فرمشتول پرجزازل مردا تضائس کو دونون فرمشتول پرجزازل مردا تضائس کو بھی جاری خوان اس کو بھی جاری خوان سنبت کیا تعامال کا جو بھی جاری خوادہ باک مختاس سے کرجو بھی گاری کا موں کی ہوایت کرنا مختادہ اس کے اور دین اور نیک کاموں کی ہوایت کرنا بخوادوں کو سکھی ان بول کرنے اور ماننے پر مبعوث ہونے کی دیل ہے۔ ایک گروہ مختا مردوک سراگروہ جو مبعوث ہونے کی دیل ہے۔ ایک گروہ مختا کو اس کو مانتا بختا اور دوک سراگروہ جو مخالفت کرنا تھا اور دوک سراگروہ جو

فتنزمیں سے اس فذرجیں سے جُدائ طوال دیسے خصر جور دمیں بیربیان ہے ذریب ابی سلم کا چ

تصااور سيكحقا بخاأن ميسسه لعيني كفرو

تنم إندرحة الله سلك في تفسير الايتر نهجا آخريخالف تول النزالمفسرين نقال كمان الشياطين نسعوا السحوا لحملك ليا مع ان ملك سليمان كان مبراءعت فكذلك نشبواما انزل على الملكين الحالسي مع ان المنزل عليها كان ميراءعن السيء وذلك لان المنزل عليها كان هوالشرع والدين والهعاءالى الخيرواناكانابعلمان الناس فدكمع تولهدا انما تخر فتنة فلا تكفرتوكيلالبعثهم على الفنول والتمسائ وكأنت طايفة تتسك و اخسري تخالف وتعدل عن ذلك ويتعلمون منهما اي من الكفرو الفت نة مقدارما يفرتون بهباين المرء وزوجهر فهنالقوييه بهباليمسلم تغيير جلدا صفحه ۲۵ موره بقر \*

بعض عاكوسن اوكرى معنى كه وه بوف كه نفظ ما دونون جَكَه نا فيه مهاوروما انزل على الملكين كاعطف ما كفرسلوان يرسم كويا خلام بيركها مها كه نهيس كافر مواليمان

ابيغزعم مين سجحته تقے كه كه دو فرشتوں پر جن كا نام باروت وماروت سيأماري كي حالانکہ وہ دونوں نہیں سکھلاتے کسی کو بهان تك كركين بين كريم و فتنه بين بيرت كأفر بنو كير سيكصتي أن دونول سے وہ چيزجرسے

وماهم بضاربي بدمن احد الآبادن الله وبتعلمون مايضرهم ولاينفعهم ولقال علموالمن اشتواه مأله فوالأخرة منخلاق ولبئس ماشر مابدانفسهم لوكانوالعلى. سوره بقرآبت ۵۹ و۹۹

جدائي والبي جور وخصم مي حالانكه وه كسى كواسي خباد وسنے مجھے نقصان بُہنجانے والے نہيں مگر خدا کے حکم سے اور وہ او کی سیکھتے وہ چیزجوان کو ضربہنجاتی نداُن کو نفع دیتی اور ہے شک پیا ہا ائنول فے جان بی سے کجو کوئی اُس کو خریدے اُس کو اُنٹوٹ میں کھے فائرہ نہیں اور باشک براہے جواُنہوں سے اپنی جانوں کے بدلے بیجا اگروہ جانتے ہوتے "

قابران أيرة مي مجيم مشكلات نهاين بين اورجم مع ترجم مين جي ان أيرتو كعطلبة كسى قدرصاف كردياس مكرمفسرين سخان أيتول كى تفسير في عجيب لغواور ب سرو ماقصة بیان کئے ہیں جوسب سے سب محض بے صل ہیں۔ ہم اُن لغواور مهما قصول کا توذکر نہیں كرت مرحيدا قوال جوقابل محاظ بين فقل رتي بين 🚓

مفسرين كواس مقام پريشكليس ميش آئي بين كه لاروت وماروت تو دوفر شته تقطيم اگروه سر سکھلاتے تھے تو کافر تھے گرفر شینے کافر نہیں ہوسکتے۔ دوسرے پر کرفدانے کہا ہے کہ یهودیوں نے توریت کویں نبشت ڈال کائس چیزی بیروی کی جوہاروت وماروت پراُ آری گئی محقى اوربركيونكر موسكاب كرخدا تعالى فرحتول يرسخ تى تعليم جوكفوه باطل ب نازل كرے \* ران مشکلوں کے دورکرمے کو بعض عالموں نے کہا ہے کہ وہ فرشتے نہ تھے چنا پُرِتفریج میں تھاہے کوشن ملین لام کے زیر سے بڑھتے تھے جس کے معنی بادشاہ کے ہیں اور ضحاک

قراءالحسن ملكين بكسراللام دهو سے اور ابن عباس سے بھی لام مے زر ہی بات يراختلان مواكه ده كون تقصحس كا قول ہے کروہ دونوں بابل مرعج کے کافرو ميس سے منظ بغر ختن کئے ہوئے کہ لوگوں کو جادوسكوات تصاوريربعي كماكياس كدوه

مروى إيضاعن الضحاك وابن عباس في برصناروايت كيا كباس يمراك ميراس اختلفوا فقال نقال كحس كانا علجين اللفين ببابل بعلمان الناسرالسي ونيلكانا رحلين صالحين مراللوك يقريرطرا صفحه ۲۵ موره بقرده

وونوں بارشا ہوں میں سے صالح آومی تھے ، ووسرى مشكل كي حل كريخ كوبعض عالمول سخاس أيت مين معطوف اليركوا ول مَذِل كُومِياً

ن یر کیا ہے کر «نمودار شدمیش موسلے بسب سحوالیشاں " بیخیل سے تفظ کا ترجمہ نمودار شد سر می غلط ہے۔ مولوی رفیع الدین صاحبے ترجمہ کیا ہے کہ رخیال بندھاتھا طرف اُس کے جاد واُن کے سے" یر ژانی اُر دو اسی ہے جس کا مطلب کو ہی تجھنا ذراشکل ہے۔ مولوی عبدالقا درصاحب <u>ب</u>ے تزجر کیا ہے کر 'اُس کے خیال میں آئے ہیں اُن کے جادوسے '' بچھ مُشبہ نہیں کریر ترجر بھی پہلے اُردوترجم کا بھائی ہے اوران تینوں مترجموں کا یہ خیا ل سے کر حضرت موسلے برسموہ فرعون کے طاد وكا ترموا تخطاب

گرقران مجید کامطلب صاف ہے کراگر حیصرت مواسط کو وہ رستایں اور لاکھیا جلتی ہوئی نہیں معلوم ہوئیں مگرا نہوں نے خیال کیا کہ اُن کے سرح کے سبہ لوگوں کو طبتی ہوئی معلوم موتى بي په

اِسی نیال پروه ڈرگئے کیونکہ وہ جاننے تھے کرمیں بھی نو میں کرو نگاکراپنی لاکھی کواڑ دہا وكهلاؤ نگا-يس مجيمين اوراُن ميں فرق كيا ہو كالوگ بول اُنھيننگے كه دولوٰں برابر جھوسے مُرامنتر فالقاكماكة وبرص ربيكانيري لالمنى سبكو فكلي لكي ليس اسى تقويت برموسط في جونهي ا بنالعظة والا وه از و ہاسج ہ فرعون کے سانپول سپولیول کو نگلتا ہوا د کھلا ایم ویا اور مؤسلے کی جیت ہوگئی جا دوگر قدموں پر آگرے فرعون بول اکھاکہ یہ طراجا دوگرہے بیں بیتام دا قعہے حضرت موسى وسحوه زعون كااوراس واقعه كواك افسام نلتذ سح سيح بم سے الكاركيا ہے اورجادوکو برحق نهیں مانا کیے تعلق نہیں ہے ۔

دوسراقصة قرائ فجيديس باروت وماروث محريح كاسب بسوره بقريين ضلاتعا ليهيوديول ی بداعتقادیاں اور خرابیاں بیان کرتے کرتے ذاما سے کرجب اُن کے پاس ضاکی طرف

وللجارهم رسول مرعنل الله كوئ بيراي بي بنايا بواأس جزويني قرات مصدق کمامعهم بند فریق من الذین اوتوا کوجواک کے پاس ہے توجن کووه کتاب الی م أننى كايك رُوه ك خداكى كتاب كواين بيجير كے تھے تصنك وا كركوبا جانتے ہى نہيں اورأس جنر كى بيردى كى جس كوشيطان تعنى كافرلوك حضرت سليمان سيء عهد سلطنة مي پڑھئے تھے ملیان نے کفرنہیں کیا گرشیطان يعنى كافروں سے كفركيا كەلوگوں كور*بوساھلا*تے اوراُس گروه سے اِس جیز کی پیروی کی جس کووہ

الكتب كتب الله ورآغظهورهمكانهم لايعان واتبعوما تتلواالشلطين علىملك سلطن ومأكفر سليمن ولكن الشيطين كضروا يعلمون الناس السح وما انزاع لح الملكين ببابل هروت وماروت ومايعلن مين احبيحتى يقوكآ انمانخن فتنتأ فلاتكفن فيتعلمون منهاما يفرقون بببين لمؤوز ويثر

تفییر کبیر میں دوسرے مقام پر اِس سے بھی زیا دہ صاف لکھا ہے کہ ابن وہب سے جوروایت کی گئی ہے کہ سحرہ فرعون نے لوگوں کی آنھیوں پراور مؤسلے کی آٹھ پرجاود کر دیا تھا اور خدا کے اِس فول کو دلیل کیواسے کرجب أنهون سفايني رستيان دلا كطيال موالين توجا دد کرویا بوگوں کی انجھوں پرا درضاکے اِس قول پر دلیل کی ہے کہ خیال گیا موسلی کا اس کی طرف اُن کے جادوسے کہ وہ حلتی ہیں مويرات ناجائز بإس ك كريه وقت تقاونت معجزه وكهلان كااور دليل قائم كرنے كاارث بر وُوركِ في المراكر مؤسط السيد موكم عقد كم موجود جيزمين اورخيال فاسدمين تميزنهين كرسكته عظة تومعيوه وكحصلات برهبي فادرنه اورايسے وقت ميں مقصد خواب موجا يا بس أب بہاں مادیہ ہے کر حضرت موسطے نے امک اسی

فاماماروي عن وهب انهم سحروا اعين الناس وعبن موسل عليه السّالام حت تخيلة لكمستللا بقولر تعال فالماالقوا سحوااعين الناس وبقوله تعالى يخيراليهر من سوهم انهانسى فهذا غيرجا يزلان ولك الوقت وقت اظهار المجزة والادلة وازالة الشيهة فلوصار بحيث لإيماز الموجو عراكيال الفاسل لمنتكن من اظهار المعجزة فحينتك يفسل المقصود فادن لموآ شاهدان موسوله لاعلمه باندلاحقيقة لذالك الشي لظن نيها إنها تسعه تفسيركبر طدم صفحه ١٥٨ ٠

چیزوکھی کااً رنہ جانتے ہوتے کہ اِس جیز کی کھیے حقیقت نہیں ہے تواُس کو خیال رہے کہ وچلتی ہ<sup>یں</sup> بِس برقول ہیں انگلے عالموں سے اور گوتف کیسی ہی ہو گران سے نزدیک بربات محقق ہے کہ سحوہ فزعون *کے سحوکا انز حصزت مؤلسے بر*نه ہیں ہوااور ندا نہوں سے اُن کی *رسیو*ں ادرلاکھیوں کوحیاتا

جانااورىناس سبت أن كو مير در موا به

ہمارا بھی ہیں قول دہیں ندہب ہے گرسمے میں اور بیان میں کسی قدر فرق ہے خود جمُلہ سحووا اعين الناس سے ظاہر ہوتا ہے كرحفرت موسلے إس سے ستنے عقے إس لئے كراس مقام پر حضرت مؤسلے ایک خص بر مقابل سحو فرعون کے محقے ادر اِس لئے ہر بات میں جواک سے متعلق موقابل ذكرهاص كے مقى مرحب أن كا ذكر نهيں كيا توعام طرح بركھنے ميں وہ شامل منہيں موسكة مثلاً كانوا وللوا دوميلوان لورس مول اوركوبي ويجضه واللك كركلوان البيا واول كياكه بمنس بيد--س كلام تحرسياق سے يربات نابت موتى ہے كة قائل سے جو لفظ سبكها ہے أس من كالواكويهي داخل كرنامقصود نه تقاملكرسب ويجيف والون كاشامل كرنامقصود تقايسي طح فدا کے اس کام میں کہ لوگوں کی انتھوں پرجادو کردیا حضرت موسط داخل نہیں ہوسکتے ہ ووسرى جكه جوخدامن فرمايا كه يخيل البيرمن سحوهم انها ننسج إسركا ترجمة شاه ولى الترصأ

يعنى وه لا تطيال اوررسيال درحقيقت سانپ اوراز دسے نهيں بني تغييں بلكر صرف لوگوں کے خیال میں ایسی معلوم ہوتی تصیں ادر یہ بات اُسی تا ثیر قوت نفنس انسان کے سبتے تفي حقيقاً كوئي جادونه تقاج

دوسرى بحث يهب كدا گرحضرت مؤسط كوبهي وه لاتنسيال اور رستيال سانب كها أي دي ادراُن کوخوف موا تو اُن پر بھی سحرہ فرعون کے کرتب کی خواہ وہ جاد و ہویا ڈھھٹ بنڈی یا ناثیر قون نفن سوه فرعون اثر مهواجس سے حضرت موسلے کی نبوّت پر مبارلگتا ہے مگر ہم اِس بات کو ملیم نهیں کرتے کرحضرت مؤسط کو دہ رستیاں ولا تھیاں سانپ دکھلائی دیں تھیں اوراس سبے وہ ڈرگئے تھے کہ انگے علمار سے بھی اِس اِت سے زِکارکیا ہے مگر جوتفیری ہے وہ کٹیک نہیں ادر شاہ ولی استُرصاحبُ کے ترجمہ میں بھی علانبہ جوک کی ہے مولوی رفیع آلدین صاحبے اُس کی کھے درستی کی ہے مگر ہونی نہیں ہوئی۔ اور شاہ عبدالقا درصاحب کا ترجمہ بھی مٹیک نہیں ہے ہم پہلے الگے علماء کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ بھراہنی ہمجے بیان کریگے ہ تفديبيرين كخفاس كابن عباس سے روایت كی گئی سے كرمؤسے كے خيال تك بہنجا كە اُن كى رئستيان اورلايشيان سانپ بېر سانت كىلانشى كى مانند كيور ويجيجي الله ي كروال دے اپنی لاکھی-اس برجققوں کا قول ہے کہ ابيامونا ناجأيز بوس كفاكر كاه حضرت مؤسط خدا کی طرف سے بینم بھے تو وہ کیے ينف اوراك كويقين تقاكه فرغون والحائن ير غالب نه مونگه اوروه برهمی جانتے تھے کروہ لوگ جو کچئے مقابلہ میں لادینکے وہ جادواور وحجع ہوگا اور اِس بقین کے ساتھ اُن کوخوفہونا نامكن ہے اگر كه آجا وے كركيا خدانے نہيں کهاکه موسط کے جی میں در ہوا توہم کینگے کہ اس آیت میں پر نہیں ہے کہ وہ ڈراُن کو إس سبب موائقا بكرشا يحضن مؤلط کو سامر دں کے سحر مے اُن کی دلیل کے پیچھے

برطحالے سے خون ہوا ہو ہ

وروى عن ابن عباس ضحالله عنها انه خيل الحمي العليم السلام ان حبالهم و عصيهم حات شاعصا بموسافاه والله عزوجل اليدان الوعصاك قال المحققوران هناغبرجايزلانهعليدالتلام لماكان نبيا مزعندالله تعالى كان علوتقة ويغين ان القوم لم يغالبور وهوعالم بإن ما انوابرعلى وجدالمعارضة فعوس باب السحووالباطل ومعهذلا الجزم فانتريمتنع حصول الخوف فان قيل اليس اند تعالي كال فاوجس فرنفسه خيفترموسلح تلينا لبس فرالأيبران هذلا لخبيفترانماحصلت لاجلهذاالسببل لعليعليه التلام خاف وقع الناخير فخطهور يجتمو سلعليم السلاعلى سخوهم «تفسير جلداع في ٢٨١- سوره اعواف +

نهیں توہم پہلے ڈالتے ہیں موسلے سے کہاکہ ہاں تم ڈالو بھر پیکا یک اُن کی رسیوں اور اُن کی لا کھیوں کی طرف موسلے سے خیال کہاکہ اُن کے جادو کے سبہ چیلتی ہیں بھر موسط کو جی ہیں ڈرسا ہوا تو ہم سے القاکیا کرمت ڈرتوہی اُن پرغالب ہے اورڈالے جو تیرے دائیں ہا تھ ہیں ہے تاکہ نگل جا و جو کچھ کہ اُنہوں سے بنایا ہے۔ جو کچھ اُنہوں سے

قالوایاموسی اماان نلقی وامان نکون افراس القی قال بل القوا فا داجالم وعصبهم یخیل الیرمن سی هم انها نسعی فاوجس فی نفسرخیفتر موسلح قل یکی تخف انگ انت الاعلی والق مافی یمین ک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کی ساحر ولایفلم الساحرحیت ای - سوره طلر-آیت مه - ۷۲ ی

بنایا ہے وہ جاد وگروں کا مرہ اور جا دور کرکو فلاح نہیں ہے جمال جادے بد

سوره اعراف کی ایت میں جس برباق آیتیں تجبی محمول ہیں ایک مجمله آیا ہے کر سمحووا اعبن الناس بینی ڈیھٹ بندی کروی بیس بیر مجله صاف اس بات، پرولالت کرتا ہے کہ درحقیقت وہ لاکھیاں پارستیاں سانپ ہے۔ کاندیفسر بعضہا بعضا

ا زوسے نہیں ہوگئی تھیں بلکہ برسبب تا تیر قوت نفس انسانی کے جوسا حروں سے کسب سے مصل کی بھی وہ رستیاں والا کھیاں لوگوں کوسانپ وا زوام معلوم ہوئی تھیں حضرت موسلے معلوم کی تقامی وہ بھی تقتضائے قرت نفس انسانی تھا مگروہ قوت حضرت موسلے میں فطرتی اور اقراع تھی ہ

اس مقام پریم حبند بانوں میں بحث کر بنگے اوّل امر صاعن فدید سے بعنی اِس سے کر حقیقتاً جاد وکوئی چیز نہیں ہے۔ تفسیر کہیر میں لکھا ہے کہ مجدِ اللّٰہ تعالیے سے فرما یا کہ جب سحرہ

سائے کھ اللہ تعالے نے فرایا کہ جب سوہ
فرعون نے اپنی رستیاں ولا تحلیاں ڈال
دیں تو انہوں نے لوگوں پر ڈھٹ بندی
کردی اس لفظ ڈھٹ بندی پر کھنے والول
سے ولیل کم می ہے کہ حصرت دھوکہ ہے
قاضی کا قول ہے اگر جاد و برجتی ہوتا تو وہ
لوگوں کے دلوں پرجاد وکرتے نے ڈھٹ بندی
کرنے پس ثابت ہوا کر اس سے مرادیہ ہے کہ
انہوں نے لوگوں کے خیال ہن عجیب باتیں

أم قال تعالى فلما القواسمحروا اعين الناس واحتج به القايلون بان السحوص المقويرة قال القضى لوكان السحوحقا لكانوا قل سحروا قلوبهم لا اعينهم فتبت ان المواد انهم تغيلوا احوالا هجيدة مع ان الامرفى الحقيقة ما كان على وفق ما خيلولا - تفسير كير طلد ١١ - صفح ١٨٢ - سوره اعراف

ځالی هنیں - باایں ہم حقیقت میں وہ باتیں ایسی نه تقین حبیبی کہ لوگوں کے خیال میں بڑی تختین <sup>کا</sup>

موسلے مے اُن سے کہا کر دالوتم کیا ڈالتے انترملقون فلماالقواقال موسى ماجكتم ہوجب اُنہوں سے ڈال دیا تو موسط سے برالسحوان الله سيبطلران الله لايصل كهاجو كيفة تم سخ كيار جادد سي التر تعاسك عمل المفسد بين-سوره يونس أيت ٨٠ و ١٨ ٠٠ الجهى اس كوجسوا كرديكا بي شك الله تعالى مفسدول كحكام كونهي سنوازنا به اور سورہ شعرامیں فرایا ہے کہ مؤسلے سے فرعون کے ساحروں سے کہاکہ دالوتم کیا والت ہو پھر اُنہوں سے اپنی رسیاں اور اپنی لا کھیاں ڈال دیں رجوسانی اژوہے موکٹیں) اور کارا تھے کہ وعون کی ہے ہم ہی موسلے پر قال هم وملى القواما انتم ملقون فالقواحالهم وعصيهم وقالوبعزة غالب میں (مؤسلے نے توصرف ایک لاکھی انالنحن الغالبون فالقى مؤسل عصالافاذا وال کرسان یا اژد با بنایا بھا اور فرعون کے هوتلقف مأيافكون سورد تنعوارات ١٨٠-١٨٨ ساحون في متعدّد لاعضال درسيارٌ الكر اُن کوسانپ اور از دہا بنا دیا اِس لئے اُنہوں نے فرعون کی جے پکارے کہم موسے پیالب او ئے) پھر جب مؤسلے سے اپنی لاکھی الی تووہ پیکایک اُن سب کو بلکنے لگی جن کو وَعُون کے

ایک لا مذہب اِس مقام بر کہ سکتا ہے کہ اگر حضرت موسطے نئے اپنی لاکھی بہلے وال کر سانپ بنایا ہو تا تو کیا عجبہ ہے کہ سرہ ذعون اپنی لاٹھوں اور رسیوں کو اِس طرح بر ڈالیے کہ حضرت موسط کے سانپ کونگل جائیں گر مادر سے کہ ہم ایسے اعمال کو حجت الزامی قرار · ديتے ہيں نربر ہان لمي تولا مذمب ك اس قول سے ہارى تحفيق يرياسيائى بركوئ جرح دا تع نهيں ہوتی ﴿

ادرسوره اعواف مين فعدا لقالے نے فرما يا ہے كرسحوه فرعون من كها كه است ميسلے ايم والويايهم والبن مؤسط في كهاكه والوعيرتب أنهول ك فوالا توجاد وكروما لوگوں كى أنحصول براور ڈرا دیا اُن کواور براجا ددکیا اورالقاكيابم مضموسط كودال دسابني لاهی کار کا یک وہ نگلنے لکی جو وصوا انول بناي نفاسحووا اعين الناس كالفظيوس

قالوا باموسى اماان تلقى وامان نكون مخن الملقين قال القوافلم القوا سحروااعين الناس واسترهبوهم وجأؤ بسحعظهم واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذاهى تلقف مأيا فكون سوره اعراف آبت ۱۱۰-۱۱۸

ساحروں نے دھوکا بنا انتا ب

آیت میں ہے اُس کا تخفیک ترجمہ ہاری زبان میں دھٹ بندی راہے به اور موره طلم س صوا تعالى عند إو م وماياكسوه وعون ف كماكداب موسط إلوتموا

مفسرين مخاورنيز صاحب تفسر كبير بخال أيتول كى تفسيرين وہى قصے اور نيكات ووراز كار لكھے ہیں جیسی كرعادت مفسرين كى ہے اور روايات بے سندوا قوال بے سرو يا بھر دئے ہیں گرایہ جمار صاحب تفسیر کبیرے لکھاہے ده غورکے قابل ہے آیت سورہ شعراکی تفسیم س امامصاحي لكهام كرد ضداكا جويرقول ب كرحضرت موسف في ذعون سي كهاكراكس تجه كوعلانيه كوئى بات كهاؤن جب مجبى توجيكم قيدكر يكاتو يركهنان بات يردليل محكواطي کے ڈالنے سے پہلے ضاتعالے کے حضرت مو

اعلمان قولرا ولوجئتك بشئمبين بدل على إن الله تعالى تبل ان القي العصا عرفدبانديصارها تعاناولولاذلك لما قال ماقال فلم القي عصالاظهرما وعدكا الله برفصارتعاناميينا والمرادانرتبين للناظرين انترتعيان بحركا تدوبسايرالعلاما تفسيركبيرمطبوعم مرجلده صفح ٥٢ ٥

كونبلاد يا يختاكه وه از و بالمهرجا و كي كيونكه اگريه نه هوتا توجر بات حضرت موسّے نے كہى وہ زكھتے بيم جب حضرت موسلے سے لاکھی بھینیکی تو وہ چیز ظاہر ہموئی جس کا دعدہ استدینے کیا تھا بچروہ لاکھی علانيه ازوما موكمي ادرعلانير ازوع موجاف سے مراوير سے كدوه لاتھى ديكھنے والول كو ملنے سے ا وراً وْرِتَّام نشا نول سے اثر و معلوم ہوئی الفظ تبین للناس لینی دیکھنے والوں کوار و إمعلوم ہوئی فابل غورہے جوصاف اُسی قوت نفس انسانی کی تاثیر بر دلالت کرتا ہے۔ بھلا یر انفظ توایک مفسر کے ہیں جن کی نسبت جوچاہے انکار کرے مگراکلی اُیتوں میں خدانے لیسے ہی لفظ ذیائے ہیں جن سے وہی بات نابت ہوتی ہے جوہم کہتے ہیں 4

اس بیان ک دوباتیں معلوم ہوگئیں ایک بر کر حضرت موسط کو ذعون کے باس بھیجنے سے بیلے ضواسنے اُن کو بتلاد یا بخفاکہ اگر تولاعظی بھیپنک کر کہیگا کہ سانپ ہے نو و ہ سانپ اِژ د ہا دکھائی دغی۔ دوسرے بر کرجب حفزت موسط فرعون کے پاس ائے اور ضدا کا پیغام پہنچایا تو فرعون عناس کی تصدیق کے لئے کوئی نشان جاہی-ہارا قول سے کر مجزہ دلیاصحت نبوت نہیں ہے گربلائشنبہ وہ حجت الزامی مسکت للخصم ہے ندمفیر تقین بس صفرت موسط نے بطور مجت الزامی کے بھی نشانی اُس کو دکھائی کہ لاکھی ڈالی اور اڑو یا کر دکھا یا۔ اس پر فرعوا ہے تے لیے ماک کے بڑے بڑے عالموں اور ساحروں اور امیروں کو جمع کیا اور وہ سمجھ کئے کہ کوجہ سے مؤسلے کی لکڑی سانپ یا از و فی ہوکر د کھلائی دی اور اُنہوں سے کہاکہ ہم بھی ایساکر توت لرسكته بي چنانچه إس مباحث ك ايك دن مُقرّبهوا بورسب لوگ جمع بهوئ به إس المحارّه ميں جو مي بوااس كا ذكر كئ جگه و آن مجيد ميں آياہے۔ سوره يونس ميں مذكر فلاجا السيرة قال هم موسى القواما سي كجب فرعون كساحرا كي توحط :

بها كدميرى لاعظى سيحس كوثيك ليتامهو ل ادرأس سے جھيڑوں كو منكا تا ہوں اور أور كام ميں جمي قال القهايا موسط فالقاها فأذاهى أتي بي بيروى سے القابواكه الم مواسط حية تسع فال خن ها ولا تحف منعيل ها أس كويمينك مع ربيان وي كالمقتضى بيك سيرتها الاولى -سوره ظرأيت ٢٠-٢١ يهينك فين كانتيم مين القابوا لمرجو كنتيج الح مذكور موااس كئے بلحاظ بلاغت كلام إس جگر بيان نهيں كيا) پير مؤسلے سے اُس كو پچھينك ويا تو وہ یک بیک چات مواسانے مقابیروحی سے القاموا کراس کو بیرا ہے اورمت ورہم بیر پہلے ہی ساکردیگے ، سورہ نمل مضافے بیان کیا ہے کہ جب موسلے آگ کے پاس مہنیے توان کوئیکاراکیا کہ جو کھے آگ میں اور اُگ کے گردہے اس کو ہم سے برکت وی ہے پاک دشر تمام عالموں کا برورو کا رہے ك موسط بي شك مي ضا مول سب برغالب حكمت والا به اس بعدوجی سے موٹسے کوالقا مواکہ اپنی لاتھی بھینک دے رہیاں قربینہ کلام تقتضی ہے

لموسِّسے نے العمّی محصینک دی اور دہ سانب وکھائی دی) پیرا مہوں نے اُس کود محصاکہ سانب والقعصاك فلماراها تمتزكانها كي طرح بلتي سي توبيعة يعير كري يحي سط اور جان ولمب براولم يعقب ياموسك لا تخف بيم لمي كُرُخ نزكيا القام واكراً في مؤسط متّ و

انى لا يخاف لدى الموسلون سورة كل- أيت السيد يس يغير بندين وراكرت «

بس اِن دونوں اَمبُول کے لفظول برغور کرنے سے ثابت ہوتا سے کہ وہ لاکھ جفرت مو كوسانب وكهائي وي يحتى اورور حقيقت وه لا يحتى مي يحتى اور كلمه سنعيده اسيرتها الأولى اور كلم كانها جان سے اِس کی طرف اشارہ یا یاجاتا ہے علاوہ اس کے جواتیس آیندہ ندکور مونگی اُن میں بہت صفائی سے بیان ہواہے کہ وہ لاکھی سانب معلوم ہوتی تھی پ

يركيفيت جوبيان حضرت مؤسط برطاري هوائ بيؤسي وتنفس انساني كافهور مقاجر كاأثر خوداًن برہوا پتااوراس کے بعد جودا تعات ہوئے وہ دہ ہیں جن میں توت نفس انسانی کا اشر دوسردل يرموا تحط 4

جب حضرت مؤسط کومعلوم ہوگیا کہ اُن کی فزت نفس انسان سے لاٹھی سانپ دکھلائی دیتی فالقى عصا لافاذا هى تغبان مبين - بتروه أس كوبطور ضواكي قدرت كايك أن سورہ اعراف أیت ۱۰ - وسورہ شعرا آیت ۱۳ کے لیکر فرعون پاس آئے فرعون نے کہاکہ اگرتم کوئی نشانی لائے ہوتو لاؤاگر سینچے ہوتو موٹسٹے سے اپنی لکڑی ڈال دی تو پیکایک وہ لکڑی صا اروع محى +

ایساحال ہوجاتا ہے کہ شے فیر موجود کو علائیہ موجود دیکھتا ہے۔ بزرگ و مقدس لوگ نہا یت شوق و

استغراق سے جب عید کا چائۃ لاش کرتے ہیں تو کبھی اُن کی انتھوں کے سامنے چاند کی چک

پھرچاتی ہے اور بعضی و نعرا انتھوں کے سامنے تھوٹری دیر کے لئے ہلال کی صورت جم جاتی ہے

عالانکہ در حقیقت وہ موجود نہیں ہوتی اور بیدو لوں ہاتیں اس امرکی ولیل ہیں کہ خود اپنے

اپر اُس قوت کا اثر بڑتا ہے۔ بعض مجنوں او می اُن لوگوں کوجن کا اُن کے دل بینے یال

پک گیا ہے لیے سامنے کھڑا و بیمٹا و ہاتیں کرتا دیکھتے ہیں اور شاشخص موجود کے اُس سے

سوال و جواب کرتے ہیں اور اُس کے سوالات اور اُس کی باتیں اُن کو سنب و قوع امور ا ت

کوئی شئے موجود نہیں ہوتی اور یہ انٹر اُسی قوت نفس انسانی کا سے جو بسبب و قوع امور ا ت
غیر طبعی کے ایک طرف مائل ہوگئی ہے ہ

دوسروں پرنفس انسانی کا از شریاتوا بسابد ہی ہے کہ جب جا ہوائس کا سجر بہ ہوسکتا ہے۔ بیر قوت مشق اور مجابدہ سے قوی بلکہ اقوائے ہوجانی ہے اور بعضوں میں فطرتی قوائے ہوتی ہے اور تم<sup>ا</sup>م ائ كے خيالات أن كوم ئى موتے ہيں بيال مك كرص مرے موئے تعص كا وہ خيال كرتے بيل س كى صورت خيالى سبكوده مُردكى روح سے تعبيركت بين أسى رزق برق كے لباس سے جوده مُردہ پینتا کھااُن کے سامنے رئی ہو ت ہے اس ترت نفسان کا نژود سرتخص پرجیمونے دم ڈاننے سے پیچونک دینے سے نگاہ سے مگور سے سے توجہ ڈالنے سے منتقل ہوتا ہے اور علمی اصطلاح میں انر ڈالنے والے کوعامل اور جس پرا نز ڈالا گیا ہوائس کومعمول کہتے ہیں اس قوت کا ایسا قوی انزے کے معمول کی تمام طاقت اور تمام ارادہ اور خیال بالکل عامل کے تابع ہوجا آ عامل جس عيرموجو دچيز كو كهتام كه مع معمول لهينه خيال مين أس كو واقعى موجود تبجيمتا م اور ائس برؤہی حالت طاری ہوجا تی ہے جو درصورت واقعی موجود موسع ائس شے کے موتی اور جس موجود شے کو عامل کہتا ہے کہ نہیں ہے معمول اُس کو یقیناً جانتا ہے کہ نہیں ہے یہاں تک كراڭرعائل معمول كى كىي قوت كوكهتا ہے كەنھىي ہے تو معمول ايسا ہى موجا تا ہے كركويا ورحقيقت وه نوت أس ميس نهيس مع يجن مُروه تتحضول كالموجو دهونا عامل بيان كرّا سيمعمول أن شخصول اُسي طرح حاضر وموجود ديمية اسے ادر كها جائا - ہے كروہ اُن كى اروا حول كى بيكر ہيں بيس جوقعة مرتبى وسره فرعون كاقرآن مين ندكورس وه اسى نوت نفس النيا فى كاظهورس ندوقوع كسى مرخلاف قا نون قدرت كا حينا ني الفاظ و أن مجير سع جي اسى امركا اشاره يا ياجا آس به

سورہ طلمیں فعدائے بیان کیا ہے۔ کرجب حضرت مؤسلے آگ کے پاس پُنچے توان کو پُلٹا الکیا اور ایک خداکی عبادت کا حکم الاور۔ وحی سے القام ہوا کہ تیرے التصمیں کیا ہے موسی کے

جوسا و کملاتے تھے اور وہ ایسے انعال بھی کرتے تھے جن کو وہ تحریجے تھے۔ پس قرآن مجید میں سے وسا حرکا ذکر ہوئے سے ایسے انحاص اور اُن سے انعال کا وجو د ثابت ہوتا ہے نہ ہو کے بر حق ہونیکا۔ ہاں بعض مقام ایسے ہیں جہاں بعض واقعات کا ہوسے وفیع میں آنا ندکور ہوا ہے۔ اسک کے بیان پریم کومتو جہ ہونا چا ہے اور د کھے فاچا ہے کہ وہ واقعات کمن قبل اگر وہ ایسے ہیں جن کا خلور نہر یع تاثیر قوت نفس انسانی ہوا ہے تو ور حقیقت وہ ہو نہر نہیں ہے بلکہ بطور ہون عام یا غلط عام میسا کرفا آر ہو ہو تھے اُس پراطلاق لفظ سے کا ہوا ہے اور اگر وہ اور تی وہ اُن کی توجیہ بیان کرفی یا تاویل کرنی طرور ہوگی گر ہار سے نزد کے قرآن مجید میں تا دیل جائز نہمیں ہے۔ بقول شخصے بھے تاویل کرنی طرور ہوگی گر ہار سے نزد کے قرآن مجید میں تا دیل جائز نہمیں ہے۔ بقول شخصے بھی تاویل کرنی طرور ہوگی گر ہار سے نزد کے قرآن مجید میں تا دیل جائز نہمیں ہے۔ بقول شخصے بھی تاویل کرنی طرور ہوگی گر ہار سے نزد کے قرآن مجید میں تا دیل جائز نہمیں ہے۔ بقول شخصے بھی تاویل کرنی طرور ہوگی گر ہار سے نزد کے قرآن مجید میں تا دیل جائز نہمیں ہے۔ بقول شخصے بے بھول خطرے حاجت دوئے زیبار اِ

اس لئے ہم نمایت ہتحکام سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی دا قدایسا مذکور نہیں ہے جوا قسام سرگانہ سرح مذکورہ بالاسے علاقہ رکھتا ہو ہ

نفران نیم ایک ایسی قوت برتی اور مقناطیسی موجود سے جوخو دائس پراورائس کے خیال پراور دوسرول پر اور دوسرول کے خیال پرا نزارتی ہے اُس کے انز متعدد طرح پر اور تھا اُن میں سے بہتھی ہے کہ شے غیر موجود حقیقتاً موجود معلوم او تی ہے ۔خواب میں اُدمی تمام چیزدل کوجو اُس سے نواب میں دیجی ہیں حقیقتاً موجود حقیقتاً موجود معلوم او تی جہاں کہ اُس نے خواب میں دیجی ہیں حقیقتاً موجود جھتا ہے حالا کہ کوئی چیز بھی موجود نہیں ہوتی ۔ بہاں کہ کہ وہ کھی اُس اور کھی اُس اور کھی گھوڑ کے کہ دو کھی پیدل کو سول کا سفر کرتا ہوا جا نتا ہے اور حقیقت میں وہ پلنگ پر چا دراوڑ سے بال اور کھی کے دو اُس کو دن ہوتا ہے مات ہونی سے سوبرس کا زمانہ خواب میں اُس کو دن ہوتا ہے مات ہونی سے سوبرس کا زمانہ خواب میں گذر جا تا ہے گرائس کو سوئے ہوئے گھڑو دو گھوٹی سے زیادہ نہیں ہوتا ۔ جاگتے میں بھی کھی اُس کا

لوگوں میں برایب نہایت جیلتا ہواعمل ہےجس کے ہم بھبی قائل ہیں بد

یتام اقسام بمجاظ لنوی معی سوک اقسام بحرفین داخل شکر سکے۔ قسم دور نقسم جہارم و پنجم و شخص میں میں میں میں میں می وخت میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس پراطلاق سوکا بمعنی و نی ہوسکے۔ قسم دوم برسوکا اطلاق بمعی لغوی یا مجازاً بمعنی و فی ہوسکتا ہے کیونکو اُس زمان میں اس قسم کی باتوں پر جسی سوکا اطلاق ہو تا تفا ور نہ در تقیقت وہ بھی برسی سب بلکہ ایک فعال خوالے انسانی کے سے جسے کوئیم شخص بند بعیر خواص ادو ہے ہے قرآن مجید میں صرف اِسی کسے ما فعال براطلاق سے بطور عرف عام مواسے ہ

البترقسم ال وسوم وہفتم اگر سے ہوتو ہو بعنی عرفی ہے کیونکرون عام میں جا دواسی کو کئے
ہیں جس سے بلاتعلق کسی مادہ سے صرف بذر لیو تسخیر کو اکب یا ارواح واساء کے اور بغیر کسی و سیلہ
قدرتی کے بطریق خرق عادت بلکہ برخلات نیچ بعنی برخلات قانون قدرت کے کوئی امز خمور بذیر
ہواور فی الواقع ایسا ہی ہوجا و سے جیسا کہ خمور میں آوے میشا اُہم قام کو کہ ہیں کے گھوڑا ہوجا۔ وہ بنچ فی کا گھوڑا ہوجا و سے ۔اگراومی اُڑنا چاہے تو در حقیقت وہ ہوا میں اُڑ تا پھرے اور اگر کسی کو گدھا
می جو برح کے برحق ہوئے سے انکار کرتے ہیں اور اُس کو بے صل بتلاتے ہیں تو انہی تین قسم کے برخلاف ہو بی کو بھول
کو بے صل وجھوٹ بتلاتے ہیں اور و ف عام میں انہی تینوں تسموں پر حقیقتاً اطلاق سو کا ہوتا ہے
اور ترخ آئی برصرف مجازاً اور باقی تسموں کو عن عام میں کو بی شخص سے مزمین کہتا۔ بیس اِس اُڑکل
میں ہمارا مقصد ہے کہ اُن اقدام ٹلٹ ہنو کی اصلیت ور واقعیت کا ثبوت قرآن مجید میں نہیں کو میں ہمارا مقصد ہیں جہرائی سے ہوتیں تو
میں ہمارا مقصد ہے کہ اُن اقدام ٹلٹ ہنو کی اصلیت اور واقعیت کا ثبوت قرآن مجید میں نہیں کو میں ہماری ہو ہوتیں گر جو کہ وہ بے ہم ہوتیں تو سے اور جو کہ ہی تین تب ہیں اگر سے ہموتیں تو حقیقتاً سے ہم تو ہوتیں گر جو کہ وہ بے ہم ہوتیں گر جو کہ وہ بے ہم ہی ہوتیں ہوتیں ہوتیں گر ہوتیں گر ہوتیں گر جو کہ وہ ہوتیں ہوتیں ہوتیں گر جو کہ وہ بے ہم ہوتیں ہیں جو تھوتیں گر جو کہ وہ بے ہم ہوتیں ہوتیں گر جو کہ وہ بے ہم ہوتیں ہوتیں گر جو کہ وہ بے ہم ہوتیں ہوتیں گر جو کہ وہ بے ہم ہوتیں ہیں جو تھوتیں گر جو کہ وہ بے ہم ہوتیں ہوتیں گر جو کہ وہ بے ہم ہوتیں ہوتیں گر ہوتی وہ بے ہم ہوتیں ہوتیں گر ہوتی وہ بیا ہوتیں ہوتیں ہوتیں گر ہوتیں ہوتیں گر جو کہ وہ بے ہالی ہوتیں ہوتیں ہوتیں گر ہوتیں گر ہوتیں ہوتیں گر ہوتی ہوتیں ہوتیں گر ہوتی ہوتیں گر ہوتی ہوتیں ہوتیں ہوتیں گر ہوتی ہوتیں ہ

قران مجیدی بهت جگر نفظ یو و ساحر و سور آیا به اوراکشر جگرگفاری زبان سے وہ لفظ نقل کیا گیا ہے کہ کفارانبیا علیم اسلام کے کامول کوجاد واورائن کوجاد وگراورائن کی بند ونصیحت کی باتوں کو ایسے خص کی باتین جس پرجاد و کرویا گیا ہوا ور وہ لغوا ور جه سرویا باتیں بکا کرے کہا کرتے سے بھی کا حق ہونالازم نہیں آتا۔ مثلاً اگر ہم کہیں کرمیم باگر سے کہتے ہیں اس طح پر کفار کا قول نقل کرنے سے بیلازم نہیں آتا کرکیمیا بمعنی سونا وجا ندی بنانے کو توقیقت ہیں اور جا جگر اس سے صرف آتنا مطلب ثابت ہوتا ہے کہ ایسے شخاص کا وجود ہے جواپنے تنکی کیمیا گرکتے ہیں اور ہے بجھے صرور نہیں کہ تنکی کیمیا گرکتے ہیں اور ہے بجھے صرور نہیں کہ تنکی کیمیا گرکتے ہیں اور ہے بجھے صرور نہیں کہ قبل کیمیا گرکتے ہیں اور ہے بجھے صرور نہیں کہ فی الواقع وہ کام بھی ایسا ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔ زمانہ نزول قرآن مجمد میں ایسے وگر موجود تھے فی الواقع وہ کام بھی ایسا ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔ زمانہ نزول قرآن مجمد میں ایسے لوگ موجود تھے

دکھا آہے جس سے بڑے بڑئے خصول کی تقل حیران ہوجاتی ہے۔ اور بہارے زماز کے جنا ب مولوی صاحب و قبلہ توخو ب غور کرنے و کان لگا کر شینے کے بعد میر فرائنے ہیں کہ واللّٰا ہ فیبر دو ڈ لیکن بعض عالموں کی میر بھی رائے ہے کہ ایسی بات کو سحر میں و اخل کرنا نہیں جا ہے کیونکو اُس کے اسباب معلوم ہیں۔ گرمیں دست بستہ اُن کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جنا ب جن کو آپ اُن تک سح جمجے رہے ہیں اُن میں سے بھی بہت سول کے اسباب معلوم ہو گئے ہیں ہ

جیحنگی قسم بحرکی وہ امور قرار دیتے ہیں جو بذر بعی خواص ادویہ کے ظہور میں آتے ہیں گراگلے زماز ہیں یہ باتیں ہمت کم معلوم تھیں جہنے کا کم کیمیا یعنی کمسٹری کونز تی ہو ڈن اُس وقت سے تو ہت ہی مجیب عجیب باتین ظاہر ہو ڈن ہیں۔ بیج ہے اگر جناب مولوی صاحب دو ہوا ڈن ہیں سے پانی ہتا ہوا دیجھیں جس سے وصنو بھی کرسکیس روزہ بھی کھول سکیس اور صنورت ہو تو نہا تھی

سكين تووه بيجارے أس كوجادو زكهين تواور كياكهيں .

ساتون سم عوی ده باین بین بین کاظهور مین لانا بذرید تا نیز اساء کے بیان کیا جا جا جا اور اساء کے ساحر خیال کرتے ہیں کہ بہت سے الفاظ اور اساء کے سے مؤکل ہیں اور اُن اساء کو طریقہ مخصوصہ و تعداد معینہ اور پر ہیز مفردہ سے پڑھنے اور اُن کی ذکات دینے سے وہ مؤکل اُسے تابع ہوجاتے ہیں اور وہ ایسے زبروست ہیں کھوت پلیت - دیو جی بیری اور اُسما فی زمین اور جو پھے گان میں ہے سب اُس سے تابع ہیں - بیں جب دہ مؤکل اس ساحر سے جس کو عامل ہی کہتے ہیں تابع ہوگئے کو وہ سب چیزوں پر قادر ہوگیا ۔ جنو آل کو شیشہ میں بند وہ کر لیتا ہے ۔ اور جو پھے اور کو کو وہ فرما نبردار بنالیتا ہے ۔ کو مؤلی سیاسے سے کو پانی اُبال لیتا ہے ۔ کو کی در ندہ جا نوروں کو وہ فرما نبردار بنالیتا ہے ۔ کنو میں ہی سے پینے معلم ہوگیا پھواس کا تو بھے کو کی دریا ہو ، کا جس کو اسم اعظم معلم ہوگیا پھواس کا تو بھی ہو جو بھا ہی نہیں ہو

جولوگ قرآن مجیدگی آینو کوبطوع کے پیرصتے ہیں اور کسی میں وسعت رزق کی اور کسی میں کشود کار کی اور کسی میں شفاءا وراض کی تاثیر مجھتے ہیں وہ بھی قریب قریب اپنی سے ہیں۔ قرآن مجید کئی ہی آیت یا سورة میں اِس قسم کی تاثیر نہیں ہے نہ قرآن مجید کو بئی علیات کی کتاب ہے نوان کا موں سیلئے نازل ہوا ہے۔ وہ توسید صاصا و صاحد الکا کام ہے اور اِس لئے نازل ہوا ہے کہ لوگ اُس سے نفسہ کی سے میں کر اور اُس

نفيحت پرطين اور جواحكام أس مي بي أس برغل كري به

ا کھٹویں قسم کو کی لگائی تھجائی ہے کہ ادھ کی بات اُدھ جا کہی اوراُدھ کی اِدھر دوایک باتیں ہی خوات کے ساتھ میں دوست کو دشمن کر دیا اور دشمن کو دوست ۔ آبیں میں دوستوں کے ربخ طوادیا جور خصم کو جیوٹروادیا۔ بھائی بھائیری میں۔ باب بدیٹوں میں بنج کروادیا۔ بلاشبراین ان کے مطابق میں۔ باب بدیٹوں میں بنج کروادیا۔ بلاشبراین ان کا میں میں۔

ا فعال برِ قادر میں اورعالم ومدرک اکبجزئیات ہیں اور انسان میں صلول کر کرنفس انسانی مانفس حیوانی میں مل سمتی ہیں م

اسی قسم کی ارواحول میں وہ لوگ جن ویری کو بھی شامل کرتے ہیں اور اُن ہیں سے جونیک یعنی بے شرہیں اُن کو مسلمانی اور جو شریر ہیں اُن کو کا فرکھٹر اتے ہیں مگر معتنز لی جن کے وجو د کے بھی قائل نہیں ہیں \*

اسی قسم کی ارواحوامیں وہ بعض انسا نوں کی ناپاک رواحوں کو بھی شامل رقبیں
اور کھبوت بلیت کو بھی انہی میں مجھنے ہیں۔ وہ ریھی یقیین کرتے ہیں کہ برارواحیں اشکال ختافہ
میں بھی بلا صلول کسی و وسر سے جسکے نظام رہوسکتی ہیں اور لوگوں کو خوبصورٹ یا ہمیبت ناک
شکلوں میں وکھائی دیتی ہیں۔ بس اس کے ساحر ندر بعداعال ور پڑھنٹ اور خوشبوطل نے
گائی کی شنچہ کرتے ہیں +

سیمی مجمد اجاسی کو کسلان عامل بھی اِس فیسم میں دخل ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ وہوض سفالی رواحوں کے علوی رواحوں کو سنحرکرتے ہیں اور اِسی سبیسے اُن کے منتروں اور پڑھنتوں میں بڑے بڑے فرشنق جبرئیل و میکائیل اسرافیل وعزرائیل کے نام ہوتے ہیں اور اپنے تئیں علوی عامل اور و درسروں کو سفلی عامل قرار دیتے ہیں لیکن اگر سبے پوچھو تو زیکا لی صلی نے سفید ہ

چیق بھی قسم بحری وہ قرار دی ہے جوخیال یا نظر پاحس نی غلطی سے ایک امردوسری التا مج جوائس کی مہلی حالت سے عجیب ترہے دکھائی دیتا ہے جیسے کہان میں گولیوں کے اوڑ انے یا ایک بٹاسے دوسر سے بٹامین کالنے باایک گولی میں سے دوسری گولی بنا سے میں کرتی ہے یا نبنیٹی شعلہ کوچکر کرد کھا تا ہے یا تھنئیٹر کے کمرہ میں پردوں کے لگانے سے دریا وسمندروجہاز وہماڑ وکوسوں کا جنگل دکھائی دیتا ہے وعلیٰ ہٰذالقباس \*

و باردووووں وں میں اور میں وہ میں جو بدر اور صنائع واعمال مہدسیر وجر تقیل کے طاہ ہوتے ہیں جیسے کہ ایک اور میں اور وی امور قرار دیئے ہیں جو بذر اور صنائع واعمال مہدسیر وجر تقیل کے طاہ ہوتے ہیں جیسے کہ ایک اور می ہزار وں می اور جھ کھینے لیتا ہے یا گھر می اپنے آپ جہتے ہوں وَ سے دفعہ نا ہیں ہے جو اُل اُری سے بولتی ہے بُرِ اُل ہیں ہے جو اُل اِل ہیں جا اُل میں جا انگریزی کھلولوں میں طرح سے جھیلالی ہے اور بھر جھیلالی ہے گھوٹنے میں جا بیجہ ہماتی ہیں۔ ایک ٹمنی سے دو سری ٹھنی پرجائے تھی عجائبات ہوتے ہیں۔ جو اُل اُل ہی بیتی ہیں۔ ایک ٹمنی سے دو سری ٹھنی پرجائے تھی اور ہیں۔ یا بی بیتی ہیں۔ ایک ٹمنی سے دو سری ٹھنی پرجائے تھی اور کھوٹ کو اے ایک اُل جا بجا بجائے ہیں۔ ان کھوٹ اور طرف فرد نے ہیں۔ دو نول طرف کرون ہلاتے ہیں۔ ناچینے دالے تال دسم پرنا چینے ہیں۔ ارطم نے دالے ارشرے جی دو نول طرف سے سوار نظامے ہیں۔ ایک دو سرے کو مار تا ہے۔ بیگل دالا بیکل بجا تا ہے اور طرح جرح کے کرتب سے سوار نظامے ہیں۔ ایک دو سرے کو مار تا ہے۔ بیگل دالا بیکل بجا تا ہے اور طرح جرح کے کرتب

فاعل تام نفعل تام سے بل جا دیگا تو با لضرور فعل تام ظاہر ہوگا۔ اور بعضوں کا بیر تولہے کوا فلاک کو اکس اگر جی تفلوق ہیں مگرا اُن میں جان اور عقل و مجھے ہے اور اُن کو اس عالم میں نبک وبد کر ہے کا الکل ختیارہے۔ بہر ان مینول عفید ول سے جا و وگر فرر لیے اعال و پڑھ نے کو اکب کی تسخیر میں خول رہتے تھے تاکہ کو اکب کو جو مربر عالم ہیں بینا تا بعج کہ لیں اور جس کسی کو قتل کرنا چاہیں تو کہدیں کر اقتل یا سویخ اور مریخ فی الفور اُس کو مار ڈالتے اور اسی طبح جس کا بھلا کرنا چاہیں جملا کردیں۔ اور جس پرسے آفت و سوختی ٹالنی چاہر ٹال ویں۔ اور جس پر ڈوالنی چاہر ٹی ال دیں۔ اور جس بر ڈوالنی چاہر ٹی ال دیں۔ اور جس مرض میں چاہیں مبتلا کردیں بھیروہ کسی طبیب سے علاج سے اجھتا نہ ہوسکے اور اسی طبی رینگ رم جا و سے ج

گراس مقام براتن استجهن چاسئے کہ نوم دجا دومیں جو بدر بید تسخیرکواکب ہوتا ہے ذق سینجم تو صرف پر بتلانا ہے کہ فلاشخص سے طالع میں فلال کو کب بتھا اور اُب جو کو اکٹے راس ذنب فلال فلال مقام برائے ہیں تو اُب اُس بر فلال آفت آویکی یا پر راحت مُپنچیکی یا اُس وقت پر فلال کام کواحسب مقصود ہو گایا سفرا بچقا ہو گابیں نجو می گویا آبیدہ کی بانوں کی بلحاظ تا ٹیرات کواکب خبردیتا ہے مگر کو گیا مرتب بت تسخیر کو اکب نہیں کرتا اور نہیں بتلا آباس لیے وہ صرف نجم ہے اور جادو گر نہیں مگر جب کہ وہ اُس آفت کے دفع ہو سے کو کی میں کرے یا بال کرے یا باجھن ٹ پڑھے تو وہ بھی بندر اید تسخیر کو اکشے سنجم کے سواایک جادو گر بھی ہے جیسا کہ ہوئو پنڈ توں جو خشیوں کا اکثر وک توریح پ

د توسری قسم جادوی وہ بانیں قراردی ہیں جوخیال وروہم اور نفس اننانی کے ذریعہ اللہ ورہم اور نفس اننانی کے ذریعہ سے
المور میں کی ہیں بین ہوت کے البی طاقت ہم کہنچالیتا ہے کہ دور ہے شخص پرطرح طرح کے انڈوال
اور ورزش اور مجاہدات کے البی طاقت ہم کہنچالیتا ہے کہ دور ہے شخص پرطرح طرح کے انڈوال
سکتا ہے اور اُس و وسر شخص کے واہمہ کو ایسا مغلوب کردیتا ہے کہ جوچنے ورحقیقت موجوزی یں
سکتا ہے اور اُس کو فی الواقع موجود معلوم ہوتی ہے اور یہ بات ہڑخص کو اور ہرقوم و فردہ ہے اُدمی کو
بفدر قوت و طاقت اُس کے نفس انسانی کے حال ہوسکتی ہے اِس تھے ہوئے میں مرحب ساحر سیمے
وتندرست آدمیول کو بیار اور بیماروں کو صبحے و تندرست کرسکتا ہے بھلے جینگوں برخوا ب
مقناطیسی مستولی کرسکتا ہے ج

تلیسی تنظیم طاووکی وہ باتیں قراردی ہیں جن کا ہونا باستعانت ارداح خیال کیا گیا ؟ استحکے ساح یقین کرتے ہیں کرعلاوہ مخلوقات موجودہ محسوسہ کے زبین برار واحیں بھی ہیں اور وہ جو اسرقائمہ بالذات ہیں نہ تو وہ شبخہ ہیں اور نیسی متخر میں حلول کی ہوئی ہیں اور وہ اسپنے پس قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کا فہر جو یہ کے کہ بینم برجاد وکر دیا تھا گراس زمانہ کا باوا آدم ہی نزال ہے اُب بڑے بڑے ہیں کہ جو یہ نہ کے ادراس پر بقین نزکے کا نخض صلعم پرجاد دوکر دیا تھا تو وہ کا فرہے نزمانہ اُلٹ گیا ہے۔ سچ بات ہے۔ والد ہو بالناسر قلب + اگر ہم ہی کہ بین کہ نوز بادئہ منہ ااگر جناب بیغم خداصلعم کی ذات مبارک پر با دصف س قر تقدس فی طہارت و نوری ہوئے کے جاو و ہوجا تا تھا تو ہم اِس بات پر کیونکی قیمین کریں کر کوئنی بات اُنہوں کے جادو ہو سے کی حالت میں فرائی ہے تو ہمائے جادو ہو سے کی حالت میں فرائی ہے تو ہمائے زمانہ کے عالم فرما ۔ تے ہیں کہ یہ دوسر اِکفر بھا۔ گر کھی ہو ہم تو لقین نہ میں کرنے کر اُن مخضر صلعم برجاد و موا مقا ج

وه مُنی مسلمان جن کو لوگ معتمزلی مکتے ہیں وہ نوجا دو کے منکر ہیں ادر سغیر خواصلع میں اور مختر اسلامی اور معتمزلی مکتے ہیں وہ نوجا دو کے منکر ہیں ادر سندسی صریت الدار کو سند ہیں کہ سندہ ہیں کہ میاں بہت سی صریت الدار اس الدین کے دولیس سے کے خلط ہونے میں ہیں دہ تو یقیدنی ہیں اور روایت احاد طنی ہے اور اس لایق نہیں ہے کہ یقیدنی کا معارضہ کرسکے پ

معرفی میں ایک عملی میں ہے۔ ہم تواس بات کی تفتین میں ہیں کہ تنظیم مرسلسلام میں طاور کی کھیے اصل ہے یا نہیں پ

سوے معنی جس کوہم اپنی زبان ہیں جادو کہتے ہیں و بی لفت کی گنا ہوں ہیں ہیں گھے ہیں گہو

واقعرکسی لطیف و دقیق امرسے ہوا ہوا و رائس کے ہوئے کا سبب پوشیدہ ہو وہ سوسے ہوا ہوا و رائس کے ہوئے اعظے تسمیل بیان کی ہیں بد

ان لغوی معنول برخیال کر کبعض عالموں نے سحر کی آعظے تسمیل بیان کی ہیں بد

اول بذریع تسمیل کے ۔ اِس کے جاری کے جادوگروں ہیں سے بیضے تو سیم جھتے تھے کا فلائ کو مانسہ واجب لوجو دہیں اور اس دنیا ہیں جو جھٹے ہوتا ہے ہیں کرتے ہیں۔ اور بعضے کہتے تھے

کو وہ فی نفسہ نو دا جب لوجو دہیں ہوں کا مرکز اول سے جو تغیر آت عالم ہیں ہونے ہیں یہ کواکب و افلاک اُن کا واسط ہیں اور یہ بات بھینے ہے کجب افلاک اُن کا واسط ہیں اور یہ بات بھینے ہے کجب

چۇگنى قىمت دىكە كېراخرېدىتے ہى غوض كەم كواپنے ملك كى مىلى پېداوار كى قىمت مِل جاتى ہے اوكى قىم كى مُنرمندى ياصناعى سے ممُ اس سے فائرہ نهيں أعضا سكتے ديس جب ہم يہ بات و تجھيں كہ ہمارے ملك ميں سے يہ چنرجا تى ہے اور برچنرا تى ہے اور اس ات كا اندازہ كريں كراسے والى چزكا خرچ اور حاسك والى چيز كى آمدنى مسادى سے تو بيمال كە توگويا خيريت ہے تقور اہمى ساحزر ہے اورجب مم كوجائے والى چيز كى قبمت كم ملى اوراك والى چيز كى قيمت جہار جبند دينى برلى توليقىن كرلوكم ايسا مكك كئے نہ تباہ ہواكل تباہ ہوگا چ

سحس

### جادورتق ہے اور کرنے والا کا فرہے

اس شل کے دوسرے جلہ سے توہم کو بحث نہیں ہاں پہلے جُلہ سے بحث ہے۔ کیا ہی مج یہ بات برحق ہے کرجاد دبرحق سے ؟ آؤاس کی تحقیق کریں اور و پھیں کہ تطبیط کہ سلام کی روسے کیا بات سے ہ

وگ کتے ہیں کر جناب سرورا نبیار پینم خدام کر مصطفاصلا دائر علیہ و تم پر بھی جاود کرویا تھا خدا تو وا تا ہے کہا فرائخ خدا تعالی ہے خدا تو وا تا ہے کہا فرائخ خدا تعالی ہے تعدد اور اسری میں فرایا ہے کہا فرائیس میں کہتے ہیں کرتم جو محدی پیروی کرتے ہو تو اِس سے زیاد اور کے نہیں ہے کہا کہ دی کی جس پر جا دو اور کیے نہیں ہے کہا کہ دی کی جس پر جا دو

الارجلامسعورا- أيت ٥٠ كرد بأكياب بيروي كرت بود

ہاں ذعون بھی موسّلے کو کہتا تھا کتم برجادو کر دیا ہے جنا تخیہ ضالقالے لئے اسی سورہ ہیں ۔ فقال لد فوعون ابن لاظناٹ یا فرایا ہے کرجب حضرت مؤسلے ضواتعالیٰ کی قدرت

موسط مسمحورا- آیت ۱۰۳ کی نشانیون سمیت زعون کے پاس آئے تو

فرعون نے کہا کراجی موٹنے میں ترسمجھنا ہوں کہتم برجاد وکردیا ہے ،

ایک اور مگر بھی خدا سے فرایا ہے کہ کا ذائی خفرت صلع کو کہا کرتے تھے کہ اُن پر توجاہ وکردیا وقال الظالمون ان تبتیون کلا ہے۔ چنا نجیسورہ فرقان میں فرایا ہے۔ کہ رجلامسعوراً۔ آیت ۹ کا فروں نے کہا کہ تم جو محمد کی بیروی کرتے ہو نواس سے زیادہ نہیں کرایک ایسے آدمی کی ئیزوی کرتے ہوجس برجاد وکردیا گیا ہے ۔

مام عزوالى علىدارجمة من لكها سبح كمجون خص منطق ندجانياً مهو كوباعلم اس كالخياسية تو يعير مم كوكس منع کردیا ہے کہ ہم اس زا ندمیں غیر آت قوم کی جن با توں کو اپنے حق میں نافع اور کاراً مدو تھیں اُن کو نها دكرلس اورجن باتول كى طرن مم كومكايدا علاسے محفوظ رہنے اورصد بإمنفعتول كے حال مع میں نہایت حاجت ہواک کو اختیار نہ کریں۔ کتاب سن الهتندین میں شیخ المراق المالکی سے صاف لکھاہے کوغیر قوم کے ساتھ جن باتوں میں مشاہبت ممنوع ہے وہ صرف وہی باتیں ہیں جوبهاری شرایت کے برخلاف ہیں اورجن با تول کو غیر ملت کے لوگ موافق طریقہ مندویر مام تع یا واجب کے کرنے ہوں اُن کوم صرف اِس خیال سے نہیں جھوڑ سکتے کرغیر ملت کے لوگوں کا مجى أن يرعدرا مرسے إس واسط كرمارى شرييت فيم كوغيرة م كے سائقوان باتو ميں شابه ہونے سے منع نہاں کیا جن کو وہ قوم کھی کارخانہ قدرت کی اجازت سے کرتی ہوا درحاشیہ ذر فتلہ ميرعلا نمشيج محربن عابد برالخنفي سئة وليهات كمه يتقيرح لكها بصحرت باتو ل يسمخلوق ضراكي بترحا اورنزتی ہواگرائ کے کرنے میں ہم کسی غیر لمت قوم کے ساتھ مشابہ ہوجاویں تو کھے خواتی نہیں ہے اورطرے تعجب کی بات یہ سے کرجو لوگ فرنگیول کی اوس سے اتباع سے سخنت انکار کرتے ہیں ف اپنی عبلائی کی باقوں میں توان کارکرتے ہیں اور جو باتیں اُن سے حق میں ضربیں اُن میں اُن کی مشابهت م في أن كوانكار نهي ب كيونكرده لوگ مرح فزلكيون كابنا مواكيرا بين كرخوش ہوتے ہیں اور اُنہیں کا سباب مگروں میں مطعتے ہیں اور اُنہیں کے ہتمیار اور اور طرورت کی مچیز ہیں۔ تعال میں لاتے ہیں مگراُن چیزوں کواُن کی تدبیروں سے کام میں لانے سے بڑاپر ہیز کرتے ہیں حالانکہ اِن با توں سے پر مبز کرتے ہیں اُن کے ملکی انتظام اور ملکی ترقی وونوں ہیں بڑانقصال اورخرابی براق ہے اور وہ خرابی مجی پر شیدہ نہیں بلکہ ظاہر سے اور گویا اِس سبتے ہی ان میں ایک عیب رہتا ہے اس لئے کرجب وہ اپنی ذائق طرور توں سے سامان میں دوسری قوم مے محتاج ہیں توگو یاعلم میں وہ اُس قرم سے بیت درجہ ہیں ا در اُن کی کلکی نر تی ہیں یہ نقصان رہتا کہے کہ وہ اپنے ملک کی بیدا وار وغیرہ کے تمرہ سے نفع نہیں کھاسکتے حالانکہ ترقی مک کی نہی علامت اور ادرائس کے ہیں مقصود ہے اور نصد بق اس کی ہمارے اِس مشاہرہ سے ہوتی ہے کہماری قوم صناع لوگ ابنی صنعت اورد شکاری سے مجھے فامرہ عال نہیں کرتے مثلاً جولوگ روئی بہتے ہیں ا بكراول كى أون تراش كر درست كرتے ہيں اور سال بھر اُس برجانِ مارتے ہيں و ہ اپني سال بھركي منت کی بیدادار معنی رو ای اوراون وغیره کو تصوری سی قیبت بیرفزگیوں کے ماتھ بی والتے ہیں اورجب اُسی روئی اور اُون سے وہ لوگ محقور ہے عرصہ میں اپنی صناعی کی بدولت طرح طرح ، کبرے بن کرلاتے ہیں تو بھروہی ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اُن کوروئی دی تھی ہند<del>ر</del>

ادراس غلط خیال کامنشاء پر سبے کہ وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کی مجُلہ با توں کو اِسی قابل سیجھتے ہیں کە اُن کوترک کیاجا دے خواہ وہ باتیر کسی قوم کی عادات میں سے مہوں خواہ تدا بیر ملکیہ سے متعلق ہوں ہمان مگ کروہ غافل لوگ غیرمذہب والے کی الیفات کو بھی بڑھنا بڑا سمجھتے ہیں اوراگر کو ئی شخص اُن کے سامنے غیر زمرہ بسی تالیفات یا عمدہ باتوں کی تعرفیف کرے تو و واسٹی خسر کو گرا بحلاكهنج يرسنعه موجاتي بيب حالانكه بربات بالكل حاقت كي ہے اور سرا سرخطاہے إس كنے كرجوكام ني نفسه الحيمًا مهوا ورسماري عقل بهيم مس كونسليم كرے خصوصاً وه كام حس كوكہمي مهم لوگ بى كياكرت عظے اورغيرول سے اُس كو م سے ہى اور الباہے تو ايسے كام سے انكار كے يا اُسے چھوڑ دینے کی کوئی دجہ نہیں ہے بکر جب وہ کسی زمانہ میں ہماری ہی قوم کی عملد رآمد میں تھا تو ہم کو ایسے کام کے بیر کال کرنے میں نہایت شوق اور ترتنا ظاہر کرنی جاہئے اور گویہ بات مسلم ہے کہ ہرابل مذہب لیے مذہبے مامنے دوسرے کے مذہب کوضالات خیال کرتا ہے لیکن اس یہ بات لازم نہیں آتی کوغیر ندمب والے کی ونیوی بانتیں بھی بری ہوجاویں یاجر کام کر مصلحت ممكى كے کحاظ سے اُس سے کیا ہے وہ بھی ضلالت ہو جا دے اور ہم کو اُن کا مول میں غیر فدہب والى توم كاا تباع ممنوع مور وتحصو فرنكيول كالبميشه سے يه دسنورے كرحب وركسي قوم كاكو في كام الجيتا و کھتے ہیں فوراً اُس سے کرنے برسنعد ہوجاتے ہیں جنائجہ دہ اپنی ایسی ہی باتوں کے سبسے آج اپنی ترقی اور کبندی کے اُس تبہیر ہی جس کبسب لوگ آنجھوں سے ویکھتے ہی او حِقیقت کی ا یک پر کھنے وانشدن کا کا مرکبی ہیں ہے کر جربات اس کے سامنے بیش آ وے خواہ و ایسی کا قرل ہو یا فعل ہواس کونظ امتیازے تا ترکر جانچے اوراگرائس کو اچھاد کھنے تو نو آان کر ہے اور دل سے اس کوبہتر مجھے گوائس کاموجد دین میں تجا ہویا جھوٹا اس سے کہ حق بات کھے لوگوں سے نہیں بہجانی جاتی بکد لوگ ات سے بہجا سے جاتے ہیں اور حکمت مسلمانوں کے لیٹے بنزلہ کم شدہ چرو کے ہے جمال کمیں اُس کو با دے فراً سیلے \*

ایک مرتبه صفرت سلمان فارسی رضی انتراته الی عذر سے جناب رسول خدا صلے اللہ علیہ دلم کی خدمت میں بطور شورہ عض کیا کہ بارسول اللہ اللہ فارس محاربہ کے وقت اپنے شہروں کے گرو خند قبیل کھو دلیتے ہیں کہ دشمن کے مقابلہ اور حملہ سے محفوظ رہیں ۔ حضرت رسول خداصلے اللہ علیا میں مدینہ کے گرد خند قبیل کھو دیں تاکی مسلمان مجی ہی تذہبر پرعمل کیا کہ بین اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ارتفاد فوایا ہے کہ قول کی خوبی کی طرف د کھیو قال کے حال کی طرف د کھیو قال کے حال کی طرف د کھیو قال کے حال کی طرف مت و کھیو اور حبکہ ہمارے متقدین سے غیر متحت کے لوگوں سے علوم منطق کو نفع کی چیز ہم کے کرایا اور اس کے رواج کو مستحسن جانا ہمال کی کو منتحسن جانا ہمال کی کو منتحسن جانا ہمال کے کو کو کو کھیو کو کھی کے در سے حکوم کو اپنی زبان میں ترجم کر ایا اور اس کے رواج کو مستحسن جانا ہمال کی کو منتحسن جانا ہمال کے کو کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھی جن سمجھے کر این زبان میں ترجم کر ایا اور اس کے رواج کو مستحسن جانا ہمال کی کھیا

اس خیالی اور بے اس فوشی کا حال کرنا کہ لوگ جنا کے بندالحاج کو کہیں کہ واہ کیا مسلمان ہیں۔
صفرت مسلمان عالم ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب بدایوں ہیں تشریف ہے جاتے ہونگے تو و دوبائر ملے آدمی آن کر کہتے ہونگے کہ واہ کیا لکھا ہے اور جنا کہ خیرالحاج خوش ہوتے کے ۔ دگر ہے۔
ودر اسبب یہ ہے کہ جنا ہے تیا الحاج ہے جب یہ رسالہ لکھا ہے تریب اسی زمانہ کے جم کو تشریف ہے جاتے تا الحاج ہے جب یہ رسالہ لکھا ہے تریب اسی زمانہ کے جم کو تشریف ہے جائے دولے سے۔ اُنہوں ہے خیال کیا ہو گا کہ لاؤج کہ جائے کہ بیس مسب کرلیں۔ ج سے بعد تو سب پاک ہو ہی جا وینگے۔ جیسے کہ بعض آدمی جب سہ لینا چاہتے کہ ہیں توخوب بدیر ہیزی کرنے ہیں اور جم جسے کہ بعض آدمی جب سہ کہا ہو تو کہ خیاب تیا گئی کو معلوم کرنا چاہتے کہ جم دزیارت میں جو لیشارتیں آپ کو ملی ہوں ملی بوں۔ اور جو خطاب آپ کو ملام ویا جو سے آپ کے سب بالی معاف ہوگئی موسلے جوں۔ اور آپ دان رات ذرایا گئے ہوں بلک اُس سے بھی اعلا۔ گرحق العباد کبھی نرج ہوں۔ اور آپ بالی موسلے میں اور خیست کہ ہوں۔ اور آپ کہ ایس جب کہ آپ جب تک میں جب کہ آپ جب تک میں جب کہ آپ جب تک میں ہی نہ معاف کروں معاف نہیں ہو سکتے۔ بیں مقتضائے ایما نداری یہ کہ کہ ہیں جب تک میں ہوا ویکا۔ واللہ یہ دارگنا ہوں کی معافی چاہتے دیں مقتضائے ایما نداری یہ کہ کہ آپ ججور انہا مواج واللہ یہ دارگنا ہوں کی معافی چاہتے دیں مقتضائے ایما نداری یہ کہ آپ بھورا کہ واللہ یہ دور اسالہ میں دور خواویگا۔ واللہ یہ دی میں دیشاء الی صوراط المستنقید ہو

## الثنية المالية

#### تحقيق معنى تنشبه بقوم فهومنهم

امیرالافراء افتی را تعلاء سید خرالدین احدوزیرسلطنت و نس نے جو نهایت عُره کتاب اقوم المسالک عبی زبان می کھی ہے جس پر وہاں کے بڑے بڑے علما کی تقریظین جی پی اوراس کا ترجم حال میں جناب خلیفہ سید می حصن خال بها دروزیر ریاست بیسیالہ کی عالی ہمتی اور قیاضی کی وجہ سے اُزدو میں سمیٰ بر فنظم المحالات چھپا ہے اُس میں ہم ایک مختصر تقریر سید خیر الدین احرمصنف اصل کتاب کی جو تشابہ کے باب میں اُنہوں نے تعلق ہے نقل کے باب میں اُنہوں نے تعلق ہے بین اور وہ سے وہ۔

دوسری بات جواب کا باعث سے اُن غافل درگوں کا ہو شیار کا اور ستنبہ کرنا ہے جوایک ایجنی بات کو صرف اس خیال سے اختیار نہیں کہتے کہ وہ ظاہرااُن کی شریعت میں نہیں ہ

#### عقيرهما

معراج جهانى بيصل ہے صرف خواب ميں سجدا تصلی نظراً گئی تھی د گر بہيج -اورشق صدر الخصر صلے اللہ علیرو تم کابھی ہے صل ہے صد سے ایک شخص دوسرے کی بات کو بگاور کر اور اسلیت چھاکردوسرے برایہ میں بان کرسکتا ہے۔ صل اس کی صرف اتنی ہے کونب موج جناب رسول ضلاصلع على من مذرب إي +

أول ذب صفرت عائش مرزيقة اور لعف صحاب كاجراس بت كے قابل بي كرمعراج روحاني تني جيماني ه حروس إلى نهب چندا كابروين كام اوروه يرسي كمعراج بيت المقدس تك جهان متى ور

وہاں سے الداعات ک روحاتی بد

تیسی اندب عام جوسب بین شهورے که ترامرمواج جیانی تی 4 میری برائے ہے کہ جہاں تک اِس سلر پراور قرآن مجیدواحا دیث پرغور کیاجا ماہے تو مذبب حضرت عائشة صدِّنقه كالحثيك ورورست معلوم بهرا ہے وہي مذبب ميں سے اختيار كياہے۔ بي جو خص اِس معامله ميں جوالفاظ طنز ميري نسبت كه تاہي ورحقيقت حضرت عائشة صفايقها ور بعض صحابر کی نسبت کتاب جن کا وہ مذہب ہے ،

شق صدر کی نسبت بھی چیند مذہب ہیں۔بعضوں کا تول ہے کہ پانچ و فوشق صدروا قعہ ہوااکٹروں کا قول ہے کہ ایک و فعرایا م طفولتیت میں دا قع ہوا۔ پاور پوں سنے ان روایا ت ضعیفہ غیر معتبره كى بنايريه إستدلال كي ہے كەنغوذ بايندا تخضرت صلىم كوصرع كى بيارى تقى اورھالت صرع مي جوکیفیت واقع ہو ٹی گئی اُسی کوراویوں نے شق صدر تعبیر کیا ہے۔ میں سے ان تام روایتوں کی بقدرا بني طاقت مح تحقیقات كی اور معلوم مهوا كه وه روایتین محض امعتبراین - تبیار از مجقفین كاير تتفاكه واقدشق صدرا يك جزوب أن تام واقعات كاجوشب معراج كوواقع هوف متعيبي روایت میرے نزویک سیح دمننز تھی۔ نہی مذہب میں سے اختیار کیاہے۔ بیں اب جنا کے تیالحاج اپنے ول كے بخارات نكالنے كوجوچا ميں سو تھيں۔ ضراائ ستے مجھيگا۔ اور جوكہ وہ ولوں كاحال جاننے والا ہے اُس کےسامنے رایکاری کسی کی مین زجاویگی ۔ مین اپنے اعمال ونیت کی حزور جزایا سزا بإؤنىًا-اورجناك بسيدالحاج ليينه اعمال وننيت كي صرور جزايا سزايا وينكّب مذوه ميرى قبرس وينظّ ندمي أن كى قبر مي سودُ نگا- بيراتني إت كوجتنا ده چاهي برصاكر كلصير به

مجعُ الميد به كرجوكون ميري اس تخريركو و محصيكا تعجب كريكا كه جناب يدالحاج في السي تختاه رمحض غلط بتان مجھ برکتے ہیں۔ گرظا ہرائس کے داوسبب معلوم ہوتے ہیں۔ اقل صرف

# عقيره بست وشم

آیت خلق سبع نهموات طباقا سے مراوسات اُسان نهیں ہیں بکہ وہ آیت علوم جدیدہ کے خلاف ہے۔ بیراعتقا وجنا کے تیالحاج کا تیرے اعتقاد میں تو علوم جدیدہ بالکل اُس آیٹ کے مطابق ہیں \*

## عقيده بست وأثم

جوترتب ببدائش انسان کے نطفہ سے بچر کہ قرآن شریف میں وارد ہے اور مفسری خے معنی اس کے بیان کئے ہیں وہ علوم جدیدہ کے خلاف ہے لہذا قابل تسلیم نہیں۔ لعنت الله علی قائلہ وعلی معتقل کا - میرا تویہ قول ہے کہ قرآن مجید میں جو کچئے وار دہے وہ بالکال شیخ اور علوم بوتا ہے کہ جدیدہ کے مطابن ہے گرمفرین نے اُس کے معنی بیان کرنے میں غلطی کی ہے معلوم ہوتا ہے کہ جنا ہے بیالحل ہے خدا کو اور مفسرین کو یا بیغیر مبلعم کو ایک مرتبہ میں سمجھتے ہیں اور اس سے قرآن اور تفسیر میں گئے فرق نہیں کرتے ہ

عقيره بست وستم

عقيرهبت ونهم

ايك سي زياده ازواج منع بير لعنت الله على فائله وعلى معتقد لا +

کولپیندکرتا ہوںاگرہ ہ شرعی گناہ ہیں تومیرااُن کولپیسندکرنا ایساہی ہے جبیباکومیں شامستاعال سے اور گناہ کی باتوں کولپ ندکرتا ہوں 4 ہے

> ناگرده گناه ورجهان کمیست بگو آن کس که گنه نکردچین زیست بگو

قوار قرائ شرایف میں صرف نفظ صلوة وزکونة کا وارد ہے اُس کی زیادہ تھریج نہیں۔ ہے اِسلے قولہ اسی طرح نماز مرسوم اور عمول کو اختیار کیا جادے نو وہی ظلمت اور نماات تقلید کی اور گفر محض کا اختیار کرنا ، وگا۔ لعنت اللہ علی قائلہ و علی معتقل کہ نمیرایہ قول ہے اور نہیرایہ اعتقاد ہے ،

نُوله ِ صلوة سے مراوطلق وُعابِرُ صلینی ہوگی اور وُہی داسطے اوا کے فرض کافی ہے باتی جو ترکیب صلوة نبجگاند کی مقررہے وہ صول مختر عدو فقر محدثہ واحاد بیٹ موضوعہ واجماع مرموو وکا اتباع ہے اور ہُمی کانام گفرہے ۔ لعنت اللہ علی فائلہ وعلیٰ معتقل کا ۔ ندمیرا یہ قول ہے اور ندمیرا بیرا عقاد ہ

توکه باقی رمی زکوهٔ اُس کی مقدار بقدر جالیسوین حصّه مال محصقر کرنی اوراس محصائیل فتار ہائے نقبیّه کامعور ہونا وہی طلمت اور صلالت کفراور شرک ہے۔ لعنت الله علی قائلہ و علی معتقدہ - نرمیرا یہ قول ہے نرمیرا یہ اعتقاد سبے \*

قوآر۔ ج فانہ کو بالخ ۔ ج فانہ کو بری فرض مجھتا ہوں من استطاع المیدہ سبدبلا گرا سُودی روہیے قرض لیکر مکر جانے سے لنڈن کا جانا ہمتر جانتا ہوں اور حاجی جی کہلانے کی فوشی جا کرنے کواور اُس خوشی میں کھیُو لنے کواور جھُولی بشارات بیان کرنے کواورکسی خادم کے فریب ہیں اگر سنداور خطاب لینے کو اور اُن جھولی باقوں بیناز کرنے کو البتہ میں حرام بھجستا ہوں ہ

جوبدعات که ماتم منظریمی مهری بین اور جوخلاف شرع رسول خداصلیم بین وه اِس وجهسے که مکر والے کرتے بین جائیز نهیں موسکتیں۔ لونڈی اور غلام جس طرح که مکر میں بینچے جائے ہیں اور خواجر بنائے جاتے ہیں اور کر معظر اور روضه منورہ جناب رسول خداصلیم میں خواجہ سرا بمعیت ہیں ہیں۔ خلاف شرع ہیں اور جوسسلمان ہیئے کے بچھوسے اور ول کی انتحصوں کے اندھے اُن کو انجیجا جانسے ہیں محض جاہل ہیں۔ روضۂ مطہرہ رسول خداصلیم پر خواجہ سراؤں کا متعقبی کرنا میری والنست میں ایسی ہے اوبی ہے کہ اُس سے زیاوہ اور کوئی ہے اوبی نہیں ہوسکتی۔ وللنا میں فیصل یعشفون مذیا ہیں + یقین ہے توگورہ کسی قوم سے سابھ تشاہر کے ولوفی خصوصیات الدّبین و شعایر الکفر کا لزنار والصلیب والا عیاد وہ کا فرنہ میں ہوسکتا۔ کیا ہم دیوالی دسہرہ میں اپنے ہندو دوستوں سے اور نوروز میں اپنے پارسی ووستوں سے اور بڑے وان میں اپنے عیسائی دوستوں سے مل کراور معاشرت و تتدن کی خوشی حامل کر کر کا فرہو جا وینگے۔ نعوذ باشتر منہا ہ

بت وسجده کرنا سیتلا کے تھان کوسجده کرنا- مدارصاحب کی جیڑ اوی کو بوجنا - اولیا السّد کی قبر وں کوسجده کرنا - اُن کا طواف کرنا سب برا برہیں - ہزار ون سلمان یہ باتیں کو نظریا ہیں تو اُن کو کا فرنہ ہیں جانتا کیو کہ مسجو دہیں جب نگ المرجو سے کا فرنہ ہیں ہوتا کہ اُن کے سجدہ سے اور بہی تحقیق عُلمائے تحقین کی ہے ۔ وہ کا خرنہ ہیں ہوتا - ہاں بلاث بہنا ہے جنا کہ جانے دلی سے ان امور پر عور کریں ہو خدا کرے جنا سے بنا کا ج نیک دلی سے ان امور پر عور کریں ہو

عقيره بت ونتجم

جنائي بيلالى بناس عقيده بين جواتها م كئه بين ده بهى قوله توله كرك باين كئے جائي بيك تو الله وغيراذكار قول درك و نيا وزهد وكرنفس وشب بيارى وروزه دارى - كرنت نهازنفل وغيراذكار الشغال وظايف جس قدر كرمعول اورمرسوم بين سب بيفائره بين - اگر جنائي بيلالحاج سے يرعقيده اپنا بيان كيا ہے نو خير جوعقيده أن كا مووه مو- اوراگر ميراعقيده بيان كيا ہے توميرانوعقيده بيت كرم بان يا سے توميرانوعقيده بيت كرم بان يا سام بي منوع ہے - لاده باندة في الاسلام - اورسوائ اورادا أوره كورا في سوائ أس زمدو تقول كورى كرا بيت جناب رسول فيدا صلحا ولا عليم ولم في والى سے دورسوب بدعت ہے ،

فُوْلَهُ مِثْلاً رُوزه تیس دوز کا بالخصوص رمضان میں وہ بھی گرمی سے موسم میں وص ندگھہ کیا۔ لعنت انٹی علیٰ قائیلہ و علے معتقدہ - میرایہ قول اور عقیدہ نہیں ہے۔ جننے روزے کہ فرصٰ اور منت بیں وہ بائکل نیچ بے مطابق ہیں - ہاں بدعتیوں سے جولغیرا دنئد روزے نکا لے ہیں جیسے سوابیر کا روزہ علیٰ مشکلکشا کا اور تمین ون کا لمحے کا روزہ اور مثل اُس کے اُن کو بڑعت اور ضلاف نیچ جانتا ہوں \*

تولد عصوری شراب جوبکامتوالانه کوب یائس فدر جُرّا کھیلنا جوبے قید رنبا و سے حرام اور ممنوع د ہوگا۔ لعنت الله علیٰ قالدوعلیٰ معتقدہ میرا بیعقیدہ نہیں ہے ۔ قول۔ تصویر مجسم بنانا جوداسطے یا دکاری کے ہو حرام اور ممنوع نہوگا۔ میں سے اس امرکی

سبت کنف رمبتم یا غیر منتم شرعا جائز ہے اپنیر جائز کھی کھیے نہ یں کہا۔ ہاں میں اِس تیم کی اِدگاریو

یا صلال کوحام اور حوام کوحلال کھم انابا وجو قطعیت نصکے

ماکسی نبی کو معافر استد کالی و بنا

لعنت الله علی قائلہ و علی معتقدہ

یا بہشت و دوزخ اور قبام ت کے کامنکر موجانا

لعنت الله علی قائلہ و علی معتقدہ

لعنت الله علی قائلہ و علی معتقدہ

یاضرور بات و بن کا انکار کرنا

لعنت الله علی قائلہ و علی معتقدہ

کسی آومی کو کا فرنہ بیں بنا آنا

کہاں ہیں میرے یہ اقوال اور کہاں ہیں میری یہ تنظیلیں جوجنا کیے یہ الحاج نے ۔۔ کولمی بات کرمیری تنظیم کرمیری تنظیم کا ہے گا ہے۔ است کرمیری تنظیم کا ہے گا ہے۔ میرا قول وہی ہے جو ام ابوحنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے گا منظورا ہل القبلة - میرا وہی قول ہے جو تام اکا بر دین کا ہے کہ صل ایمان تصدیق قلبی ہے او جب تک کہ وہ تصریق انسان کے دل میں ہے کوئی فعل اُس کا اُس کو بدین ہو جائی اللہ کا فر نہیں گرام برستوران کو مسلمان اور بزرگ اور حاجی اور بنرگ اور عاجی اور بنرگ اور حاجی اور بنرگ اور حاجی اور بنرگ اور حاجی اور بنرگ اور حاجی اور بنرگ کے سے اُن کوکا فرنہ ہیں گھتے ہوں اور اُن کے سی فعل سے اُن کوکا فرنہ ہیں گھتے ہو

سبت بحده بت وقشق عربی نے بی نہیں اکھا ہے۔ زناری نسبت بخت بیاں صیف من تشہدہ بقوم فعوا منہ مے یہ اکھا ہے کہ بعض عالموں نے مشاببت سے مشاببت فی خصوصیات الدین مرا دلی ہے مثال زناز بیننا یا صلیب رکھنا یا شکیہ لگا نا یا اعیاد کفار کو بطور عید اختیار کرنا یا اس میں شریک ہونا۔ اگرچہ یہ رائیں کسی قدری، معلوم ہوتی ہیں مگر میں اُن کو پہند نہیں کرنا ورنہ حدیث کی یہ مراو فوادیتا ہوں اس لئے کہ میرے نزدیک قطعیات سے یہ بات نہیں کرتا اور نہ حدیث کی یہ مراو فوادیتا ہوں اس لئے کہ میرے نزدیک قطعیات سے یہ بات خابت ہے کہ جو تحفیل کا الدا کا الله معتقل میں اُل اُس قول پر عبس پر ابوجهل کی نجات منحد کرتا اُل کو عب پر ابوجهل کی نجات منحد کرتا اُل کو عب پر ابوجهل کی نجات منحد کرتا اُل کو عب پر ابوجهل کی نجات منحد کرتا اُل کو عب پر ابوجهل کی نجات منحد کرتا اُل کو عب پر ابوجهل کی نجات منحد کرتا اُل کو عب پر ابوجهل کی نجات منحد کرتا اُل کو عب پر ابوجهل کی نجات منحد کرتا اُل کو عب پر ان اور عب پر ابوجهل کی نجات منحد کرتا گوائی کو عب پر ان اور عب پر ابوجهل کی نجات منحد کرتا گوائی کو عب پر ان ان کا فرنہ ہیں کرسکتا۔ بیس اگرائی قول پر عب پر ابوجهل کی نجات منحد کرتا گوائی کو عب کرتا ہوں کہ کو عب کرتا ہوں کہ کا فرنہ ہیں کرسکتا۔ بیس اگرائی قول پر عب پر ابوجهل کی نجات مناز کرتا ہوں کا فرنہ ہیں کرسکا۔ بیس اگرائی قول پر عب پر ابوجهل کی نجات مناز کا کو نوائی کو کہ کو میں کرتا ہوں کی کو کرتا گوائی کو میں کہ کو کرتا ہوں کرتا ہوں کو کہ کو کرتا ہوں کے کہ کو کرتا ہوں ک

لکھاہے کھرٹ قرآن کے احکام منصوصہ قابل تسلیم ہو سکتے ہیں بشرطبیہ نیچراورعاوم جدیدہ کے ساتھ مطابق ہوں جو شرط کر جنا کہ جنا گئے ہے خالا با وہ خوداُن کا عقیدہ ہوگا۔ میرا تو بیعقید ہے کہ قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فطرت اسلیعنی نیچراور اُس کے کا رخانہ قدرت کے برخلاف ہو بھ

قول - به شت میں طبنے کے واسط قید کل الصالحات کی لگانی باطل ہے بیب توکسی قید کو بال نہیں کہتا گرین یا بیس بلائٹ بہ کہتا ہوں - ایمان لانا بلائٹ بر ذریعہ نجات ہے بخشش کے لئے اعمال پر گھرنڈ نہیں چاہئے خدا کی رحمت پر بحجروسا ہے ۔ سوائے شرک سے سب گنا ہوں کو ضدا معا ن کر بچا۔ غالباً کوئی مسلمان سوائے جنا کہتے الحلج کے ایسا نہ ہوگا جوان تعینوں یا توں پر احتقاد خرکھتا ہوگا۔ قال دسول ادلالہ صلعم من فال کا الد کلا ادلیہ مسننیقنا بھا قلبر فل خل الجمنة وان زنی وان سرق علی رغم انف ابی خرب ہ

عقيرهبت وجبارم

اس عقیدہ میں توجنا کبتیدالحاج نے قیامت ہی کر دی ہے کی ونکر مجھوٹ لکھنے ادراشام کہے کی کوئی صداِ تی تعمین رہی نہ خدا کا خوف کیا ہے نہ رسوّل سے شرم کی ہے اس لئے ہم اُن کے الفاظ موٹے قلم سے تکھنے ہیں اوراس کے قائیل پر لعنت بھیجتے جانے ہیں تاکر جواہی کا سمتی ہوا سے ' ''اوپر پڑے ،

ولركونى فعل أكر حير شعار كفر بهي ميس سے كيوں نہومثلاً •

انكاركرنا نبوت البيك سابقين كا

لعنت الله على قائله وعلى معتقرة

ياكتب مماويرسابقه كا پا وجود الأيكه كا

لعنت الله على قائله وعلى عتقدى العنت الله على قائله وعلى معتقدة

یامعاذانندقرآن شریف کاعماً بول دبرازی آلوده کردنیایا پیمینک دینا

لعنت الله على قائله وعلى منتقل

کنااور در حقیقت اپنی اِسٹے کو بخاری کی حدیثوں پر راجے سمجھنا کیسی بیہودہ بات ہے اسی گئے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن دحدیث علی رہے ہے لئے پڑھواور جو سئلا اُس ہیں باؤاس بڑل کرو خواہ دو تنافعی کے مطابق ہو خواہ خفی کے اور اگر عمل کرنے کے لئے نہیں بڑھتے تو اُن کا پڑھنا محصل ہے فائدہ ہے اور میں بیکی شک نہیں کڑا کہ جس کا دل نور ایمان سے منوّر ہے وہ یقلمین میرے اِس تول کو تی سمجھی گا ہ

عقيره لبت ودوم

جنا بستیرالحاج سے جوفدا ناتری اس عقیدہ کے بیان کرنے ہیں کی ہے میں بھی خونہ یرسکتا کوئی انسان کسی پرکیونکو ایسا اتنام کرسکتا ہے خیرجوان کے قول ہیں دہ لکھتا ہوں \*

قوا۔ حب علوم جدیدہ کے یا انگریزی کے پوصف سے معلوم ہوکہ ندہب سلام میضعف بیدا ہوگا تو ندہب اسلام کا ترک کردیا لازم ہے۔ ہیں اُس کے جواب میں کتا ہوں کر جس خص سے ہیں اس کی ہوا در حب کا یہ اور علوم جدیدہ سے مواخذہ کے وہ لایق ہے۔ ہزاروں اُدمیوں کو یہ خیال ہے کہ انگریزی پڑھنے سے اور علوم جدیدہ سے عقیدہ اسلام میں ضعف آجا ناسے یا دہر ہیا اور لاندہ ہب ہوجا ناسے میں سے کہا گر ذہ ہب اسلام تمہادے نز دیک کوئی ایسا بودا مذہب ہے کہ علوم جدیدہ پڑھنے سے اُس کی ماری میں مندہ ہے کہ اور کی ایسا بودا مذہب سے کہ علوم جدیدہ پڑھنے سے اُس میں مندہ ہے کہ خوکہ ہارے جناب تا کی اور کی اسلام ایسانہ ہیں نا انگریزی پڑھنے سے اُس میں صفف آ ناہے نا علوم جدیدہ پڑھنے سے انحاد ہوا ہوتا ہے۔ گر جو کہ ہارے جناب تا کی جا دا کھر صفف آ ناہے نا علوم جدیدہ پڑھنے سے انحاد ہیدا ہوتا ہے۔ گر جو کہ ہارے جناب تا کی جا دا کھر کی طرف زیادہ ما کی ہوت سے انہوں سے اس عگرہ مطلب کو برعکس بیان کیا ہے چسل کی طرف زیادہ ما کی سے اِس سے اُنہوں سے اس عگرہ مطلب کو برعکس بیان کیا ہے چسل کی طرف زیادہ ما کی سے اس سے اس سے اس سے اس عگرہ کو مرحکس بیان کیا ہے جا سے اس کا کہ مواج کی مطلب کو برعکس بیان کیا ہے چسل کی طرف زیادہ ما کی سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس عگرہ کی طرف زیادہ ما کی سے اس سے

قراریت دین کاپڑھا ناواسط قائم رکھے عقاید کے نہیں جا ہتے۔ جناب تدائی ہے فیص علط کہا ہے اور میرے مطلب کو بالکل بدل دیا ہے میری یہ رائے ہے کہ جوا ختاا ف کرمسائل مذہبی در علوم جدیدہ میں بظاہر علوم ہوتا ہے اور جس کے سبب لوگ مذہب جوعقیدہ ہوجائے ہیں۔ مُس کی حفاظت کے لئے گئت بموجودہ کافی نہیں ہیں بلائٹ بھام کام از سروکو تدوین ہونا چاہئے جوعلوم جدیدہ کے مقابلہ میں بجاراً مدہو ہ

عقيره بست وسوم

اس عقیدہ کے بیان میں بھی جناب تیالحلج اپنی کارسازی سے نہیں جو کے ۔ انہوں

## عقيره بتم

جناب بدالحاج ارقام فراتے ہیں کرمیرے نزدیک سیے ہشائی درابن سطی وغیرہ مجاہیا ادر اللہ العادت کے برابر ہیں۔ بلاگٹ بیس ان کا بوں کو نہایت غیر معترجات ہوں ہزار دوں روایتیں غلط اور ہے سندان میں مندرج ہیں اور کچی روایتیں ضیح بھی ہیں ہ

عقيره لبت وتحيم

جناكب تيدالحاج مع ميرار عقيده بيان فزايا سے كرجس قدركتب مديث وتفسير فقاو صول فی زماننا برطهائ جاتی ہیں اُن سے سوائے فساد مذہب اور بدتہذیبی اور خوابی دنیا اور عقابے بِكُمْ فائده نهيں المذاأن كي تعليم قطعًا موقوني كے اليت ہے - جوكلمات كرجناك تيالى الم ياس عقیدہ میں ارقام فرمائے ہیں وہ توسب اُن کے دل سے بخارات میں وہ الفاظ میرے نہیں ہیں ال میرے نزدیک بربات سلم ہے کوعلی کلام جو حکمت یونان کے مقابل میں بنایا گیا تھا اِس زمانہ مين محض بكارس اوعلمارير فرص بي معلمام كواز رؤاس طح برتدوبن كرس كهوه بمقالمه حكمت اورعلوم جديده كح جواس زمانه ميل رامج لهي بحار آمد مهو-كتب تفيير مي جوب مندحيين اهربے سندقصتے اور کھانیاں لکھردی ہیں اُن میں جون جون سی غلط اور موضوع ہیں اُن کی تنقیم صرور ہے۔ میں کتا ہوں کہ رُان مجیدا دراحا دبٹ کا پڑھنا صرف عل کرنے سے لئے مقصود ہے گراس زمانہیں اُس پڑل رہے کے لئے نہیں طریصا جا ٹاکیونکر بسبب اُس تقلید کے جس کو مرضلا كهتا هول كونئ حكم كيسانهي صاف اور روشن قرآن دحديث ميں موجو دم و گرتِقلبد بيراُس برغمل نہیں ریکے تو پھران کے راصفے سے کیا فائدہ ہے۔ بخاری طاق میں نر رکھی رمی کسی کے ىيىنىيى ركھى رمى دونوں برابر ہيں۔ ويھوم خلاً جو حدیثیں تنفی فدمب محضلات بخاری ہيں ہیں حفی اُس بڑمل کرنے کو مدعت باضلالت منجھتے ہیں اور زبان سے بخاری کو اصبح الکتب بعل کتاب الله کہتے ہیں۔ بس ہمان سے بوچھتے ہیں کر بخاری کی جن صدیثوں برخم نے یا تهارك المصاحب على نهيس كيا أيان كوام صاحب ياتم الحياس بحصا- حديث رسول الله سمجها ما نهاين - اگرهديث رسول وندسمجها اور بهرخل نركيا توبه كيسا ايمان سے اور اگراس كو حديث رسؤل تتدسى نهيس مجها بلكأس كويون بي أيك ضعيف تول تنجه ليا ما حديث توسمها مكزا قابعل تو پیر صرت مرای کیا تصور ہے۔ میں سے تو مت مشامی کو ہی ضعیف کہا تھا۔ تم سے اور تہار<sup>ہ</sup> امام صاحب نے تو بخاری کورطب دیا بس؛ قوال کامجمو پر سجیز لباہے پیرائس کوزبان سے اسحالکتہ

يكتبون الكتاب بايديم مم يقولون هذامن عندالله يرعل نفراوير به قوله - تقلبدكرناكسي لبناري كفراور شرك سيصحابه مهول خواه البليت صفى لناءتهم اتمعين خواہ آبدار بدکسی کی تقلید کرنا نرچاہئے۔جوالفاظ تشذہ سے جناب تیالحاج سے ارقام فرمائے ہیں برسب ل کے بخارات ہیں جوا منڈتے ہیں میرا توصرف بیعقیدہ ہے کرسوائے رسواف المع كے كسى كى تقليد واجب نهيں ہے اور سولے رسول ف اصلىم سے كوئی تخص ايسانه ہے جس كاقول ونعل دينيات ميں ملا دليل حجت مواجوتخص كسى كواليه التمجھے وہ مشرك في النبوت

عقيره بردع

جناب يدالحاج في جوتريفات إس عقيده مين كي بي وه حسب تفصيل ذيل بين م تولد کوئی سکانٹرئیہ قابل قبول نہیں ہے جونیج کے مطابق اورعادم صدیدہ عقلیہ کے موافق نەہو-ييان تمجى جناكب تيدالحاج نے التى راہ اختيار كى ہے ميرايہ قول ہے کہ كوئى مسئار نتزعى یعنی فطرت افتر کے برخلاف نہیں ہے اور علوم حقداور کسلام میں ختلاف نہیں ہے ، قولم۔بغیرو می سے جو کھے رسول فداصلعم اپنی رائے سے فراتے تھے وہ بھی قابل تباع نہیں۔ اِس عقیدہ میں الیسی تخ لیف کی ہے کرزمان کو آسمان اور اسمان کوزمین بناویا ہے۔ میابی عقیدہ ہے کہ احکام دین سے جو کچھ کہ رسول خداصلع سے فوایا یا کیا وہ سب حی سے فرمایا اور وی سے کیاا وروہ سب دا جب الاتباع ہے اور نسبت اُمور وُنیا کے خود رسول ضراصلع سے فرایا کہ انتم اعلى بأمورديناكم إس سے زاده اوركوئي مراعقيده نهيں 4 استرقاق معيى غلامى كاجوذ كرجنا كبستيالحاج سخ كباسب أس ك ابطال كوتودي كابالتريس موجود ہے \*

عقيره لوزدم

إس عقيده ميں جنا بسيرالحاج سے ارقام فرايا ہے كرغز وات اورجهاد سے مراويہ ہے كم ایک قوم دوسری قوم سے قبال کرے جیسے کہ مٹلاً جرمن اور فرانس میں اوائی ہوئی۔ بر تخریر میرے عقيده كى نسبت جنائب تيالحاج كى غلط ادر بالكل غلط اور سرّنا سراتهاّ م سے تنام غزوات صرف اعلاء كلمة الله كالتي موك تق نه لونديون اوراد بلرون كى اليج سے جس كے اثبات كے دري جناب تيالحل مورع بي +

### عقيره جبارتم

جناب بلالحاج ارقام ذرائے ہیں کرمیرا بیعفیدہ ہے کہ بندہ اپنے ہونعل کا مختارہے۔ مسئلہ بین الجیروالاختیار کا غلط ہے۔ اِس مطلب کو بھی بگاڑ کر بیان کیا ہے۔ بے شک میر نزدیک بین الجیروالاختیار تو کوئی چیز پنہیں ہے بلکرانسان اپنی جبلت اور فطرت ہیں مجبور اور اپنی قدرت ہیں مختارہے ضراکرے کران لفظوں کا مطلب جنا کے۔ تدالحاج سمجھ لیں پ

عقيره بإنزم

کوئی صدیت قابل لقیں نہیں ہے لہذا عمل کرناکسی صدیث پریاسڈت نبوی قرار دیناللی ہے۔ ہو بی صدیث قابل لقین نہیں۔ آپ ہے اِس عقیدہ میں تحریف اورا تہ آم دونوں کو دخل دیا ہے۔ کو بی صدیث قابل لقین نہیں۔ آپ کی جگہ ریک ناچا ہے کہ خبراصا دمفید طن ہے مفید لقین نہیں اور بچھیلا فقرہ بانکل اتہا م ہے۔ میں عمل احادیث پر بلجا ظرات باک کے ثبوت کے لازم مجھتا ہوں چ

عقيره شانزديم

جناب تدالحاج ارقام فرانے ہیں کرمراعفیدہ ہے کا جاع اُمت یا اتباع جہوں کہ بین کا میراعفیدہ ہے کا جاع اُمت یا اتباع جہوں کہ بین کے اللہ جائے اُسے ایک اُلی کہ بین کے بین مسلم بین کا اِلی کا مسائل نے بین مسلم فید ہیں ہے۔

اِلَّا اِلْمَا اِلْمِی کَا اِلْمِی ہُوا ہو اِلْمُ ہُمام مسائل نے بین صوحہ مختلف فیہ ہیں ہ

عقيره بفترتم

اِس عقیدہ میں بھی جنا کے تیرالحاج سے اپنی معمولی کارسازی کی ہے جیسے کر تفصیاف ہا سے ظاہر ہوتی ہے ،

قولہ اصول نقدواجتها دیات مجتمدین وقیا سات ایمردین وسئل جم کو سیخ محضا غلط افرمت اوضلالت ہے۔ میرایہ قول ہے کہ اصول فقہ علما کے بنائے ہوئے قاعدے این منزل من النابر نہیں جتها دیات اور قیاسات ایمردین کے عیمل الخطاء الصواب ہیں اُن کا ورجہ شاف میزل الناب کے نہیں کے سئل رجم قرآن مجید ہیں نہیں ہے اگر ہو تو جنا کہ تیدالحل دکھلاویں کہنے طبیکہ قوله مقدم ترواسط یقین لانے کے قول فلاسفہ پور پی ہے اُس کے موافق جو آیت و آل کی نہ ہو دہ جس طرح ہو سکے مطابق کردین جاسٹے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے کو اُل کسی کا مُنہ جیڑائے اور یہ بیٹ جھے کہ جرانے والے ہی کا مُنہ جیڑا منا مرائے ہوتا ہوتا ہے وا تعیت اور حقیقت وہ شے ہے جو قابا تھیم ہے اور قران مجید کا اُس سے مخالف ہونا محالات سے ہے اور اُسی کی تطبیق کرنا ہما را طریقہ ہے۔ جنا کے بیچا ہیں اُس کا نام رکھیں آیندہ ویکھ کرمُنہ جیڑا سے سے کسی دوسرے اکا نقصان نہیں ہے ۔

عقيره دواردهم

اس عقیده میں جائے۔ یا لحاج سے تبن باتیں میری نسبت کہی ہیں۔ ایک یہ کہ تورین اور انجیل برخبوط اعتقاد ہے۔ ان لفظوں کے معنی میں نہیں ہمجھا اگر یہ مطلب ہے کہ جسیا قرآئی مجید میں ان براعتقاد رکھنے کا تکم ہے ایسااعتقاد ہے تو برضیجے ہے۔ ادراگر کوئی اور معنی اُنہوں نے قرار و کے ہیں توغلط ہے۔ دو سری تحریف نفظی اُن میں نہیں ہوئی۔ ہاں یہ جے۔ میں تحریف لفظی کا قائل لفظی کا قائل نہیں بکہ سخ یہ نفظ کا قائل ہوں گرمجہ اسلسل بخاری بھی سخ یہ نفظی کا قائل نہیں۔ تیسے اور وہ سب صحیح اور درست ہے۔ اگر اس سے یہ مطلب ہے کہ بٹیل میں جربھ کے اور درست ہے تو تو جنا کہ بیالحاج کا یہ انتہا مہے اور اگراور کی مطلب ہوتو وہ میں سمجھا نہیں ہو

عقيده سيزديم

اس عقیده میں نعیم جنت اور وعید ووزخ کو بیان کر گرمرایی عقیده لکھا ہے کہ بیسب چیزی اپنی حقیقت پر محمول نہیں ہیں ۔ جناب سیدا کا اج سے نزدیک اگر حور کی ہی حقیقت ہے جیسے کہ ایک خوبصورت لونڈا ۔ جیسے کہ ایک خوبصورت لونڈا ۔ تو توبلا گئے ہمیں کہ اہموں کہ اس حقیقت پر دہ محمول نہیں ہیں اور اگرا أور کو ای حقیقت ہوتو اُس کو جنا بست اور علی المنالقیاس اس کو جنا بست اور علی المنالقیاس وعید جہتم کی نسبت میں کہ کا حاین دا اُست و کا اُذن سب عت و کا خطر عللے فلل بیشن ا

قولد علوم عقلید کے ضلات کوئی حکم معاد قابل سیم نہیں ہے۔ اس قول میں بھی اُکٹی راہ چلے ہیں۔ میرے مزد دیک کسی حکم معاد کی صحت برامتناع عقلی نہیں ہے۔

#### عفيره

اس عقیده میں بھی میری نسبت کسی قدراتهام بر تحریف مراد جنا بستبدالحاج نے ارقام فرائے ہیں جن کو میں بیان کر تا ہوں ،

قولم- ملائکہ سے مراد قوائے انسانی ہیں۔ میرایہ قولہے کہ ملک کے لفظ کا قولے انسانی پر بھی اطلاق ہوا ہے اور میں ہے کسی ایسے وجو د کا جو علادہ انسان کے ہوا ور ملک کا اطلاق جبتی کیا جا دے انکار نہیں کیا ہے \*

### عقيره بازدتم

اِس عقیدہ میں عجیب خلط بحث کیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گو اِ تصداً لوگوں کو دھوگو میں ڈالناچا ہا ہے گرہم اُن کے قولوں کونقل کرتے ہیں \*

قدا۔ بغرلی ظاہور تفسیاور بدوں اعتبارا قوال جمہور فسری وشان زول کے قران کے معنی بنی رائے سے بھنے جائز ہیں۔ جناب بیالی جائیہ قول خامترا تھا مہ ہواور اصلی طلب کو توقیت کیا ہے اصول تفسیر کو میں انسانوں کے بنائے ہوئے قاعدہ بجھتا ہوں خدا کی طرف سے وہ قاعد نہیں اُر سے اقوال مفسرین اور شان نزول آیات کی جن کی سندیں موجود ہوج معتبر ہیں جن کی سندیں نہیں ہی معتبر ہیں جن کی سندیں نہیں ہی معتبر ہیں ہوں اور شان نزول آیات کی جن کی سندیں کو جانب سیّالی اج سے جہ قولہ اور قاسفہ قولہ اور قال سے ملادیا جا جے ۔ اور قرآن کے معنی جس قدیم ہوا ور فلسفہ کے قوال سے ملادیا جا جے ۔ یہ ایسی تقریر سے جسے کہ ایک جبل ہوا کہ تحقیق بات کو بھی بُرا کہ کہ کو ایک جبل ہوا کہ تو قرآن کا ہے کہ ہونے لگا گرفط لیکٹر کے دیکھا تا ہے۔ فلسفہ قدیم تو ایک لغوجیز ہے اُس کے مطابق تو قرآن کا ہے کہ ہونے لگا گرفط لیکٹر کے دیکھا تا ہے۔ فلسفہ قدیم تو ایک لغوجیز ہے اُس کے مطابق تو قرآن کا ہے کہ ہونے لگا گرفط لیکٹر کے دیکھا تا ہے۔ فلسفہ تعریب اور میرا می عقیدہ سے کہ نہ قرآن گی ہے برخلا ف سے اور نہ وہ قرآن کے برخلا ف سے اور نہ وہ قرآن کے برخلا ف سے اور نہ وہ قرآن کا ہے برخلا ف سے اور نہ وہ قرآن کے برخلا ف سے اور نہ وہ قرآن کی جانب ہے جو سے کہ نہ قرآن گا ہی مورت کرکر دکھا با سے جو سے کہ نہ قرآن گی ہوں تا کہ کے برخلا ف سے اور نہ وہ قرآن کی جو بیا ہوں کے برخلا ف سے اور نہ وہ قرآن کے برخلا ف سے برخلا فی میں اس کو برخلا ہے کہ برخلا ہے کہ برخلا ہے کہ اس کے برخلا فی سے برخلا فی سے برخلا ہے کہ برخلا ہوں کی برخلا ہے کہ ب

محتررسول المصلىم نيح ل فيض سے جارى كرمنے والے تختے اوراً مى بوناسى واسطے متاكرسوا نيجرك أوركسي طرح كأميل منهون بإوك معلوم نهيل جناب سيدالحاج مضالفاظ نيجول سط كِسْ أراده سے تکھے إِي اگران الفاظ سے اُن كلارادہ ابنياء كى شان ميں اور جناب رسول ضاملتم کی شان مں کھے حقارت کرنے کا ہے تواُس کے مجرُم اور گنہ گار خود جنا ہے بیدالحاج ہیں میں اُس سے بری موں انبیاء کومیں نیجل اُسط حکیم نہیں کہتا گربے شک وہ اُس فیص سے جاری كرك والع اين جس كا ذكر ضراع فراياس فطرت الله التي فطوالناس عليها يمين تو يغيمبن اوزيج لاسط حكيم مي اليها فرق مجهتا هو ب جبياكه راعي اورغنم مير مير - عاعمقا میں خلقت انبیا، کی دیگرانسانوں سے ایک نوع جداگانے بیٹر صرف اُس کی جنس ہے اورصاحب الوحی مونا اُس کی فصل ہے اور براک ملک ہے جو خلقت انبیار میں براکیا ہے يب حب طرح كه حيوان اورانسان ميس ناطق فصل ہے اسی طرح انسان اورا بنبياء میں ووالوحي ہونا نصر سهكا قال الله تعالے بلسان نبيناً عليه الصلولة والسّلام إنا بشره ثلكم يوحى ألى انما الهكر الدواحد بس ايستخص كي نسبت رجس كا اغتقاد نسبت انبياء وہ ہے جوجنا بستیدالحاج کے وہم و گمان میں مجی نہ گذما ہوگاا ورغالبًا اب بھی جناب معروح اِس نحة كونته بحصينك كيونكراس كمة كي تمجيف كو فورسية فقدرسول منه صلحا لتدعليك تم سروشني ملني جا ہے جب سمجھ میں آتاہے) کیسا ہتان اور کتنا بڑاا تتآم ہے۔ بلائث برسول فنداصلعم کے أئ موسع ميں بڑی حکمت ہي تقي كرخاص ذات بارى كافيض تينيے نه آوركسى كامگراس فيض كا أنطف المرحيتي نه داني +

تیز کرنے والی ہے وہ بھی عقل ہے۔ جنا کب تیرالحاج سے اس کتاب بیر عقل سے کام نہیں لیا اسط غلطي من برك وراگرويده ووائت اتهام كياب تو بهي على سه كام نهي ليا به توله حرش فتبح تنام استساءاوراحكام كاعقلي سيحة نثرعي متقدمين امل اسلام تصاس كينسبت ووند بہب ہیں۔ ایک پرکوش فی تیج تمام چیزول کاعتقل ہے۔ دوسرے پر کہ تنزعی ہے میرے نزویک قوله-لهذا باوجود فانون قدرت محيين نيح يحبعث أنبياء كي ضرورت نهي ہے۔ عالبًا بير عقیدہ اور ہیں بھے خود جنا ہے۔ تالحاج کی ہوگی۔ ندمیر آبی عقیدہ ہے ندمیں سے برکھا بلک بعث تا نبیانہ بحر کی روسے حزوری ہے ب قول-لا کھوں نیج ل سط موجود ہیں اوروہ خود بینیر ہیں-میراتو بیعقیدہ نہیں ہے شاید جناكبستيالحاج اُن كويتغمير جانتة مونكے 🗴 قولد-لندن تح بغيرول من المريس اورا على تقد حبوطح كركش خصكال كانسبت كها جاتا ہے کہ وہ خدائے عن سے ما بیغر عن سے جیسے کراس تغویس ہے ک ورنظر سهرس سيمترانث فردوسی د انوری دسعب ری اِسی طرح ایک مقام بر میں سے اسٹیل اور ایڈیین کولندن سے بیٹیر کھاسے گرچوکہ جنا ب سیالحاج عقل کورمنانهیس محصتے اس کئے وہ بھر گئے کہ وہ سچ مچے سے بیغمبر ہیں جوضا کی طرف سے مذم التقييل إوانتها تهام كباب بد توله- إس صورت مين ختم هونا نبوت كانبي أخرالزمان سيجيح نهموكا ه بيعقيده كفربيرميرا وتهنبي سيح كيوكه مين نؤتقلي موجو وكوبهي نثرك في النبّوت بمجصامبول مكر غالباً جنا بسيدالحاج كالبيعقيده موكاكيوكمه وه تقليد موجوه بعني شرك في النبوت كوجائز سمجتة بن غضدجوام ميرى نسبت جناك تيدالحاج سئ منسوب كياسي مين توكها مهول لعنت الله على قابله ومعتقدى - أميد م كرجناب تيالحاج فرادي كربش إوج اِس عقیدہ کے اتھا ات کو بھی ہم قولہ تو ار تو ارکے بیان کریکے یہ قوله- قانون فعات بعن نيح يحضلا ف كوئي امرظه رميل بالمكن نهي سب لهذا معجزات ابنيام

يقتين لانصيح نهبوكايه تول حناكب تيالحاج كالحض غلظ سبح جوشخص كرفطرت النتهاورقا ون قدرت

نهیں وہ مسئلونین وات وصفات کو مجھے می نہیں اس کاعلاج یہ ہے کرکسی سے سیکھیں فاسئلوا اهل الذكور نكنته كل تعلمون 4

عقيره

جناب تدالحاج نے بنیرسوچ سیجھے ان الفاظ سے میراعقیدہ بیان کیا ہے کہ ذات باری کو قانون فطرت کے قانون فطرت کبھی ان الفاظ سے باکم متنع بالغیر ہوگیا ہے ، قانون فطرت کے قرطے کے انون فطرت کبھی نہیں ٹوطتا کیونکہ جو کچھ ضداکرتا ہے وُہی قانون فطرت ہے ،

نیچرایک انگریزی لفظ ہے اوروہ کھیک کھیک مراد ن ہے لفظ فیطرت اللہ اور قانون قدرت سے ابھی مہت مدت جا ہے کہ جنا ہے۔ یوالحاج ان لفظوں سے معنی مجصیں 4

عقيره

میری ایک تقریر کا جناب سیدالحاج نے بینتیج نگالا سے کہ دوسراعلت العلاکسی دوسر

عالم كانتنع عقلى بني ب

اس میں بھی جناب برالا ج سے کر لیف کی ہے اور مطلب کو الطابیان کیا ہے میں سے بیان کیا ہے کہ ذمہب اسلام کاعقیدہ یہ ہے کہ "وہ ہتی جس کوہم استد کہتے ہیں واحد فی الذات ہے یعنی استال کی حود سری ہستی نہیں اور اس سے نبوت میں ایک تقریر کی ہے اور ایجاوعا لم سے اس اللہ کی ہے اور بھر سے اور ایجاوعا لم سے استدالال کیا ہے اور بھر سلیم کیا ہے کہ اِس تقریر پروہ کشت بہوا بن کم زکا ایک مشہور شبہ ہے اور جہی کے حل کرنے میں بڑے بڑے علماء عاجو رہے ہیں وار دو ہوتا ہے گروہ ایک خیالی اور وہمی کشبہ ہے اور لیقین دلانے کو کانی نہیں اور مذہب ہسلام میں ایسی باتوں پر تکلیف نہیں ہے۔
گڑا یہ تقریر اور کجاوہ اتبا م جو جنا ہے جو الحاج سے کیا ہے ایسے لفظوں سے جونیک ول سے نہیں کل سکتے ج

ع**قبرہ ، ت**م اِس عقید میں میری نسبت متعقد دا تہام خلط کمط کرے اُنہوں سے جمع سے ہیں اِس کئے گا تولہ تولہ کرے اُس کی تفصیل کرنیگے ہ

۔ تولہ .سوائے عقل کے کوئی رہنما نہیں۔بے شک عقل رہنما ہے اور اسلام اور گفز میں جو

### عقيره دوم

جناب بدالحاج اس عقیده کومیری طرف منسوب فرماتے ہیں کہ ذات باری علت امر وجود ہر شنے کی نہیں ہے۔ ذات باری تعالے کوخالت کل شنے کہنا حقیقت میں غلط ہوجا دیکا گومجازاً صحیح عقرے \*

جناب تدلیلی سے مجھ پریسب فترا اور بہتان کباہے۔میرا بیعقیدہ نہیں ہے میں سے صرف اس قدر لکھا ہے کہ ذات باری تمام کا ٹنات کی علت اعلا ہے ،

#### عقيدهسوم

جناب تبدالحاج سے اہمّا میرا بیعقیدہ عظم ایا ہے کہ ادہ عالم کا قیامت کے روز فناہو! ا متنع الذّات ہوگا وکل من علیما فان صحیح : عظم رکیا ہ

جناب تدالحاج نے محصل اتهام كيا ہے ميرا يعقيده نهيں ميں نے لكھا ہے كاگر تمام موجودات كورس نوعية با شخصية معلوم جوجاويں توجو كھ باقى رہيكا وہ نا قابل عدم ہوكا وقال قال الله تبارك و لقالے - كل من عليمها فان و يبقى وجهه دبك ذوالجدلال و الاكولا اس قول كي حقيقت جناب سيدالحاج نهيں سمجھائن كوشنج اكركى كتابيں برص عامي ماور شكلہ وصدت وجودكوسم عناج استيداكر كے فول كو سمجھنے كي ب

## عقيره جارم

پھرجناب تیدالحاج نے اس عقیدہ کامیری نسبت اتنام کیا ہے کہ ذات باری اوی ہے یا یوں کہوکہ مادہ اور غیرادہ سے مرکب ہے یا محل او ہ کا ہے ہ افسوس ہے کہ جنا ب تیدالحاج کو بہتان پر بہتان لگائے میں کچھے کی ظافہ میں ہوتا میرا پیر عقیدہ نہیں ہے بلدایسا اعتقاد رکھنے والے کو میں کا فرسمجھتا ہوں ،

## عقيره

بلائمشبمین ذات اور صفات باری کی مینت کا قائیل مؤل گراس عقیده میں جناب سیالحاج نے بنتیجیا بنی طرف سے نکالا ہے کہ یہ کہنا غلط عظیر پھاکہ مفہوم صفات کا باہم متمبز اور متنابر ہے اور اس صورت میں حقیقت علم وقدرت وغیرہ متحد الحقیقت، ہونگے مگریہ مجھے خوواُن کی ہے میری شاه ولى النه صاحب كاسب جيساكراً نهول في تفير فوزالكيرين لكهاسب بيان كه كرجوباتين قواعد نحومقره سيبويه و فرآء كے خلاف قرآن مجيد بين بين اُن كي تاويل كوجي شاه ولي دئي صاحب في بيجا قرار ديا ہے اور عرب اقراب محاوره كوخلات قاعده مقرره نحوقران مجيد مين شليم كيا، اور اُسي كو ضيح مانا ہے مگر مجھ كومُت بہ ہے كر جنا ب سيد لحلح مولانا شاه ولي لنه صاحب كوهم كمان جانتے ہيں يا نه بن كيؤ كدا بل بدايوں اُن كى بھي تحفير كرتے ہيں ہو

جناب تبدالحاج ارقام فراتع بي كمي ي اصول وفر وع اسلام سے البین اختلافكا

اقراركيا ٢٠

یدالفاظ توجناب سیدالحاج کے دل کے شبخارات ہیں مگر بلاکشبراس زمانیں جومسائل مسلمانوں میں رائج ہیں ان میں سے چند مسائل سے مجھے کو اختلاف ہے اس سے کومیری انست میں وہ مسائل خلاف شرع ہیں اصول وفروع سے اختلاف ہونا جوجنا بستیدالحاج سخریر فراتے ہیں بیم محض انتمام ہے ج

اُبْسِ اُن چیزعقیدوں کا ذکر کرتا ہوں جو جنا سبسیرالحلج مولوی علی مخبل خالصا بی نے اپنی طرف سے گھڑ کر تکھے ہیں اور اتہا ما میری طرف منسوب کئے ہیں \*

#### عقبدهاول

جناب تیدالحاج سے اس عقیدہ کومیری طرف منسوب کیا ہے اور لکھاہے کہ میں سے ایک وہ اور ایک اس کے کہیں سے ایک وہ اور ایک وات باری کا مادہ وہی کہ اور کئے اور کئے اور کئے اور نہ وجود عالم پر نہیں ہے اور کئے وات باری خالق مادہ اصلی عالم کی نہیں ہے اور نہ اس کے فنا پر قادر ہے ؛

اِن میں سے ایک بھی میراعقیدہ نہیں ہے اور نرمیں نے کہیں یہ بائیں بیان کی ہیں جو اُنہوں سے ایک بھی ہیں جو اُنہوں جو اُنہوں سے انہوں سے انہو

وات اورصفات باری کی سنبت نین مُربب مشلمانوں میں قدیم سے جِلے آتے ہیں۔ ایک بیک صفات باری عین ذات ہیں۔ ووسرے بیک عیر فرات ہیں۔ تیسرے بیک نه عین ہیں نه غیر ہیں۔ میں مذہب وَل کو تعیی سمجھا ہوں اور اسی قدر میں سے بیان کیا ہے اور اس سے زیادہ جس قدر بیان ہے وہ سب افترا اور بہتان ہے اور نہ وہ میرے الفائط جو جنا ب سید الحاج سے تعظم ہیں ہ جناب بيالحاج فراتي بي كرمين من صريت صيح كولبين خلاف و يحدكر باطل مجها سهاور شيطنت سيمصف كاكنا بيالو بربره بيركيا سيمه 4

جنابستیدالحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میرانیہ بیان ہے کہ مادہ عالم نجار صفات باری ہے امذا دہ عین ذات ہے اور اُس کا خالق اسٹر تعالے نہیں ہے ور ندا پنی ذات کا خود خالت ہو گا اور فنا ہونا اُدہ عالم کا بھی متعذر ہے اور عالم پر تقدم ذات باری کو نہیں ہے اور ذات باری مادی ہے ج

اوه عام الم جمع محدر بها ورقام م پر القدم وات باری تو جهیں ہے اور دوات باری بادی اسے بهد کیا ہے اور کا معلم اللہ کیا جی ہے اور کیا عمرہ مقدمات اس میں ترتیب ویئے ہیں کہ شیخ اکبر کی روح خوش ہوگئی ہوگی۔ بھر جو کئے لکھا۔ ہے محف غلط لکھا ہے۔ جناب بلا شخبہ مقات باری اگس کی مین ذات ہیں گریس سکدا کہ ہی ہی ہے ہیں جا ہر ہے اس میں آپ کیول وضل فرائے ہیں الّا اس فی اُپ کیول وضل فرائے اُپ کیول وضل فرائے اُپ کی معلم کرنا جا ہے گئے اُپ سمجھے ہیں وہ سب غلط ہے اور جو الفاظ ہیں ابھی تواکب حابی ہیں وہ میرے نہیں ہیں بیسب آپ کے ول کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں ابھی تواکب حابی ہیں جو مصور ہے منظم ہیں جو کے بنائے اور حوالفاظ ہیں ابھی تواکب حابی ہی ہوئے میں میرے اُن فیفروں کے معنی ہے گئے جو ہیں میں میں حصفات و ذات کی عذیت میں لکھے ہیں ج

جنا بحستيالحلج ارقام فراقع بين كرميرا بيان مهاكه نكات بلاغت واشارة النص ولالة

النص إطل بين +

غلط سے مرایہ قول نہیں ہے بلائش ہمری بھے ہے کہ قرآن مجید کے معنی اُس طح پر لینے چاہئیں جس طرح اعراب عرب مجھے تھے اور جن کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا۔ ہے ہی مشرب

جناب سیالحلج فرماتے ہیں کرمیرے نزدیک علاوہ مذہب سلام مے دوسرے مذام لجي سيخة بهو سكتة بس به میں نمیں جانتا کر مطلب سیدالحاج سے کہاں سے متباط فرمایا ہے میراتویہ مذہب ہے کہ مُرْمِب إسلام بي سجّا مُرْمِب سبح اورجومز مبسبتجا مِوگا وه اسلام مي بهوگا ه جناب سندالحاج فرات بي كرجها دسے ميري مراداس قنم كى لاا أئى سے جىسى مثلاً جركن ادر فرانسس میں ہوئی بفنی نہ واکسطے قائم ہونے دین اور اعلاء کار اولتر کے + يتخرير جناب سيدالحاج كي اتهام كمض ہے جبکہ وہ دیدہ و دائستہ اتهام کرنے بُرستعد ایر فوائس کا علاج کیا ہے با اسمن میری وانست میں جها دجبر أمسلمان کرنے کے لئے نہیں سے بکر صرف اعلام کلمة الندك كئے سے جيسا كريرى تريون سے ظاہر ہے ، جناب ستیدالحاج ارقام فرمانتے ہیں کہ میرے نز دیک اسلام صرف اسی قدر کا نام ہے کہ خداکوماننا وربندوں کے ساتھ برادری برتنا اس پرمیرایہ قوام سندلائے ہیں کہ" ستجے ذہابہالم كامرئا بيب كرخدا كوايب جاننا اورانسان كوابينا بها أيتمجضا "اجباحب تميزخود غويركينيكك جناب، بالحاج سائفظ اسى قدركا نام ب، ابنى طوف سے برصاكراورمير في مطابح يح بين کرکهای و داد و بنداری دی سه د ترمشكما بن جمين است كه واعظ دار و وائے گر درگیس امروز بود فردائے جناب سيدالحاج ارقام فراتے ہيں كر<sup>م</sup>يرے نزد يك بل سنت وغيرہ جوفرتے اسلام بس سب اطل بس صرف ملت نيج ريرحق به نين جا متنامهول كرجناب سنيدالحاج ادرتم دولؤن مل كركهين كرنعنت الله على لكاذبين إوم ہما،ے اوراُن سے و وست پکار کرکھیں بیش باد۔معلوم نہیں کرجنا بستیالحاج سے الیبی لغواور بهوده إلول سے کیا فائدہ مجماعے م جناب يلكي تصفيه بي كريب نزديج مسلة ترحيه خلاف عقام مخالف نيح موده باطل ٢٠٠ معلوم نمیں کرجنا بستیالواج اللی راہ کیوں چلتے ہیں بیکیوں نہیں فرملتے کرمیرب عقياء مين كوزُي مُسئلة تربعت حقة محرّبي على صاحبها الصلاّة واستلام كاخلاد يعقام خلاف فطرت لنته لعنی نیور کے نہیں ہے 40 ترسم نارسی برکعبداسے اعوالی کین ه کرمیروی برترکستان است

ادرائس کو کافر بھیتا ہوں اوراگر اوہ سے بین ذات باری مراد ہو لگونفظ مادہ کا اطلاق اُس پُولط ہوگا ا جیسا کہ بڑے بڑے اکا بربزرگان دین اہل وجدو صدت وجود کا مشرب ہے تومیں کہتا ہوں کہ بلاشبر خدا ازلی داہدی ہے و مللٰہ درمن قال \*

فلولا لا ولولانالما كان الذي كانا فانا عبد حقاوان الله مولانا وانا عينه فاعلم إذا ما قلت انسانا فلا تخب بانسان فقد اعطاك برهانا فكن حقاوكن خلقا تكن با دلله رحمانا وعن خلقه منه تكن روحا و ريحانا فاعطينا لا ما يب وبه فينا واعطانا فاحيالا الذي يدري بقلبي حين اهانا وكنا فيه اكوانا وازمانا و اعيانا وليس بدايم فينا ولكن ذاك احيانا

افسوس ہے کہ جناب سنیدالحاج کو آن مضامین پیغور کرنے کو ایک مدت ورکاری کا گائیوں فے بے سوچے ہے جوچا کم بکھ دیا۔ وکا تقف مالیس لك بله علم ان السمع والبصر والفواد كل اولئك كان عنه مسئوكا ،

جناب سیدالحاج فراتے ہیں کہیں سے لکھاہے کر شنبہ دوسرے خداکے دجو دکا زائل شہیں ہوسکتا ہ

اس کامطلب کیا ہے آیا بیمطلب ہے کہ میں معتقد دوسر ۔ مندا کا ہوں تو میں لعنت بھیجا ہوں مثرک پراور دواور تمین یا اُس سے زیادہ ضدا یا نے دالے پرادراگر بیمطلب نام ہوتوجنا ہستید الحلج کا تحریف کر کرمطلب بیان کرنا ایک قسم کا اتنام ہے۔ جو تقریر کہ بیس ہے اُس مقام پر بیان کی ہے اُس برایک شبہ وارد کیا ہے اور تکھا ہے کہم ایسے شبہات پر شرعًا مکلف نہیں ہیں ، جناب ستیالی اجادتام فراتے ہیں کہیں ہے لکھا ہے کہ اعتقادیات جو خلاف نیچے ہوں باطل ہیں اور علیات معینہ فقہا باطل ہیں ،

جناب سیدلولج آب اُس اُرٹیکل کا جومیل نے فلسفیا بزمقا بارٹریس لکھا سے مطالبیں سمجھ جو کیجے اُسے لکھا سے سب غلط سے یوائس کا مطلب نئی ہے ، ہوسکتی ہاں ایسے لیجا صول مذہب کے جیسے جنا بستیدالجاج سے اختیار فرمائے ہیں اورجن ہیں کے بڑے ورائق میں کے بڑے دواصول ہتان کا چھوڑنا تو میں لازم عظمرا تا ہوں + لازم عظمرا تا ہوں +

جنائے۔ بیال کاج ارقام فرماتے ہیں کہ ہیں نے اعتراض فلسفیانہ قرآن شریف پر کئے ہیں ہوا۔
اس پر میرے بیان کو بطور ولیل کے لائے ہیں کہ ہیئت جدیدہ کی ترویکسی کتاب ہیں نہیں ہوا۔
جرتفسی عالموں نے نطفہ سے انسان کے پیدا ہونے کی لکھی ہے وہ فرت نے کے سے فلط معلوم ہوتی ہے ،
اگرانصاف ویانت وُنیا میں اُتی ہے نوجنا بستیدالحاج منبع البتان کے اتتام کوخیال
کیاجا وے کر کئا قرآن مجید پر اعتراض کرنا اور کُٹا عالموں کی تفسیر کو فلط بنا نایا ہے کہنا کہ ہیئت جدیدہ
کی ترویکسی تاب میں نہیں ہے ۔

جنابستدالحاج ارقام فراتے ہیں کرمیں سے ایڈلیس واٹیل کو پیغیر بھرایا ہے ہ گرمجہ سے پہلے فردوسی والوَری وستحدیؓ کولوگ بیغم برطھرا کئے ہیں اگر میں سے اسٹیل وایڈلین کو بیغم برطھرایا تو کھی گناہ نہیں کیا \*

ہاں شاید جناب ستیالی اوس کئے خفا ہوئے ہونگے کرمیں سے جناب محدوج کو مینمیر کہوں نہیں کھرایا خیرمعان فرماشے اس کئے کہیں جناب محدوج کا مزتبراُس سے بھی زیادہ تھ جستا ہوں وہ تو پینمبرانِ عن تحقے الامیں جناب سسیدالی اج کو ضدائے ہتان وا تقام جانتا ہوں ہ

جناب سنیدالحاج ارقام فراتے ہیں کہیں ہے بیقابلہ فلسفیانت جدیدہ کے قرآن وحدث کو بیکار قرار دیا ہے اورا ولہ ثلاثہ شرعیہ کا بطلان بیان کیا ہے ،

لعنة الله على قايله وعلى معتقل لا وعلى من بنسب هذا القول الى من لم بعتقل لا ولم يقلم اسى قدركمنا بس م كيا فائده م ايسا ، تمامات سے اوركيا نتي جناب سيدالحاج ك اس من مجاہے \*

جناب تيدانواج ارقام فراتے ہيں کہ ہيں سے خاتم الانبيا صلع کونيج ل سٹ کھرايا ہے ہ ہيں سے قو سر لفظ نہيں کہا اور اگر جناب تيدالواج سے بنظر تحقير بير لفظ جناب خاتم الرسلين کی نسبت ارقام فرايا ہے تو اُس کا مظلم خود جناب ستيدالواج کی گرون پر رجميگا کيونکر ستيدالواج سے ہم مشرب علمار کے فتووں سے پہلے ہی بيتا برت ہو چکا ہے کہ بنی کی نسب ت کار تحقير کا باقصد نقل کرنا بھی گفر ہے بہل ایسے کلم کا ایجاد کرے کہنا بطریق اولی گفر ہوگا ہ

جناب سیدالی ارتام فراتے ہیں کہیں ہے مادہ عالم کوازلی وابدی مٹھرایا ہے۔اگر افظافی سے کوئی شے علادہ والی کے مراد ہے توالیا اعتقاد کرنے والے پر تو میں لعنت بھیجتا ہوں

ال ایک ازام میرے اوپر کھی ہے کہ میں نے برخلاف جمہور سٹلااستر قاقی بیان کیا کہ گرجب میں ول سے بقین کرتا ہوں کرخدا اور کتا ب استدا ور مح ترسول انٹرصلیم تینوں میرے سائنے ہیں اور میر میرالقیمین کامل اور نہایت بختہ ہے تو بچھ کو اس اختلاف سے بچھ و ٹرنہ ہیں ہے کیوکہ بغرض محال اگر میری جھے ہے غلطی بھی کی ہو تو بھی اس اختلاف کا بچھ مضایقہ نہ میں ہے کیوکہ جھکو کامل بقین ہے کہ معدومی استر قاتی منصوص قرآئی سے اور عین مرضی ضدا ورسول کی بی مکن ہے کہ جناب سے بدالی اج یا اور سلمان کہ میں کمین خطی بر ہول الاان امور کے سب کیا فرکمن سے کہ جناب سے بدالی ہے یا اور سلمان کہ میں خریدے کامی میں خاتم میں کا متام کرنا بچھ و یا تت کی بات نہیں کہ اور سے کہ میری خقیق میں غلامی کسی خریدے کا حکم شرعی خریما فت ل بد میا تقال مالیس لاک بر حلم ہو۔
مالیس لاک بر حلم ہو

جناب بیدالحاج میرا قول تقل کرتے ہیں کہ احکام نیج دِنین فطرت اللہ کھی نہیں ٹوٹنے کا اور کھیراُس پر تفزیع فرماتے ہیں کہ معہذا احکام حشر و نشرو ننا با لکل کھیرنیگے ہ

مُرَّيْن نهايت اوَ بَ عِض كرتا مهول كرجناب يرميرا مطلب نه ي محضور ي قصداً يا خطاً ونلطى فرائى محضور فناخود نيج و فطرت الله مين داخل ہے اور جب اور جا الله عين نيج موگا افسوس ہے کہ جناب کونہ قرآن کے نفظ فطرت الله كى تقبق ہے اور دائكرزي لفظ نيج كى مَرَّ قالم كِي كُر حرول ميں آيا ہے أنكر ليس تخرير فراويت اين ا

جُناب لَنْتِدالحاج مُجِهِرِا تَهَام وْمِلْتِهِ بِينَ كُمْنِ كُلُ اعادیثُ كَصِحِت كانكار رَّا امولُ الله لاحول ولا قوۃ إلآ با دنترانعلی انعظیم۔ یرمحض غلطا تھام میری سنبت ہے میں خود بسیو صرینوں سے جومیرے نزویک روایتاً و درایتاً صبح ہوتی ہیں ستدلال کرتا ہوں \*

بناب مفرُت سیّدالحاج میری نسبت انتهام فرات ہیں کہ تو اعدصرت و نووعنی دیان مول کے موافق معنی قرآن وجدیث کے لینے جائز نہیں یہ

محض کذب وا تقام ہے اور لفظ "جائز نہیں" ایک عجیب لفظ ہے۔ بہرطال میں نے اُسے ارادہ نہیں کہا ہے۔ برطال میں نے اُسے ارادہ نہیں کہا ہے۔ بلاث برمعنی قرآن کے موافق محاورہ عیں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ موافق محاورہ میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔

جنابستیدالحاج مجھیر میا تقام کرتے ہیں کا گوعلوم جدیدہ میں مذہب سلام خلل انداز موقو مذہب کسلام کا تھیوڑ دینا لازم کھرایا ہے ۔

كُبَّا طريقة تعليم وغير مفيد كهنا اوركبًّا تعليم وغيات كوغير مفيد كهنابه جناب سیدالحاج ارقام فرانتے ہیں کہیں نے جو تہید غلامی کے اُٹھل م لکھی ہے اِس ب دشتم انبیائے سابقین اور لاحقین اور صحابہ واہل بیت دعام اُمّت مرحومہ کی لازم اُتی ہے ج یٰ قول اُن کامحض غلط ہے قبل نزول امتناع کسی فعل سے اُس سے مرتجبین کو گند گارا ور مرتكب فعل حرام كاجاننا صرف جناب ستيدالحاج كاعقيده سي-الك زمانه ملي حقيقي بهن سي كالم منع نه تقا اور بعض نبی انبیائے سابقین میں سے اس کے مرتکب ہوئے اس طرح تقیقی دوہنوں سے ایک ساتھ نکاح کزامنع نرکھامتعہ وا نبیاء اسفعل سے مزکب ہوئے۔ شراب کی حرمت جب تک نہ ہوئی تھی تام انبیائے سابقین اور اکثر صحابہ اس کے مرتکب ہوئے بیس اب اگر کوئی شخص مر بان كرك مبن عنكاح كرناح ام ب- ودبينول كوايك سالة نكاح مي لاناح ام ب-شراب بینی حرام ہے تو دہ کیا ابنیائے سابقین اور سحابرام پرسب وشتم کرتا ہے یہ جوچھ من سے نسبت غلامی کے لکھاہیے اوّل میری خقیق دریا فٹ کرنی جا ہے گھی میرا مرعقيده نهاي سي كركسي نبي في انبيائي سابقين سي اورلاحقين سيحبناب ضائم الانبياء ك نسي عورت بربغير نكاح كے تصرف كيا ہوا بمراہل بيت عليهم تسلام سے اُن عور توں ملے جو لرطائی مين قيدمورئ تقين مكاح كيا تقاجس طرح كرجناب ستيدالح أجرابل بيت برنتمت لكاناجا مت ہیں اُس طح بغیر نکاح بطور لونڈی کے کسی کو تصرف میں نہیں لائے۔ سُنی صرف اس مطلب سے کہ حضرت عمر صنی اللہ تعالیے عنہ کی خلافت کا حق ہونا مشیعوں پر ثابت ہوا بیم اہل بیت پر لونزيول كے تصرف كى تهمت لگاتے ہيں ورندوہ ازواج مطرات منكوحاہل بيت عليهم اسلام کھیں صحابہ و تابعین کی نسبت بھی کوئی کا نی ثبوت اس اِت کا نہیں ہے کہ نیدی عور اُول *کو* بطور آونڈیوں کے بلانکام اُنہوں نے تھرت کیا ہوا ور کی اُنٹے نہیں کر آیت کریے اسامنابعل واما فِل اء اخوا لا يدب جواً ساميے كے حق ميں نازل ہوئي اورجس سے غلامي معدوم ہوگئي يس جوخص براعتقا در كهتامهواس كى نسبت بيركهنا كدا نبياءوصحامه وابل بيت پرسب وشتم لازم كياب كيسااتهام ب

خبسطنت سلطین کے ہاتھ آئی پیر مفتیوں کو اور قاضیوں کو کیا ڈر تھا۔ آیت اما منابعد واما فدناء کو مطاویا اور ملا دو بیانہ کے قاضی بن گئے قطع نظراس کے بعد غزوات وانقراض زمانه ضلافت خمیہ حقد کونسی لڑائی جہا دجا بُرخالصاً متد داسطے اعلاء کلمۃ استہ کے عقاجس کی بندی کو جناب قاضی ومفتی نے حلال کر ویا تھا اور جس طرح کہ مکر معظم میں لوبٹری وغلام جس کی بندی کو جناب قاضی ومفتی نے حلال کر ویا تھا اور جس طرح کہ مکر معظم میں لوبٹری وغلام جسے جائے ہیں یہ کونسی شرع کی روسے ویقینی حرام ہیں ب

سامنے حقیرو ذلیل رکھنا چاہتے ہیں کیااُن کی مرضی ہے کہ مسلمان ہمیشہ ذلیل رہیں اور تربیت فیت قرموں کی نگاہ میں اُن کی کھیئے قدر وعزت نہ ہوا!!

جناب سيرالي والم مرئ سبت الزام الگاتے ہيں كمين سقے قوى كود يوسنات پر ترجيح ديا ہوں دل وجائم فدائے ايں الزام جناب سيرالي الحاج او بلائث بريرا بي عقيده سے بيى فرہب ہو اور بيني قول ہے اور خدارات قول برميرا خائم کرے كہ بعدا دائے فرايض كے كوئى عبادت قوى كھلائى ہيں كوشن كرنے سے بہتر نہيں ہے الله ما حينا عليہ والمتنا عليہ المين الله بال البتہ خود غوض نفر كے بندے قوى محلائى ميں كوشن كرنے كو بے فائرة جھتے ہيں به جناب سيرالحاج ارقام فول تے ہيں كميں سے تو ہيں حرمين شريفين كى ہے اور اُس كے نبوت بيں ميراي قول كيا ہے كہ خواجہ سرار وضرم تبركہ رسالت ما ب صلعم پراور خاند كھ برير منعين كئے ہيں اور رہيميئے كے بھوٹے مسلمان اُس كو باعث افتخار جائے ہيں ہو

ناظرین انصاف کریگے کواس فقرہ سے توہیں حرمین شریفین سنباط کواجناب سیالی استدا تھا مہیں کے اور دیات اور دیناری کاکیسا بڑا ثبوت ہے کیا یہ ستنباط دیدہ و دانستدا تھا مہیں ہے مہم ملانوں ہیں خواج سراؤں کا رواج ہوام کا داغ لگانے والا ہے کیونکہ سوائے کہا نول کے اور کسی قوم میں یر دواج نہیں ہے چھر جو نعل کہ حوام دممنوع شری ہے اس کے مرتحب ہوتے ہیں اور کھی اور فانہ کعبہ پر متعین کرتے ہیں اور ان ہیئے ہوتے ہیں اور کھی اور فانہ کعبہ پر متعین کرتے ہیں اور ان ہیئے ہیں اور کھی اور فانہ کو اور کو اور کو کو اور کو اور کو اور کو کو اور کو کو کو کو کو کو اور کو

اے مشلما نو۔ انصاف کرو کہ خیرے اس قول کا بیمطلب ہے جوجنا بستیالحاج نے نکالا ہے کیا ان کا ایسا لکھنا اتمام نہیں ہے اور کیا دیدہ ووانٹ آنہوں نے بیغلط نہیں لکھنا ہے۔

اورىعبث بىدالموت برمين اعتقاد ركهتا مول باقى رسى أن كى كيفّيات - وه مشرخص موافق ليخ مذاق کے بیان کرا آیا ہے جیانجیا ام غزال کی کتاب اصیاء العلوم ان با توں سے پُرہے ۔ جناب سيدالحاج ارقام فواتے ہيں كرصرف فرايض برعمل كرنا وه بھي نيچ كے موافق مول

اگرحياس مي هي تدليس كي ہے مگر المُت برميرااعتقا وہے كرجس قدر كر فرائيض مذرك الم میں ہیں وہ فطرت افتٰہ لینی نیچے کے مطابق ہیں اور ہلائٹ بیصرف فواکین کا اداکہ ناا درگنا ہو سے بخابشت سي طائے کو کافی ہے 4

جناب سيدالحاج بخارقام فرمايا ب كرجوعبادت خلاف نيج مهوأس كوئين في بطل

اس مل بھی تحریف کی ہے کیونکہ میں سے کہا ہے کہ زمد دریاضت کو صرف را توں کو جا گئے ا در وکروشغل کرسے اور نفل طرصنے اور نفل روزہ رکھنے میں نتھ مجھنا رقطع نظراس کے کہ اُن کا ایسا كزنا اورصداعتدال سے گذرجانا قانون فدرت كے برضلاف ہے مقصود شاع ہے يانه ميں تم سلم لرتے ہیں کہ دہ عبا دت سہی) گرائس کے سواا ورنیک باتوں کوعبا دت شمجھنا جوان سے زیاوہ مفید ہیں بڑی مطی ہے۔ گئیا مضمون اور گئیا یہ اتہام جوجنا بسیدالحاج نے بابی دعو کے وبنداری محدرکیا ہے د

جناب سيدالحاج ارقام فوات بي كرم قدرعا دات وسنات خلاف ينجر بول أن وسي

باطل کھرایا ہے +

گرجناب سیدالحاج به نهین سمجھے کرجس قدرنیک عادتیں اور سنات ہیں وہ نیچریعنی فطرت التُرك برخلاف ہیں ہی نہیں کیا برجناب سیدالحاج عادت خلاف فطرت کوحسن محصة بن الله

وہ میرا تول نقل کرتے ہیں کہ مذہب ضدا کا قول اور فطرت ضا کا فعل ہے وولوں

الك بس +

کیا جناب ستیدالحاج کواس میں شک ہے۔کیا اُن کے نز دیک خداکہ تا کچھے اور +111425

جناب ستيدالحاج ميرا قول نقل كرتنے ہن كه طريقه لباس واكل وشرب واخلاق وعادات ایسی اختیار کرنی چاہئیں جس سے تہذیب یا فتہ قوموں کی نظرمیں حقارت ماہو ۔ كياجناب ستيدا كحاج كي خوامش اس كم برضلاف سيحكيا اپني قوم كوتمام تهذيب يافته قومول

لعنت الله على قايله وعلى معتقل لا يرب اعتقاد مين فرييت حقر عمر يرفاع شريت

جي كرمير صله الدعليدو المفاتم النبوت بين +

جناب سيرالحلج بي أيك فقره مي المنج المهام ميرى سبت كئي بير-ايك التباع سواد عظم و اتفاق جمهور فخاطب كنزويك باطل ب- دوم يسى عالم كے قول كا عنبار نهيں ندسندلاني چاہئے۔ سوم سلمات ذہبی سے انکارکزنا نہ برعت سے نرکفرہے۔ جبہا دم ۔ لقلیدا ٹماریعہ كى ظلمت وضلالت سبع- يلينجه- فقه وحديث يراعتاولانا بيجاسبه به

يرسب ير جوالكها سي سب غلط سے اور تام ترمضامين كو تو يف كيا ہے فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم تنم يقولون هذامن عندا دلله وه كيرجوآ زادى رائث پرس اورجس كى تخريف جناب سيدالى ج فرائى سے أسكا مطلب مجھنے كواہمى مدت جا سفيس اسي قدر لكصنا كانى سے كه جناب سيدالحاج كايدا سنباط غلطا ہے و مطلب نهيں سم محصے يا وانست تحریف کی ہے ب

جناب سیدا لحاج نے بھرا کے فقرہ میں دوا تہّام کئے ہیں۔ ایک جومسئلہ شرعیہ تعذیب مصطل<sub>ح</sub> مخاطب كفلاف بوباطل ب- دوم فصوصاً كرث ازوداج - سوم داسترقاق + ببلاا ورووسراا مزمض مبتان ہے میرے عقیدہ میں کوئی مسئلہ نٹرعی تہذیہ خلافہ

ہی ہنیں اور حس تعدّواز دواج کی نسبت سرّع میں اجازت ہے وہ عین تہذہ ہے اوشِہوت رانی

کے لئے شرع کو تھی بناناہایم کی ماند ہونا ہے ،

تيسراام البتركسي قدرنيح ب يرتواكثر علمك متقدمين مجي كيم كرتي بي كرابير كميه فاساكمنا لعِل وإماً فلاء سے استرقاق منوع سے مگروہ علماء اُس کومنسوخ استے ہیں کمیں منسوخ نہیں مانتا ہ جناب ستيالحاج ايك وصوكه كى عبارت ميس ميرى نسيت واعظين وصوفيه وعلمك مرسين

برسب وشم كزا تفقة بي ٠

ميكول گول عبارت حس يركل داعظين وصوفيه وعلماء واخل بهواستيدالحاج كوكهمني منام نر کھی جن مکار داعظین وصوفیدا درعلاء بدنام کن نیکونامے جند کی نسبت میں سے ابھا ہے اُن کی نسبت سب سکھتے آئے ہیں مولانا روم کی متنوی دیجھو۔ امام غوالی رم کی احياء العلوم مرصوب

جناب سيدل كلج ارقام فراتے ہيں كرميں نے احكام بعاد شل حبّت و نار-صراط وميزان و صور وحشر اجساد وغيره وعذاب قبروغيره جومحسوسات نهيين بهي باطل عمرائ ايي ه يرفض انهام ہے میں نے ایک حرف بھی اب تک اُن کی سبت نہیں کمانغیر جنب وعید نم

جناب سیدانی جارقام فواتے ہیں کہ مجموعہ موجودہ اسلام مخاطب بیجی میرے نزدیک قطعاً
باطل ہے۔ بیم محض اتھام ہے۔ میرایہ عقیدہ نہیں ہے ہیں۔ نے ایک مقام پرجہاں یہ بحث کی ہے
کہ ندا بہب مختلفہ میں کو نسا مذہب سچ ہوسکتا ہے اور نبیدا یک لنبی تقریر کے بیان کیا ہے کہ
مذہب بسلام کے سواا ورکوئی مذہب سچ نہیں ہوسکتا وہاں میں سے لکھا ہے کہ اسلام سے
میری موادیہ مجموعہ احکام نہیں ہے کیونکہ اُس میں احکام منصوصہ اوراجتہا دیات اور فیاسیات
میری موادیہ مجموعہ احکام نہیں ہے کیونکہ اُس میں احکام منصوصہ اوراجتہا دیات اور فیاسیات
احکام منصوصہ ہیں بیس نیر کہنا کہ مخاطب کے نزدیک مجموعہ موجود اسلام قطعاً باطل ہے کیسا
احکام منصوصہ ہیں بیس بیر کہنا کہ مخاطب کے نزدیک مجموعہ موجود اسلام قطعاً باطل ہے کیسا
غلط اور کتنا بڑا انتہام ہے ۔

جناب سیّدالحاج ارقام فرماتے ہیں کومجموعہ اسلام مخاطب بینی میرے نز دیکے خلاف آ

مرضی الّہی ہے +

نغوذ بالله من هن ۱۷ الكلمات - كبريت كلمة تخوج من افوا هم ان يقولون الاكن با - مير ازوك كوئى فربب سوائے فربب اسلام مے مطابق مرضى التى ك نهيں ہے 4

جناب سیدالحاج آقام فراتے ہیں کہ احکام معاد پراعتقاد لانا اوسے عجاننا مخاطبے نہ کی انت تو سید

نزویک مانغ تر تی ہے 🖈

لدنت خداکی مواس برجرے یا لکھا ہواؤرجس کا براعتقاد ہو ہیں نے یہ لکھا ہے کرجب اس سے مذہب رہیں ہے اس سے کرجب اس سے مذہب رہیں ہیں اسان کی سے مذہب رہیں ہیں کھی لغو خیالات اور برتعصبات مل جائے ہیں تووہ ویسا ہی انسان کی ترقی کا حاج ہو تاہے گئی ایہ لفظ اور کئیا وہ عفیدہ جو سید لکھاج سے جس و قت اُنہوں سے نیا یہ خود اُن کو احکام معاد بریقین نہتھا کیونکہ اگریقین ہوتا تو وہ ضرور خیال فراتے کر ایجی ہے خوا کے سامنے جانا ہے میں کیونکر ایک شخص برایسا اتھا م کروں ہو فراتے کر ایجی ہے خوا کے سامنے جانا ہے میں کیونکر ایک شخص برایسا اتھا م کروں ہو

جناب ستدالحاج ف ارقام فرایا ہے کہ مجوزات انبیائے اعتبار سے مجوزنی کے قول بقین

لانا مخاطب کے نزدیک باطل سے د

اس عبارت کامطلب شایرصنف هی مجمیں تو مجمیں اور کوئی توسیھے نہیں سکتا مگر صرف اِس اللہ استحمال کا مرف اِس اللہ ا انکھنا کا نی ہے کہ جناب سیدالحاج میرے اُٹریکل کا جومطلب سمجھے ہیں وہ فلط سمجھے ہیں میں سئے اُس اُٹریکل میں صرف نثر ف عقل ثابت ہیا ہے ،

جناب تيالحاج ف ارقام فرايا م كرايجاد شرييت مخاطب ع يعنى يرعزديك

عزود كه

گرسبائی کوگائینگے ہارے پیا کہ گئے صلع جیسے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں بہت سے لیسے نبی گزرے جوابینے پہلے نبی کے دین کو قائم کرتے رہے بس ہارے میاں کی اُمت میں بھی بہت سے ایسے گذرے جو این کے دین کو قائم کرتے رہے بس ہارے میاں کی اُمت میں بھی بہت سے ایسے گذرے اور گذر مینگے جو دین مجتری کی حقیقت قائم کیا کرشگے اور مجد دکھلا وینگے اور لوگ اُلی کے اور کہا کر کے بھائی میں باتیں کتا بیں پڑھنے سے صل نہیں ہوتیں مجتر صلے اسلام علیہ و تب اِس مرحلہ کو طئے کرو وقع او تابت من الله تعالی نور من انوار المحتدی یہ تصلع واللہ علی مانقول وکیل 4

بھائی تم سمجھوکہ ہرایک کواپنے پیا سے جدی جدی راہیں ہوتی ہیں کوئی اُس کی ہاتوں ہی پر مرتا ہے کوئی اُس کی چیتون برہمی لوشتا سے کوئی اُس کی ادا کا دیوانہ ہے کوئی پپاڑ کی چوٹی پھ سایہ دارسبزوں میں اپنے دل کا دوتا رہ ہجا کر میر گار ہا ہے ہ

زُ فرق تا بقدم ہر کھیا کہ مے بگر م کرشمہ دامن دل میکٹ کرھا اپنجا ہت

پس بنوخص کراہے تئی اُمت عمری کتا ہے اور تصدیق کرتا ہے فیررسول اللہ کی تو یقین تمام بزرگیوں کا تخض کے اپنے تئی اُمت عمری کا اسے پیرکیونکو خیال ہوسکتا ہے کہ اس کے کسی کلام سے گو کہ وہ ہوطبقہ بین خاتم کا ہونا ہی ہو گمان بدکیا جا سکتا ہے وہ بھی دیوا نہ ہے گرا کہ اواؤں پر جو لوگ مسلمان ہیں اور بزرگ ہیں اور علماء میں سے ہیں اور ہما رے فیز ہیں جن کی فنش پر داری کے بھی ہم لائت نہیں اُن پر بدظنی نہیں۔ بیا اور ہما در سے فوز ہیں جن کی فنش پر داری کے بھی ہم لائت نہیں اُن پر بدظنی نہیں۔ بیا ہے بیا اُن اگر وہی کا فر ہوں تو کیا ہم تم مسلمان ہونگے۔ کبرت کلمہ تخریج من افعا ہم والسلام علی من انتبع الحدی ک

# دافعالبتان

جناب صفرت سيدالحاج مولانامولوى على بخش خال صاحب بها درسب أرؤين بج گوركه بورك ايك كتاب مسمأة بهرتا بئيل الاسلام سخرير فرما في مهاجس جهر بربهت سے اتهام كئے بيں اگر جهر ميں ايسى باتوں كى نسبت بجر بي الله منظر برواہ نها بى كرتا گر بهت سے دوست بجد بي كه جن عقايد كوجناب سيدالحاج نے اتفاماً متهارى طرف منسوب كيا ہے اُن كى نسبت بلا بحث واست دلال صرف اتنا لكھ وكر حقيقت ميں وہ تمهارا عقيدہ سے ياتم براتها م سے بيس بن أن كے ارشا دكي تميل كرتا موں به

بوجہ نم نبوت یا رسالت کے اور البسے خاتم کو تاخر زمانی اور افضلیت دونوں لازم ہیں۔
اس کی اسی مٹال ہے کرایک اوشاہ ہے بہت سی نعتیں اپنی جنگلی اور وحتی رعیت کے
تقسیم کرنے کورکھی ہوں اور ہیر گھرایا ہو کہ جوں جوں ان وسٹیوں کوعقل و تیزا تی جاویگی دوُل و وُل عُرُد فهتیں اُن میں نفسیم ہوتی جاوئی کی پ ضرور ہو گا کہ جو نعتیں اُن کو اوّل وی جاویں گوفی نفسروہ انجی اور عُدُہ ہوں گراس کے بعد کی نعتیں بھینی پہلے سے انجھی ہو تگی بیال تک کرسے اخیر جو نعمت دی جا وے وہ سے اچھی ہوگی ہ

اب فرض کروکداُس! دشاہ نے ان نہتوں کے قسیم کرنے والے برتیب مقرر کے ہرایک فی باری میں مطابق عقل اور تیزاُن وشیوں کے نعتیں دینی شروع کیں اور اسی طرح ورجہ برج نعتیں تقسیم ہوتی رہیں بہاں تک کرائے تغریب رہ گئی اور سب اخبر با نیکٹے والا جو تھااُس کی باری اُئی۔ اُس وقت وہ لوگ بھی اُس نعمت کے لینے کے قابل ہو گئے تھے وہ اخبر با نیکٹے والا اکیا اور اخبر نعمت بانٹ گیا۔ ایس وجہ سے کروہ اخبر زمانہ میں آیا اور نداِس وجہ سے کروہ اخبر زمانہ میں آیا اور نداِس وجہ سے کرائی تو خاممیت کے لوازم سے وجہ سے کرائی کے بحد کو اُئی بائی کیونکہ یہ دو نوں باتیں تو خاممیت کے لوازم سے ہیں بلکہ در اُس وہ اِس دجہ نے نائم سے کردہ خاتم اخبر سب سے عمدہ وافضنل تھی تو اِس خاتم کا بھی النعمت ہے وہ وفضنل تھی تو اِس خاتم کا بھی النعمت ہے دھونے اُتم کا تھی تھی سے کہ دہ خاتم کا بھی

ب سے افضل ہونالازم ہے اور حوکہ تدریج زمانی نھی اُس کولازم تھی اِس کیٹے اِس **خاتم کو تا خر** 

رمانی جی لازم ہے جہ
بعید نہیں مثال نبوت کی ہے دین الٹدی منمت ہے اور بندوں ہیں تقسیم کرنے والے انبیاء علیم استلام ہیں۔ انبیاء سابقین سناسب عال اُمت سابقہ کے وہ نعمت تقسیم کرتے آئے ہماں تک کہ جس کی اخیر دفعہ باری تھی اورائس کی تقسیم کا زانہ بھی آگیا تھا وہ آیا اور وہ نعمت دے گیا وہ فعمت میں اور اُس کی تقسیم کا زانہ بھی آگیا تھا وہ آیا اور وہ نعمت دے گیا در خود اُس نغمت کے مالک فیمار کر کہ دیا وہ نعمت کے مالک فیمار کر کہ دیا وہ نعمت کے مالک فیمار کر کہ دیا وہ نام کی جا کہ دینے بالذات ہے اور شرکت من حدیث الذات اور من حدیث الذات کی عام کئی تو خاتمیت جا بی کا میں من خوا من من من کا میں منا کے مالک کے سابقہ کی عام کئی تو خاتمیت کی منا منا کے منا کہ منا کہ

ہاں نیصنٰ الّهی کہنی ختم نهین ہو سے کا یقول حافظ مشیر ازعلیہ الرحمة کے نیص روح القدس ارباز مدونس ماید دیچراں ہم جمنب ندائنچے مسیحا میکر و سايرالوجود لقولدبعل ذلك وجعلنامن الماء كل شى حى وذلك لا يليق كلوللهاء تعلق بما تعلق بما تعلق بما تعلق بما تقدم ولا يكون كذالك الا اذا كان الموادماذكرنا فان قيل هذا الوجب مرجوح لان المطر لا ينزل من الشموات بل من سماء واحدوهي سماء الدنيا قلنا الما اطلن عليه لفظ الجمع لا ينزل من الشموات بل من سماء واحدث وبرمة اعشاكروا علم ان على هف التاويل بجوز حل الروييز على الابصاري

بینیاام فزالدین دازی سے تعنی کی سبت کی نسبت تیسا قول یا سے کہ

ابن عباس کا اور افر بہت سے مفسروں کا پر قول ہے کہ اسمان وزین لبسب سختی اور بیٹ بڑھونے

سے مُنہ بند سے بھرمُنہ کھولا اللہ تعالے نے اسمان کا مینہ سے اور زمین کا نبا نات اور ورخت

اگا۔ نے سے اور اُسی کی ما نند ضاکا پر قول ہے قسم ہے بھر نے والے یا برسنے والے بادل کی و اگا نے سے اور اُسی کی ما نند ضاکا پر قول ہے تقسم ہے بھر نے کہ یا بر سے والے بادل کی و اُسی نے موال نوین کی اور اِس وجہ کو تمام وجھوں پر ترجیح وی ہے خدا تعالے کے اس قول کی دلیل سے جو اسی کے بعد ہے کہ کیا ہم نے ہر چیز کو بانی سے بھو تعلق ہواگر کو ٹی اعز اِس کی بیلی آیت کو بان سے بھو تعلق ہواگر کو ٹی اعز اِس کی بیلی آیت سے جب ہی جو رشا ہے جبکہ پہلی آیت کو بان سے بھو تعلق ہواگر کو ٹی اعز اِس کی بیلی آئیت سے جب ہی جو رشا ہے جبکہ پہلی آیت کو بان سے بھو تعلق ہواگر کو ٹی اعز اِس کی موان سے جو دنیا کا اسان ہے اُس کا مرایک می بیٹر آ سا فول سے تماین کی اور برحدا عشا کی اسان پرجمع کا صیفر اِس لئے بولا کی اس کے بولا کی اس کا جرائے گڑا آسمان ہے جس طرح کہ عرب بولئے ہیں تو آب اِضلاتی اور برحدا عشا کی سے کہ اُس کا ہرایک می کی اس تاویل پرجما کر ویت سے نفظ کے معنی آئی کو سے دیکھوں اب یہ بیلی آئی بیلی آئی ہوا کی جو اس تاویل پرجما کر ویت سے نفظ کے معنی آئی کھوں اب یہ بیلی بیلی کے کہ عال میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے کہ عاون کی جو کہ کی اور اس تاویل پرجما کر دویت سے نفظ کے معنی آئی کھوں ویکھنے کے کہ عاون کی ویکھوں کو کھون کے کہ عاون کی ویکھوں کے کہ عاون کی ویکھوں کو کھون کے کہ عاون کی ویکھوں کو کھون کے کہ عامل کو کھوں کو کھون کے کہ عاون کی کھوں کو کھون کے کہ عال کو کھون کے کہ عاون کی کھون کے کہ عاون کو کھون کے کہ عال کو کھون کو کھون کو کھون کے کہ عاون کو کھون کے کہ عال کو کو کھون کے کہ عال کو کھون کو کھون کو کھون کے کھون کو کھون کے کھون کو کھون

قسم بچم میں جوآئیتیں لکھی ہیں اُن کے الفاظ ومعانی کی شیرے اُنہی کے ساتھ ہے ہیں اُب کوئی لفظ آیات قرآئی میں میری وانست میں ایسا نمیں رہا جس بربحث ورکار ہو ہ اُب میں لیسے اس اُٹ کل کوختم کرتا ہوں اور کیم کبھی فرصت میں انشاء اللہ تعالیٰ اسبت اصاویت کے جواس باب میں ہیں بحث کی جاوی ۔ واللہ المستعان ہ

تميقه

مَا كَالَا عُمْتَ مَنَ أَبَا أَحَلِمِ وَيَجِالِكُمُ وَلَكُورُ رَسُفُ لَا مِلْهِ وَخَاعُ النَّبِيّدِينَ مَا كَالَا عُمْتَ مِنْ أَبِالْ الْحَلِمِ وَيَعْلِمُ الْمُؤْرِدُ وَسَعِي وَجَابِ رسولِ ضراصلع كوفاتم النبيّدي جانا هو فرمایہ کہ خلق الموت والحیا کا سالئکہ موت اور حیات کوئی شے جہمانی نہیں ہے۔ پھر فرمایا ہم کہ خلق اللیل والنہار و جعل النظلیات والنورجالانکہ رات خلمت یعنی عدم النور کا نام ہے اور لیل و نہار بعنی رات دن اور نورو ظلمت وونوں حبمانی نہیں ہیں بین خلق کا نفظ نسبت سموات کے ہمارے کلام کے منافی نہیں ہے چ

استوااورُ طن دونوں کی مرادوا صربے قال الامام فی تفسیر ہو۔ ثم استولی الح السیداء کنایہ تحن ایم جاداللتماء والارض بینی استوا کے نفظ سے آسمان اور زمین کا پسیدا کرنا

مرادسي

اُکٹر مفسرین سے بھی اس اُکت کی نفسیر ہمارے قول کے مطابق کی ہے صرف اثنا فرق ہم کہم سے سلوات کا اطلاق با دلول پر کیا ہے اور اُنہوں سے اِس نیلی تجیمت پر جوہم کو دکھائی دجی ہے چنانچے ہم اُس کو تفسیر کبیرسے نقل کرتے ہیں پ

قال الإمام في القول القالث وهوقول ابن عباس واكترالمفسرين ان السلموات والارض كانتارتقاً بالاستواء والصلابة نفتق الله السماء بالمطرو الارض بالنبات والتنافئ ونظير و قول نفال والسماء ذات الرجع والارض ذات الصلاع ورجوا هذ الوجر على

الجمع والمراد بدالواحد المل على الجنسة قبال الاخفش السّملوات نوع والارض نوع ومثلدان الله محسك السّملوات والارض ان تزولات بيني السّرصاحي كما ہے كم اسماؤں اورزمين دونوں كے بيني اسماؤں كو مند بند سے اسماؤں اورزمين دونوں كے بيني اسماؤں كو امين كما اور يرنمين كما كرسب اسماؤں كرمين دونوں كے بيني اسماؤں كو اورزمين كو ايك كما اور يرنمين كما كرسب اسماؤں كے جو بہت سے ہيں مُمذبذ سے اورزمين كا مند بند تھا۔ اس كاسبب يہ ہے كرسموات جمع كاصيغ ہے ليكن اسسے ايك جمي مراد ليا جا تا ہے كوئوں اسماؤں كے ايك طرح كا ہوت پر والات كرتا ہے۔ اخفت كا قول عراد ليا جا تا ہے كوئوں الله في اور اسمى كى ماند رفدات خواياك السّرة تا مان اسماؤں كو اور اسمى كى ماند رفدات خواياك السّرة تا مان كے كہ المون كوئوں كوئو

دوم لفظ «خلی» قابل بحث سے برگاہ ہم نے نضائے محیط کو ساء اور اُس کے طبقات کو جو بسبب وجود کو اکب کے باء وکسی صدفل ہر کے پیدا ہوگئے ہیں سموات کہاا و راس بات کا بھی دعو نے نہیں کیا کہ اُس میں کو تی حبم سیال انٹری ہے یا نہیں تو گویا ہم سے شے معدوم کو سماء وسموات کہا جس کا کوئی وجود جسمانی نہیں ہے تو بھر اُس پرخلن وسموات کہا جس کا کوئی وجود جسمانی نہیں ہے تو بھر اُس پرخلن

كااطلاق كيونكرصادق أتاب +

گریرتام خیالات کج فہمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ پرھی بھے کا آدمی ان خیالات کی غلطی بخوبی جھے لیتا ہے ج

اول تورکہ کا کر عدم غیر مخلوق ہے نہایت غلطی ہے۔ عدم محص نکبھی موجود تھا اور نکھی موجود تھا اور نکھی موجود تھا اور نکھی موجود ہوگا۔ بس ایسی چیز جو کبھی موجود ہی نہیں ہو سکتی اُس کی سندت یہ کہنا کر مخلوق ہے یا غیر مخلوق میں موجود ہی خیر مخلوق ہے۔ بیس جو حقیقت اسمان کی ہم نے بیان کی ہوتا ہے اور جب موجود ہوتو وہ بلا شہ مخلوق ہے۔ بیس جو حقیقت اسمان کی ہم نے بیان کی اُس پر معدوم غیر موجود ہو ہے کا اطلاق نہیں ہوسکتا بلکہ معددم انجسم کہ سکتے ہیں اور شعفلوق کے لئے یا جس پر مخلوق ہو سے خلال اللاق ہوتا ہے اُس کا جسم ہونا صرور نہیں ہے۔ خدا تفالے ان

ساتوال نفظ (امساك العنظر المساك الموايك الدي المائة الموايك الموايك المنافع المحتاه المحتال الموايك المندى في الموايك المندى في المندى الم

تعظیم حمیارم میں جواکتیں بیان ہوئی ہیں اور جن میں لفظ سمنوات کا آیا ہے اُن ایک کی لفظ کٹ کے قامل ہیں ہ

آقِل- لفظ الرسموات، بحث يرب كراس لفظ كالهينذجع بى يراطلاق بوالت يامفرد بريمى قف يربير مين لكها ب وانما قال كانتار تقاولم لقل تن د تقالان السموات لفظ ینی تفسیر میں اٹند است حلاقام السماء کی تفسیر میں لکھ است کہ جولوگ بعث کے منکر منظمان پر ولیل لانے کے لئے خدائے فوایا ہے کہ تمہارا پر اگر بامشکل یا سخت ترہے یا آسمان کی جائے منا نے خدائے فوایا ہے کہ تمہارا پر اگر بامشکل یا سخت ترہے یا آسمان کی جائے منا نے دوسے بھے خبردا رکیا کیو کرجس وفت انسان کی خلقت کو جوضعیف اور صغیر ہے آسمان سے نسبت دی جا وسے جوالیا بڑا ہے اور اس ہیں ہمت برطمی بڑی مالت ہمیں تو مدرجہ آولی خوا کی تدرت میں ہموگا کھے کیو کرتم اس کا انکار کرتے ہو۔

کرنا کچھ برطمی بات نہیں تو بدرجہ آولی خوا کی تدرت میں ہموگا کھے کیو کرتم اس کا انکار کرتے ہو۔

اس کی اسی مثال ہے جیسے کہ خوا نے کو جس سے آسمان و زمین بید اکئے کیا اِس بات پر قادر نہیں ہے کہ اُنہی کی ما ندا ور پیدا کرے باجیسے کہ خدا سے ذولیا ہے کہ اسانوں اور زمین کا پیدا کرنا مشکل ہے آگر جی خدا کی قدرت کے نز دیک تو بید دونو لہیں کہنا رہے کہ اسانوں کا پیدا کرنا مشکل ہے آگر جی خدا کی قدرت کے نز دیک تو بید دونو لہیں کیساں بین کی کھوشکل نہیں ہیں ۔ اپس اُن غور کا مقام ہے کہ لفظ اشل سے آسمانوں کا سخت کیساں بین کی کھوشکل نہیں ہیں۔ اپس اُن غور کا مقام ہے کہ لفظ اشل سے آسمانوں کا سخت جسم ہونا کیونکر ثابت ہوتا ہے ۔

جماہوا تھا اُنہی کے خیال کے موافق قرآن مجید ہیں جوعرب اقل کی زبان ومحاورہ میں نازل ہوتہ ہو وہ سب باتیں بیان ہوئی ہیں اُن کوخواہ خواہ حقیقت واقعی کا مثبت قرار دینا اسلوب بدیع قرآن مجید کے برخلاف کے آرحقیقت اسٹیاء اُس کے مطابق پائی جادے جیسا کرقرآن مجید میں ہوافق خیال عوب اقل کے برخلاف بیان ہوا ہو توجھی خیال عوب اقل کے برخلاف بیان ہوا توجھی کھے نقصان یا اعتراض قرآن مجید پر نہ ہیں ہوسکتا کیونکہ وہ عوب اقل کی زبان میں بولاگیا ہے پال جس وقت کرقرآن مجید یونا نی مولولوں اور خیالی فلسفیوں کے ہا تھے آتا ہے اور وہ ہندی کی بیان ہوائی خیم کرنے نیا کہ ہیں اُس وقت قرآن مجید کو الی خیم کو اور ہے معنی اعتراضات و بحث کو ختم کرنے بین میں اُس وقت قرآن مجید کا صافی کے شعر کا سا ہوجا تا ہے جبکہ اُس سے کہا تھا کہ برشعر مرا بمدر سنہ کہ بُر د "عرض ہاری ہیں ہے کہ قرآن مجید کو مثل کا م ایک انسان قیمے قرعوب اول کے کہا میں افعال کے کہا میں افعال کر اُس کے الفاظ کے معنی لگائے جا دیں نرمثل فلا سفہ یو تان کے کلام کے۔ ومن لے لیعترف بھرنی افعال کے کا ما ویون السفہ یو تان کے کلام کے۔ ومن لے لیعترف کی بھرنی افعال کے معنی لگائے جا دیں نرمثل فلا سفہ یو تان کے کلام کے۔ ومن لے لیعترف کی بھرنی افعال کر اُس کے الفاظ کے معنی لگائے جا دیں نرمثل فلا سفہ یو تان کے کلام کے۔ ومن لے لیعترف کی بھرنی افعال کر اُس کے الفاظ کے معنی لگائے جا دیں نرمثل فلا سفہ یو تان کے کلام کے۔ ومن لے لیعترف کی بھرنی افعال کے کو تان کی دو تان کے کلام کے۔

تفيركيرش تحت تفيرة يركميراً انتها شدخلقاام المتهاء مك المحاسب كررانه استلال على منكرالبعث فقال الأنتراش خلقاام السماء فنبهم على اصريعلم بالمشاهدة وذلك لان خلقة الانسان على صغوري وضعفدا ذا اضبف الحافقال على على على على المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة ونظير على وجمالا عادة اولى ال يكون مقل ورائلة تعالى فكيف ينكرون ذلك ونظير و تولد اوليسرالذي خلق السماء أي الان والان بقادر على ال يخلق مشلهم وقول خلق المرف والان المربي عند كم وفي المناس والمعنى خلق المنبة الى قدرة الله واحدة والمناس والمعنى المنبة الى قدرة الله واحدة والمناس المنبة الى قدرة المناس المناس المناس المناس المناس المنبة الى قدرة المناس المناس

شناه ولی النه صاحبٌ فرزالکبیر میں اسلوب قرآن کی مجث میں ارتفام فرملتے ہیں کہ" بیر اگر برضلا ف طورایشاں دنینی عرب اقل)گفتر مشود بحیرت ورمانند و چیزے نا اُسٹسٹا بگوش ایشاں رس وفهم ایشاں رامشوش ساز دیے گریہ قاعدہ صرف اسلوب قرآن ہی برمنحصر نہیں سے بلکہ قرآن مجید

كى بربات ميں يوامر المحوظ ہے \*

مگران آبتوں سے بیٹ الکرناکہ اُسمان کاغذیا کیڑے یا چا دریا رومال کی مانندا کے جہم ہے جوضدا کے ہاتھ پرلپٹ جاویگا یا جیسے مکتبوں میں الا کے مکتوب لیسیٹ لیسے ہیں اُس طرح لیٹ جاویگا ایک بڑی غلطی ہے یہ کلام مجازاً بولاگیا ہے جس سے مفصود صرف انناہے کہ یہ تمام اُسمان وزمین جیسے کہ بہلے نیست تھے پھر نمیست ہوجا ویٹکے ہ

فداتعالی اورائی کے میوم نعکوی الساء کھی السبجل للکتب اورائی کے ساتھ فراتا کی کمابک کے معالمے فراتا کی افزار اس کے مطلب کمابک کو مناه اور ایک اور ایسا کر ایس کے مطلب کو بتاه یا کرجس طرح ہم نے بیلے بہل بیدا کرنا شروع کیا تھا بھر ویسا ہی کریگئے اور ایسا کرنا اس وقت ہوگا جبکہ یہ سب نیست ہوجا و بیگا ج

تفیرکیر میں برحت آیت والسموات مطویّات بیمینه کے بہت طول گفتگو کھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یسب مجازہ اور مجاناً واسطے اظہار قدرت وشان ضاتعالیٰ کے بولاگیا ہے ، قال صاحب الکشاف الغوض من هذا الکلام اذا اخذ نند کما هو بجلته و مجموعہ تصویر عظمته والتوقف علے گذاہ جلالہ من غیر خدهاب بالقبضة و کا بالیمین الے جمة حقیق برّا وجہة مجازین صاحب تفیر کشاف کا قول ہے کہ اس کلام سے جبکہ اس ب کو جمع کرکہ لو تومقصو و اس سے ضواتعا لے کی عظمت کی تصویر بتانا اور اس کے جلال کی گندین موقف رہنا ہے بغیر اس بات کے کہ مشی اور وائیس ہا کھ سے حقیقت میں مشی اور دا ہاں ہا کھ تبھی میں

يا مجازاً خيال كرس و

نبوت مقصودنهیں ہوتا اہکہ پیمطلب ہوتاہے کو مخاطب کا وہن اُس سے اُس کے لازم ملبزوم عقلی یا عاد ک كى طرف منتقل ہوجاوے ۔ اسى طرح تعضى وفد ايك صورت محسوسه اس لئے بيان كى جاتى بسے كرجوعنى مرد ہیں اُس کی تصویر مخاطب کے ذہبن میں اُجاوے ادراس سے اُس صورت محسوسر کا اِ ثبات مقصود منہیں ہوتایں وہ لوگ سیاق قرآن میسے واقف نہیں ہیں جوان کتا یوں سے پاکس صورت محسور سيخاص أسى كاثبوت مقصور يجفته بين بيل في أيتول مين جورد اولسقط عليهم كسف من السهاء" بإن منقط علينا كسفا من السّماء أما سب سيج صناكراس سي أسمان كي واقعي مول تنبوت ہوتا ہے نہایت غلطی ہے ہکر برحرف بیان بالکنا یہ ہے اور اُس کالازم مقصو د ہے بد شاه ولى تندصاحبٌ تفسير فوز الكبير ميل رقام فرانخ ابي كر «كنايت أنست كر <u> عكمه</u> اثبات لنند وقصد مذ ثبوت عين أل باشد بكر فصب أنست كرانتقال كندويهن مخاطب بلازم أل بلزوم عادى بإعقائي جينانكه ازعظيمالرما ومعنى كشرت ضيافت وازيدل كالمبسوطيتان معنى سخاوت ادراك مي شوو ورمعنى مرادبصورت محسوسدا زبهير قبيل بهت وأل بالبيج بست واسع دا شعارع فبخطب ايشال وّا تنظيم وسُنّت حصرت بيغيام رصله الله عليه واكرو تم بالمشحون است واجلب عليهم بخيلك وحلك شبيه داده مضد برئيس دروال بيول ياران خودرا أوازه بدكه ازبي سوحكركن وازانسوورا وجعلنا من بين ايل بهم سلاً ومن خلفهم سلاً - وجعلنا في اعنا قهم اغلالا تشبيروا وه ف اغراص ایشاں راا دند برآیات کیسے کہ اورا مغلول کردہ باسٹندیا برہر جہت اوسدے بناکردہ باشند يس صلالميتوال ديدوا ضهم جناحك من الرهب يعن مجرع خاطر شويرا كند كي نفس بكذار ونظراي باب درون أنست كرجون شجاعت كسے را تقرير كنند بشمث إشاره كنند كراي طرف ميزندوا سطرف ميزند ومقصود مجز غلبها وبرابل آفاق صفت شجاعت نباث دگودرتهام غيم منسير برست نگرفته باشد أيگويزد فلا*ں می گوید کد درزمین کسے رانمی بینم کہ* ہمن مبازرت تو ا*مر کرد<sup>د</sup> ویا گویند کہ* فلا*ں خو دحینیں میکندوا شار*8 مربه منية كرابل مبازرت دروقت غلبه برحصم مى كنند كوكرا يشخص كاسه اين كارتحفة باشدوا يرفعل نكرده باشد- يأكويند فلال حلق مراخفاكرده بهت ودست وركلوئ من نداخته لقمه لا كرشيره بهت ره انتهاى یں جا کہیں کروائن مجید میں ضرا تعالیے محسوسات کا بطویوف عام بیان فرانا ہے اُسے اُس کے عین کا شوت مقصود نہیں ہوتا ہم بھی کہتے ہیں کہ اُسان گرطے اُسان ٹوٹ پڑا یہ ایسی بات سے کر اہل سے آسمان کھی طرور کلیجا کھیٹ مبادے مگرکھی ان الفاظ سے حقیقتاً اُن چیزوں کا قصوونهیں ہوتا بلکائس کے لازم لزوم عقلی ایعادی کا ہوتا۔ ہے فتن تبدید ياتْجِينِ تفظرُ الطي" قابلُ بحثُ سِهِ ص كم شتقات أيركيه يوم نطوى الشماركط الس للكتب اورا يكرمير والسملوات مطويات بيميندس آئے بسب

علاوه اس کے "سماء" سے سماء ما شخص فید مراونہیں ہے تفسیر کی میں کھا ہے "کسفا مر الشاء قرَّكسفا بالسكون والحركة وكلاها جم كسفة وهي القطعنة والتيَّاء السمياب اوالظلة روى ان مجس عنهم الربح سبعًا وسلط عليهم الرمل فاخذ بانفامهم كا بنفعهم ظل ولاماء فاضطروا ألى ان خرجوا الى البرية فاظلتهم سحابروجدوالها برداونسيدا فاجتمعواتحتما فامطرت عليهمنارا فاحترقوا ييني سفاجم عب سفة كرس معنیٰ کواے کے ہیں اور آسان سے یا تو باول مراد ہے یا اُورکو کی چھا کی ہو کی چیز کھرا خیرمیں وہ ایک روایت مکھتے ہی کداصحاب ایک سے جو کہا تھا کہ ہم پر اسمان کا نگرا گرا و و اُواُن میر عذا ب اس طرح برنازل مبواكه مِيات دن تك مهوا بندر بي ادر ريث بإغبار حواسمان ميں جڑھ كيا تھا اُن بر چھاگیاادران سب کا دم گھٹنے لگانداُن کوکوئی سایہ دارچیز فائدہ دیتی تھی اور نہانی بجیروہ بیقرار ر ہوئے اور حبکل میں کل جانا جا ہا اتنے میں ایک باول ان برجیحا گیا اُن کو ٹھنڈک معلوم ہو اُن اور اہلی ہلکی ہوا بھی لگی اورسب اُن کے نیچے آنکر جمع ہو گئے پھر اُس میں سے اُن پراگر سنے لُکی پھر سب جل گئے۔ بس جبکہ ساءے اس مقام پر ساء مانخن فیدہی مراد نہو تو سکسف سے تفظ سے ساءما لخن فير يحبت مروع بركيونكر استدلال موساتا سے اور خداكومحل عذاب ميں يربات فرمانی که بم چاهی زمین کو دصنسا دیں یا با دل کا<sup>نگ</sup>را گرادیں یا کا فروں کا بیر کمنا که اگرتم سیخیے ہو**ت**و بادل کا ایک نمکرا ہی زمین پراُ تارد د کو بی ایسی بات نہیں ہے جس پر کھیے اعتراص ہوسکے کیونکہ اگر باول زمین بر گریش تو نهایت سخت عذا سے لوگ بر با د موجاویں \*

علادہ اس کے مقام تهدید میں جو کچی بیان کیا جاتا ہے صلی مقصوداً سی کا متیجہ وتاہے زمین کے دھنسانے اور اسمان کا کلوا گرائے سے صرف یہ مقصود ہے کہ ضدا اُن کے برباد کرنے برقاد ہے برقاد ہے بس مقصد کو جھیے طینا تفسیرا لقول بمالا پرضی بہتا اللہ کرنا ہے اور ایسی علمیت جتا نے سے کہ لام کواور قرآن کو بدنام کرنا اور اِس بات کا قرار کرنا ہے کہ قرآن اور اِس بات کا قرار کرنا ہے کہ قرآن اور ایسی علمیت موجودات یا قرآن وحقائق اشیاء متی نہیں ہیں اللہم الذا عفو لیے من مشل ھن العلم فی انٹر جیاب الکبر ہ

امام فرزالدین رازی تکھتے ہیں کرر واماالتھ بیل فیقولدان نشاء نخسف ہم الارض یعنی بنجعل عین نافعہ مضادھ مباکخسف والکسف " یعی ضرائے کا فروں کواس کھنے سے تمدید کی ہے کہ اگر ہم چا ہیں توزمین کو وصنسا دیں یعنی اگر ہم چا ہیں نوجو چیز خاص تمارے مفید ہے تمارے مضرکر دیں وصنسا کر مراگرا گرا کر وکا شاک فی قال دند ہ نکتہ۔ فران مجید میں بہت ہاتیں بطور کنارے فرمائی ہیں اُس سے خاص اُس بات کا چوتھالفظ "کسف"کاہے جس کے معنی گراوں بابار چوں کے ہیں پر لفظ البتہ بحث کے قابل ہے گراول ہم یہ سوال کرتے ہیں کران آیتوں ہیں جولفظ سام کا آیا ہے اُس سے یہی نبای نبایج نر جود کھائی دیتی ہے مراد ہے یا اور کوئی چیز ۔ کچھ ٹنسبہ نہیں کر ہیں مراد ہے کیؤ کم سود ہوسا کی آیت میں ضرائے فرایا ہے "اول میر وا اللی ما بین ایل یہ موسلہ وما خلف من الستہ اور کوئی نہیں نبای ہی چیز ہے جس کو اُسمان فرایا ہے اور ہیں زمین ہے والا رض" اور انسان کے ہرطرف ہیں نبای چیز ہے جس کو اُسمان فرایا ہے اور ہیں زمین ہے نہیں کے دصنسانے کا اور آسمان سے ٹکڑ اگرائے کا ذکر فرا یا ہے وہ بھی اسی زمین کے دصنسانے اور اسی نبای پی چیز کے مگرا گرائے لئے کا سے اور سب کے نز دیک اس نبای بی چیز کے مگرا گرائے کا میں جن آبیتوں ہیں میں آبیتوں ہیں میں اور نہ اُس سے یونا نبوں والا جتم آسمان وہ یونا نبول کے مقادمولویوں کے مقادمولویوں کے مولویوں کا ج

علادہ اِس کے اِس اُست میں ضلا تعالیٰ محسوسات سے اپنی قدرت ثابت کرا ہے یونا نیول اللہ مختم اسان میں قدرت ثابت کرا ہے یونا نیول مجتم اُسان محسوس نہیں ہے کیونکہ سوائے اسن کی مختم اُسان محسوس نہیں ہے کیونکہ سوائے اسن کی مختر سے اور کھیے النہ اُس کا ذکر کرنا اثنبات مدعا کوکا فی نہیں اس گئے در کسفا "کا نفط نرہمارے مطلب کے منافی ہے اور نہ یونا نیول کے تقلہ ول کے مفید ہے ج

مرا بیر ہے کے خوا تعالے قرآن مجید ہیں بندوں کی زبان میں اور اُنہی کے محاور آئے موافق کلام کرتا ہے اور جب اُن کوکسی محسوس چیزسے ہدایت کرتا ہے یا محسوسات سے لینے کمال قدرت کو ثابت کرتا ہے تو اُنہی کے خیالات کے موافق اور جس طح کہ وہ شئے محسوس ہوتی ہے اُسی کے مطابق کلام کرتا ہے اس میں حکمت یہ ہے کراگر لیسے موقع پر خیالات کی تبدیل اور حقائق ہشیا ہے جھائے پرمر توجہ ہو تو جسلی مقصود روحانی تربیت کا فوت ہوجا وے ہ

البتریکه اجاسکتا ہے کو اس آیت میں جس چیز پر ہم ہے ساء کے لفظ کا اطلاق ہونا بیان کیا ہے بظاہراُس کی حالت ایسی ہونی چاہئے جس میں دروازہ کھکنے کا اطلاق ہوسکے اس بی کچھٹک نہیں کریز نیلی چیز چوہم کو اُس کی ایسی ہی حالت دکھائی دہتی ہے نہایت صاف بغیر کسی پھوٹا اُواو و رارے گذید کی چھست کی مانز نہایت پختہ بنائی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور ہما سے خیال میں وروازہ کھو لنے کا لگا ہوا ساایک جسم سائی ہوئی ہے پس اُس خیال کے موافق اُس حیم خیالی میں دروازہ کھو لنے کا اطلاق ہوسکتا ہے۔ پس اطلاق ہوسکتا ہے۔ فیال کیا ہے۔ پس بندوں کے اُس خیالی جسم پر بندوں کے محافظ کے موافق دروازہ کھو لنے کا اطلاق ہوا ہے نہ بطور اصل حقیقت کے ج

ووسرالفظ درسقف " ہے جوآیہ کریہ وجعلنا المتهاء سقفا محفوظ میں آیا ہے اور والسقف المدوع میں جو لفظ میں کا ہے اور والسقف المدونوع میں جو لفظ میں ہے استعماء المدونوع میں جو لفظ میں کے سقف کا لہدت ۔ لینی آسمان کو چھت اس لئے کہا ہے کہ وہ زمین کے لئے ایسا سے کہ وہ زمین کے لئے ویسا سے کھوت ہ

بلائشبرین بین بین چیزیم کواسی اوپر دکھائی دیتی ہے کہ کو یا دنیا کی جیت ہے گراسے بونانیو
کے تقلدوں کو کیا فائدہ ہے اس لئے کو اس نیلی چیز کو جسے خواہے سقف محفوظ یا سقف مرفوع کہا کہ
یونانی بھی قووہ آسمان نہیں مانتے جس کے وہ قابل ہیں اور علمائے اسلام بھی اُن کی تقلیہ میں
نیلی چیز کواپنا مسلم آسمان قرار نہیں دیتے اور قران مجیومین جی کوسقف مرفوع وسقف محفوظ کہا ہو وہ تو بین میلی نیلی چیز ہے جو تمام دنیا کے لوگوں کو دنیا کی چھت کی مانند دکھائی دیتی ہے اور قراب بادر خواب کو دنیا کی قرار
بادریث بن جن کی زبان میں قرآن مجیداً ترااسی کوسقف مرفوع جھتے تھے جو آسمان کہ یونانی قرار
د بیتے ہیں اور جن آسمانوں کا یا جس آسمان کا ذکر علمائے اسلام کرتے ہیں وہ توکسی سے دکھھا بھی نہیں بھر کیا معلوم کہ وہ دنیا کی چھت کے جھت گیری ہے ہ

علادہ اس کے مقف کی مثال دینے سے اُس کا لیسے جسے مجسم ہو ناجبیا کہ یونانی تسلیم کرتے ہیں کہ یونا جسے کی مثال دینے سے اُس کی لازم آ آئے ہے کہ کو اس طح پر دنیا کو گھیرے ہوئے و کھائی دینی ہے جسے گھر کو چھت اور اِسی مشا بہت سے اُس پر سقف کا اطلاق کیا ہے خوا و وہ اھون من بیت العنکبوت ہوخوا و (اشدی من سقف الحد بدب ہ

تیسرانفط «دفع، کاہے جو آسمان کی نسبت بولاگیاہے در حفیقت بینیلی چیز جوہم کو دکھائی دبتی ہے اور جس کو آسان کہتے ہیں شے مرفوع ہے مگر لفظ رفع سے اُس کالوہے یا آنے کے بیڑے کا ساہونا کیونکرلازم آتا ہے + خدا تعالي كافرول كے حال ميں اكثر غير مكن باقوں كى نسبت فرما يا كرتا ہے كو اگر مير بھى ہوجاد تب بھی وہ نر مانینگے جیئے کراس آیت مبس فرأیا ہے "اِن الّذین کنّ بوا بالیا تمنا واستلبرواغم لاتفاتح لهم ابواب السماء وكايد خلون الجندحتى يالج الجل فرسير الحناط ب ینی بے شک جہنوں سے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اوران کے سامنے معمناد کیا ہرگز نہ تھلینگے اُن کے لیئے دروازے اُسمان کے بعنی اُن کوخیرو برکت نہ ہو گی اور نہ بہشت می<del>ن کیا</del> یمال تک کھس جادے اونٹ موئی کے ناکے میں 4 اونٹ کا سوئی کے ناکے میں گھس جا ٹاغیر مکن ہے بیں انٹر تعالے کا فروں پرخیروبرکت ہو اوراُن کا بهشت میں جانا نامکن ہونا اس طح پیمجھا آہے کہ اگراد نشابھی سوئی کے ناکے میں گھس جاوے تو بھی نداُن پرخیرو برکت ہو گی اور نہ وہ بشت میں جاوبنگے + اِس طرح أيت ما تحن فيدين فرايا بهم كراكر أسمان مين ايسا دروازه جس من أدمي آتے جاتے ہیں کھولاجاوے اور کا فرائس میں جانے لگیں جوغیر کئن ہے تب یعبی وہ نہ مانینگے اور کہینگے کہماری ڈھٹ بندی کے ہے ایم پرجاد وکیا ہے + تغييرين للما بيس اعلمون هذا الكلام هوالمذكور في سوية الانعام في تولدواونزلناعليك كتابا فرقرط مرفلميسوربابيل يمم لقال الذين كفروا افهدا كآ

تغييريري كما به اعلموان هذا الكلام هوالمذكور في سورة الانعام في قولد ولونزلنا عليك كتابا في قرط المولميسود بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا محرمية والحاصل ان القوم لما طلبوا نزول الملائكة يصرحون بتصريق الرسول عليما الله الله تعليم الله تعليم الله تعليم في كوندر سولامن عندل لله تعليم بتقديم المعنى لقال الذين كفروا هذا مرباب السحرو هولا الذين كفروا هذا مرباب السحرو هولا الذين بظن انا نواهم نحن في الحقيقة كلا نواهم ؟

بِسجبَكِمْ لِ سَرَّبَكِمْ لِ سَلَّمِ الْمِيْ وَازه كام وَااوراً سَرِيكِا فَرواكا جِرِّمَصنا لِيَ وَسَتَوكا الر الطومِ الَّهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

چونھ الفظ قابل بجٹ کے "ابواب" کامے جوا یت کریر لا تفاتے لہم ابواب السماء میں دانع ہے۔ اس انتظامی دانع ہے۔ اس ا دانع ہے۔ اس لفظ سے لوگ خیال کرتے ہونگے کہ اسمان میں دروازے اور کواڑا ورکنڈے تفل ایسا ہی مجتسم نہوجیہے کہ یونا نیول والاا کسمان تواکس میں دروازے اور کواڑا ورکنڈے تفل کیونکر ہوسکتے ہیں ہے۔

سواک ان الفاظ کے جو مذکور ہوئے اور کوئی لفظ اکن آبیتوں میں جوتسم دوم میں دال

ہن قابل بحث کے نہیں معلوم ہوتا ،

فسم سوم میں جوآیتی بیان ہوئی ہیں اورجن میں لفظ سماء کا اس نبلی چیز پر جوہ کو کھلائی دیتی سے اطلاق ہوا ہے اُن آیتو ل میں کئی لفظ بحث کے قابل ہیں +

اقل نفظ «باب» بوائيت كرئير ولو فنخنا عليهم باباً من السّاء مين واقع به اوروه پورى أيت يوس به ولوفتخنا عليهم باباً من السّاء فظلّوا فيه يعرجون لقالوا انسا سكّرت ابصارنا بل غن قوم مسمحورون ؟

یعنی در اگریم کھول دیں اُن پر دروازہ آسمان سے دور وہ ایسے ہوجا دیں کرسارے د<sup>ن</sup>
اُس میں چڑھتے رہیں تو کمینگے کہ ہماری ڈھٹ بندی ہوئی ہے نہیں تو ہم پرجا دو ہوا ہ

لوگ خیال کرتے ہونگے کہ جب اس آیت میں اُسمان کے در دازے کا ذکر ہے دراً سالی اِسے
چڑھنے کا بھی بیان ہے نوضر ور اُسمان ایسا ہی مجسم ہے جیسا کہ یونا بی بیان کرتے ہیں ہ
گرخود اِس آیت سے اُسمان ہیں دروازہ ہونے کا علم امکان ثابت ہو تاہے کیونکہ ضرا تعالی ایک غیر حکن بات کو فرض کر کومیان فرفا ناہے کر اگر اُسمان میں دروازہ بھی کھل جاوے اور کا فرائس پرجادہ
چڑھ بھی جایا کریں تب بھی ایمان نہ لاوینگے اور کیسنگے کہ یا ہماری ڈھٹ بندی کی ہے باہم پرجادہ
کیا ہے یس اس آیت سے ہمارامطلب ٹابت ہوتا ہے نہ یونا نیول کے مقلدوں کا ج

سارون کاباره موقعوں پراُن کودکھائی دیا اور ہرایک عجمع کی صدے قریب ایک ایک بھینی آفتاب
کاگذر ہوتا تھا۔ بس اہل بجیمے نے ساروں کے اُن بارہ مجمعوں کی بارہ صورتیں قرار دیں جیسے کوان
کواکب میں خطوط وصل کرنے سے پیدا ہوتی تھیں اور ہرایک صورت کا ایک نام رکھ دیا ہوشہوہیں
اور جوکہ وہ کواکب بچی تو اس سبب کو طریق اشعس میں واقع تھے اور کچھ اِس سبب کران کے مجمع کا ایک صورت قرار ویدی گئی تھی برنسبت اور کواکب کے زیادہ فلا ہراور زیادہ معلوم تھے اُن کھی جمع کا یا اُس صورت قرار ویدی گئی تھی برنسبت اور کواکب کے زیادہ فلا ہراور زیادہ معلوم تھے اُن مجمع کا یا اُس صورت قرار ویدی گئی تھی برتسبت اور کواکب کے برج نام رکھا جوشتی تربی ہے۔ پس مجمع کا یا اُس صورت کا جو اُس فصلے محیط میں بیان طریق اشتم میں
بوضع خاص واقع ہوئے ہیں اِس لئے ساء کو ذات البووج کن کچھ بھی منا فی تمارے کلام کا نہ برت بوضع خاص واقع ہوئے ہیں اِس لئے ساء کو ذات البووج کن کچھ بھی منا فی تمارے کلام کا نہ برت بھیل اور والمت کے فیالہ بارو جا کہنا اور ولق ب جعلیٰ فیالسماء فرات البوم کھی اُن ایس اے جیسے کہ تباد لئے الذی جعل فیالسماء بروجا کہنا ایس اے جیسے کہ تباد لئے الذی جعل فیالسماء بوجوماً کہنا اور ولق ب جعلیٰ فی السماء بروجاً کہنا ایس اے جیسے کہ تباد لئے الذی جعل فیالسماء بجوماً کہنا اور ولق دیا تھی السماء بروجاً کہنا ایس اے جیسے کہ تباد لئے الذی جعل فیالسماء بوجوماً کہنا اور ولق ب جعلیٰ فی السماء بروجاً کہنا ایس اے جیسے کہ تباد کے الذی جعل فی السماء بروجاً کہنا ایس اے جیسے کہ تباد کے الشماء بھوماً کہنا ور ولقاں جعلیٰ فی السماء بروجاً کہنا ایس اے جیسے کہ ولئے کو السماء بوجوماً کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا کہنا ہوں کے دو تعدی کے اور کیا کہنا کہنا کہ کو کھوں کیا کہنا کو کو تعدی کی کہنا کو کہنا کو کھوں کیا کہنا کو کھوں کے کہنا کو کھوں کی کو کھوں کیا کہنا کو کھوں کی کھوں کیا کہنا کو کھوں کیا کہنا کو کھوں کے کہنا کو کھوں کے کہنا کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کیا کہنا کو کھوں کیا کہنا کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہنا کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہنا کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کہنا کو کھوں کو کھوں کو ک

بعداس تقریح الم بینت یوانیکوایداورشکل بین آئیجس الهوسے محدورہ وجوزا و محدورہ کو فلک بین آئیجس کا نہوں نے محدورہ کو فلک نہم پر مانا گریرسائل علم بعیات سے ہیں اس کی بحث کا بیال موقع نہیں ہے خوشکہ انہی کواکب کے مجمع کوجن سے صورت عل و توروجوزا و مطال وغیرہ کی بیدا ہوئی ہیں اہل عرب بروج کہتے ہے اور اُن کا کہنا ہے تھا بیس قرآن مجید میں ہی انہی بربردج کے نفظ کا اطلاق ہوا ہے جو ذرا بھی ہمارے بیان کے منافی نہیں ہے اور نکی طرح نفظ بردج کا آسمان کے مجبہ مصلب بلورین ہوئے کا متقاضی ہے ج

تيسراقابل بخت كم شاير نفظ الم أن موجه أية كريم فقال لها وللانض ائتياطوعًا

اوكرهًا قالتااً تنينا طائعين مين واتعب 4

گرہم نہیں ہے کہ اس میں کیا بحث کی جادیگی شاید بر بحث ہوکہ ہرگاہ ساء سے تضا تھیط مراد لی ہے اور دہاں کسی تطیف جسم ہونے کا بھی دعو نے نہیں کیا گیا تو خلالازم آیا اور خلاام دوجودی نہیں ہے بلکہ امر عدی ہے تو وہ کیونکر قابل امر دلایت اطاعت ہوسکتا ہے جہ گریہ خیال اگر کسی کو ہو توضیح نہیں ہے کیونکہ ہم نے محل سرکواکب کو ساء قرار دیا ہے اور وہ مکا نیت سے خالی نہیں اور مکان خالی عن المادہ امر وجودی ہے امر عدی نہیں ہے۔ باقی رہی بحث استعال لفظ قال کی جو خدا کی طرف سے زمین کی نسبت اور آسانوں کی نسبت اور آسانوں کی نسبت کہ گئی یہ ایک جُدا بحث ہے جو حسال اور اس طرح زمین اور آسان کی طرف قال کی نسبت کی گئی یہ ایک جُدا بحث ہے جو حسال خون فیدرسے متلق نہیں ہ

قال الامام في تفسيرو ١٠١ شتقاق البرج من التبرج لظهورية 4

ووسر معنی بروج سے لئے ہیں منازل قریعی نچھتر سے یا منازل سیّارات سے حبیباکرتف کیجہر میں ہے "اماالبروج فھی منازل السبیّارات "اور ووسر نبی عَکَر کھھاہے" السبروج ھی منازل القہد " ہ

تیرے معنی بروج کے بروج السماء بین آسمان کے بُرجوں کے لئے ہیں جیائی تفسیر کیر میں کھ سے نے انھا ھی البروج کلا شناھ شروھی مشھو دکا ہے اور لغات قرآن ہیں کھ لے ا در بروج السماء منازل الشمس والقرو ھی اشناھ شر بروج المعروفة اولھا الحل واخرھا الحوت ہی مُرحقیقت میں دوسرے ادر تیسرے معنی ایک ہیں کچھان میں فرق نہیں ہے ۔ ان بروج اشناھ شرکی نفیت بتلانی چاہئے تاکہ معلوم ہوکہ جومعنی ساہرے ہم نے بیاں کئے ہیں بروج کا لفظائس کے منافی ہے یا نہیں۔ جا نناچا ہے کہ ابتدا میں جب الم تبعیت الم ہمیت اس علم کے مسأئل پر فور کی تو اُنہوں نے دیجھا کہ آفتاب سال بحرجین نقط اعتدال سے للوغ وغوب میں تین مہینہ تک جانب شعط بر بہنے جاتا ہے تو تین مہینہ بک جانب جو جب میل کر اجاتا ہے اور میں تین مہینہ تک جانب نقط اُن تی ال رجوع کرتا ہے بی صال آفتا ب کا تمام ونیا میں دکھائی دیا تھا اور اس مبت وہ تارے جو ای اسے تو تین مہیشہ بڑے سے برنسبت اور ستاروں کے نیادہ معلوم ہو گئے تھے۔ اور اس مبت وہ تارے جو طریق اشمس میں ہمیشہ بڑے تھے برنسبت اور ستاروں کے نیادہ معلوم ہو گئے تھے۔ اور اس مبت وہ تارے جو طریق اشمس میں ہمیشہ بڑے تھے برنسبت اور ستاروں کے اُن سے زیادہ واقب ہوگئے تھے۔ جب انہوں نے اُن ستاروں بی خور کی تو ہو سے جو اور ایسا وہ کی اس میں جو تا ہوں تا ہو کے تھے۔ ان کونقاط ذہن کر خطوط وصل کے جاویں تو ایک صورت اس میں ہمیاجوی ہے اور ایسا وہ میں اسے اور ایسا وہ میں اس کونقاط ذہن کر خطوط وصل کے جاویں تو ایک صورت اس میں میرا ہوی ہے اور ایسا وہ میں اس کونقاط ذہن کر کوخوط وصل کے جاویں تو ایک صورت اس میں میرا ہوتی ہے اور ایسا و میاسی میں اور ایسا و محملے میں اس کونوں اس کونوں کی اس کونوں کے اس کونوں کونوں کی کونوں کونوں کے اور ایسا وہ میں کونوں کونوں کونوں کے ایک کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کے اس کونوں کونوں کے اور ایسا وہ کونوں کونوں کونوں کونوں کیا کہ کونوں کی کونوں کون عجائے ایں اور پھرزمین کو پھروسے ہیں۔ تیسے ہے کہ اُنہوں سے نیک فال کے ارادہ سے مین اُنہوں سے نیک فال کے ارادہ سے مین کا نام رجع رکھا ہے تاکہ پھر آوے۔ چو تھے یہ کرمین ہر برس پھرا آ ہے۔ اب کریہ بات جان لی گئی تو ہم کہتے ہیں کرمفسروں کے کئی قول ہیں۔ آقال ابن عباس کا قول ہے کہ والسماء ذات الموجع کے معنی ہیں ذات المطربینی مینڈ والا پھیرلا تا ہے مینڈ کو مینڈ کے بعد و و سرے یہ کہ رجع السما سے وہ نیکی مراد ہے جو آسمان کی طرف سے باربار زمانوں کے گذرجائے پر بھی ہوتی رہتی ہے وب بوت ہو ہو کہتے ہیں بولئے ہیں نزجعہ دجعا بعنی اُس کو دیتا ہے باربار۔ تیسراابن رید کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ اُسمان سے جاتا ہے اور چاند کو اُن کے چھپ جانے کے بدر گربا پی باربار۔ تیسراابن کے چھپ جانے کے بدر گربا پی بات کھیک ہے ج

باایں ہمہم خورسیاق رسباق کلام ضا پر غور کرسکتے ہیں اُس کے دونوں جلوں کے ملاتے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نہایت فصاحت اور خوبی سے با ولوں کا اور اُس کے سابھ زمین کے اُگا ہے کا جودونوں لازم و ملزم ہیں بیان کیا ہے بھر جا ہولفظ دجع کے لغوی عنی لوخواہ مجازی عنی دونوں کا جودونوں لازم و ملزم ہیں بیان کیا ہے بھر جا ہولفظ دجع کے لغوی عنی لوخواہ مجازی عنی دونوں حالتوں میں مطلب ایک ہی رہتا ہے ہم خود بادلوں کو دیکھتے ہیں کرجلتے آتے ہیں بیاں برستنے ہیں بھر و ہاں جا برستے ہیں بھر میاں آبر ستے ہیں زمین کوسیراب کرتے ہیں وہ طرح طرح کے خبیل میں کوسیراب کرتے ہیں وہ طرح طرح کے خبیل کھو لوں کو اُگا تی ہے ج

ایک بهت برامع، و آن مجید کاییسے کہ خدا تعالے جابجانیچر کی خوبی انسان کو جبلا ہے اور ائس سے اپنی خدا کئے کے ننبوت پر ولیل لا اسپے اور بھیرائس سے انسان کوروحانی نبکی عال کر پاکھلاتا سے فعور ب العرش العظید۔ سبعیاندو تعالے ثناند +

قسم ووم میں جوائیتیں بیان ہوئی ہیں اور جن ہیں لفظ ساوکا فضائے محیط پراطلاق ہوا ہے اُن آئیتوں میں کئی لفظ بحث سے لائی ہیں ہ

آقل نفظ ۱۰۰ استوی ۱۰۰ جس کوم سے اور اُور مفسروں نے مبعی خلق بیان کیا ہے پس لفظ استویٰ سے بحث کرنی گویا نفظ خُلَق سے بحث کرنی ہے اس لئے اس مقام پراِس لفظ سے بحث نہیں کرتے کیونکہ ایکے لفظ خُلَق سے پوری بحث کی جاویگی 4

ووررافظ الذي جعل فالسيداء بروجا وجعل فيها سل جا وقراً منيراً هو لفن جعل فالسياء بروجا وزيد بها للناظرين ، والساء ذات البووج مري نفظ مهار عبان كم خالف نهبي مجاور نوس نفظ سي اسمان كا ايساجم جيساكر وناني حكيمون في ما المقااور جسى كا تقليم على يمان المناب موج بي موج محمد عن خالم موج على اور بي مشتق م ترثيج سي جس كم معني ظاهر موج على اور بي مشتق م ترثيج سي جس كم معني ظاهر موج على بير قسماول کی آیتوں پینی جن ایں نفظ ساء کا بمعنی ابر و بادل کے اطلاق ہواہے کو فی افظ ایسا نہیں ہے کو بحث کے قابل ہوا ورجس سے اُن معنون ہیں شخصہ بڑسکتا ہو۔ ہاں صرف ایک اخیر کی آیت والسّماء ذات الرجع شاید بحث سے لائن ہو کیونکہ جارے زمانہ کے علماء شاید اُس کو یونا نیوں والا اُسمان قرار دیئے برسوجہ ہول ﴿
یونا نیوں والا اُسمان قرار دیگر اُس سے اُسمان کی گروش اورزمین کے سکون قرار دینے برسوجہ ہول ﴿
مُرْمِ مِسْمِعَتِ ہیں کہ جمہور مفسرین نے بھی اس آیت میں نفظ ساء سے بادل مراد لی ہے صرف ابن زید کا ایک قول منقول ہوا ہے جس سے یونا نیوں والا اُسمان مراد ہوسکتا ہے مگر اُس قول کو مفسرین سے نہیں مانا ﴿

تفريرين كمقاب «اما قولدوالتهاء ذات الرجع فنقول قال الزجاج الرجع المطركة نريجيئ ويتكردواهلم ان الكلام الزجاج وسايرا محمة اللغة صريح في اناليج ليسراسها معوضوعا لله طريل سمى رجعاعلى سبيل المجاز ولحسن هذه المجاذ وجوكة أوسها المسرائة فقال كاندمن ترجيع الصوت وهوا عاد تدووصل المحروف برفكل المطرلكون في عابيل مولاً بعد اخرى سمى رجعا (وثانيها) ان العرب كانويز عدون ان السماب يجل الماء من بحاد الارض ثم يرجعه الحي الارض (وثالثها) انهم الاحوا التفاول فهمولا وحوا الماء من بحاد الارض ثم يرجعه الحي الأرض (وثالثها) انهم الرحوا المفسرين اقوال راحه المورجع (ورابعها) ان المطريرجع في كل عام اذا عرفت هذا انتقول المفسرين اقوال راحه المورجع المورجع المورجع المورجع لمطربع معطرونا فيها رجع السماء المورج علم مروم كلا دمان توجع روح السماء على مروم كلا دمان توجع دوجة المحال على مروم كلا دمان توجع دوجة المحال المورج وثالثها وقرها بعن حوم التهاء المحارو ترجع شمسها وقرها بعل معليه مرق و وثالتها والمن ويده هوانها تودو ترجع شمسها وقرها بعل مغييه ما والقول هواكة قل به

ینیم کسے ہیں کہ والتہاء خات الرجع میں جونفط رجع کا ہے اُس کے معنی نجاج نے مینہ کے لئے ہیں کیونکہ مینہ آتا ہے اور پھر کھر کرا آئے۔ یہ بات جان لینی جا ہے کہ زجاج کے اور تمام لغت کے عالم میں اس بات کی تقریح ہے کہ نفط رجع مینۂ کے لئے نہیں بنایا گیا ہے یعنی اُس کے لغوی معنی مینڈ کے نہیں بنایا گیا ہے یعنی اُس کے لغوی معنی مینڈ کے نہیں ہیں بکر مجاز اَّ بطور مینڈ کے نام کے بولا جا آہے اور مجاز اُ مینڈ کانام رجع رکھنے میں کئی خوبیاں ہیں۔ اُوّل یہ کہ تفال کا قول ہے کہ رجع کا لفظ گویا ترجیع الفت سے لیا ہے جس کو گانے والے گنگری کہتے ہیں اور گنگری اُواز کا پھر نا اور اُس سے حرفوں کا لئے میں ملانا ہے اور ہی حال مینڈ کا ہے ہیں اُس کے برسنے اور پھر برسنے کے سبب رجع اُس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اہل عرب سمجھتے تھے کہ بادل زمین کے دریا وُل ہیں سے پانی نام رکھ دیا گئیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اہل عرب سمجھتے تھے کہ بادل زمین کے دریا وُل ہیں سے پانی

فلک بین ساء پانی کا بلباہ سورج اور چاند اور سنا ہے اُس میں بھرتے ہیں اور کلبی کا یہ قول ہے کہ بانی جمع ہوگیا ہے اُس میں ستارے بہتے ہیں ہ

پیرا مصاحب لکھتے ہیں کہ روالحق انٹر کا سبیل الی معوفۃ صفات السفاوات الابالخیر این سے بیہ کہ کا ماہ نہیں ہے ابتر طیکہ دی سے معانی سے ابتر طیکہ دی سے معنی ہے میں غلطی نرمو) ہ

اخرکوا م صاحب نے بیفیصاری ہے ''والذی بیل آعلیبرلفظ القران ان سکون کا فلا کے واقفہ والحواکب تکون جاربہ فیھا کما تشبح السمکلی فی الماء '' یعنی وہ بات جو قرآن کے نفطوں سے پائی جائی ہے وہ یہ ہے کہ افلاک بعنی آسمان تو کھرے مہوئے ہوں اور سال اُس میں بہتے ہوں جیسے کہ مجھلی پانی میں تیرتی ہے ج

ہم نے جو کچھ کہا سے وہ انہیں علماء کے اقوال کے نہایت ڈیب قریب سے حِقیقت ماء اور سموات کی ہم نہیں جانتے گریہ بات کہ وہ اجرام صلب ہیں محض غلط سے اِس کو بھی ہم نہیں طانتے کروہ گیند کی ایک جم ہیں اور ستارے اُن پر بھرتے ہیں جیسے کہ گیند پر چیونٹی یا گنب پر اخروط اور ان دونوں باتوں کو اس لئے نہیں ملنتے کر قرآن مجید سے اُن کا ابساجہم یا اُن کی ایسی عقیقت فابت نہیں ہوتی 4

باقی رمی یہ بات کروہ پانی سے کبلم کی مانز ہیں یا پان اکتھا ہوگیا ہے بعنی وہ ایک ایسے ہم اسے سال ہیں جو کو اکب کی سرو حرکت کو انع نہیں ہیں۔اگر کو ان شخص اُن سے ابسے ہم ہونے کا وعوان فار حواب دینگے کہ ہونگے گرہم ایسے جم ہوسے کا بھی دعو نے نہدیں کئے کہ دوج سے ۔اقال اس لئے کرایسے جم ہو سے شہوت کے لئے تھارے پاس کو ان دلیل نہیں۔ دو مسر ہے اس لئے یہ کر قران مجید میں جو کچھ بیان ہو اسے اُس سے نہ لیسے وجو دکا ہونا پایاجاتا اور نہ اُس سے نہ لیسے وجو دکا ہونا پایاجاتا اور نہ اُس سے نہ لیسے وجو دکا ہونا پایاجاتا اور نہ اُس سے نہ لیسے وجو دکا ہونا پایاجاتا اور نہ اُس سے تسلیم کرنے کی ضرورت معلوم ہو تی ہے ہ

پس علادہ اُن چیزوں کے جن پر ساء کے لفظ کا اطلاق ہواہے ہم نے ساء کے معنی نصا کے معنی نصا کے معنی نصا کے معنی نصا کے محیط کے قرار دیئے ہیں اور اُس کے درجات یا طبقات کو جو بسبب صدوث اور وجود و گیراشیائے اُس فضائے محیط میں اوپر کلے یا طبقہ بعد طبقہ پریا ہوگئے ہیں سموات کہا ہے تو اُب ہم کو صرور ہے کہ ہم اس بات کو بھی بیان کریں کہ جو معنی ہم نے نفظ ساء پاسموات کے قرار دیئے ہیں یا جی معنوالی اُن کا اطلاق ہونا بیان کیا ہے کوئی نفظ کسی اُنت کا آیات قرآن مجید سے اُس کے مخالف نہیں ہوں بیان سے یہ بھی ثابت ہے کہ ہم وجود سموات کے منکر نہیں ہیں کیونکہ اس فضائے محیط یا اُس کے طبقات کا وجود مخلوق ہے ۔

شمن قرجی انهی موات یعنی واکب میں داخل ہیں گرج کہ وہ برنسبت و گرکوائب کے زیادہ عظیم اشان ہم کو معلوم ہوتے ہیں اور وہ جیلئے ہوئے بھی ہرائی کوشوس ہوتے ہیں اس لئے اپنے کمال قدرت کو زیادہ تر ظامر کرنے کو فرمایا کہ وہ بھی ضرائے فرما نبر وار ہیں ہو مولوی مہدی علی صاحب بے جوابینے آرٹی کل میں عمر غیر مرفی کی نسبت ایک محققا انگفتگو کی محتی اس کی نسبت ایک محققا انگفتگو کی محتی اس کی نسبت بعض کا کررنے اپنی سخر پر میں مکا برہ کیا ہے ہم نے اُس کو بغور دیجھا اور مولوی محدی علی صاحب کی زبان سے صرف اتنامی کہنا مناسب ہم کا کر شعر مرابہ مورسہ کر بُرو " بد علاوہ اِن آبینوں کے اور بھی آبیتی ہیں جن میں سلوات کے لفظ سے کواکب مرادلینا انہیں آبیوں پر بس کرتے ہیں ۔

## تحقيق لفاظأيات

جمهورقلاسفه وراصحاب علم ميئت أسمان كى نسبت بيان كرتے بي كرم انها اجوام صلبة كا تقيلة وكا خفيفة غيرة المة للخرق وألا لتيام والنبو والذبول ،

بعنى أسمان سخت اجرام مين نبوهبل بين اورنه للكي بين بيشن اورجر في اوربر صف اور

کھٹے کے قابل نہیں ہیں۔ اس حقیقت اورایسے وہو وسموات کے ہم بالکل مُنکر ہیں ۔

علائے معقول اور منقول سادونلک وونوں کو ایک جمجھتے ہیں جیسا کو امام مخزالدین رازی کے بھی تفسیر کہیر ہیں شخت آیہ کل فی فلاے بیس جمحون کے فلک اور سادیں کچھے تفرقہ نہیں کیا ہے بلکہ وونوں کو ایک سمجھا ہے ہیں جو بحث کراُنہوں سے فلک کی حقیقت میں کی ہے وہ بحث گویا سماء کی اور سلوات کی حقیقت میں ہے جہانچہ اُنہوں سے مفصلہ ذیل مذہب نبیت اُس کے نقل سکتے ہیں ج

" قال بعضهم الفلك ليسر بحبهم وانماهوم ماره في النجوم وهوقول الضياك وقال الاكتزون هي اجسام تل ورا لغرم هليها وهنال اقرب الى ظاهر القران - نشم اختلفوا في كيفيد يوقال بعضهم الفلك موج مكفوف تجري الشمس والقروالنجوم في وقال الكلبي ماء مجموع تجري في الكواكب؟

ینی بعضوں کا قول ہے کہ نعلک بینی اُسمان کا کوئی جیم نہیں ہے بلکہ وہ ستاروں کے جگر آ کی جگہ ہے اور یہ قول ضحاک کا ہے اوراکٹر عالم مفتر پر کہتے ہیں کہ اُن کا جسم ہے اور ستارے اُن کے اوپر کھر ننے ہیں رجیسے کہ گیند برچیونٹی، اور یہی معنی قرائن کے الفاظ کے نمایت فزیب ہیں اُرسے بعد کچھر عالموں اور مفسروں سے اِس بات میں کہ کچھروہ کیسے ہیں اختلاف کیا ہے بعضوں کا قول ہے کہ اس آیت میں بھی جب یک سلوات سے ایسی چیزیں داونہ بی جاوی جو حقیقت میں کھائی دیتی ہوں اُس وقت تک خدا تعالے کی قدرت کے اشبات پر ولیل نہیں ہوسکتی ہ ۱۸- الد ترکیف خلوالله سبع سلوات طباقا و جعل القر فیھن نورا و جعل الشمس سراجا - نوح آیت ۱۹۷۵ ہ توجہ کی گیا تم سے نہیں و کھا کر سطح پیداکیا اللہ نے سات یا متعدد آسانوں بینی کواکب کو سطح اور باور کیا اُن میں چاند کو نورا ورکیا سورج کو چواغ روشن ہ

۵-۱ دیله الذی رفع السنموات بغیر عمل ترونها ثم استوی علوالعویش و محزاتمس والقمر کل بچری لا جل مسمی -الوعد آیت ۴۰

ترجماد النّه وہ ہے جس سے بلند کیا اُسانوں کو بینیرستون کے کہ وکھوتم اُس کو پیر طفراع اُل پراور فرانبر دار کیا سورج اور چاند کو ہرا کی جیال ہے معین مدت میں \*

٧- خلوالسماوات بغيرعم شرويها- لقان أيت ٩٠

ترجمل براكيا الله المان الله المراس وبنيرستون ع كرويجيوتم أس كوم

ان دونوں آیتوں میں ضرا تعالے اپنی قدرت کا ملمراس طح پر ٹابت کرتا ہے کہ اُس سے سمزات کو بغیرستوں سے بلند کہا ہے جب تک کہ وہ سمزات بغیرستوں کے بلند ہوئے نہ وکھائی دیں اُس قت کا میں تندید میں کا نہ میں کا نہ

مكاس قدرت كاثبوت نهيس موسكا \*

بساس جگر سموات سے خواہ یونانیوں والے قبتم آسمان مرادلو خواہ تیرصویں صدی کے مولو یوں والا نخواہ قیرصویں صدی کے مولو یوں والا نخواہ میں کو اکتبی مرئی نہیں ہے بس اگر افغظ سموات کو بجیا کہ افغظ سماء کے سمجھوا وراس سے بینیلی جھیت مرا دلو تو تو ہم کو کچھے کلام نہیں لیکن اگرائس کو بعنی جمع قرار دوجیت کا مراد لینگے اُسی دلیل سے جس سے کہ ہیا ایول میں لئے ہیں تاکہ دلیل بوری ہوجادے ب

سبعگا کامضاف الیدموزون بلامشید مکن ہے کہ سموات ہو جبیبا کہ تمام مفسروں سے مانا ہے لیکن جوکدائن کے ذہن میں بر تقلید یو نانیاں بتا ہوا تھا کہ اسمان سات ہیں اور اُن کاجسم سندید صلب بلوریں ہے کہ خرق والتیام کے بھی قابل نہیں اُسی خیال سے اُنہوں سے سماوات کو قرار ویا ہے ور شرائن برکوئی وی نازل نہیں ہوئی تھی کہ مضاف الیہ می زوف سملوات ہے مسلوات کو قرار ویا ہے ور شرائن برکوئی وی نازل نہیں ہوئی تھی کہ مضاف الیہ می زوف سملوات سے علیت یہ ہے کہ کوئی قریبنہ ہوگا ہا سستدلال آیت سا اُنہم اشدی خلقاً ام السماء بنا ھا ، لیکن یہ استدلال ایسانہ ہیں ہے کہ با وجود موجود ہوئے دو سرے قریبہ کے بھی کوئی اور مضاف الیہ می ذون اس کا نمانا جا وے ب

ضات ویند ہے کہ وہ سات کو نکرکیا اور اُس کے ساتھ سوچ کا وکر فرایا پس بیکسا صاف ویند ہے کہ وہ سات میں کا ایک سے صاف ویند ہے کہ وہ سات میں کا ایک سوچ ہے اور ورج اُنٹی سات میں کا ایک ہے ہیں! یسے صاف اور در کشن قرینہ سے جو سورج کی مانٹ جگتا ہے سبٹا کا مضاف الیہ کو اکب اور جعلنا کو متعدی کا لمفعولین اور اس کا مفعول اول احد اللهن وّارویتے ہیں اور جو کہ اُس کے صذف پر صاف و بینہ ولالت کرتا نخااس کے اُس کا صدف نہایت و بیع محاصاف صاف معنی ضاکے کلام کے وہ بین ہیں پیرونا نیوں کی تقلید کرنے والے چاہیں مانٹیں چاہیں نمانیں ،

وضح موکداگریم استام تقریرے قطع نظر کریں اور بھاکا مضاف الدینموات ہی تسلیم کریں اور سیع سمنوات ہی تسلیم کریں اور سیع سمنوات سے جسی سلوات ہی مرادلیں اورا شدّے لفظ کو بھی نسبت سمنوات ہی کے تسلیم کلیں توجعی اسانوں کا جس سافری کے سانوں کا ساجسم یا ولیا اجسم جسیا کہ تیر صویں صدی کے مولوی قرار دینا جا ہے ہیں گابت نہیں ہوتا چا اپنے اِس کی بحث ایکے آو کی ج

۷- اولم بروان الله الذي خلق التموات و الارض قادر على ان بخلومننلهم-اس أئيل-أيت اله

ترجمه کیانهیں دلیجاتم نے کرجس اللہ نے پیدا کیا اُسا وٰں کواورز مین کوطاقت رکھتا ہے اِس بات پرکہ پیدا کرے اُن کی ہانند ہ

کیافائدہ ہے اس اَیت سے اور ضواکی قدرت پرکیونکر اقرار موسکتا ہے اگروہ سموات جن کا اس میں فرکھتے وکی ہے کہ مورک کا میں جو کھتے ہیں اور ضواکی قدرت کا قرار کرتے ہیں ج

سور الم تران الله خلق التهم واحت والارض بالحق- ابداه بيمرأيت ٢٢٠ و ترجمه كيا توسط نهي ويجها كرپيدا كيا اولله شانون كو يعنى كواكب كو اور زمين كوجيسا . حاسبيم 4 مالحاقة وما ادراك مالحاقة كذاس كلام بن اگرچ لفظ لام موجب تولیف مهدایکن بسبب اس کے مول اور دہشت کے فیرمع وف ہونے کے اس کومع فرجونے کی حالت سے مکال ویا ہے۔
اسی طی پیطو اگر چہشتہ ہے لیکن اس درجہ شہرت کو نہیں بُہنی کو التباس کا خوف نہ رہا ہوا ور ایجال میں اس درجہ متناز ہے کہ جولوگ بسنے والے میں اس درجہ متناز ہے کہ جولوگ بسنے والے بہیں وہ اس کا منطب بنہیں ہوتا بس جبکہ خوف التباس ندرہا اور فائدہ تقریف کا شہرت ہی سے حال ہوگیا خواہ لام ہویا نہ جو تو اس وجہ سے ایک دوسری کا اور جو نکواور شیاعیں بنی کا لتو لیف کے فائدہ میں ہے گائی کو بالقنکی وکر کیا اور جو نکواور شیاعیں بنی کا لتو لیف کے توصیف نہیں اس بات کی تاثیر ہوئی اللام بیان کیا اور اس وجہ سے اس بات کی تاثیر ہوئی سے کہ مراواس سے قرآن ہے اور ایسے ہی لوح محفوظ مشہور ہے ۔

یس جوگرکواکب مع نهایت منهور تقط بکداُن کوستاره خیال کرنے سے نوگ بالتخصیص اور ویگرکواکب سے تمیز کرتے تھے تو ہماری وانست میں ضدائے پیجھ غلطی نہیں کی بلکہ معرّت باللام لانا ضور رند تھا ہ

بھردہ فرلتے ہیں کریئر جمہ نعلطہ از تنایز نعلط ہوں لئے کہ ہم مولوی ہنیں ہیں) وہ فراتے ایس کرہ سے اپنی جہالت اور ہوائے نفسانی سے جعلنا کو متعدی الی المفعولُین کھڑرایا ہے حالانکہ دہ متعدی الی مفعول واحد ہے +

گریدارقام نہیں فرایکراس مقام پرجعلنا کومتعدی الی مساحول واحد قرار دینے کُنْ کُنَّ کوئی دی نازل ہوئی ہے اور کیوں اُس کامتعدی الی المفعولین ہوتا ناجا یُز طشرایا ہے گرحپندیم سے جا ہوں نے توجعلنا کواس مقام پرمتعدی الی مفعولین ماناہے ،

تفسيرمعالم التنزيل والاكتسب وجعلنا سل جًا يعنى الشمس وها جًا مضيًا پس إس ين الكم المعنى المراح كو بعنى شمس وردوسرا مفعول و باج كو قرار ديا ہے .

پھرتفسیابن عباس کے مصنف سے بھی جہالت کی ہے کہ وجعلنا سراجًا وھاجًا شمسگا مضیًا بیان کیاہے اور جعلنا کو متعددی الی المفعولین ما اسے ب

ب شكفدات بمی غلطی كی ب كراوپر سے برابر جعلنا كومتعدى الى المفعولين كتابيلا أنتا المرتبعل الارض مهاداً والجبال اوتاداً وجعلنا نومكر سباتاً وجعلنا الليل لباسًا وجعلنا - المنهار معاشا - بيراخير بين بجي بيجعلنا كومتعدى الى المفعولين كرواكسين تومتعدى الى مفعول واحد بولاموتا الروحقيقت خداس تصور كا تقصير وارجوتو مجمعى اس جعلنا كواس جگرمتعدى الى مفعول واحد تراسي كيم كينگ م

ايسائى فرمايا ہے چنانج در والطور وكتاب مسطور فى رق منشور " ميں كتاب معهوده كو غير عرف باللام فرمايا ہے \*

الم فرالدين رازئ فراتين كرساا كحكدة فى تنكيرالكتاب ولعريف باقرائ شياء تقول ما يحتل الخفاء من الا مورالملتبسة بامثالها مر الإجناس بعرف باللام في قال رائيت الامير و حلت على الوزير فاذا بلغ الاميرالشهرة بحيث يومن الا لتياس مع شورة و يريد الواصف وصف بالعظمة يقول اليوم رايت أميرا ما له نظير و جالسا و عليه سيما الملوك وانت تريد ذلك الامير المعالم والسب فيه انك بالتنكير تشتير الحائد خوج عن ال يعلم و يعرف بكن عظمته فيكون كقوله تعالى الحاقة ما الحافة وما دراك ما الحافة واللام وال كانت معرفة لكن اخرجها عن المعرفة كون شف لا مولها غير معروف فكذ الك همنا الطورليس في شهرة بحيث يومن اللبس عدل مولها غير معروف فكذ الك همنا الطورليس في شهرة بحيث يومن اللبس عدل المتنكير وكذا لك البيت المعمور واما الكتاب الكريم فقل تميز عن سايرالكتب المتناكل المناكلة والم من كرفض المناكلة والم الله وحصلت فايد كالمترب الغيري سواء ذكر باللام اولم من كرفض الفايد كالم والم الكري المراد منده القرآن وكذا التعريف المعمور و المناكلة ولن المراد منده القرآن وكذا التعريف المعمور و المعمور و المواحد منده القرآن وكذا التعريف المعمور و المعمور و المواحد منده القرآن وكذا التعريف المعمور و المعمور و المعمور و المعمور و المواحد منده القرآن وكذا التعريف المعمور و المعمور و المعمور و المواحد منده القرآن وكذا التعريف المعمور و المعم

اِس مقام بیظ ف کو مجازاً بعنی نظر و ف بیان کرنے میں ایک بڑی گرگی وباری سے کیونکہ اگر یوں کہاجا تاکہ الذی خلق سبح کو اکب طباقاً۔ تو بیر قول صرف نفس کو اکب پر دلالت کر تاحال بھی اُن کے حالات اور اُن کے حرکات اور جو انتظام کہ اُن کے حرکات میں ہے وہ نفس کو اکب سے بھی زیا دہ عجیب ہے اور ظرف سے جو اُن کامحل سیر ہے اُن بیا شارہ کرنے سے جو عجا عبات کونفس کواکب اور اُن کے حالات میں ہیں وہ سے سے سب کیلخت ذہن میں آجا۔ تے ہیں ہ

اس كى تائيد قرآن مجيد كى دوسرى آيت سے بحزبى موتى ہے جمال فرمايا ہے والنفس تجرى لمسننفرلها لا لئے تعدير العزيز العليد والقسرة من رنالا منازل حق على كا لعرجوك القديم لا الشمس بين بنى لمها ان تدرك القسرولا اليسل سابق البتها دوكل فى فلك يسبحون بيسمون بيسمون

ینی آ نمآب چلتا ہے ابنی قرارگاہ ہیں یہ طھرایا ہو اسے اُس زبردست جانے والے کا اور چاند کے لئے اُس ہے مقرتر کی ہیں منزلیں ہیاں تک کہ بچر ہوجا تا ہے مان رئرانی شہنی کے دلینی ہلال، نسورج کرسکت ہے کہ جاندو کہ بڑھ ہے دلینی ٹاکر مارے) اور نہات آگے بڑھ سکتی ہے دن سے اور ہرایک لینی سورج چاندو ستارے ایک ایک گھرے میں بچرتے ہیں۔ بیں طباقا کی فظ سے یہی مطلب ہے کہ باوجو ویکہ اس قدر کو اکب ہیں جن کی انتہا نہیں اور سب اپنے لپنے محل سرمیں بچرتے ہیں اور ایک و وسرے سے کراتا ہمیں ،

اسی آیت کی ماندیر آیت ہے "ومابیکنا فوقک مرسبعاً شدادا و جعلنا سل جاد هاجاً بینی بنائے ہم نے تھارے اوپر سات یا متعدد کو اکب مضبوط اور کیا ہم نے اُن میں سے ایک کو چراغ روش پ

افسوس کربعض کابر بنیاس کیت کی نسبت مکابرہ کمیاہے۔وہ فرملتے ہیں کہ اگرسیع سے سات ستارے معہورہ مراد ہوتے تو لفظ سبع کومعرف بالام الناصرور کھتا۔ اگرچ ہم توسیحے ہیں کہ بی شہرت تعرفیف، باللام لاناصرور زکتی مگراس کے جواجے ہم مجبور ہیں اس لئے کرضد است اور جگہ بھی

تزجه حب بيداكيا سات يا متعدداً ساؤل بيني كواكب كوتك اوپر و إس آيت كه بعدى آيتول بين خدا فرائا سه - ما ترى فرخلق الرجم كن من تفاوت -يعنى تو نهير و يجف كافدا سكه پيداكر في مي يجه فرق - پهر ضافوا يا سه - فارجع البحره ل تدى هن فطور ليني بجر پهيراپي نگاه كوكه بي تجير كود كهائي ويتى سه بجه خرابى ، بجر خدا فرا آسه - شنم ارجع البصر كو تين بنقلب اليك البحر خاسدًا وهو حسايد يعني بچر پهيرا بين كاه كودود فرائك آو يكي تير بيري نكاه عاجز بوكرا در تقك كره

ان أيتول معلوم ہُوتا ہے کہن اسمانوں کے پيار نے کا ذکر خدا ہے بہلی آیت میں کیا ہے وہ ایسی چزہے کا ذکر خدا ہے بہلی آیت میں کیا ہے وہ ایسی چزہے کہ انسان اُس کو دیھے سکتے ہیں لیکن سبع سموات سے کوئی سی آسمال اور کواہ مجسم خواہ محل سيرکواکب مگروہ دکھائی نہيں ديتے ہيں خدا کا ہے فرمانا کہ اُن کو دکھے واور بجائے دہوگا ہا اور کھوڑ کا کا جھے کہ کہ کھے وقت لغوا ور ہے انکو دہوگا ہا

" فأدجعُ البصر" سے بین اُنگھ کی نگاہ مراوسے نہ کو ٹی دوسری چیز چینا نچے امام صاحب بھی تفسیر کیے بیں لکھتے ہیں۔ فالمعنی ٹم لرجع الجواب اصری برجع البصریعنی اس کیت میں نظر

ع مر الا كا مر الله

تعجب به ایم که ام صاحب بی مجھے ہیں کر پر سلوات جن کا ذکر اِس آیت میں ہم محسوں ہونے جا ہمیں اسلام السمام السمام السمام السمام السمام اللہ وہ تو محسوس نہیں ہیں ۔ عنلوق تر علم وجھے کہ الاحکام والا تقال کی گریم نہیں بتایا کہ کیونکر جس اُن کے اجسام ہونے یر دلالت کرتی ہے حالانکہ وہ تو محسوس نہیں ہیں ،

پی ضرور ہے کہ اِس جگر سموات ہے وہ چیزیں مراد ہوں جوم ٹی اور محس ہیں اور ہرکوئی اُن کو دیکھتا ہے تاکہ اُن کے بیدا کرنے کی دلیل سے خدا کی خطمت اور اُس کی خالفت ثابت کی جاو اور جو کہ سموات ورحفیقت محل سرکواکب ہیں قر بہز لرظرف کے ہیں اور کواکب بمنزلر منظرون کے پس اِس مقام پر سموات سے مجازاً کواکب مراد ہیں۔ بولاگیا ہے خالف اور مراد ہے منظروف لفظ بعم اگر بعنی حقیقی لیا جاوے تو اُس سے بیسات کواکب بیارہ مراو ہمونگے جو ہمارے لئے برنسبت اور کواکب کے زیادہ و ترعجیب ہیں اور اگر اُس کا استعمال بطور محاورہ عرب بلاتعین عدد ہم حاجات کو اُس سے تام کواکب جو ہما رہ کو وکھائی دیتے ہیں مراد ہونگے ہ

نطرف سےمطوف مراوہ و بھی پر قرینہ قویہ موجود سے لینی اکلیاً بیتوں میں جو کچھ مبان ہوا' ووایسی اشیاء پر جومر ئی نہیں ہیں اور دکھائی نہیں دیتیں صادق نہیں آ گا در اس لیۓ ضرور مؤا ہے کہ ظرف سے مظروف مراد لی جاوہے ہ

بعانت بحانت كالع اسان سي كئي ستارك براك كالمحرفدا ورجال جُدى • ١٩٨١-١نا مله يمسك السموات والارض ان تزولا ولين نا لتا ان اسكهماموا ما من بعللا الملائكة يت ٣٩٠ تتوجمه ب شك الله كقامي ركهتا ہے أسانو ل واورزمين كومل جلنے سے اور ا كر مل جاویں توکوئی نرتضام سکے اُن کواس کے سواجہ مدار ولواتبع الحق اهواءهم لفسدت المتموات والارض ومن فيهن المومنون ترجمه-اوراً رضا چلے اُن کی خوشی پرة خواب مول اَسان اور دین اور جو کو ای اُن کے ١٨٩- تكاوالسموات يتفطون من فوقهن - الشورى أيت ٧ ٥ ترجه - قريب بحكرة سان يصط يوين اويرس و تمدا والواتغذالوكم ولهالقدج تمتم شيئا داتكاد التلموات والارض يتفطون منه وتنشق كارض وتخوالجبال هلاان دعواللرحن وللاوما ينبغي للرحلن الَّ يَتَخَذُ ولِدا - مريم - آيت ٩٠ \* توجهد- وه كهنة بين كرحدان بلياكيا سي بيشك نهايت سخت بات كهي سي حب سي قويب ا المان محصط برس اور مجد طباوے زمین اور گریس بہار محرطے مور ضدا كے لئے مٹا كينے سے وہ ممه- ومُاقنى والله حوقل بلاوالارض جميعًا قبضته يوم القيامة والشموات مطويات بيمينه سعانه وتعالى عابيتركون الزمرة أيت عوم توجهه-الدنقدرى أنهول-فالتركي تنى كرأس كى قدركرنى جاسط عنى اورسبارى زمین اس کی تھی میں ہو گی قیامت سے دن اور اُسمان کیٹے ہو بگے اُس کے والمنفي القطبي و فسمري

وه آیتی جنیل فظ سطوات کامجازاً کواکب پراطلاق مواہے جیسے کرمجازاً ظرف سے مظوف مراولی جائی ہوائی ہوائی فظرف سے مظوف مراولی جائی ہوں ہے۔ مظروف مراولی جاتی سبع معلوات طباقاً- الملاك اُئت سورہ

١٤٠- وكرون ملك في السّملوات لا تغنى شفاعتهم شِيرًا \_ النّب وآيت ١٩٠٠ ترجه بهت مع فرشته بي اسانول مي كام نهي أن أن كي سفارش و ا ١١- يوم تنبل الانض غيرالارض والسموات- ابداهيم أيت ٧٩ م ترجه-جس دن كربدل دى جاوب يزمين زمين كيسوا (يعني اوركسي جيزسي) اور برل وتصاويس أسمان 4 ١٤٢- ياهلمان ابن لى صرحًا لعلى ابلغ كل سباب اسباب السموات فاطلع الح الد موسى وان لاظنه كاذبًا- المومن أيت ١٧٠ ترجله اعلامان بنامير لئے ايك محل شايركرمين بنيور رستون س اسمال كرستول میں پیرد کھیوں موسے کے ضاکو اور میری المنکل میں تو وہ جھوٹا ہے + ١٤١- اروان ماذاخلقواس الأص املهم شرك فوالسموات-الاحفاف أيت سب ترجه وكهاؤتو مجدكوانهول يكيابيداكيا بي زمين مي يا يخوان كوساجها بيأسانواي الماوه ١٤ - بديع السموات والانض-البقرة أيت ١١١- الانعام أيت ١٠١ م توجه بغير نموزك بنك والاأسانون كاورزمين كاب ١٤/ لغاية ١٨١- فاطرالسموات والارض-الانعام أيت ١١٠ يوسف أيت ١٠٠٠ الملائك أيت ا + ابراهيم أيت ١١ + الزمراً بت ٧٨ + الشوري أبت ٩ + مترجيل - بنانے والا أسانوں كا اورزمين كا ﴿ ١٨٧- فطرالهماوات والارض-الانعام أيت 244 ترجمه- بنايا أسانول كوا ورزمين كو 4 ١٨٧- اولم يرالذين كفروان السنوات وكلارض كانتارتقاً ففتفنهما. الإنسار أيت ١٦٠ ترجه ابناه ولى الله صاحب اسأيت كالرجمه إس طح لكهاب أيانه ديند كافرال اسان إوزمين بتربودندلس واكرديماي بإراب اور عاستيريرية عبارت مصى بهد- واكرون أسمال مانازل كرون مطراست و واكرون زمين روبانیدن گیاہ از دیے ہ اورشاه عبدالقادرصا حرايني اس كاترجمه يه لكها ہے-اوركيا نهيں ديجها ان منكروں نے كہ أسمان اورزيين مُنه بند كففه كيريم في أن كو كهولا \* اور عائنسير يرياكها ب فرزين في البين الب بيز طقى زمين مصنري اوركاني ادر مبز

١٥٠- اناعضناكة ملنة على السموات والارض- الاحزاب أيت ١٥٠ توجه البنتهم نے و کھلائی امانت اُسانوں کو اورزمین کو ﴿ اها- وجنة عرضها السموات وكلاص -العدوان أيت عروه ترجيل جنتجس كالجيبلاؤسية أسان اورؤمين ود ١٥١وس ١٠٥مادامت المتملوات والارض موداية ١٠٩ و١١٠م توجه حديث كربيس أسمان اورري زمين \* ١٥٨ - تسبح له الشهلوات السبع والارض ومن فيهن - اسرائيل أيت ١٨٠ ترجمه-ياكيزگي سے يا دكرتے ہيں أس كو ساتوں أسمان اور زمين ﴿ ه 10 و 10 - ان الله يعلم غيب التعامات والأص الملائك أيت وسود الفاتر أيت ما ع توجهه-البنةافتر جانتا بي تجيي چيزين اسسانون كي درزمين كي 4 ١٥١- انت اعلم غيب المتموات والارض - البقرة أيت ١٦٠ ترجمه -البته ميں جانتا مول چھي چيزيں آسمانوں کي اور زمين کي 🛊 ١٥٨ لغايت ١١٠-ولله غبب التطوات والأرض - الناكية ٤٩ + الكهف أيت ٢٥ + هودایت ۹ م توجهداورا فنرك لئے سے چيرى چيزى اسانول كى اورزمين كى ب الااوم ١١١ - ونلُّه ميرات المعموات والارض - العسوان أيت ١٤١ + الحدل بدايت ١٠٠ ترجمه- اورا نشروارث ہے، اُسا بوں کا اور زمین کا 🚓 الار- ولله خزائين السماوات والانض-المنا فقون أيت ٤ 4 توجمل -اورا مندك لفي بي خزاف أعانول كي اورزين ك م ١٧١٠ و ١٧٥ - مقاليل الشموات والأرض - الزمرايت ١٧٠ الشوري أبيت ١٠٠ موجها - گنجیاں اسمانوں کی اورزمین کی وہ ١٧١ و ١٧١- ويلل جنود الشعوات والأرض -الفقع أبيت مه ويديد توج که-اورانند کے لئے ہیں کشکر اُسانوں کے اور زمین کے پ ١٧٨- الله نورالسموات والايض- النوراية ١٥٥ ترجه-اللهب فرأسانول كااورزمين كا 4 144- ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبيَّ في السَّمنوات والارض- النمل آيت 414 توجيد كيول نهجره كرس التركوجون كالتاب حصي حيراسانو مي اورزين بي م

توجهه-إدشارت أسانول كي اورزمين كي ه

ترجيمه جو يُحدُدا سانون يسبهاور جو يُحدُد رمين من

توجيما - جوكوئى أسانون ميس اورزمين مي

۱۳۷ و ۱۳۸-من السموات والارض - النحل آیت ۷۵- سباء آیت ۳۷ به ترجیکه اسانول سے اور زمین سے ۴

ترجيك - أسانول مين اورندمين مين 4

۵۰- قل من دب السّموات والارض-الرعد آیت ۱۷ م توجه - پوچه کون سے پرورو کاراً سانول اور زمین کا م اه افایت ۵۳- دب السّموات والارض-اسرائیل آیت ۱۰ ۱۴ الکھف آیت ۱۴ موج آیت ۱۴ موجه آیت ۱۴ موجه آیت ۱۴ موجه سرور د کاراً سمانول اور زمین کا م توجه - پرور د کاراً سمانول اور زمین کا م توجه - زمید السّموات والارض الذی فطرهن - الا نبیاء آیت ۵ م

ترجمه - تهارا پرورد کاروی اسانول اور زمین کا پرورد گار سے جس نے پیداکیا اُن کو به ۵۵ - قل من دب السماوات السبیع و دب العرش العظیم - المومنون آیت ۸۶ مترجمه - پوچهکون سے پرورد کارسات یا متعدداً سمانول کا اور پرورد کاراس بڑے متحق سانون کا در پرورد کاراس بڑے متحق سانون کا دین کا دین اُس بڑی یا دشا مت کا به

٢٥ تغايت ٥٩-ربّ المتعلوات والأرض ومابينهما- الصافات أيت ٥ معلي به ٢٠ الدخان أيت ١ معلي به ٢٠ الدخان أيت ٧٠ و

ترجمه-پردر دگاراُسان کا درزمین کا دراُسب کا جواُن میں ہے ہ ۷۰- شبهان دبّ السملوات والاحض دبّ العدیش علیصفون - الزخوف کمیت ۸۸۴ ترجمه- پاک ہے پرورد کاراُسانوں کا درزمین کا پرورد کارع ش کااُن با توں سے جو اُس کو لگاتے ہیں ہ

۱۷-فلله الحدد رب السموات ورب الارض رب الغالمين - الجا تنيد - أيت ۲۵۵ مورج الغالمين - الجا تنيد - أيت ۲۵۵ مورج النامي كا اور پرورو كارم مورد كارب آسانون كا اور پرورو كارم ماري جهان كا و

۷۷-وللدملك المتملوات وكلامض وما بلينهدا-المائل ايت ۲۱ه توجه المرائل ايت ۲۱ه توجه المرائل ايت ۲۱ه توجه اورائس المرائل اورائس كى اورائس كى اورائس كى اورائس كى اورائس كى جوان مي سے د

۱۹۷- اولىدىنىظروا فى ملكوت السموات والانص-الاعراف أيت ۱۹۸ ما م توجه كياغورنهيس كى أنهول سے أسانون كى اورزمين كى باوشابت ميں م ۱۹۵- وكذالك ندى ابراھ بيرملكوت السموات والا وض- الانعام أيت ۵،4

ترجمل - الله وه سے تب منے بریدا کیا اُسانوں کو اور زمین کو اور جو بھے کہ اُن میں سے یہ اسم المخلقوا الماموات والارض بل لا بوفنون-الطور-آيت ١٩ م توجه کیا اُنهوں نے پیداکیا ہے اُسانوں کو ادر زمین کو۔ نہیں۔ پرایان نہیا گئے، ٨٧- اولسرالذي خلق السفوات والارض- بلي أيت ١٨٠ متر جمل - کیانهیں ہے وہ جس سے پیدا کیا اُسانوں کو اور زمین کو ید ٣٩-خلق المتموات بغيرعل نزونها ـ لقدان - آيت ٩ م ترجمه بيداكيا أسانول كوبغير ستون ك وكميصوتم أس كوبه مم- دفع التموات بغارعل ترونها- رعل- أيت سه ترجه بلندكيا أسانون وبغير تونوس كارديم وتميه وتم أسكوبه الم ومهم- ومن ايا ته خلوالسموات والارض - الشوري أيت ١٨- الروم أيت ١١ 4 توجمه- اورأس كي نشانيون مي سے بيد اكزا أسانون كا ورزمين كا 4 ٣٧- وماخلقنا التموات والإرض وما بينه بدألا عبين-ال خان أيت ٣٨ ﴿ ترجما- اورنهیں پیداکیا ہمنے اُسانوں کو اورزمین کواور جو کھیے کراُن کے بہج میں ہے كىلاۋى مىن % ١٨٨- الله الذي خلوس بع سموات ومن الارض شل هن - الطلاق-أيت ١١٠ تزجمه النهروه سيحبرب يبياكيا سات يامتعدداً سانوں كواورزمين كوبھي أن كى مانٹ ٥٧ و٧١- المرتزكيف خلوالله سبع سهوات طباقاً وجعل القهر فيهن دنوراً وجعل الشمس سراحيًا- نوح أيت ١٥ و١١٥ توجهه - کیائم نے نہیں دکیھاکدگیں طح پیدا کیا اللہ نے سات یامتعدّ وآسانوں کو تلے اويراوركياأن مين جاندكولوراورسورج كوروشن جراغ ﴿ الذى خلق سبع سموات طباقًا-الملك-آيت سد ترجما بسب بداكياسات إمتعدداسانون كوتلے اوير 4 مهم و4،م- رب التهلوان وألا نض وما بينهدا ان كندة موقنين- الهخأن *أيت 4*. الشعراء أبت ٢٧٠ م توجمه - پروروگاراسانول كا اورزمين كا اوراس سب كاجوان ميس سے اگر تم يقين كرك والحيوج

 ولقن خلقنا السموات والإرض وما بينهما فيستة ايام-ق-أيت عهد توجه-البنديراكيابم ف اسانول كواورزمين كوادرجو يحدان برب يحدون يد 19و٧٠-الذين خلو الشملوات والأرض- إبراهه بيدايت ٢٠٠- الفرة إن أيت ١٠٠ ترجمه جن يناكيا أسانون كواورزمين كومه ٢١ و٢٧- خلوّالتميرات والأدض-الزمر-أيت ٧- الاحفاف أيت ٣٧ ه توجهه- براكيا أسانون كواورزمين كويه ١٧٠ كنن التموات والإرض البوس خلو الناس - الموس - آيت 4 ب توجمه - البته بيداكزا أسانوكل اورزمين كالجراب أدميول كي بيداكسة سع به ٧٧ - تغايت ٢٦ - في خلو السِّم واله والارض - البقوك أيت ١٥٩ - ال عبران 4100010601 توجمه بنج بداكراف اسمانول كادرنين ك به ٧٠- خلو النهوات و الارض- التوبد أيت ٢٧ ٥ ترجمه جس دن بيداكيا أسانون كواورزمين كويه ra- اولم بروان الله الذي خلوالتلوات والارض قا درعلي ان يخلو مثلهم-اسائيل-أيت ١٠١٠ توجله كيانهين وكحياتم يخارجن لنديج بيداكيا أسمانون كواورزمين كوطاقت ركفتاأ اس إت يركر بيداكرك أن كي اننده ٢٩-ما النفلةم خلوالتم والارض- الكمف أيت ١٨ ٠ ترجما میں سے بلایانہ تھا اُن کو ہروقت بیداکرنے اسمانوں کے اورز ہیں سے م مع الناية موم- ولئن سألته مورخلة التموات والارض- العنكبوت أية الا. لقعان-آیت ۲۸ الزمرآیت ۷- الزخرف آیت ۸ م ترجه - اگرتوبو على ال سے كركس ك بيراكبا أسان كواور زمين كو بد ٣٨-خلوالله المعاوات والادض-الددم أيت 4 % ترجمه- التُربخ بيداكيا أسما نول كوا ورزمين كو \* دم-هوالذي خلق السماوات والايض في ستة ايام- الحديد أيت a . ترجها- وه وه سبحب بيراكيا أسانون كواورزمين كوجيرون مير ٣٧- الله الذي خلو السموات والارض وما ببنها - السحدة - أيت سه

ه- امن خلو السلوات والارض-الفل-آيت الإه ترجه بهلاكس فيداكيا أسانون كواورزمين كوب ٧- وهوالذى خلق السموات والأرض بالحق- الانعام-آيت ٧٤٠ ترجمه - وه وه بع جس نے بیداکیا اُسانوں کو اور زمین کو جیسے جاہئے ﴿ ٤ - خلق السموات والارض بالحق-التفابن-آيت ٧٠ ترجمل بيداكيا أسانون كوا درزمين كوجيسي عاميره م- المرتزان الله خلى السموات والارض بالحق- ابرا هيم- آيت ٢٢٠ ترجه كيا توك نهي ويهاكريداكيا اللهك أسانو كواورزمين كوميساج سفه 4 و ١٠ - وما خلقنا السّلوات والارض وما بينهما ألا بالحن-الحر- أيته الاحقاف-آيت ٧٠ نزجها - اورنهیں پیاکیا ہم نے آسانوں کو اور زمین کو اور جو کچھے کہ اُن کے بیج میں ج مرص واست + 11- خلق الشهوات والأرض بالحق تعالى عمايش كون- النحل-آيت-ترجمه بيداكيا أسانول كواورزمين كوجليها جاسئة أس كى ذات بلندہے أس سيح اُس كاشرك اللهرات إلى ب المرخلق الله السَّمُوات والأرض بالحق ان فحذالك لا أية المومنين العلبو أيم الم ترجه- پیداکیا اینرنے آسانوں کو اور زمین کوجیسا جا ہئے ہے شک اس ہیں ایک دلسل ہے نیک دل والوں کو 4 ار وخلق الله السفوات والارض بالحق- الحاشية - أيت ٢١ ٠ نوجهه-ادرىيداكياا دللك آسانون كواورزمين كوجيسا جاسف به ١١- الحدد لله الذي خلو السطوات والأرض وجل انظلمات والنور- الانعام أيت ابد توجمه فابى كے لئے سب تعریفیں ہیں جس نے بیدا كیا آسانوں كو اورزمین كو اور بیداکیا اندهیرے کو اوراُ جلے کو د ١٥ و ١١- ان ربكم الله الذي خلو التفوات وكلارض- كاحواف أيت ٥ - يونس أيت

۵او ۱۹- ان ربکم الله الذی خلق السفوات والا رض- الهواف کُیت ۵- یونس کُیت ۳ م توجید بیشک تنمدا برورد کارانتر سے جس نے پیدا کیا آسانوں کوا ور زمین کو د ۱۵- وهوالذی خلق السموات و الارض فیست قدایام و کان عرشه علوالماعه هی ایت ۹ م توجیل اوروهٔ و ہی ہے جس نے پیدا کیا آسانوں کواورز میں کوچیدون میں اورتھا تحت اُس کا بانی پڑی ۵۸- وجنّة عرضها كعرض الشّاء و الارض - الحك بيل - آيت ۲۱ ، الشرح له اوربشت كوجس كا پحصيلا و سيسے پحيلا و آسان اور زميْن كا ه ٥٠- و صاحلا السّاء و الارض و صابيخها باطلا - ص آبت ۲۹ ، المقتل السّاء و الارض و صابيخها باطلا - ص آبت ۲۹ ، المقتل الله المار و الارض و ما بيخها المار و موان كه نبي المياء الله و الارض و ما بيخه الاعبين - الا نبياء آيت ۱۹ ، المقتل السّاء و الارض و ما بيخه الاعبين - الا نبياء آيت ۲۱ ، المعلوم كملائرى كه بي مي بي بطور المارى كه بي مي بي بطور المعارف كا بيت ۲۸ ، المعارف الماري المعان اور زمين به مورد و السّاء و الطارق - الطارق - آيت ۲۸ ، المعارف الطارق - الطارق - آيت ۱۸ ، المعارف المعارف

قسمجهارم

وہ آیتیں جن میں نفظ الموات کا بصیغہ جمع فضائے محیط پر بلحاظ اُس کے انقسام کے البعاد متعدد میں اطلاق ہوا ہے ،

ارهوالذى خلق لكم مأفي الانض جبيعاتم استوى الح الشاء فسولهن سبع سموا-البقر-أيت ٢٤ \*

ترجید - ده وی به جسن پیداکیا تهارے گئے بوکی رمین میں ہے سب کاسباور پیداکیا بلندی کوز درست کئے سات یعنی متعدد اُسان \*

٢و٣- ثُمُ استوى الى الشاء وهي دخان فقال لها وللارض ائتياطوعًا اوكرهًا قالمتا اتيناطا تعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها، فصلت - آيت ١١ و١١ ج

مرجهه-ادربیداکیا بلندی کوادروه وصوال وصاریعنی تاریک تقی پیمرکهااس کوادر در این محکم ماناخوشی سے کپر
کو حکم مانوخوشی سے خواہ ناخوشی سے دونوں سے کہاہم مصحکم ماناخوشی سے کپر
کردئے سات استعدد آسمان دؤ دن میں ادر ڈال دیا ہراسمان میں کسکاکام بدم اندریلام میں خلق الارض والسّماوات العلی لطہ ۔ آیت ۱۳۔
مرجملہ ۔ بھیجا ہے اُسنخص سے جس سے بنا ڈی زمین اور آسمان او شجے ب

١٧٧ - الم تعلم ان الله لعلم ما في الشاء و الأرض - الحج أبت ١٧ به ترجعه كيا بجد كومعلوم نهير كرا مندحات بعر و بجدكر ب آسمان مي اورزمين مين بد عسر- وماس غائبة فوالساء والارض الأفئ كتاب صبين- الفل أيت عدم نزجها اوركوئي چيزنهين جويوست بده جواسمان مي ادرزمين مي مرب كتاب رون مين ٨٧- وما انتم معجزين في الارض ولا في الشاء - العنكبوت أيت ١٧٠ نزجها اورنهاي بوتم شكاف والے زمين مي اوراسان مي ٣٩- وهوالذي في السماء اله وفي الإرض اله- الزخرف- أيت مهمه ترجیده- وی معجوا سال می حاکم اورزمین میں حاکم سے 4 - به - وان برواكسفامن السّاء سأفطأ يفولواسمعاب مركوم - الطوس آيت به به به نزجلى دراكر وتحصي ايك بط اأسمان كرام مواكمين يدياول مي كارهام الا - يوم تمود الشاءموراً - الطور- أيت 4 4 ترجمه بض دن كرمل إلاجادك أسمان إل الاجانا ، ٧٧- يوم نطوى السّماء كملى السعول للكتب- ألا نبياء- أبيت ١٠٠٧ ه مرجه جب دن مملييك ليس أسمان جيسے لينستے ہيں طومار ميں كا غذج، ١١م- اوبكون لك بببت من ذخرف اوتوفى فالسَّاء- اسلَّ بل- آيت ٩٥ م ترجيه يا مووك تيرك ايك كرسترا يا يراه جادك تواسان من 4 ممم - فان السقطعت ال تبكغي نفقا في الإيض وسلما في الساء - كل نعام - آيت ٢٥٠ و توجها يرار تجيه سي موسك وهو الدنكالني وي مرنك زمين مي ياكوني مطيعي أماري ٥٨ - فاسقط عليناكسفًا من السّمان كنت من الصراد قين - الشعور آيت عماد ترجمه بجررًا ہم برایک ملوا اسان میں سے اگرہے تو سچوں میں سے مد ٧٨- اونسقط الساءكازعمتاعليناكسفاراسل يل-آيت ١٩٨٠ ترجه - یاگرادے تو آسمان جیسا کرتو گمان کرتاہے ہمارے اویر کو الے فکر اے ب ٧٧ - وإنالمستاالتها فوجه نا هاملئت حرسًا شل مداً وشهيًا - الجن-آيت مه ترجيل - اورالبنة بم في جيوليا أسمان كو بير بايا بم ف أس كو بجرا بواسخت جوكيد آرور اورشهابوں سے ﴿ ١٨٠ - فورب التاء والادض انه الحق مثل ما انكر تنطقون - الذاريات - آيت ١١٧ ، توجی یا سوس اسان و زمین کے برور دکار کی بربات کھیک ہے الیسی جیسے کرتم بولتے ہوہ

rp- فاذالنجوم طهست واذالسّار فرحن-المرسلات آیت 9 و ١٠ به ترجمه - يرجب ارے مائے جادي ادراسان يوار جاوے م ٢٨- و فتحت الساء فكانت ابوابا - الذاء أيت ١٩ه توجهد-اور کهول دیاجاد کاسمان برگیر مهوجادین ورداز، + مر- واذ الشاء كشطت - كورت أيث II ف ترجه درجب سان كابوست أنارا جادك به ٢٧- يوم تكون السّماء كالمهل- المعارج- أيت مد توجيه جس دن بوكا أسان جيسے بكلاموا مانيا ه ٢٠- فارتقب يوم نا قرالسماع بدخان مبين -الدخان آيت ٩٠ ترجيه بيل نظار كرواس دن كاكه كالعام اسمان وصوال سب كومعلوم موتا به ٨٧- المرروا الى الطيرمسمغرات في جوالسماء- النعل آيت ١٨٠٠ ترجهه كيانهي ويحضن أرف والحافورول كوكوانردارك كفي المان كي ومتمين r4-اللّٰه الذى يوسل الدياح فتبنُّوسِحابًا فيبسطة في السَّاركيف يشاَّء-الدوم ٱيت عله: ترجمه ا دنده و ب جوجلا اب موائين كيراً ملها تي بين إول مير حصيلا اسب أس كواسه مين جسطح جابتا ہے ب · سر- قد نزى تقلب وجهك في السماء- البقرة أبيت ١ سوري ترجمه -البتهم ن ويجها يوناتير عمنه كاسان كيطرف ه اسر-إن الله يخفى عليه شيئ في الارض ولا في السّاء- العمران أيت ٧٠ ف توجه كالبنة خداير يوسف يده نهاي كوئي جيزرمين مي تعيى تخت مين أسمان بعني فرق مي ا ٢٧ معايعزب عن ربك من منقال ذرة في الأيض ولا في السّاء - بونس-أيت ١٢٠ ب ترجه - اوغايب نهيل رمناتير يرور دكارس وره بعرز بين مس اورنه اسماني م ٣٧-١صلها ثابت وفرعها فيالسّاء-١ براهيم أيت ٢٩ ٠ ترجيل -أس كى جومضبوط باوراس كى شنى أسمان مي تعين نها بت بلندى مي ج ٣٨- وما يخفي على الله من شئ في الإيض ولا في السّاء - إبراهيم آيت الم 4 توجهه اوريها نهيل الله يرجي زبين بين اورنه آسهان من « مع- قال دبي بعلم القول فرالساء والأرض- الانبيا- أيت م ب توجه -اس كمامرايد وركار جانتا بهرات كواسان مي بويازين مي بوه

١١-والتهاء بينناها بايدوا نالموسعون- الذاريات أيت ٧٨ م توجهه- اوربنايا بمك أسمان كو بالته سي لعني ابني قدرت سي اوربم كوسب قدرت سي به ١٧- الذي جعل لكم كلارض فواشاو الساء بناء - البقولا آيت ٢٠ به توجه جب بناياز بن كوتهار على بحصونا اوراسان كومل مد ١٦- الله الذي جعل لكم الارض قواراً والسهاء بناء - المومن آيتَ ٧٧٠ توجه اللهوه سيحس في بنابازين كوتهارك لئ تصرف كي جدا درا سان كومل به ١١٦- ١ انتم الشرخلقاً ام السّار بناها دفع سمكها فسويها - النازعات ٢٧ و ٢٨ ه ترجها يتم خلقت ميں زيا وه مضبوط ہويا آسمان خداسے بنايا آسان كوادنجي كائس كي حوالي پھر درست کیا اُس کو پ 10- ومن أيتران نقوم السّماء والأرض بأمري- الدوم أيت ١٢٨ به تزجة اورخدا كي نشانيول ميس سے ہے اپني جگرير رمنا اُسان اورزمين كاخدا كے حكم سے به ١١- ويمسك السّاءان تقع على الأبض - الجح أيت ١٩٨٠ ترجية - تقام ركمتاب أسمان كوزمين يركر في م ادريوم نشفق السماء بالغام وننزل الملائكة تنزيلا الفرقان آيت ٧٤ تدوجه - اورجس دن كييط جاوع آسان غام سے اور أثارے جاویں فرشنے ابک طرح \* LIGH الرحلن آیت ٤٣٠٠ ترجهه -جب مجيم كأأسان توموجا ويكاكلابي تيلياجه 14 - وانشقت المتماء فهي بومئل واهيه - الحاقلة آيت ١١ م نزجه اور كيث جاويكا أسان كيروه أس دن موكا بكساسوا + ٠٠- إذالتهاء النشقت الشقت أيت ١٠ ترجه -جب آسان بعط جاوے 4 ٢١- فكيف تتقون ان كفرتم يويًا يجعل الولهان شيباً بالشَّماء منفطريه-المزمل أيِّيَّهُ أَ تزجهه بسارتم كاذبوك توكبوكر بجرك أس داجس سيخ بمصهوما وينك ادر أسمان كصط جاوبيكا به ١٧١- ادالماء انفطرت - انفطرت أيت ١٠ ترجمه جب أسمان بيوث جاوے ،

عالم علوم طبعی کے اِس سے زیادہ عُرہ کوئی لفظ نہیں نکال سکتے۔ ہماری دنیا کے گروجس پر ہم بستے ہیں مؤامج طب يعضون فاندازه كيام كرأس كارتفاع ياعمق بينتاليس لي كاسم اور بعضول مے اس سے بہت زیاوہ خیال کیا ہے۔ بہرحال اُس ہوائے محیط میں آنتا ب کی نبلی شعاعین عکس ہونی ہیں اور اس بہتے بینیالی گنیدی جیمت ہم کو اپنی ونیا کے گرد و کھائی دہتی ہے جود حقیقت ہاری دنیا کا آسان سے۔بس اس نیگ نبدی بھیت پر شماء دنیا کا اطلاق بالکاحقیقت اوعلم کے مطابق ہے۔افسوس کرہمارے زمانے علماء تکمام یونان کی تقلید کرتے ہیں اور حقایق فرآن برغور نهيررت-وقدةالالله تعالى ولارطب ولايابس الافى كتاب مبين . ٧- وجعلنا الشهاء سقفاً محفوظاً - ألانبياء آيت سرسم ترجه - ادر بنايا بم ي آسان كويست حفاظت كي كري د ٥- والسقف لموفوع-الطورايت ٥ 4 مرجمه - تسم ب اونچي چوت کي د ٧- والسّاء رفعها ووضع الميزان-الرحلي آيت ٧٠ ترجهه- اورأسمان كواو خياكيا اور ركهي اُس كے اللے ترازو ود ٤- إ فلم سروا الى ما بين اين بهم وما خلفهم موالساء و الارض ان نشار نخسة بهم الأرض اونسقط عليهم كسفامن الشاء - سبا آيت 4 + ترجه کیا اُنوں نے اُس چیزکو نہیں ویکھاجوان کے آگے ہے ادرجوان کے پیچھے ہے اُسان اور زمین سے اگر ہم جا ہیں تواُن کو زمین میں وصنسا دیویں یا اُن پر أسمان سے مكوا وال ديں + م- افلا ينظرون الى الأبل كيف خلقت - والى السماء كيف رفعت - الغاشيه آيت ۱۸ ٠٠٠ مرجه البيركيول نهبس ويجهة اونث كوكركيسا بناياكيا سيداوراسمان كوكركس طرح أدنيا كياكياسي + 4- والساء وما بناها- الشمس أيت ه خ ترجه قدم هے اسمان كى اور جيسا اس كو بنايا «

٠٠-افلم بنظروا الى الساء فوقهم كيف بينه فاو زيتها دماً لهامن فروج -ق-أيت ٧ %. موجمه - كيانهيں ويجها أنهو لسن أسمان كو اپنجا و پر كيسا بهم ك أس كو بنايا ہے اور أس كو خوشنا كيا ہے ادر اُس بيں كوئى دراڑ منہ بى « ۵۴ والسهاء ذات البروج - البروج - أيت - اه ترجه قسم م برجون والى او نجائ كى به اگرجه اس آيت ميں برجون والے آسمان كم معنى بھى لئے جاسكتے ہيں مگر بناسبتاً يت سوره الفرقان كے اس جگر برجمى فضائ مرتفع كے معنی لئے گئے ہيں ہ اله م فليمدن د بسبب الى الشّاء - المج آيت ۱۵ به ترجما - پھر چاہئے كرتانى ايك رسّى آسمان يعنى او پركى طرف به شاہ ولى اندرصا حسب بھى صاء كا ترجم جانب بالاكيا ہے - جنا نچروہ لكھتے ہيں رس با يدكر بها وريور نشاہ ولى اندرصا حسب بھى شاء كا ترجم جانب بالاكيا ہے - جنا نچروہ لكھتے ہيں رس با يدكر بها وريورور

۷۷-۱ صلها نابت و فرعها فی السهاء ۱۰ براهیم آیت ۲۹ م ترجیل -اُس کی جر مضبوط ہے - اور اُس کی شنی آسمان میں بینی نهایت بلندی میں وہ

### قيمسوم

وه أيتين جن مين نفط سَاء كاس نيلي چزير جوهم كود كهائى ديتى سے اطلاق مواہے \*
اولفد ذينا السّماء الدّنيا بمصابيح وجعلنا رجومًا للشياطين ، الملك آيت ۵ \*
نزج مل - اور البتہ خوشنا كيا بم ف دنيا كي سمان كوچراغوں سے اوركيا ہم ف اُس كوسنگ الحا
شيطانوں كے لئے \*

١٨٠- لفتعناعليهم بركات مرالساء والارض ١٨عراف-أيت ١٩٨ ترجيله-توبم كحول ديته أن بربرك بساسان كي درزمين كي به ٣٥-ولونتحناعليهم بأبامرالساء- الججر- آيت ١١٠ ترجمه - اوراگريم كهول دين أن پروروازه أسان سے ٠ ٢٧-٧ نفاتح لهم الواب السماء - الاعران - أيت معره نزجمہ کبھی ند کھیلنگے اُن پر دروازے اسمان کے د عسر مل بركل سرمر السماء الى الارض - السعيل ارأيت م د ترجه تربيك أارتاب كام كواسان سے زمين ك بد مهو ١٩- وما ينزل من السماء وما يعرج فيها - سبا أيت ١- والحديد أيت ١٠ ترجه- اور جو كي أتراب أسان ساور جو كي طه صاب أسي م ٨٠ و١١م- وامنتمن فرالسك ان يجسف بكم الأرض فاذا هي تفورة امرامنة من فرالساء ان برسل عليكم حاصبًا ﴿ الملك - آيت ١٩ و١٤ ٠ مرجه کیا نگر ہوئے ہوائس سے جو اسمان میں ہے کہ وصنسادے تم کو زمین میں بھر وجھ وه ارزتی ہے۔کیا نڈر ہوئے ہوائس سے جو آسمان میں ہے کجھیجی تم پر بچھر برسا والي بهُوا 4 ٣٢ - ومن يردان يضله يجعل صدراً ضيقاً حرجا كانما يصتعل فوالسَّماء ـ الانعام-آيت ١١٥ ترجمه- أورجس كوچا بهدكراه سع بعثكاد الرياب أس كاسينة تنك يمني كوياتهاك يربيني اويركو أعظاحاً كاسيد ٣٨- تبارك الذي جعل في الشاء بروجا وجعل فيها سل جا وفراً منبراً. الفوقان-آيت ١٧٠٠ توجله برس بركت ہے أس كى جس نے بنائے أسان ميں بُرج اور ركھا أس ميں حراغ اورجا ندروشن 🔅 تتأوك لفظام جواس أيت ميس ب كوئي خاص محل او خاص صبم مراد نهيي بوسكما يجز فضا مرتفع کے کیونکہ برج اور سوج اور جیاندا یک اسمان میں نہیں ہیں ایک فضائے مرتفع میں ہیں \* ١٦٠ - ولقد جعلنا في السّماء بروجا وزتينها للناظرين - الججرايت ١١٠ توجه البتد بلئهم من أسال بن برم اوزوي ورت كياأس كود يجيف والول كمائ ،

٧- فانزلتاعلم الذين ظلموا رجز أمر السارجا كانوايفسقون- البقرة أيت وم ترجيل بيرأ أرام كنزإ وتئ كرمن والول برعذاب أسان سع بيني اوبرسي أن كي افواني يثير ۵- فارسلناعليه مرجزاً من الساء بما كانوا يظلمون- الاعراف آيت ١٩٢٠ ترجمه - بيرجيبام في أن يرعذاب أسمان سے بعني معاوضراك كي زيادتي كار ٧- إنامنزلون على اهل هذ ١٧ القرية رجز أمر الساء بما كانوا بغسقون ، العنكوت أيت ١١٠ ترجه المرائح والعين اسبق والول برعذاب أسمان سيلين اورسع بعوض ان کی بدکاری کے در المعرعلينا حجارة سالساء- الانفال أيت ١٧٠٠ ترجه- توبرسام يريقم أسانسه ٨-١ن تنزل عليف مركتاباً من الساء النساء آيث ١٥٢٠ مرجه أن يرأ مارلادكتاب أسان سع بعني اوبرس به p- هل سينطيع ربك ان ينزل علىنامائد كامن السماء المائد كاكت عاده ترجه-تير فداس موسكاب كأاردم بركهانا أسان سعين اويرسه ١٠- اللهم دبنا انزل علينامائكة من الساء-المائكة أيت ١١١٠ ترجيف -اك وند ماك برور وكاراً أربم بركهانا أسان سي يعنى اويرسه ١١- ويرسل عليها حسباناً من الساء- كهف آيت ١٥٠ ترجیل - اور کیے دے اُس پرافت اسان سے 4 ١١- لنزلناعليهمورالساءملكارسولا- اسليك أيت ، ٩٠ ترجمه -البتهم أرق أن يراسان سكوئى فرست بيغام ليكر ١١٠-١١ نشاء ننزل عليهم من الساء ايز - الشعل-آيت سم ترجه - اگرم حابي أربي أن براسان سے ايك نشاتى 4 ١٨٠- ومن يشرك بالله فكانما خرص الساء- الحج أبت ١٨٠ ترجیل - اوجب سے شریک بتایا اللہ کا سوجیسے گریز انسمان سے بینی بلندی سے م س م- وما انزلناعلى قوم رمن بعد لامن جن من السهاء وماكنامنزلين لبس أيري 4 ترجما - اور نهیں أكارا ہمك أس كى قوم براس كے بعد كوئى لشكر اسمان سے اور تنهيں \*251ti.

قل وتسلیم نهیں رقے گربطور شال سے بھاتے ہیں کہ و وسعت اُن کے نزدیک زمین سے نلک قر کے مفعر تک بھتی اُس کوا نہوں ہے تین محرطول پر منقسم کیا تھا جن کو وہ کرہ ہوا اور کرہ زمر براور گرہ نارسے نغیہ کرتے تھے۔اسی طح اُس وسعت کی تھیں سلوات پر بہوتی ہے بعنی اُس وسعت کے اُس محل کو جہال بین نیل بیزیم کو دکھائی ویتی ہے ہم اُسان کہتے ہیں اور اُس محل کو بھی جہال چاند گردش کرتا ہے یا اور ستارے عطار دو زہرہ و غیرہ کردش کرتے ہیں سآء کہتے ہیں کیونکہ یرسب محل برنسبت ہارے مرتفع ہیں ہیں اِنہیں محلول پر حذا تعالے نے سملوات کا اطلاق کیا ہے اِس بان کی تصویر اگلی ایت سے بالکل ثابت ہوتی ہے ،

سر- ننم استوى الحرالسياء وهى دخان فقال لها وللارض ائتياطوعًا اوكرهًا قالتا ايتناطا مُعين فقضاهن سبع سموات في يومين وا وحي في كل سماء امرها، فصلت أيت الولام

ترجههٔ-اوربیداکیا بلندی کواوروه وصوال وصاریعنی تاریکه بھی کچوکهااُس کواورزمین کوُکم انوخوشی سے خواہ ناخوشی سے - دونوں سے کہاہم سے کُٹھکم مانا خوشی سے کچرکروسیکی سات یامتعد داُسان دو دن میں اور ڈوال دیا ہراُسمان میں اُس کا کام پہ جونقر پر کہم سے او پر بیان کی اسی تقریرسے اِس اُیت میں بھی جولفظ سَاءاوّل اَیا ہے اُسکے معنی بھی کسی محل خاص یاجم خاص سے نہیں ہوسکتے پہ

وخان سے مفسرین نے تاریخی مراد لی ہے اور یہ اِلکل کھیک ہے اس لیے کہ لبندی میں قبل خلور کواکب برکز ، تاریکی کے حس کو وخان سے تعبیر کیا ہے ادر کچھے نہیں تقابہ

چانداورعطارد وغیره کواکب این وجودسے اُس فضا کوتقسیم کوسیتے ہیں بھیسے سفو کاغذیر تفاط لگلت سے مرحمتہ محدود ہوجا تا ہے اور بیمراہینے و درہ سے جوا فتا ب کے گردکرتے ہیں ایک محل کوجو بلائشبہ مکانیت کا اُس میراطلاق ہوتا ہے اُس فضا سے علی و کرایتے ہیں اس سے اُن کے مرخول کو بھی ہم آسمان کہنے ہیں ج

سملوات-البقري-آيت ٢٠٤

نزجها وه وه سیحس نیرداکیا تهارے گئے بوکچوز مین میں ہے سب کامب اور پیداکیا لبندی کوتو درست کئے متعدداً سمان ہ

تفیر برین می می سی کا استولی الحالساء اے خلوب کا درض السماء ولم بیعل بین میں میں میں کا السماء ولم بیعل بین می الحال السماء سے رہیں کے بیدا کرنے کا استعارہ ہے اور اُن دونوں کے پیدا کرنے کی استعارہ ہے اور اُن دونوں کے پیدا کرنے میں کچھند نہیں میں گئی اور نہ زمین کے پیدا کرنے کے بعدا در کسی چیز کا قصد کیا ہ

اور بریمی تفسیر کرمی می کھاہے فان قال قابل فعل بدل التنصیص علی سبع سمایا علی فعل بدل التنصیص علی سبع سمایا علی فعل بدی التنصیص علی سبع سمایا علی نفی الدور دانزاید قلنا المحق ان شخصیص العدی دبالذ کرعلی نفی الزاید بعی کیاسا آسیانوں کی تعداد بیان کرنا اس سے زیادہ نہونے بردلیل نہیں ہے جو کمت سبع کرکسی خاص عدد کا بیان کرنا اس سے زیادہ نہونے بردلیل نہیں ہے جو انہیں وجو ہات سے ہم نے نتم استوی الحالسا کرکا ترجمہ اور بیدا کیا آسمان لین بلندی

ا جہاں و بروہ سے مہا مسلوق کی سام دہ کر بمہ اور بیا گیا گیا ہی ہی۔ کوا در سبعہ کا ترجمہ بعوص سات کے متعدد کیا ہے ؛

علائے متقدمین کو جوبی نانی نہیئت کا خیال تا ہوا تھا اس لئے اُن کو اِسْتِم کی آبیوں کی تفییر ہیں منظلات بیش اُتی ہیں ور زحقیفت میں کیئے مشکل نہیں ہے۔ خدا تعلام م بندوں سے جو اِس زمین پر بستے ہیں مخاطب ہو کر اُن کے حسب حال کلام کرتا ہے۔ جبکہ اُس سے ہمارے گئے زمین اور اُس کی تمام چیزوں کے پیدا کرنے کا ذکر کیا توجو کھے اُس سے ہم سے او پر پیدا کیا کھا وہ ہمارے کیئے اس کئے اول کیا ہو کہا اور کھیے آسانوں کا ج

ہم نے تمار کا ترجمہ بلندی کیا ہے اوراً س کی وجر بیر ہے کہ اُس آیت میں تماء کے لفظ سے
کوئی محل خاص یا کوئی یونا نیوں و الا خاص ہم مراد نہیں ہوسکتا کیونکہ کسی ایک اُسمان کے سات
اُسمان نہیں بنائے گئے ہیں بلکہ وہ الگ الگ جُدا گار سات اُسمان ہیں اس گئے بحر اس کے کہ اِس
اُسمان منائے گئے واکیت کے معنی صاف ہو گئے کہ ضوائے بلندی کو ببیدا کیا اور اُس میں سات یا متعدد
اُسمان بنائے ہ

بندی ایک فضایا وسعت محیط ہے جوہماری سمت الرّاس پر دکھائی دیتی ہے۔ دہ مکانیت خالی نہیں خواہ اُس میں ضلامو اِینہ ہو مگر جب دہ فضائے مرتفع متعدد نشانوں سے نقسم ہوجاتی ہے تواس کے ہر ہر طرکر ہے ریط بقہ یا سماریا ارتفاع کا اطلاق ہوسکتا ہے۔ اگر جیہم یونانی حکیموں سے

٥٥- وبنزل مرالساء من جبال فيهامن برد-النور أبي اسم و تزجهد-اوردوال باول عيهارول عجواس في بساوك 4 ١٧٩ - والسهاء ذات الرجع والأيض ذات الصابع- الطارق ١١ و١١٠ ترجما قسم بيرك والے بادل كى قسم بيمز مين كانے والے بيوٹاؤوالى كى د

وه أيترجن من لفظ ته وكا فضائه لمندميط يراطلاق مواسيه ا- والسماء ذات الحبك الفارمان آيت ٧٠ ترجيل قسم بي رستولوالي اوسيالي كى ﴿

تفسيركبيرمين تكفاس والساءذات الحيك قيل الطريق وعلح هذا فبعتمل ان مكون المواه طرابق الكوك ومسواتها بين تفيركيرين حباث عصى طايى مح يعنى رستوں کے بتائے ہیں اُراکھا ہے کر ثنا یواس سے ستاروں کے رستے اوراُن کے جلنے کی جگهاس مراويس 4

اب اس مت سے ورو بات پر ستدلال ہے۔ ایک بیکر آسان ستاروں کے چلنے کی جگر پولا كيا ب- ووسر يركه و بال كوفي الساجم عنت اوصلب شفا ف لبورس نهير بع جبياكريونا في تحكيمول فنخ كيانفا اورجس كي تقليط علمائه الم منحي سيح بكدأس كان تنفع كاجس بي اجرام یا اجساواک کے دورہ کرتے ہیں تاونام ہے۔ ہم اس سے بحث نہیں کرتے کر اُس مكان مي كوفي مطيف جوانع سيركواكب زموموجود سے يا نهيں كيونكر بمارے پاس اس كے موجوم موسط محانت كے لئے كوئى دليل نهيں ہے اور نہ قرآن مجيد كى صحت اور صداقت ثابت كرك مح لئے ایسی وجود کے سلم کرنے کی خرورت ہے اور ہزور صورت اُس کے موجود ہونے کے م وقت ٢٠٠

كب بهت سے بی اوراك كى راہيں بھي بہت سى اور جُلاعُدا ہیں اور ہرا يك مكان محے وُوردما و كا اطلاق موسكتا ہے مرجبكه ضدا تعالے نے يه فرا ياكيستوں والا اسمان تو أس وقسنهان سے کو ئی فاص مکان یا کوئی فاصح بمسلم حکمائے بینان مراد نہیں ہوسکتااو اِس کسٹن آیت میں تفظ سماء کا بلندی پراطلاق ہواہے جومکانیت سے ضالی نہیں ہے اور حن ہزار دن رسے کواکب کے دورہ کے ہیں ب

ب- هوالذي خلق لكموافي الأيض جبيعاً تنم اسنوى الحالساء فسؤهن سبع

نزج لا ماند ان عجس كواً الماهم الدال سع ٢٧- فانزلنامر الساءماء- الحجر- أيت ٢٧٠ توجهه - بيمرأ أرام ين إول سے پان 4 ٧٧-وانزلنالكر صوالساءماء النمل أيت ١١ ٠ ترجه-اورأماراتهار الخياول سے إنى 4 ٢٧- وانزلناموالساءماء لفعان أبت 44 ٢٥- ومن إيا تدروكم البرق خوفًا وطمعًا وبنزل من الساء ماء- الروم- آيت ٢٥٠ و نزج٥- اوراس كى نشانيون سي سي كردكها كميسم كوتجلي دراس كو اورال ج كري كو اورأ تاريك إول سے إلى 4 44- اوكصبيب من الساءفية طلمات ورعل وبرق- البفرة- أيت ما « ترجان البيس دهوال دهارمينه برسنے اول سے کواس بر اندهيري اوراؤال الحاج ٢٤- ولئن ساكتهم من نزل مزالسارماء - العنكبوت - آيت ١٧٨ توجه - ادراً رُونو يُحيط أن سے كركس في أيارا باول سے ياني ٥ مرح- وما أنزل الله مرالسارس رزق فاحيا به لارض بعد موتفا- الجاتلية أيت نزجه-اوروه جواً الانتراخ باول سے رزق مین مین دیر زندہ کیا اس سے زمین کواسے م حانے کے بعد ج ٣٠- ٣٠- من يوذ فكرمن السار والارض- يونس آيت ١١- الما عكر آيت ١٠٠ نزجما کون روزی دیتائے تم کوباول سے اورزمین سے 4 اسمان کے رزق سے بادلول میندبرسنا مراوسید ٢٧- وينزل لكرمر الساءرزةاً- المومن آيت ١١ به ترجيه-اوراتاراس تهاري كئ إدل سيرزن لين مينه ١٧١ وفرالسارز وكروما توعدون-الذاربات أيت ٢٢٠ ترجید - اوربادل میں سے رزق منهارا اور جو ایج تمسے وعدہ کیا ہے جد بینی باولوں میں مینه ہوتا ہے جورزق پیا ہونے کا اور زمین سے تمام موعودہ برکتوں کے نکلنے ١١٠ ففتحنا ابواب السماء بساء منهمر القمرآيت ١١٠ ترجه - پیر طول دیئے م سے باول کے دروازے در بڑے کا پان بڑتے سے + اس بات کے بیان کوئے بدر کرسماء کے لفظ کا کن کن معنوں میں اطلاق ہواہے آئے ہم قرائ مجید کی مجگر آئیوں پر جوشماء سے متعلق ہیں نظر کرتے ہیں اور اُن سب کوشم واربیان کرکڑا بت کرتے ہیں کہ قرائ مجید میں انہیں معنول میں سماء کے لفظ کا اطلاق ہوا سے ندا بیسے ہم محکم وصلب شفاف بلورین پر جیسا کہ یونا بی حکیموں سے خیال کیا ہے اور جن کی تقلید علمائے سلام نے کی ہے ، م

قسمآول

وه أيش حن من تفظ سماء كابا دلول يراطلاق مهواسم 4 ١- وارسلنا السماء عليه ممين دائم - الانعام آيت ٧ ٠ تزجده اور بحيجا بمك بادل كوأن بردر يراس سرستاء ٢ وس- يرسل السماء عليكم ملاط راً-هودايت ٥٠ - نوح أيت ١٠٠ ترجمل - بھیج باول م در برے سے برستا دسورہ مودمیں جوبیایت ہے اس کے ترجمه مين شاه و في ملم صاحب عبى ساء كانرجم ابركيا سياور إتى دوجًا مينه به ٨-١١- انزل ص الساء ماء - البقري أيت ١٠- الانعام آيت ٩٩- الرعد آيت ١٨ ا براهيم-آيت ٢٧- النحل آيت ١٠ و ٢٠- طه آيت ٥٥- الحج آيت ٢٢- المومنون أيت ١٨- الملائكراً يت ٢٥- الزم أيت ٢٢ 4 ترجهه-أتارابادل سے بانی به 10- والذى نذل من الساءماء بقدد- الزخوف أيت ١٠٠ ترجمه -اورحس الاراباول النازه عم 14- وانزلناس السماء ماء طهورا- الفرقان- *آيت ٥٠* توجهد-اوراتارابم سے بادل سے بابی باک کرمے والا م 12- ونزلنامن السماء مباركًا- ق آيت 4 مد تزجيك- اوراتارا بم ينياني بادل سي بركت والاه 10- وما انزل الله مرالهاءمن ماء-البقر-آيت 104 م مترجهه- اوروه جوأتارا اللبي باول سے بان « 14- وينزل عليكم والسماء الانفال-آبري 11 ج نزجهد-اوراتارتابيم پربادلسيباني ف ٢٠ و٧١ - كما يوانزلنا لا مز الساء - يولن - أيت ٢٥ - الكهف أبيت ١٢٨ م.

معلوم ہوتا ہے ہم کسی مفسر اورکسی عالم برایان نہیں لائے جوائن کی بات کی بھے کریں۔ ہم توخلا براور اس سے رسول محرصلی انٹرعلیہ وسلم براور ائی سے کلام برایمان لائے ہیں اور اُس کے عاشق ہیں پ جشخص یا فزل ابباہے جس سے اُن ہمی نقص لازم اُ آسے تو اُس کے دشمن ہیں۔ پس نہا بت مناسب ہے کہ آب ہمارے وسمن ہوجئے گراتنا سمجھ لیجئے کہ دوست کے دشمن ہونے ہواور ریر بات مبرکو تی جانتا ہے کہ دوست کا دشمن کون ہوتا ہے ۔

پالچوین - ساء کا اطلاق شے رتفع پر بھی آئا ہے ہم نے اپنے اس قول کی ائر برالم فزالد ازی کی قرالد الساء عبادة عن کل ماار تفع داور جناب مولوی فرعلی صاحبے یہ قول الم صاحب کا بھی تقل فرما ہے کران السماء انما سمبت سماء لسموھا فکل ما مالت فعدوساء فانزل الماء مر السماء فقد نزل من السماء بینی آسان کا نام ساء اس سبب رکھاگیا ہے کہ وہ باند ہے بہر جوج بڑکہ تجھ سے لمند ہے بس جب نازل ہوا میں نہا دل سے تو برساساء سے ب

گرجناب مولوی صاحب معروح فرمایته بین کدا ما مخوزالدین رازی علمائے لغت میں سے نہیں بین اُن کا قول بیان معانی لغت اور دیجر علوم ع بیر میں معتمد نہیں ۔

بھرار قام فراتے ہیں کراہ مرازئ سے بیربات بطریق قیاس فی للفۃ کے فرما کی اور چوپی فیاں فی للغۃ مقبول نہیں ہے بیس بیر قول بھی اُن کا مقبول نہیں ہوسکتا ہ

فیرہم کو اس سے تو بحث نہیں ہے کہ امام فر الدین رازی کو علوم عربیہ کی لیا قت تھی یا نہیں۔
اگرایا قت تھی تو بھی ول ما شاہ اور اگر نہتی تو جو بھی مولوی صاحب بھی بیٹ اُن کے حق میں فرمایا ہماری طرفت
بھی بیش باد مگراس قدر تو شاید جناب مولوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان پر بھی سماء کا اطلاق ہو سکتا ہے +
چیزوں پر ساء کا اطلاق ہو سکتا ہے لیس افر رہم تھی کہتے ہیں کہ ان پر بھی سماء کا اطلاق ہو سکتا ہے +

یہم کب کہتے ہیں کہ ہر جگر سآئر اور سموات کے معنی اوپر کے یا اوپر کی چیزوں کے لو ہم تو فود تھا ،
اطلاق متعدوجینوں پر اس لئے ثابت کرتے ہیں کہ اُن میں سے جون سی چیز مقتضل کے مقام ہوا واسیات وسیاق عبارت سے پائی جا وے وہ مُراد لیجادے نکہ یونا نیوں کی تقلب سے ہر جگر وہی فرضی
سیات دسیات و جسیاق عبارت سے پائی جا و صلاف واقع ہے ج

بم کوندمولوی فخرعلی صاحب کا اور نداور کسی تخریر کاجواب تکھنا مقصود ہے۔ اِس مقام پر اتفاقیہ چند بائٹس تقریر کے بچر میں آگئیں۔ پس ہم سے اُن کی بہت سی بیجا اور غیر سیح با تول سے جو نغرض نہیں کیا تو یہ نتر ہجسنا چا ہے کہ اُن کونسلیم بیا سیے بلکہ یہ مجسنا جا ہے کہ ہے فائدہ اوقات ضائع کرنے سے کیا فائدہ ہے ج

اع رہے سے بیان مدھیے ہ ابہمآیندہ بیان کرینگے ،جوکیٹے ہم نے بیان کیا کو فئ آیت قرآن مجید کی اُس کے برخلاف نہ بیں جم ہو اور موضوع روایت بیش کا اُن لغواقوں سے انکارکتے ہیں جن بیل اُنہوں سے یونانیوں کی تقلیہ اور موضوع روایت بیش کا کا اسے جوہم میں اور او برکی مخلوق میں اُلے ہے اور لوہ سے بھی زیادہ ہوئی تشقی السماء بالغام کی تقسیم کی الغور وایت بیک می بین ایک روایت نکھی ہے کہ انبیاء کے وقت میں کوئے کتروں میں سے فرشتے نازل ہواکرتے تھے ہیں ایک روایت نکھی ہے کہ انبیاء کے وقت میں کوئے کتروں میں اور فرشتول میں کوئی اُسمان بھے جاویتے تو زمین میں اور فرشتول میں کوئی مائل نہیں رہنے کا ایس فرشتے زمین پرا ترا ویگھے ہ

ووسراقول تحصاب كراسان ك اور توفشة رسته بي مرجب وه بيث جاويكا زخوا فخوا ان كونيج أتزنا يركيكا بقول شخص كرحب الداسي فررميكا توبليطينك كاسب ير- كيرحضرت ابن عباس كاطرف روایت کومنسوب کیاہے اور ساتوں آسانوں کا بھٹنا اور وہاں سے فرمشتوں کا زمین پر آنا میان کیا ہے۔ پھراس فکریس بڑے ہیں کہ زمین برب وہ سائینگے کیونکر۔ پھراس کے لئے ایک روایت گھڑی ہے۔ پیر حفرت مقاتل کی نسبت ایک روایت مکولمی ہے اور اس پی توقیا مت ہی کردی ہے ہیں لكصاب كراول ونباكا آسان لحيثبيكا ادرأس كبهان برجور ستة بين وه أترينك اوروه تمام دنيا يحركان سے زیادہ ہونگے بھے اسی طرح ایک ایک اُسان پیٹتاجادیگا اخیرکو کر قبی اور فرشتگان حملة العرش کشینگے ادر پھرست اخرضا تعلار تبالعرش انتظیم اُتریکے کیونکہ وہ تو سے اوپر تھے جب سے اسمان بهِكُ لِنَّةُ سِبِ جِنَابِ إِرِي كُواُ رِّتِ كَارِكْتُهُ لا نعوذِ باللهُ من هي الأباطيل-الرَّقِيقَة ذبب اسلام ہی ہوتوائس سے دیواور بری کے قصتے ہزار درجربہتر ہیں۔ جناب مولوی صاحب قبلہ آپ جران لغوایت کی ائید کرتے ہیں یہ اسلام کی خیرخواہی نہیں بلکر کال بدخواہی ہے اور جموثی باتول سے اسلام کا بدنام کرنا ہے اوراُس کا نیتجریر ہوگاکہ جو اجو ارتی حکمت شہودیداورعلوم تقیدنید کی ہوگی لوگ اسلام سے بھرتے جاوینگے اور اسلام کوآپ لوگوں کی برولت لغو مجھنگے اور اُس سب کا گناہ مولوى صاحبول كرُون پر مهوگا- اسلام كى دوستى بيسبے كە نەضحاك كى رعايت كيجيئے نەمقا لى كى هرف اسلام برعاشق سبئ اورجس قدرغلط روايتين اورغلط رائيس إسلام بمي السنمي بمي جووزهفيقت إسلام ی نہیں ہیں اُن کو اس طرح نکال ڈالئے جیسے کہ دودھومیں سے مکھی اور اسلام کی روشنی دہر ہیولا ندیم ع برو حكمت قديم و پُروحكمت جديدسب كواليسي طي برسكهائي كرسب وبگ موجاوين قلم لاكة میں میاہے سود باتوں سے کانندکوسیاہ کرویا اورتفسیرالقول بمالا برضی قابلہ کرکے لوگوں کو کافر ولمحدوم تدكهنا كيحه ويندارى كى بات نهيس سے البته جاہلوں میں بیچے کشیخی کرتے کوا در بڑے لیے دیندارکہلانے کوق بہت میرہ ہے ہم کیوں ئیروی کریں اُن علما کے قول کی جن کا قول خلاف واقع نابت ہوا ہے اور کیوں بیروی کریں اُس تفسیر کی جس سے تام تران نعوذ با نٹرغلط اورخلاف وافع

تیروسے بیدائیا را تی اور دان کوا در النہا دوالشمس والقدر کل فی اطلاق آیا ہے سورہ انبیا اُیت کا اس میں خدا فرانگہ دوالنہ کا در سورج کو اور جا ندکوہ را کہ بیج آسمان کے نیر نے ہیں ہی اور دوہ ہی جس نے پیداکیا را ت کوا در دون کوا در سورج کو اور جا ندکوہ را کہ بیچ آسمان کے نیر نے ہیں ہی میں فرہا رد کا الشمس بین بعنی لھا ان ہما در کل فی فلا ہے بسب محون یعنی سورج کے لئے لائق نہیں ہے کہ جا ندکو بجر الله اور ندرات بہلے ہوسکتی ہے دون سے اور سب سارے آسمان بی جا لائی نہیں ہے کہ جا ندکو بجر الله اور ندرات بہلے ہوسکتی ہے دون سے اور سب سارے آسمان بی جا کہ کہ میں گئے جیسے ہونا نیوں کا آسمان کی جگہ فلک ہی کا فیظ بھی خدا تو الله بی کہ خوابا ہے۔ بیسان دو نوں لفظوں جو تھے ہوں اور فلک کسی ایسے جمعی کو فرایا ہے۔ بیسان دو نوں لفظوں جو تھے ہوں اور فلک اور سموات کی جگہ ان فلوں کے بولنے سے پایا جا تا ہے کہ آسمان کا ابساجہ جیسا کہ یونا نیوں اور لائ کی قبلوں میں جا دور ہوں کا تو ہما دا مطلب نہیں بھی یا ہما را بیان ایسان نوس ہے کہ علوں میں بروادی می جی میں میں جو بیا جو بیا جو بیما در مطلب نہیں بھی یا ہما را مطلب نہیں جو بیا ایسان ای

جناب مولوی فی علی صاحبے یا تو ہمارا مطلب نہیں مجھا یا ہمارا بیان بیسا نا فص ہے کھا کو کی مجھ میں نہیں آتا۔ وہ فرماتے ہیں کرستارے حرکت کرنے والے ہجسام ہیں۔ بیں صرورہے کھوار

ائن كاطويل دعريض دعميق او به

تجب یام مهدم و جُیکا تو بعد مار حرکت سیارگان اُن لوگوں کی رائے برجن کے نزویک العمال سے باشک و رُخب میں معامل سے بلاشک و رُخب میں موقا خواج سم نظیف مثل یا بی وہوا کے ہوخوا و کثیف شفا ف ایساما نع میٹر ہو اور جولوگ ضا کے امکان کے قابل ہیں اُن کے نردیک حمکن سے کد بُعد مجرد ہویا بُعد مجسم ہ

خدامولوی صاحب کا بھلاکے ہم نواسی مدار کوجس کا ابھی ذکر کیا تھا، وسیع سلوات المنے ہیں اورصرف بونا نی تھیموں کے اُسما رقبہ ہے انکار کرتے ہیں ندایسے مدار سےجس کا جناب مولوی صابح فرکیا اور اِس بات کا بھی خیال بھی ہم اُس کا رکھنے کے خلافال ہے یا مکن کیو کہ اُس کے محال یا مکن ہوئے ہوئے برا بنا بہ کو کی دلیل قطعی علوم نہیں ہوئی ہے بلکہ بحالت امرکان خلاجی ہم اُس مدار کو مخاوق بلکہ نوع بلکہ خوالت امرکان خلاجی ہم اُس مدار کو مخاوق بالم بھی مخالوت مانے ہیں اور خدا کو سب چنر کا بیات کی خلاق مانے ہیں اور خدا کو سب چنر کا بیات کی خلالی جائے ہیں اور خدا کو سب چنر کا بیات کے خلالی بھی خالوت مانے ہیں اور خدا کو سب چنر کا بیات کی خلالی بھی خالوت مانے ہیں اور خدا کو سب چنر کا بیات کی خلالی بھی خالوت مانے ہیں اور خدا کو سب چنر کا بیات کی خلالی بھی خالوت مانے ہیں اور خدا کو سب چنر کا بیات کی خلالی بھی خالوت مانے ہیں ج

تجب ہے کہ مرابرا ورائی ہرایک تخریر کے شروع میں کہتے آتے ہیں کہم اس جہا نیت آسے ہیں کہم اس جہا نیت آسے من المراق کے مناز ہیں جو یونانی حکیمول سے اسلام سے یونانیوں کی تقلید کر بہ تبدیل قلیل سے اور جزو مذہب قرار دیا ہے ۔

م کو کھے افکار نہیں کہ وہ م قرونجوم کے مغایر ہیں گرا تنا کہتے ہیں کہ اُن برجمی بوجہ اُن سے مرتفع ہوئے افکار نہیں کہ وجہ اُن سے مرتفع ہوئے طلاق ہوسکتا ہے گریجومولوی صاحبے فوایا کھم فی قرونجوم اُن ہیں ہوگے اُل کول بات ہے اگراس سے بیر مراد ہے کہ شمن قرونجوم اُن ہیں ہو سے سے اس طرح کا ہونا مراد ہے جیسے تخدیمیں تو قوہ ہم بدل سلیم کرتے ہیں اورا گرائ کے اُن ہیں ہو سے سے اس طرح کا ہونا مراد ہے جیسے تخدیمیں کیل یا انگوطی میں نکی نہ نو ہم اُس کو تسلیم نہیں کرتے کیو نکہ ہمارے نز دیک ضرا کے کلام کا پیمطلب نہیں ہے۔ پھر جناب محدوح ارقام فراتے ہیں کہ دہ قابل انشقاق و انفطار سے ہیں۔ الفظوں ہیں جومولوی صاحب بے خرائے ہیں خرائے ہیں کہ دہ قابل انشقاق و انفطار سے ہیں۔ الفظوں ہیں جومولوی صاحب بے مرائے اُل کی صاحب ہم اُس کو تسلیم کرنیے کی بخر بی مطابقت نہیں ہوتا ۔ گرخے بجا ظا دب جنا ، مولوی صاحب سے ہم اُس کو تسلیم کرنیے ہو

اب ہم کویقین ہے کہ جناب کرولئ صاحب ہم سے خوش ہوجا وینگے اوراب ہم کو اور ہمارے سُلمان دوستوں کو بیفا میں گئے نقصان نہیں دوستوں کو بیفا کہ دوستوں کو بیفا کہ دوستوں کو بیفا کہ دوستوں کو بیفا کے دوستوں کو بیفا کے دوستوں کے بیفا کا دوستے ہم دوگوں کی بات کو محد دباز بُڑا کہ عاہدے بیس اُن کا ہم نہایت کھرکرتے ہیں کہ اُنہوں نے ہم کو تکلیفات فتر عیہ سے بری کیا ہم کھر دوستوں کی ہم کا بیس کے بیم کو تکلیفات فتر عیہ سے بری کیا ہم کہ کھر در تدوید بیدین قرار ویتے ہیں مگر باتیں تو مولوی صاحب کی بھی ایسی ہیں کہ کہ دوسری سے مناسبت نہیں۔ خدار ہم کرے ب

اَبْ بِهِ اِتْ بَخُولِی ظاہر موگئی کر و آن مجید میں نتاء سے لفظ کا اطلاق معنی آسان سی چنبری جست پر آل ہے خواہ وہ اوھن من مدیت العنکبوت مونے وہ اشل من سقف آلحی بلد ،

ووسر معنول ہیں ساء کا طلاق قرآن فیدیں بادلوں پڑایا ہے۔ بسیدن جگر فرآن فیدیں فلانے فرایا ہے کہ اندل من الساء ماء بین الرا آسان سے بینی بادلوں ہے پانی اور کچھ شک نہیں کہ بادل سے بین برستا ہے اور اس جگر ساری کا لفظ بادل بینی ابر پر بولا گیا ہے گر ہمارے شغین فرائے ہیں کہ ہم قرآن کے معنی بدل دینگے اور گیبنگے کہ اس سے من جانب السماء مراد ہے۔ گریز نہیں سمجھتا کر سورہ ہو قری کر ہے۔ آبیت کی کیا فراوینگے جماں ضلانے فوا بلے ہے "برسل السماء علیہ میں ابر کوئم پر برسنے والا بھیرا ہم۔ آبیت میں فرایل ہے فیل بادی المعنی ہوئے ویک ہا ایساء اقلعی بعنی اور کہا گیا اے زمین کل جا ابنا پائی اور اے آسمان بونی ابر کوئم جا اسماء بینی ہو ہے۔ کا ویک محاورہ میں کہا جا ابنا ہی تفسیر کر میں کہا جا کہ ہوں کہ اسماء بینی اسماء بعدی ما مطرت اذا المسکت بعنی و ہے کورہ میں کہا جا کہ ہوں ہو اسے دو العدت السماء جبکہ برس کر تھی جا اس بات پڑشنبہ کر سکت ہے کہ قرآن جمید میں سارکے لفظ کا ابرو یا دل برجمی اطلاق ہوا ہے ہو

جناب مولوی فرعلی صاحب کی بیند سالدیں جوہم گرامهوں کی ہدایت کے لئے لکھا ہے ارقام فرمایا ہے کر مہارا اعتقاد نسبت اسانوں کے یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ضامے اُن کو بنایا ہے اور ہمارے او بر ہیں اور ضلفت اُن کی ہماری ضلقت سے محکم تراور شدیدا و رہے ستون محض قدرت کا ملہ سے مرفوع ہیں افتر س فر قرو مجوم کے مغایر ہیں اور شمس و قرو نجوم اُن میں ہیں اور قابل انتقاق اور انفطار ہیں۔ بھروہ لکھتے ہیں کہ ہم اس اعتقاد کے منکر کو منکر کا یات قرآن

سی کو منکر آیات کہ دینا تو ہمت آسان بات ہے۔ شرخص ایک آیت کے کو ڈی معنی پینے نزویکہ
عضر اکر دوسرے کو کہ سکتا ہے کہ اس معنی کے ذہانے والے کو ہم منکر آیت قرآن جھتے ہیں جیسے شکا
مفسرین کے دروقو قول میں ہے ایک اس بات کا قابل ہے کہ آسمان تقف مسطح ہے اور اُس کے
ستون کو وقاف پر رکھے ہوئے ہیں اور دوسر الرس بات کا قابل ہے کہ آسمان خل مغی کے اندی
ستون کو وقاف پر رکھے ہوئے ہیں اور دوسر الرس بات کا قابل ہے وہ کہ سکتا ہیں جو فرقہ اس کے سطح ہوئے کا قابل ہے وہ کہ سکتا ہیں وہ
سکتے ہیں کہ حقوقت اسمان کو مطلح کے وہ منکر قرآن ہے اور جو اُس کو اندے کے مثل کہتے ہیں وہ
کہ سکتے ہیں کہ حقوقت اسمان کو مطلح کے وہ منکر قرآن ہے حالانکہ ہیو وہ نول مخالف فرقے اب تک سلکتے ہیں کہ حقوقت و اِحتا اس اور طرحی بڑی تفیدل ایں
مفتروں میں شار ہوتے ہیں اور اُن کے مذاہم یہ بطور تحقیق و اِحتا اس اور ہوگا گراس سے ہی ایک نو خرور
منکر قرآن ہوگا گراس سے سی کا بچھ فیا ٹمہ وہ ہیں بلکہ اپنا ہی کچھ نقصان سے ہ

گرجونجهٔ مولوی صاحب فرایا اگرچه وه کسی قدر تربیم کے قابل ہے گرام کو اُس سے انکاریمی نہیں بھیک اُس ان ایسی جزیں ہیں کے داسے اُن کو بنایا ہے۔ اُن برکیاموقوف ہے تمام جزول بھان کو جناب مولوی صاحب کا بھی بنا ہے والا ضدا ہی ہے دو مراکوئی نہیں بے شک وہ ہمارے اور ہیں گر بھال فراغلطی ہے کیؤکر وہ ہمارے بانول سے بھی ہیں بے شک وہ ہماری خلفت سے محکم تا اور شدید ہیں بیک والوا ور ایک رختہ کی اور شدید ہیں بیک والوا ور ایک رختہ کی اول سے ہم کو معالی مولئ تو اس سے محکم تا اور شدید ہیں بیک والوا ور ایک رختہ کی اول اور ایک رختہ کی اول اور سے ہم کو معالی مولئ تو اس سے محکم تا اور صاحب کی دور اور کی جاری کو اس سے محکم تا میں کو بیار کو اور اور کی میں مولئ تو اس سے محکم تا میں کو میں کو بیار کو دور سے مولئ میں مولئ ہم کو معلم مولئ سے کہ میں ہمارے کی میں ہمارے کو بین میں وہ قور میں اور مولوی صاحب کو بہ نہیں وہ قور مولک وہ میں مولئ میں اور مولوی صاحب کو بہ نہیں وہ قور ایک وہ میں ہمارے کی کو میں ہمارے کی کا میں ہمارے کی کو کو کھائی دیسے ہیں۔ اور مولوی صاحب کی کو کہ اس سے کھی کو میں ہمارے کی کو کہ کو کو کھائی دیسے ہیں۔ اس سے کھی کو کھائی دیسے ہیں۔ اور مولوی صاحب کو کالم میں سے کھی کا میں کہ کا کہ کو کھائی دیسے ہیں۔ اور مولوی صاحب کو کھائی دیسے ہیں۔ اور مولوی صاحب کو کھائی دیسے ہیں۔ اس سے کھی کی کو کھائی دیسے ہیں۔ اس سے کھی کو کھائی کو کھی کو کھائی کو کھائی کو کھی کو کھائی کو کھی کو کھی کو کھائی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو ک

اوراسى كى نسبت قران بي واروم واسى اء نهم الله ن خلقا امرائسها وبناها دفع سهكها والسهاء بديناها بايدٍ - وه بيئ آسمان سهجس كى نسبت قرابي به ولقد جعلنا في السهاء برويطًا ورئيناها للناظرين ، وحفظا من كل شيطان ديم ، إنا زينا السهاء الدنيا بزيدة ولا يتناها للناظرين ، وحفظا من كل شيطان ما رد لا يسمعون الى الملاء الاعلى ، ومن ايا تدان تفوم السهاء والارض بامرة ، كيا ينجله أن كئ كے سهرس كى نسبت وان بي الملاء الله الماء الله الماء والا مرب به بيوم مورا الساء مورا ، يوم تا قرائسها بردخان مبين ، اسى كى نسبت بي يسك السهاء باد النهاء بيوم محور السهاء بردجا وجعل فيها سراجا و قرام منيوا بيم سهر من والنهاء في النهاء بوجا وانشقت السهاء في يوم عن واهية والملاء لحال السهاء في يوم تكون السهاء كالمهل ، يوما ، يعجل الوالل ن شيباً كالسهاء منفظرية والملاء للسهاء في السهاء في المهاء في السهاء في السها

گرام او ب کے کہ ہیں کہ صرت خفا ہو نے کی کوئی بات نہیں ہے فرایا تو اسی کی نسبت ہم کیونکہ برسب باتیں بقول آپ کے ساء کی نسبت ہیں اور اسی نیلی بنر سبز چیز کو اہل عرب سا رجائے مصح پھر کھلاہم برخفگی کیا ہے اگر خفا ہونا ہے نوخدا برخفا ہوجیے کہ اُس سے اس نیلی چھت چنبری اوھوں میں بیت العنکبوب پر کیوں ان صفتوں کا اطلاق کیا جوائس برصا دق ہمیں آتیں یا اُسی چیز کو ایسا مائے جس پر بیسفتیں صا دق آجاویں باہما ہے سائقہ موجیئے اور ایسے معنی اختیار سیمیے کے خدا برسے لغود با مت کذب کا الزام اُسکھے میں

ياوفايا خروسل تو بامرگ رقبيب بازي جرخ ازين يك دوسه كارے مجند

ای بهارے شفیق سے نهایت خوشی سے ہم کوالزام دیا ہے کہ تم کھنے ہوکہ کا فرجودالساً جسمانیا اوراکر میں سقف چنری مصداق آیات ہو تواس کا ہی توجسم ہے پیرخو و تمهار ساقل سے تمال قول غلط ثابت ہوگیا ہ

پیورموره مخل اکت احمیں فرمایہ ہے"السر مردوا الدالط پر مسخرات فرجوالسماء یعنی کیا ہیں ویجھتے اوٹرائے والے جانوروں کو کرفوا نبردار کئے گئے ہیں اسمان کی وسعت میں "بیس ہم اسی نبانی ملی چزکی وسعت میں برندوں کو اُڑتا ہوا دیجھتے ہیں جس کا نام ہم کوخدائے ساء بتایا ہے ۔

بچرسوره روم آیت ۷۶ میں فرمایا ہے «الله الذی ایرسل الرباح فلت ایر سے ایا فیبسطہ فیالسماء بینی اللہ وہ ہے جوجلانا ہے ہواؤں کو پھڑا تھاتی ہیں بادلوں کو پیر کپھیلا ناہے اُس کو آسمان ہیں یہ بسم دیکھتے ہیں کہ اسی نیلی نیلی چیز میں ہواجیاتی ہے اور اس میں بادل کھتے ہیں

ادراسي مين ميسيلت بين اوراسي سابي بيريكانام خدافيم كوساء بتلا إسب ه

بعرسوره سبائیت 4 میں قرمایہ به درافله بدوالی مابین اید بهم دماخلفه هد مرالسهاء والارض ان نشاء نخسف بهم الارض او نسقط علیهم کسفام والسد مائی تعنی کیا انہوں نے اُس چیز کو نہیں دیجھا جو اُن کے آگے ہے اور جو اُن کے تیجھیے ہے آسان اور زمین سے اُنہوں نے اُس چیز کو نہیں دصنسا دلویں یا اُن پر اُسان سے محرط اوال دیں یابی مہارے جاروں اُل می خوا دول میں دصنس جانے کا خبال طوف میں بیلی چیز ہے اور جس طرح کرم کو زمین میں دصنس جانے کا خبال اُن بیت اور جس طرح کرم کو زمین میں دصنس جانے کا خبال اُن بیت اور اسی نبلی چیز کا اور سے اور شریط سے اور اسی نبلی چیز کا نام خدالے سماء بتایا ہے دور اسی نبلی چیز کا اور سے اور اسی نبلی چیز کا نام خدالے سماء بتایا ہے دو

کیم سوره قرآبت ویس فرما آب افسلم بنظروا آلی السماء فوظهم یعنی کبانه برو کیما یه اسمان کو ابنیا درید پس بهی نبلی جنریم کواویر دیکھائی دیتی سبحاور اسی کا نام فعالقالیا حقیقت محصنگ اللہ سے م

فران مجیدے محل کو دی ایت م او میں فرایا ہے" و جسات السماء ان تقع علی الاض یعی عمام رکھتا سے قوبلاست براس مے ہم کو سے یو پس وہ کیا چہر ہے جو ہم کو زماین پرکرنے سے عقام رکھی ہو کی علی اس کے لئے ہیں اوراگر وہ محرر جر کانام خدائے ہم کو آسمان بتلایا ہے ، وہ معنی نہیں ہم کھنے تھے۔ معنی نہیں سمجھنے کے جوانسان مجید ہیں آیا ہے وہ تو اسی چیز پر بولاگیا ہے جس کوامل عرب ساتھے تھے۔

الم كوأس وقت حال مونا اكرائيساء على معنى بيكدا دربدل دين توده نهايت خلكي سيفوات ببب كد والحسم للله على ذلك وهيدين العنكبون من مهوا ووخان كي كياسار نصوص قرآن بين م چوتھی۔ یہ کر آن مجیداگر جبطالی کل کا شات کا کلام ہے گر جوکر وہ بطراتی اعجاز انسان کی زبان میں بولاگیدہ اس گئے اس سے معنی اور مراد لینے میں فصاحت اور بلاغت کے کحاظ ہے کوہی اُموراً سے بوازم میں شمار سے جوا کے اعلا درج کی زبان عرب میں معتبر ہوں نداور کجھے۔ پس جس طرح کہ فصیح دبلیغ انسان آبس میں بول جال کرتے ہیں اور جوطرز اُک کی بول جال کا ہوتا ہے ہی کا کحاظ قرآن مجید میں بھی ہمین شروکھنا چاہئے ہ

ان مول ربع کے بچھنے کے بعد ہم کو یہ دیجھنا جا ہئے کرء بی زبان میں سماء کا لفظ کن کرمعنوں

مين أياب ادران يإده وبكس چنركواس المكامسي مجعة عقد 4

قاموس بین جولفت زبان وب کی کا ب ہے صرف اتنا لکھا ہے کہ د، السمار معودف بعنی کہان وہ ہے جس کوسب جانتے ہیں۔ بس اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کوسب آسمان جانتے تھے یا جانتے ہیں بجرواس نبلی یا بسزچر نے جوہم کو دکھلائی دیتی ہے اوکسی چیز کو کوئی شخص ربشر طیکر وہمولوی نہوں نہ آسمان جانتا تھا اور ندامہان جانتا ہے ہیں نبلی یا بسز چیز چوہم کو دکھائی دیتی ہے سماد کا سمی

اِس مقام برمیں نے شط مذکور ہے فائدہ لگا ئی کیونکہ الگلے بزرگوں اورعالموں کے نزو یک بھی پیدا کوسٹم بور نیاں اور میں دفق ،

سهار کاسٹی ہیں سلی ای سبز چیز کھی پہ

ایک بزرگ نے ابی مائم کی روایت بندقام ابن بزه مهار سامنے بیش کی مے کرد قال البست الساء موبعة اللقهامقبو برا بعال الناس خضراً مین اسان مربع نهیں ہے مرقبہ بنایا الباہے وکھیتے ہیں اُس کولوگ سبزیہ

بھرووںری روایت تُعلبی کی بند ضاک بیش کی ہے تغیر کوہ قاف میں "اند جبل محیط بلایض من نصر دخض اخضر ہ السماء مندہ " یعنی قاف بھاڑ ہے محیط سائھ زمین کے زمرو مبزسے مبزی

أسان كي أسى سے ب

پهرتيسري روايت ابوالجواز كي بندعباس مين كي سهكر" قال ابن عباس تابه الأوجود السلم زمرد لاخصراء هيط بالعالم فخضر لا السهاء منها، يعنى قاف ايك بپارلسيم هم يعزمو و تمهار سلاقراً ساعة عالم كريس مبزى أسمان كي أس سه سه \*

اگرچہم ان روایتوں کو نہیں منت اضعیف بلکروض مجھے ہر کرتے ہیں گرجناب آسانوں کی جاتی ہے جاتے ہیں گرجناب آسانوں کی جاتی ہے کہ لگے زمانے کے لوگا کے لوگا کے لوگا اس من جاتی ہے کہ لاگھ زمانے کے لوگا کے لوگا کی ایک خواص وجہ کے لوگا کی ایک خواص وجہ کے لوگا کی ایک خواص وجہ کے لوگا کی ایک میں بلکہ انہ کہ کی خواص وجہ کے لوگا کی ایک میں بلکہ انہ کہ کا میں بلکہ انہ کہ کا میں بلکہ انہ کی ایک کو انہ کی کر انہ کی کر انہ کی انہ کو انہ کو انہ کو انہ کو انہ کی کر انہ کو انہ کی کر انہ کر انہ کر انہ کی کر انہ کی کر انہ کر

اس كو وتحصوب

نبسرے۔ یرکر آن مجید بلسان قوم عب از ل مواہد زبان ال عب بلکتام دنیا کی قول کی زبان ان عب بلکتام دنیا کی قول کی زبان ان ان الفاظ برحدود ہے جن ہے وہ اپنے مافی الضمیر کو تعبیر کرتے ہیں اور انسان کے خیال اس یا ول ہیں بھی دہی چیزیں آسکتی ہیں جن کو وہ حواس خمسطام ہی دباطنی سے جان سکتا ہے لیس جن کو وہ حواس خمسطام ہی دباطنی سے جان سکتا ہے لیس جن کی قوت معم کے نائس کا حس کیا اور نہارے کال کی قوت معم کے نائس کا حس کیا اور نہارے خیال ہیں آئی ہوائس کا بیان کسی زبان کے الفاظ سے نہیں ہوسکتا اس کے بیان سے انسان جبکہ وہ کسی قوم کی زبان میں تکام کرے یقیناً عاجز ہے اور ضواوند باک بھی ایسے لفظ کو سے معالی نہیں فول سکتا ہے کہ جھائے اور نہاں کی فیظ سے میان نہیں کر سکتے اور نہا امرائی میں اپنی ما ہمیت ذات م کسی نفظ سے میان نہیں کر سکتے اور نہاں ہو گوئی فول میں بتا سکتا ہے کیونکو کسی زبان کے لفظوں میں بتا سکتا ہے کیونکو کسی زبان میں اپنی ما ہمیت ذات م کسی نہیں ہے ۔

و تی لفظ اُس کی اصلیت پرمطلع کے لئے نہیں ہے ۔

ای طُرِح جتنی چزین اسی ہیں کہ وہ نہ ہارے ول میں آسکتی ہیں نہ ہارے خیال میں اُن کہتم کے لئے کوئی نفظ کسی زبان میں نہیں ہوتا اور جبکہ کوئی شخص اور وہ جمی جواُن چیزوں کوجانتا ہے ہی قوم کی زبان میں اُن کو نہیں بیان کرسکتا توالیا اطرز کلام کام میں لا اسپے جس سند بتجہ وہی کال ہوجا کہ جواس وقت حال ہوتا اگر اُس مطلب کی تبدیرے لئے کوئی نفظ کسی قوم کی زبان میں ہوتا ہ

اس کی شال سیجھوکہ قرآن مجید میں خدا کی نسبت ہاتھ کا۔ پائو گئے۔ مُنہ کا نفط آیا ہے یہ تینو لفظ انسان کی زبان میں ایک خاص شنے کی تعبیر رہے کے لئے ہیں گرجو بحرخدا کی ذات ہمارے اوراک خارج ہے تو ہرگز ان نفظوں کے وہ معنی ہم نہمیں لے سکتے جو بتد اور ساتی اور و جبہ کے لیتے ہیں بلکہ ان نفظوں کے مفہوم سے ہم ناوا قف ہیں البند ان نفظوں سے وہ ننیجہ کا کرنے ہوجے اُسوقت مال ہوتا اگر خدا کی ذات کی تنجیر کے لئے کوئی لفظ ہوتے ہ

پس جولوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجبد کے الفاظ سے ہر نفام بر وہی معنی لینگے اور وہی حقیقہ تی جھیفنگے جو جو بی زبان میں اُن کی مصن علی ہے بلکا لفاظ مستعملہ حقیقہ تی جھیفنگے جو جو بی ان کی مصن علی ہے بلکا لفاظ مستعملہ قرآن مجبد ہے محل کو وکھینا جا ہے کہ اگر وہ محل ایسا ہے جو ہمارے اوراک کے محدود اصاطر بین خال سے قرابل شید ہو کہ اوراک میں حقیقتاً یا مجازاً موافق محاورہ زبان عرب اُس کے لئے ہیں اوراگر وہ محل ایسا ہے جو ہمارے اوراک سے باہر ہے نوہم اس لفظ کے حقیقتاً وہ معنی نہیں ہم جھتے ہے جو انسان کی زبان میں بلکہ ہم اُس سے صرف اُس نیتے کہ وطال کرنیگے جو نیتی معنی نہیں مجھتے ہے جو انسان کی زبان میں ہیں بلکہ ہم اُس سے صرف اُس نیتے کہ وطال کرنیگے جو نیتی معنی نہیں وقت عال ہونا اگر اُس حقیقت کی تعریب کے لئے کوئی لفظ ہوتا ۔ ھی اما الھمنی دبی والے حمل لا لے حمل اللہ معنی دبی حالیہ اُس وقت عال ہونا اگر اُس حقیقت کی تعریب کے حالیہ اُس حقید دوالہ اُس حقید نہ اُس الھمنی دبی حالیہ اُس وقت عال ہونا اگر اُس حقیقت کی حالیہ اُسے حمل واللہ اُس حقید نہ اُس اُلہ حمل دوالہ اُس حقید نہ اُس کے کہ کی حالیہ اُس کے حالیہ اُس کے حالیہ اُس کے اُس کے کہ کوئی اُس کے کہ کے دائیں کے حالیہ کی حالیہ کے حمل واللہ اُس حقید نہ کے میں میں بلک حالیہ کی حالیہ کے حمل واللہ اُس حقید نہ کی حالیہ کے حالیہ کی حالیہ کی حالیہ کی حالیہ کے حمل واللہ اُس حقید نہ کی حالیہ کی حالیہ کے حمل واللہ اُس حقید نہ کا میں کا میں کی حالیہ کی حالیہ

ہارے فالفوں کواور ہم کیے باو جو واکسان رفتو لے کفو دینے والوں کو فراغورسے انصاف کونا

چاہئے کرخدا کی قدرت اور عظمت اُس کو صوف اس دنیا کا جوائی کے نزدیک مثل ایک انڈے کے
محدود سے خدا اور خالق طنعے میں ہے یا اُس کو ایسی ہے اُنہا مخلوق کا خالق اور خدا ملئے میں اُم جس کی انتہا مثل اُس کی قدرت کے ہے اُنتہا ہے جیسی یہ ہماری دنیا ہے جس کے لئے یہا فقات اور جست سے ہوائی میں جن کا اور جست سے ہوائی میں جن کا اور جست سے ہوائی ہوائی ہوائی کا خال اُنہا میں جن کا اور جست سے ہوائی اُنہا نظام ہی مجدا ہے اور خوالی اور وہ اُن سب کا خالق اور سب کا ایک خوائے واحد فروا کجلال ہے جس کا ذکو بی ندہ اور نہ کو بی ضدر تیجب ہے کر صوف ایک جڑیا کے انڈے کے برا بر چیز کا فراکو فرا اور ضالق جا ناتو اسلام ہوا در اُس کو ایسا کا در طلق اور سب کا خلال موادر اُس کو ایسا کا در طلق اور سب کا ناکو ہو فیوں انکے میں است المناس کے میں انتہا موادر اُس کو ایسا کا در موسوبا انتہ موسو حیا ملتل ہوا الکفر و دلکہ کا متاکو ہو فیوں مال ہو ہے۔

مانتا کو ہو فیوں ان جسمات ملتل ہوال الا سلا و مرحبا انتہ موسو حیا ملتل ہوا الکفر و دلکہ کو میں قال ہو ہے۔

گرمشلمانی بهین است که وا عظر دار و وائ گردر کیس امروز بو دفردائ

ال بلاخبراب م کواس بات برغور کرنا باقی ہے کہ جس چرکی ہم نے شاہدہ کیا ہے اور جس کو ہم کے دلیل قطعی بیٹی مشاہدہ سے واقعی بیان کیا ہے قرآن مجیدیا وہ احادیث صحیحہ جو بدر جمیقین یا قریب بدرجہ یقین یا قریب بدرجہ یقین یا قریب بدرجہ یقین یا قریب بلاخ نالب کہنچی ہیں اور کوئی نقص یا کوئی وجراُن کے انکار کی بھی نہیں ہیں ورکوئی نقص یا کوئی وجراُن کے انکار کی بھی نہیں ہیں وہ تو اُس کی مخالف ہموں تو و وکا مول ہیں ہے ایک کام صرور کرئا گا یا نعوف اِ اللہ اسلام کوغلط تسلیم کرنا ہو گا مگر میری و انست میں نہ فراک اور زکوئی مدیث صحیح اُس سے برخلاف ہے جس کا ہم فصل بیان کرتے ہیں جو گائی سے بیلے چند باتیں بیان کرتی خرور ایس کیونکہ وہی بھا رہے اصول مگرائی براہ باین کرتے ہیں جو گائی جب بیلے چند باتیں بیان کرتی خرور ایس کیونکہ وہی بھا رہے اصول مگرائی جن برماز ابیان میں بھوگا ج

آول - برکرم اس بات کوسلیم نہیں کرسے کہ مارا بیا راس کے خلط ہے کہ مفرین اسے اسے برخالے کے برخال اس کے خلط ہے کہ مفرین ہے برخال ف بیان کیا ہے کہ خطاف ہے کہ مفرین سے جو کہ اس بیان کیا ہے کہ مقار کے مقاور جن کی ملطی ہم کومشا ہدہ سے تابت مہوئی ہے جہ حصل کے وال سے مقرر کئے مقطاور جن کی خلطی ہم کومشا ہدہ سے تابت مہوئی ہے جہ محمد کے محمد کو اور دیئے ہیں کی فیور کے اس کے محمد کے

گر د پیرنے ہوتے توان کا بدر وہلال ہو کرہم کو دکھائی ویناغیر مکن ہوتا۔ یونانی حکیموں کو میہ بات معلوم ہی نہیں ہو تی کھی کراورستار سے بھی بدر وہلال ہوتے ہیں +

بیخیم - ہم بذراید دور بین تے اپنی آنھ سے دیجھتے ہیں کہ افتاب نیج ہوتا ہے اور وہ اس کے اور کہ اس کے اور کہ اس کے اپنی کہ افتاب نیج ہوتا ہے اور وہ اس کے اور کہ ہوتا ہے اور وہ اس کے نیج ہوتے ہیں اور یہ بات ہونہ یسکتی موتے ہیں اور یہ بات ہونہ یسکتی جبت کہ کہ افتاب اور ہم ہوا اور وہ اس سے نیج ہوتے ہیں اور یہ بات ہونہ یسکتی جبت کہ کہ افتاب اور وہ وواؤل اس سے نیج ہوتے یعنی عطار دو وسرے اسمان میں اور وہ سب زمین کے کرو چوہتے ہوتے تو مکن نہ تھا کو عطار دو وزہرہ کبھی زمرہ تبیہ ہوئی تھی کھوال دو وزہرہ کبھی افتا ہے اور آفتا ہے جا کہ طبح یونانی تعلیم ہی نہیں ہوئی تھی کھوال میں اور وہ سب زمین کے کرو چوہتے ہوتے تو مکن نہ تھا کو عطار دو وزہرہ کبھی افتا ہے اور آفتا ہے جا کہ طبح یونانی تعلیم ہی نہیں ہوئی تھی کھوال میں اور ہوئی کھی کھوال مقررہ کا مقررہ کا مقررہ کا مقررہ کا میں ایس اس سے زمادہ انسان کی نا دانی کیا ہوگی کہ قرآن مجید کی تفسیر ایسے اصول پر کر رہن کی کھوال مقررہ کا مقررہ کا مقررہ کا مقربہ کی تعلیم کی تو اس کے مطابق ہو وہ جو کھی کہ تو اس کے مطابق ہو وہ جو اسلام والے کے مطابق ہو وہ جو اسلام کی خوال کی کہ تو اس کے مطابق ہو وہ جو اسلام کی کا دانی کیا ہوگی کہ قرآن مجید کی تفسیر ایسے اسول پر تفسیر کر دے کو کھو سے جو بالکل واقع سے مطابق ہو وہ جو سے کہ کھوں کی کھوں کے مطابق ہو وہ جو اسلام کی کا دانی کیا کہ کو کونے کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے مطابق ہو وہ کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے مطابق ہو جو کھوں کی کھوں کی کھوں کے مطابق ہو کھوں کے مطابق ہو کھوں کی کھوں کی کھوں کے مطابق ہو کھوں کی کھوں کھوں کے کھوں کے مطابق ہو کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے مطابق ہو کھوں کے کھوں کے

علاوه اس کے اور بہت می دلیلیں ہیں جن سے بخوبی نزاعین الیقین بلکحق الیقین کے نابت ہو ہے کہ یونا نیول سے آسا نوں کا جیسا جسم انا کھاا ور کواکب کو اُن میں جڑا ہو انسلیم کیا کھاا ور بیجانتے کھے کتام آسان مع کواکئے زمین کے گرو حرکت کرتے ہیں اور زمین ساکن ہے یہ محض غلط اور خلاف واقع ہے گروہ دلیلیں نے اُبھامشکل ہیں اور الات رصد ریہ کی دا قفکاری اور علم طبیعات کے جانسے برموقو ہیں اور ہم جھتے ہیں کھام لوگ جو اُن علوم سے محض نا واقف ہیں ججھنہ میں سکنے کے اس لیئے ہم ہے اُن کو بیان نہیں کیا اور صرف چیذموٹی موٹی باتیں بیان کی ہیں جو ہم جھجھ اراد وی کی جھویں کہتی ہیں

خواه وه اکن علوم سے دا قف مو ایز مود

ایک کامقرہ وسے محد تب سے ماس ہو تومشری اور زصل اور جیس سے چاندکیونگراُن کے گرد پھر سکتے ہیں۔ اور اگراُسا نول میں فاصلہ بھی ماناجا وے نوید فودات الا ذناب لینی وُم وارستار کس طرح تنام اُسانوں کو توطیع وڑھی وڑکر کو لکل جاتے ہیں ہ

اگرید بات کهی جاوے کرم آسانوں کاجہم ایسانه میں مانتے جیساکہ یونا بی حکیموں نے اناہے

بلکتهم ایسالج کیاا ورڈو حکام و صلامانتے ہیں جس سے سب چزین کل جاتی ہیں جیسے باتی یا ہوایا اس

بھی زیادہ جب لطیف گراس کھنے پہم پو چھتے ہیں کہ ایساجہم اننے کی کیا صرورت بیش آئی ہے۔

اُس پرہا ہے ووست کھتے ہیں کہ ضرورت یہ ہے کہ قرآن مجید سے انکار لازم نہ آوے بہ

ہم اُس کے جواب میں کہتے ہیں کہ حضرت اگرایسا ہی جم اُسانوں کامانا جاور گات ہی فسرین کی سے توانکار کرنا پڑیکا کیونکہ مسبع اُسندلادا کے جومعنی آنہوں نے قرار دیئے ہیں وہ ہی طح سے توانکار کرنا پڑیکا کیونکہ مسبع اُسندلادا کے جومعنی آنہوں نے قرار دیئے ہیں وہ ہی طح سے کھا جو کہ کے اور ضرور دوسر سے منی قرار دیئے ہیں وہ ہی طح ایسے کے لیے طوح ملم ڈیسے سے برائی کی دوسری طرح سمجھاتے ہیں کہ قرآن مجبے سبت کسی چیزکو مان لینا اور اُس کی جومیم اُن کو دوسری طرح سمجھاتے ہیں کہ قرآن مجبے سبت کسی چیزکو مان لینا اور اُس کی

پھرہماُن کو دوسری طُن جھاتے ہیں کہ قرائ جیکے سبب کسی چیزکو مان لینا اور اُس کی واقعیت بیک کے بیست کسی چیزکو مان لینا اور اُس کی واقعیت بیک کے بیست نے بیسی دلیل کا فراسکنا کھے کام کی بات نہیں ہے۔ جاہا م سلمانوں کا بقتین ہمارے لینی تن کہ مجھائے کی حاجت ہے کہ اسمانوں کا جم نوالی کا بیم نوالی حاصہ نوالی کا بیموں والاجمان کسی لفتگوہ وہ کی موالاجمان کسی گفتی ہوئے ہوئے کی دائائی ریادہ تران لوگوں سے متعلق ہیں جو بہلے اِس فرہب کو نہیں مانے تھے یا اُن لوگوں سے متعلق ہیں جو بہلے اِس فرہب کو نہیں مانے تھے یا اُن لوگوں سے متعلق ہیں جو بہلے اِس فرہب کو نہیں مانے تھے یا اُن لوگوں سے متعلق ہیں جو بہلے اِس فرہب کو نہیں مانے تھے یا اُن لوگوں سے متعلق ہیں جو بہلے اِس فرہب کو اُس کے دل میں بیا کہ میں اُس سے بھر کئے ہیں ہی آزان دولؤ اِ فسمول کے لوگوں کے سامنے اُب فرائے کہ ہم اُسمان کا ایسا جملے مطیف اِس لئے مانے ہیں کہ قرآن کا انکار لازم نرا و سے تو اُس کے دل میں بیا ہم اُسمان کا ایسا جملے میں میں میں جوا ہے۔ دو اُس کے دل میں بیا وہ بھی جوا ہے۔ دیگا کہ نسلیم کردن قرآن حیر صرور چ

مطابن ول سے یفین کرتے ہیں \*

جرادم ہم بدریہ وُوربین کے زہرہ کو اور اُس کے سواا درستاروں کو پھی جیتے ہیں کہ مثل جا ندے بدر وہال ہونے ہی نہیں گردہ ستارے آفتا ہے گرد بھرتے نہرونے بار زمین کے

اق ل- ان سات سیّاروں کے سواجن کو ہر کوئی دیجھاا ورجانتا ہے اور جن کے لئے یونانیوں نے سات اُسان تُل انڈے کے چھلکے کے قرار دیئے تھے اور بھی سیارے بذرایو وُوربین کے وکھائی دیئے ہیں جوانب تعدا دمیں دس یا گیارہ شار ہوئے ہیں این انیوں نے جوسات آسمان سات ستارول مح لنے قرار دیئے تھے وہ بالکل غلط ہو گئے اور علمائے سلام جونفط سبع سموات کی تفیر میں دہی ہونائ حکیموں کے سات اُسمان سمجھ تصفیقینی اُن علائے ا غلطى كيحفى كيوذا كلام اكمي كبجبي ضلاف واقع نهبين هوسكتا بس اس سية نابت سبع كرسبع سملوات سے يرطلب نهيں سے جوعلها ئے المام نے تفسيروں ميں قرار دياہے 4 **دوم** مِشتری کے گرد حیار جیا ندا در زحل کے گردسات جیا ندا در جرجیس کے گرد جونیا سیارہ و کھائی دیہ چھے چاندوور بین کے ذرایعہ سے و کھائی و شئے ہیں اور وہ اپنے اپنے سیار ہوجی شری ورصل وجرجبي ك أرويرت بي اوريم أن كى كروش كوايني آئيس نبريد دُور بين كے و يصح ہیں ایں اگرائسان ایسے ہم مجسم ہوتے جیسے کہ یونانی حکیم قرار دیتے ہیں اور جیسا کوئلمائے سلام سے غلطى سے قرار دياہے توائن جاندوں كا گردائن ستار دوں کے بھے نامكن ند كتا وہ فرض کردکرایک کونھوٹی ہے ا ورغول کبوتروں کاائس کے ا دیرسے اندریکھستا سے ا وروروازہ الناب توشخص لقين ركياكاس كوهرى يرجيت بنيرس اكبورو والح كمسن كح بقدر ككفل ہوئی ہے یا وہ چیمت ایسی ہے کہ کبوتروں کے جانے آئے کو مانع نہیں مہرسکتی ورنہ مکن نہیں کر کبوتراویر سے و کھوٹای میں کھستے ہیں اگر شارے آسانوں میں جوٹے ہوتے اور اُسمان انڈے کے جیلکے کی طرح ہوتے تو مکن ندمخفاکرائن بیاروں سے جا دبغیرا سانوں کے توڑے اُن سیار وں کے گرو وُورہ کرتے ؛ سوم انگےزمان میں بیتانی خلیموںنے وُم دارستاروں کر سیجھا تھا کراسان وزمین کیے بیج میں پیدا ہوجانے ہیں اور کھر جاتے رہنے ہیں۔ گراب مشاہدہ سے بذرایعہ دو بین سے ثابت ہوا ، كديه بات غلط تقي وه بھي بجائے خورستا رہ ہن اور بہت دور جلے جاتے ہیں اور بھیر چلے آتے ہیں اوراُن کی حرکت ایسی طری ہے کہ تنام کواکب ورفلک لا فلاک مفرزہ حکمائے یو نان سے تھے کو شیخے ہوجاً این اورجوکه وُم دارستار سے بھی منتقد وہائیں اس کئے منفد وسمنوں برجرکت کرتے ہیں کیر حری کا جسم اسانون كايوناني حكيموس سن قرار دليس الروايسا بحسبم اسانون كاموة اتودم وارستارون كاماس طرح پروكت كرنانامكن بروناياان كى حركت سيتام اسان فيشكى طرح جكنا چور موجات به دُور بین کے ذرایوسے وکھائی و ہنا ہے کر کواکب اس طرح پر واقع ہیں جیساکڈسکام وم میں بنا كيني اورأن كا دوره بهي دُور بين ك ذراييرس أسي طرح معلوم وواسيحس طرح كرام فتكامل وارئ كصينج بين بساب خيال كروكه أسمان الطرح فيجتبم مون جبيباكه عكائ يونان قرار ويلسحاو

## شکلِ دوم نظام عالم-مطابق مشاہرہ بذریعۂ دور ببین



اُن کومعہ کواکب زمین کے گرو بھر نامانا سے یہ بالکل غلط اور خلاف واقع ہے اور علمائے ہے اسلام سے بڑی فلطی کی ہے جوانہی اصولوں کو اسپنے مذہبی مسائل میں ملادیا ہے اور قرآن مجید کی آیتوں کی تفییراُسی یو نانی علم ہیئت کے مطابق کی ہے کیونکہ وہ بنا، فاسد علے الفاسد ہے ، تفییراُسی یو نانی علم ہیئت کے مطابق کی ہے کیونکہ وہ بنا، فاسد علے الفاس ہے بزریعہ دور ہیں کے (جوہمارے نزویک اور ہرایک انسان کے نزویک جو ذرا بھی واقفیت اور قبل رکھتا ہے ولیا قطعی ہے ) برخلاف اُس کے نابت ہوا ہے جو آسمانوں اور کواکب نظام یونانی تکیموں مے قرار ویا ہے اور جس کی فصیل فیل میں مندرج ہے بو

پی اختلاف بھی کیا ہو گرنظام ہیں گئی ہے۔ اس تخریر کے ساتھ جوایک پرجہ شامل ہے اُس میں جو شکل نبراؤل کی مندرج ہے اس سے بخوبی تصویر اُسانوں اور ستاروں کی ہجھ میں اُسکتی ہے جس طرح پر کہ یونا نی حکیموں نے مقرر کی ہے ۔ جس طرح پر کہ یونا نی حکیموں نے مقرر کی ہے ۔ اب ہم یہ وعو اے کرتے ہیں کرجس طرح پریونا فی حکیموں نے اُسانوں کا مجسم ہواتسلیم کیا ہے اور

شکل اقد کا مطابق قیاس یونانیوں کے مطابق قیاس میالم۔مطابق قیاس مینانیوں کے

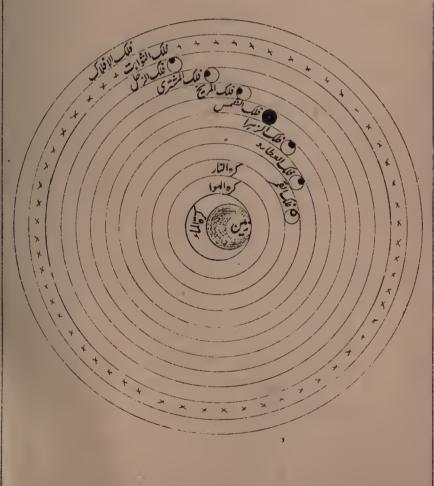

توعلائے سلام نے ان سات آسا نول میں عرض اور کرئی کو طاکر بورے نوکر دھے۔ پرسیم ہمجھتے ہیں کہ
علائے سلام نے بونائی علم ہیئت کو تسلیم کیا اور اُسی کے اصول کو فدہمی کتا بول اور قرآن مجد کی فعیرو
میں فہل کر دیا۔ رفتہ رفتہ وہ فدہہ سکتھ اور سائل فدہبی میں ایسا بل حجل گیا کہ بونا نی علم ہیئت سے
انکار کرنا گویا مسائل ضرور تیم فدہہ انکار کرنا خیال میں سائل فدہبی و تفییر قرآن مجد بر بین المال کیا ہے \*
علم ہیئت بونا نی حجر می کو علمائے ہسلام سے مسائل فدہبی و تفییر قرآن مجد بر بین المال کیا ہے \*
یونانی حکم آسانوں کا ایک حجم است ہیں جو نہایت مضبوط ہوخت ہے اور وہ ایک مکان کو
گھیرے ہوئے ہے اور وہ اُس کے آندر الیسی ہے جیسے انڈے کا چھلکا اور و نیا کے
چلکے میں
جوروں طرف کو گھیرے ہوئے ہے اور کام دنیا اُن کے اندر الیسی ہے جیسے کہ انڈے سے چھلکے میں
اُس کے اندر کی زر دی وسفیدی ہ

وه کھتے ہیں کہ بیچوں بیچ میں زمین اسی طرح پر ہے جیسے کہ انڈے میں انڈے کی ذروی اس اوپر پانی ہے گرجس طرح کر بعضی و فو انڈا اوبالنے میں اُس کی ذردی ایک طرف کوہوجاتی ہے اور سفیدی سے باہر کیل آئی ہے جس کے اوپر ربع مسکول بینی و نیا ہے ہی چھروہ کہتے ہیں کہ پانی پر ہموا ہے اور ہوا پر نکل آئی ہے جس کے اوپر ربع مسکول بینی و نیا ہے ہی چھروہ کہتے ہیں کہ پانی پر ہموا ہے اور ہوا پر گڑہ اکثر ہے اور کرہ آئش پرا ول آسمان ہے جس میں چاند ہے ۔ چھر دو مسرا اُسمان ہے جس میں عطار وہے ۔ چھر میدار اُسمان ہے جس میں زہرا ہے ۔ چھر چو چھا اُسمان ہے جس میں تشری ہے ۔ چھر ساتو ال اُسمان پانچوال اُسمان ہے جس میں مریخ ہے ۔ چھر کھٹھا اُسمان ہے جس میں ترک ہے ۔ چھر ساتو ال اُسمان ہے جس میں زصل ہے ۔ چھراکھوال اُسمان ہے جس میں بیر لاکھوں تو ابت جوٹے ہوئے ہیں ۔ چھر نوال فلاک ہے جوسب کو محیط ہے ،

وہ یہ بھی کہتے ہیں کر فاک الا فلاک کے اور کھیے نہیں ہے۔ یعنی فلک الا فلاک کے اور رمکان کا اطلاق نہیں ہے۔ یعنی فلک الا فلاک کے اور رمکان کا اطلاق نہیں ہے اور اسی سبہ وہ نہیں بتائے کہ فلک الا فلاک کی سطح محدب کی ماس ہے اور ایمنی اُس کے اور کی سطح مقع اُس سے اور اِسی کے اسمان کی سطح محدب سے ماس ہے اور اِسی کے اسمان کی سطح محدب سے ماس ہے اور اِسی کے وہ قائل ہیں کہ زمین سے فلک لافلاک تک کمیں ضلانہ میں ہے ہ

وہ اس سے بھی قائل ہیں کرتام اسان مرکواکب کے جوان میں جڑھے ہوئے ہیں زمین کے گرد کھرتے ہیں اور زمین اُن میں شل مرکز ہے۔ کرة میں اہنی صولوں کوعلمائے کہ لام نے بھی اختیار کبلہے اور اہنی صول برقرآن مجیدے مفسروں نے قرآن کی تفسیری گوکر بعض بعض باقوا میں

ك ينانيون كواس بت كي خبز رتقى كراس فينا ك نيجي دوسرى دنيا أبا ديب الراس كي خبر بهرتي وايساخيال ذكرت به

ول سے بقبن رکھنا ہے اُس کا کوئی فعل مع یقین مذکور کے اُس کوکا و نہ ہن کرساتا۔ بس اگر اُس قول برجس برابوجهل کی نجات منحصر کھی اُس کو یقین ہے توگو وہ کسی قوم سے ساتھ تشالجے ولو فی خصو جہا ت الان بن و شعا برالکفر کا لزنا دوالصلیب والا عیاد وہ کا فرنہ بڑے سکتا کیا ہم و لیالی دسمرہ میں لینے ہندو دوسنوں سے اور نوروز میں لینے بارسی دوستوں سے اور بڑے ون میں لینے عیسائی دوستوں سے ملکراور معانشرت و سمترن کی خوشی کال کر کو کو وجو اور کیے نعوذ باللہ منہا۔ اگر در حقیقت ہازا مذہب ہلام ایسا ہی بود اسے تو بگرے کی مال کب تک نیمنائیگی ایک نوایک ون اُس کوذ کے ہونا ہے ہ

حقیقت بر به کواس صدین کاجس کومیں آبندہ سے قول کہ ونگا کیونکہ میرے نزوب باکلا صدیث ہونا ثابت نہیں ہے ۔ کوئی سیجے مور دیج ایک کے وہ بھی قیاساً قرار نہیں پاسکتا اور وہ مور وموت انزو ہام ہے بیئی جس صالت میں موت ان دہام واقع ہواور مختلف قوموں کے مردے گڈمڈ ہوجا دیں تو تھم من تشبہ بقوم فھو منھم کا جا ہی ہو گا بعنی لاشوں میں جبلا شرجس قوم کے مشابہ ہوگی وہ اُسی قرم کی تنار ہوگی اور اُس کی تبھیز و تکفین اُسی طرح کی جا ویگی۔ در مختار میں کھھا ہے کے مسلما اول کی لائن بہج اِنے کی جارعلا منیں ہیں ۔ خصاب اور سیاہ لباس اور طبق عانداو رضائنہ۔ میں مجتنا ہول کے موت ان دہام کے جس قدرا حکام ہمارے بال کی گئب فقہ میں مندرج ہیں وہ اِسی قول کی بنا پر ہیں بس میری واست میں ہی مور داس قول کا اور ہی مراواس قول کی ہے وبھی اعتقادی دعلی ہنا جملی والسلام ہ

تفسير لتموات

#### حورة العبل لمفتقرال واللهالصهل استيالحا

ایم کویر بات معلوم نهیں ہے کہ علماء ہمام نے کوئی خاص علم ہیئت السام فرکیا ہے جس کی بناقر آن مجیدیا حدیث پر موجهاں تک ہم کو معلوم سے دہ بین ہے ہم جوعلم ہدئت یونا بی حکیموں نے اختیار کیا تنظام ہی بعینہ بزریو ترجمول کے جوابونا بی زبان سے عربی زبان میں ہوئے ہم سُلما نوں میں بھی جی یہ بار کھی گئیں اور قرآن مجید کی سی ایت میں کوئی ایسا مضمون آیا جو علم ہمیئت سے علاقہ رکھتا کھا تو اُنہوں سے اُس کی تفسیر ہی یونانی علم ہمیئت سے علاقہ رکھتا کھا تو اُنہوں سے اُس کی تفسیر اُسی یونانی علم ہمیئت سے محمول برکی۔ بہاں تک کرقرآن مجید میں سائت آسانوں کا ذکر عقا اور یونانی نو آسمان ماسنین میں جھے

پوجب بخاری کو لتے ہیں تو بیم اللہ کے بعدی یو بارت پر مصفے ہیں کتاب اللباس باب قول اللہ قال النبی صلوان کے علیہ وسلم کا واشر بوا والبسوا را سے ماطاب لکم و تصد قوا فی غیرا سراف و کا منعیلة وقال ابن عباس کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطائت ک اثنتان سرف او منعیلة یوسیم ان روایتوں سے سے منع منی مندی مندی میں معلوم ہونے تو لفظ تشابہ کوشاہت نی اس روایتوں سے سے مناب سے مناب سے میں معلوم ہونے تو لفظ تشابہ کوشاہت نی اللہ مالیہ میں سے مناب سے مناب

ولباس يرهجي الهنين كرسكته

چوتھے ہے کہ تام سلمان اور صحابدادرخود جہاب رسول ضداصلع اور کقار عرب ایک تاہی کی لبا کی مصنے بھتے اور دونوں تو ہیں جو با عتبار ذرہ بجے دو بحضیں بالکال ایک دوسرے کے مشابہ تصیل اور کوئی تفرقہ کوئی تفرقہ کفاراور اہل ہلام میں تزیز کا فائم نہیں کیا گیا بخفا تو بچومن تشبید بقوم فعد صنعه کے کیا معنی کیا عضا تو بچومن تشبید بقوم فعد صنعه کیا معنی کیا عضا تو بھور کے موت تو اُن کا لباس ویسا ہی ذہوتا جیسا کہ اُن مکی پر ہے کوئوں کا جرمن ایسان ہے جو دوسرا اُسان ہے جس میں تشابہ قومی سے کیا نتیجہ شرعی پیدا ہوسکتا ہے جو چو تھا اُسان ہے جب بھر حیصا اُسان ہے جب بھر حیصا اُسان ہے جب بھر میں اُن اُن میں رہا ہے۔ بھر حیصا اُسان ہے جب بھر حیصا اُسان ہے جس میں تا محصل میں تا کھوں تو ابت جو ہوئے ہیں کھی ہوئے ہیں جو سب کو محیط ہے جو سب کو محیط ہیں جو سب کو محیط ہیں جو سب کو محیط ہے جو سب کو محیط

وہ یہ بھی گئتے ہیں کر فاک الا فلاک کے اوپر کھئے نہیں ہے۔ یعنی فلک الا فلاک کے اوپر مکا اگا اُطلاق نہیں ہے اور اسی سبہ وہ نہیں بتلتے کہ فلک الا فلاک کی سطح محد ب کس ماس ہے اور بینیائس کے اوپر کیا ہے گریہ کہتے ہیں کہ اُس کی سطح مقد فلک نہم کی سطح محد ب کی ماس ہے اور اسکے اسی طرح تمام اُسانوں کی سطح مقع اُس کے بنیجے کے اُسان کی سطح محد ب سے ماس ہے اور اِسکے وہ قائل ہیں کہ زمین سے فلک لا فلاک تک کمیں خلامتیں ہے ہ

وہ اس سے بھی قائل ہیں کرتام اسان مدکواکب کے جوان میں جڑے ہوئے ہیں زمین کے گرد پھرتے ہیں اور زمین اُن ہیں شاخ مرکز ہے۔ کرق میں انہی صولون کو علمائے سلام نے بھی اختبار کبلہے اور انہی صول پرقرائ مجید کے مفسروں سے قرائ کی تفسیر کی گوکر بعض بعض باقول میں

العلى بانيول واس بات كى خرز تقى كراس فنايك نيجي دوسرى دنيا أو ب الراس كى خرور تى توايسا خيال ذكرت «

صلعم کستبوت نہیں ہے کیونکہ جوالفاظ روایت کے ہیں اُن سے بیات لازم نہیں ہے کرصان اورا بی منیب اور ابن عمرے ورمیان ہیں اور کوئی را وی نر ہولیں حبکہ سلسلہ روان غیر تابت ہے تو وہ حدیث فی نفستا بت نہیں ہے ۔

اور درایتاً ثابت نهونے کی بهت سی دلیلیں ہیں۔ایک بیکررادی نے مور دھریث بیان نہیں کیا اور لفظ الشہ کا جو صریت میں داقع ہے مور دھریت سے سی مجم ملولی یا استنباطی یا قیاسی کا فائدہ نہیں دبتا۔ بیں مور د اِس صدیت کا تحقیقاً معلوم ہندیں ہے اور نہ معلوم ہوسکتا ہے۔ ہاں اگر اِس صدیت کو تا بت تسلیم کرلیا جا دے قوقیا ساً اُس کا مور د قرار اِسکتا ہے جیسا کہ آین و بیان ہوگا ہ

ووسرے یکونفظ دوم "جواس صدیث ہیں ہے وہ بھی کئی تیجہ کا فائدہ نہیں میاکسی قوم کا ہونا یا کسی قوم کے مشابہ بنا کسی تیجہ نزعی کومفید نہیں ہے۔ ایک انگریز نے ایرانی یا افغانی لباس بین کرلیخ تئیں قوم ایران اور قوم بچھان کے مشابہ کرلیا اور پیھٹی لیم کیا کہ لوگوں نے ایس کو ایرانی یا بچھان بھا گرچواس سے نتیج کیا۔ عظے ہذا لقیاس ایک ہندوستانی مسلمان نے عربی ایرانی یا بچھان جھا گرچو اس سے نتیج کیا سے نتیج بشری کیا نکل ہو میں بھتا ہوں کرموت آڈ دہام کے جسمی او چھائی ہستی میں بھتا ہوں کرموت آڈ دہام کے جسمی او چھائی ہور دوس قول او ہ تربیاس بین خصر ہوتا ہے گرخود اسی قول کی بناپر ہیں ہیں میری واست میں ہی مور دوس قول او ہ تربیاس بین خصر ہوتا ہے گرخود وبھی نا اعتقادی دعلی ہنا تھی والسلام ہ

تفيالتموات

#### حريه العبلالمفتقرالح اللهالصمالستيلحل

ہم کویربات معلوم نمیں ہے کوعلماء سلام نے کو ٹی خاص علم ہمیئت الیسام قرکیا ہے جس کی بناقر آن مجیدیا حدیث پر مہوجہاں تک ہم کومعلوم ہے وہ بھی ہے کہ جوعلم ہمیئت ایونانی حکیموں سے اختیا رکیا تھا وہی بعینہ بذر بعیر جمال تک ہم کومعلوم ہے وہ بھی ہے کہ جوعلم ہمیئت یونانی حکیم شکمانوں میں بھی چھیل گیا ۔ جب قرآن مجید کی تفسیر ہن کھی گئیں اور قرآن مجید کی سی آیت میں کو دی ایسا مضمون آیا جوعلم ہمیئت سے علاقہ رکھتا تھا تو اُنہوں سے اُس کی تفسیر اُسی یونانی علم ہمیئت ہے مصلول ہر کی۔ بھال تک کرقا اور اورانی ای نواسان مانین سینے منتھے جو کہ مول ہر کی۔ بھال تک کرقا اور اورانی ای نواسان مانین سینے منتھے

جیساکه حدیث عبدالندمولی اسماء بنت ابی بکرمین ہے '' فاخوجت الی طیالسیة کسر اندة '' (صفح: 14-جلد ۲) اور یہ وہ جبر کسروانی ہے جو بروقت وفات آپ بہنے ہوئے تھے ہ

يرجب بخارى كمولته بي توبيم الله كابعد بى بيعبات برطصة بين كتاب اللباس باب قول الله قلمن حوم ذينت الله التى اخرج لعباده قال النبي صلوا يله عليه وسلم كلوا واشر بوا والبسوا (المحماطاب لكم وتصد قوا فى غيرا سل ف ولا مغيلة وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ساخطائتك اثنتان سرف اومنحيلة "بين مها ان روايتول سكسق مى بيناك بنيت سعمنى منها مهرة تولفظ تشابر كوشابت زى ولباس بريم كل بنين كرسكة و

چوکھے بیکر مقام سلمان اور صحابہ اور خودجہ ناب رسول خداصلعم اور کقار عرب ایک شاہنی می اہا کہ رکھتے تھے اور و ونوں قومیں جو ہا عتبار فدہ ہے وو کھیں بالکا ایک و وسرے کے مشابہ تھیں اور کوئی تفرقہ کفاراوراہل ہلام میں تنزیر کا فائم نہیں کیا گیا بختا تو چھرمن تشبیہ بقوم فہو منہ ملم کے کیا معنی کیا تھا میں بیا ہوئے وقول نہیں کرنی کواگر جناب رسول خداصلعم لندن میں با جرمن و کمیٹ میں بیا ہوئے ہوئے واکون کا لباس ویسا ہی نہوتا جیسا کہ اس می بیا ہوئے واکون کا بہت سے دوگوں کا ہے ہوئے اس میں بیا ہوئے دوگوں کا ہے کہ سے کہ انتو شعی ہو میں ہو ہوئے کہ میں میں میں میں میں میں ہوئے کا میں میں کا میں میں ہوئے کا میں میں ہوئے کا میں میں میں ہوئے کا میں میں ہوئے کا میں میں میں ہوئے کوئی کیا ہے کہ میں میں میں ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کا میں میں میں ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کی

پس تشابر تومی سے کیا نتیجر شرعی بریا ہوسکتا ہے ،

ارد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المرد المرد

باایں ہمراگرایم اس کو صیح مان لیں ترہم کو صروراس کا مور و تلاش کرنا ہوگا کیو نکہ بغیر و روح تقیق کھے اور ما التشتبة قرار دیئے اس سے معنی قائم نہ ہیں ہو سکتے مگر چو کہ خو و صدیث میں ان وولوں ہیں سے کوئی بھی مذکور نہ ہیں ہے تو جو بچھے قرار دیا جا و بیگا وہ صرف قیاسی ہو گا جو شخص اپنی ہم ہے کے موافق اُس کا مورد یا ما برالتشبۃ جو در تقیقت دولوں ایک ہیں قرار دیگا ہ

بعض الموں نے مشاہرت سے مشاہبت الدین مراد لی ہے مثلاً زنار بہنیا یاصلیب رکھنایا ٹیکرلگانایا اعیا و کفار کو بطور عیداختیار کرنایا اس میں شریک ہونا۔ اگرچ پرایکن کسی قدرعدہ معلوم ہوتی ہیں گرمیں اُن کو پسند نہیں کرتا اور نہ صدیت کی بیرمراد قرار دیتا ہوں اسکے کرمیرے نزدیک قطعیات سے یہات نابت ہے کہ جھنے کے اُللہ کی اِللہ کا اِللہ کی اُللہ بیر صلعم کی نبوت نہیں ہے کیونکہ جوالفاظ روایت کے ہیں اُن سے بیات لازم نہیں ہے کرصان اورا ہی منیب اورابن عمر کے درمیان ہیں اور کوئی را وی نم ہولیں جبکہ سلسلہ روان غیر ٹابت ہے تو وہ حدیث فی نفسۂ نابت نہیں ہے چ

اورورایتا گابت نهمونی بهت سی دلیلین بین -ایک بیکرراوی نے مور دهریث بیان نهیں کیا اور لفظ تشتید کا جوه ریت میں واقع ہے مور وه ریت سے معلوم ہوئے سے سی سی مملولی یا استنباطی یا قیاسی کا فائدہ نهیں ویتا - بیں مور و اِس صدیث کا تحقیقاً معلوم نهیں ہے اور نه معلوم ہوسکتا ہے - ہاں اگر اِس صدیث کو نابت تسلیم کرلیا جاوے تو قیاساً اُس کا مور د قرار پاسکتا ہے جیسا کہ آین و بیان ہوگا ہ

ووسرے یہ کر نفظ اوقوم "جواس حدیث میں ہے وہ بھی کسی تتیجہ کا فائدہ نہیں میتاکسی قوم کا ہونا یا کسی قوم کے مشابہ بننا کسی تتیجہ شرعی کو مفید نہیں ہے۔ ایک انگریز سے ایرانی یا فغانی لباس بہن کر لینے تنگیں تقوم ایران اور قوم بیٹھان کے مشابہ کر لبیا اور میر بھی لیم کیا کہ لوگوں سے اس کو ایرانی یا بیٹھان جھا گر بھرا کس سے متیج کیا۔ عللے ہذا لقیاس ایک ہندوستانی مسلمان سے بی یا ایرانی یا بیٹھانی یاروسی یا انگریزی پوشاک بہن کر اسپنے تنگیں مشابہ اُن قوموں کے بنایا اور لوگوں ہے بھی اُس کو اُسی قوم کا سمجھا تو بھرا سے منینجہ شرعی کیا نکلا ہ

تیسر در کرد اساد سے اور کروسری فرم سے بلا شبر نیادہ تر لباس برخصر ہوتا ہے گر فود رسول خداصاد سے موجہ کے اور خاص روس کی قطاعی ہیں جوم قصادہ لباس بہنا ہے۔
مشکوۃ میں بخاری وسلم سے برحدیث موجود ہے کر اس النبہ کہ لوا للہ علیہ وسلم لبس جبت مسلم لبس جبت دومیۃ ضبیقہ الکہ بن کے جب رومیہ بطور عبا یا چوع سے ایک سم کالباس ہے تنگ ستینول کا جوائب بھی رومی میں تعملک کے پاوری بہنتے ہیں اور خاص پاور بول کی پوشاک ہے ،
رسول خداصلہ کے زمان میں تمام پورپ اور شام میں رومی عیسائروں کی ملطنت تھی جو پوپ کے تابع تھی اس لئے تمام بورپ کی قوموں کو زبان عرب میں رومی کہتے تھے جبساکہ قرائم بھی ہو میں بھی ہے اور جبتہ رومی نیاص میں کرومی کہتے تھے جبساکہ قرائم بھی اور جبتہ رومیتہ خاص میں بھی ہے دومیتہ نام بھی ہو

نبخاری کی صدیت سے معلوم ہوتا سے کہ رسول خداصلع سنے مہدوداوں کی پوشاک بھی ہم ہی ہم ہ جیسا کہ حدیث مغیرہ میں ہے رو فتو ضاء و علبہ جبتہ شامینة "(صفیر ۸۹۱۸) اور جبرشا میز خاص ہمود کا لباس کفاجوا بُ تک اُن کے رہبول کا لباس ہے ۔

مسلم كى حديث سے معلوم ; واب، كرسول خداصلع كنے خاص آتش بيتون كا دي لباس بينا،

كناب خطبات احديدادر واكر منظر صاحب كى كتاب يجواب بين بالتفصيل لكحاسه آب أس كوملا خطر فراسكته بين به

اورشہادت حضرت ام صین علیا تسلام کی نسبت جو آپنے ضدا کا اپنے نبی برظلم کرنے کا ذکر کیا ہے ہے۔ کیا ہے کہ دکر کیا ہے کہ اور کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کا فردل کے خون کے بدلے میں شہید ہوئے ہیں ،

میسٹا جوہیں نے بیان کیا کسی قدرباریک سے اورائس پرغور در کارہے اور بھے ائمید سے کہ اس پر دو قدح سے کہ اس پر دو قدح کے اس پر دو قدح کریں ذرا ول لگا کرغور فر اوینگے ہ

# مديثات بيم

جناب مخدوم مکرم مولاناستیدا حرفال صاحب بها در سی - ایس - آئی ـ زید مجدکم سنیم کے بعد گذارش ہے کہ حدث شریف من تشبه بقوم فھو منہ مے معانی اور مراد میں لوگوں کو ہنایت اختلاف ہے ۔ کوئی بچھ کہتا ہے کوئی بچھ کہتا ہے ۔ بپر و اسطے حصو آلطین ان اور نقیج مراد حدیث کے ضرور ہواکہ اُس کا مور و تحقیق کیا جائے تاکہ مراد سیجے لفظ تشتبہ کی معلوم ہوجاء لہذا بصد زباز خدمت عالی میں گذار بن ہے کہ ارشاد ہوکہ اس حدیث کا مور دکیا ہے اور لفظ است بنہ سے کس امر میں شبہ میقصود سے ۔ زیاوہ نیاز و کیا ہے۔

آپکاخادم-ح

#### جواب

اڈل تو مجھکو یہ بیان کرنا چاہئے کہ میصدیث ثابت نہیں ہے نروایتاً اور نہ ورایتا۔روایتاً تورس لئے ثابت نہیں کہ جوسنداس بات کی بیان مہو ئی ہے اُس سے تصال سند کارسول خوا

"ختمالله على قلوبهم وعلى معهم وعلى الصارهم غشاولا "أن كى جلت كا حال ہے مگر بیرحال بشرطیکہ دوسری قوت بیکار نرجیموٹری جاوے باعث در کات نہیں ہ اب لمحاظ تهيد حيارم اس أيت يرغور فرمائته ادرائس كوبلا تشبيه ايك انسان فصيح ولبيغ كاكلام سجصے ادر پول خیال کیجئے کہ اک ماضح شفیق کسی کوا فعال دمیم چھوڑ سے اوراخلاق حمیدہ اختیار رہے کی نصبحت کرتا ہے اور وہتخص اُس کی ضیحتوں پرکان بھی نہیں دھرتا اِس صالت کو دکھیکر ایشخص کهنا سے کربزدا توں ناا ہلوں کوئم نصیحت کوباین کرو دہ کھی نیک بات نہیں سکھنے کے ائ کے دل بچھرکے اوران کی انتھیں اندھی اور کان ہرے ہیں۔ خدانے اُک کے دلول پر مگرلگادی ہے اور اُن کی آنکھوں پرمردہ ڈال وہا ہے ج

اب جو خصان با توں کوسنیکا کیا میں تبجی کا کہ استخص نے باصلانے اس بدوات اُدمی کے دل پر فهر لکا کرا درائس کی آنخصول اور کا نول پر سرده دال کرناصح کی تصیحت نه ماننے برمجبور کردیا آ كبھى كوئىً ايسا نہيں تمجھ سكتا بلكہ ہركو ئى ہيں تجھيگا گہ اس كھنے سے اُس بد ذات نااہل آدمی كی نہا۔

برذاتی اور االی کاجتانا اورا و راوگول کوعین ولانامقصور سے ب

ميرى تجهيل ليسه كلام انساني مي كولئ شخص إن الفاظ انشائبرس أن يحتقيق معنى نهيل كے سكنا۔ بيس خدا تعالے اِس محام كام كوجوا نسانى بول جال بيہ نادہ اُس كى منشاء سے بڑھا نا اوراُن الفاظ کو جوبطور خطابیات کے واقع ہی حقیقی انشائیات بھنا بڑی علطی ہے، خلانے اُن بڑھ بددؤں کے لئے اُنہی کی زبان میں قرآن اُ الہے بہت بینہ قرآن مجید كے سيدھ سيدھ صاف صاف معنى ليسے جاہئيں اور نكات بعداد قوع اور كنايات واشارات و استعارات وولالات كي تسم كو أس مين كلف يظركرائس كو تصينجنا اورتاننا نهين جاسئے إلى معنى قرآن مجیے نکالیے خیالات شاءانہ سے زیادہ کچھے وُتنہ نہیں رکھتے ہ

أبأب سوره اعراف كي أيتول كوجوائي سوال مين مندج بين كحاظ فرائع كرامتدا اور اضلال کی نسبت جرخدانے اپنی طرف کی ہے وہ اُسی علمۃ اعلل ہونے کے سبہے کی ہے کیونکر فوت آہندا اور اضلال دولوں اُسی سے دی ہیں گراس نسبت سے برلازم نہیں آ تا

م فهتداا ورمضل ہونے براس سے مجبور کردیا ہے بہ

اكرأب كوميرا يربيان يسندموكا توأب بقين كرينك كمرقرآن مجيد سعانسان كالمجبور مونا · نابت نهیں ہوتا تواب نبوت بر کھی عراض نہیں ہوسکتا +

ایمان نرلانے پرقتل کرنے کا اور گھر ہاراؤٹ لیننے کا مٹرلیت میں کہبر حکم نہیں ہے جینہ روز ہوئے کہجاد کے مسئل برمیں بخوبی بحث کرجیکا ہوں اور حقیقت جہا وکو میں سے اپنی ہیں اوراُن سے کرنے پرول میں ندامت پاتے ہیں تو کبھی توابسا ہوتا ہے کہ وہ قوائے ہیمیہ بالکاکھڑو ہوکراعندال پر آجاتے ہیں اورائس فورانی قوت کی سلطنت سب پر ہوجاتی ہے اوکھبی ایسا ہوتا ہ کراُن فوائے ہیمیہ کا وہ زورشور نہیں رہتا۔ ہین سے پکاٹ کہ ہے جورسول صفاصلی کتہ علیہ وہ سے ہم کو بتایا ہے ج

عن ابيه بيئة قال جاء ناس من اصحاب رسول الله صلع الى المبتى صلع فسالوة انا بجد فرانف ما ما يتعاظم إحدادان يتكلم به قال او فد وجد تمود قال فعم قال ذلك

صريح الإيمان دوالامسلمية

کوجب ده نورانی قوت بیکار محبوار دی جاتی ہے تو ده نهایت ہی کمزور رہتی ہے او کو جالی ہی ہموجاتی ہے کہ گویا معدوم ہے ہیں جس چیز برہم عجبور ہیں وہ باعث عذاب نہیں باکہ ترک فعال ختیاری کا بینی نہ کام میں لانااُس نورانی قوت کا باعث عذاب ہے ۔

تمهربدج بامم - میس مجمنا بهون اور خوض تقلید سے علی ده بهوکوور کیا بقینی جانیکا که شر عالموں نے قرآن مجید کی حالت کی نسبت غلط فہمی کی ہے - قرآن مجید کی و وحالتیں ہیں - ایک حالت اُس کی اُس کا قرآن بعین وحی ننزل من استے بہونا ہے ۔ میراعقیدہ ہے کہ قرآن مجید بیفظ افراز ل من استہ ہے جس کو ہیں وقی محتلو کہ تا مول - بیں بھارا ایمان ہے کہ ماس سے مطلب ور مراو کا اخذ کرنا ہے ۔ سبحجیں - دوسری حالت اُس کی اُس کے معنی قرار دینا اور اُس سے مطلب ور مراو کا اخذ کرنا ہے ۔ اس حالت ہیں قرآن مجیش ایک قصیح و بلیخ انسان - کے کلام کے متصور بہوتا ہے اور جس طرح کہ بات نبیہ فصیح و بلیغ انسان سے کلام کے عنی لیتے ہیں اور اُس کا مطلب و مراد قرار دینگے اور اس و فت کسی طرح کا تفرق قرائی بیت قرآن مجیجے بھی عنی لینگے اور اُس کا مطلب و مراد قرار دینگے اور اس و فت کسی طرح کا تفرق قرائی بیت وکلام انسانی میں نہ کریں کیونکہ قرآن مجید انسان کی زبان اور اہل و رہ کی بول جال میں نازل ہوں ہے ۔ پس اُس میں نمجاظ و گیر جالات سے جو بھے بزرگی منزل من اسٹر ہیں اور انسان کے کلام میں کچگے مگرائس کے معنی قرار و بینے اور طلب و مراد اخذ کر سے میں اُس ہیں اور انسان کے کلام میں کچگے فرق نہیں ہے ،

ان تهیدات کے بعد میں آپ عرض کرتا ہوں کہ ان آبات قرائی سے جن کا آپنے آئے۔ سوال ہیں ذکرکیا ہے اور میز مثل اُن کے جوا درائیتیں ہیں اُن سے بھی انسان کا مجبور ہونا یا انہ س جاتا ہ

ایت سورہ بقرکا خیرجمالعنی رولہ ہوجاناب عظیم نوکافروں کے حال کی بیٹیں گوئی سے حسب بیان تہیدسوم ان کا جبور میونالازم نہیں آنا اور سیلے جگے یعنی یہ کہنا بالکل بچ سبے کہ خدائے اُس کے دل پر مُهرکردی ہے۔ ادر آنکھوں پربردہ ڈال دیا ہے۔ اُن کی قسمت میں سخت عذا بہے اور اُن کو جتم کے لئے پیدا کیا ہے مگراس بات سے انسان کا مجور ہونا نابت نہیں ہوتا ہ

ائن کی قسمت میں بینت عذاب کا یا اُن کو جہتم کے لئے پیدا ہونا بیان کرنا تو نسبب اُسی علم باری کے سے پیدا ہونا بیان کرنا تو نسبب اُسی علم باری کے سے جس کو ہم سے تنہید وہ م میں ثابت کیا سے کہ اُس سے اور دل پر دہر ہونے کے سبب نصیحت کا نما ننا مکن سے کہ طبعی مجبوری کے سبب ہوگرائس سے انسان کسی عذاب کا ستی نہنیں ہوتا ہے ،

ہارا اعتقادیہ ہے کردنما بدی خجات عبادت بر ہے اور نہ فاستی کی درکات اُس کے فسق پر بلکانسان کی نجات صرف اس پرہے کہ جو قواے ضا نعالے نے اُس میں رکھے ہیں اوج قدا رکھے ہیں اوج قدا کے ہیں ہوئالب ہیں رکھے ہیں اور فوائے ہیں ہے۔ اُس کو بھی اُس ہے کام میں لا تا رہے اگر قوائے ہیں ہوائ کر زور قوائے کو بیکار نرجچہ وارے اُن کو بھی کان مارہے کہ ہی اُن گنا ہوں کا علاج ہے جس کو انبیائی زبان میں تو جا اور کفارہ کہتے ہیں اور جس کو شارع نے اُن عمرہ نفطول میں کہ المان نبیکن کا خونب لد بیان فرمایا ہے ۔

اب اگر بھاری بنا دٹ اسی ہے جس میں قولئے ہیں پیدیم بھی بھالب ہیں تو صور وہ گناہ ہم ہے ہوگا اب اگر ہم ہے اُس فی سے دو اس کی جُرائی ہم کو بنا تی ہے بیکار نہیں چھوڑا تو ہم برکچگ گنا ہمیں ہے کیو کے ہم نے پورا پورا پینا زمن اداکیا ہے اور اگر ہم نے اُس بور قلب کو بیکار جھچوڑ دیا ہے تو ہم خود ا بینے اختیار سے کنہ گار در سنتو حب مذاب ہوئے ہیں گر جو کہ ضرا اس بات کو جانتا ہے کہ کون اُس نو زقلب کو کام میں لاویکا اور کون میکار چھپوڑ دیکا تو قبل و قریع اُس واقع کے بلانشبینٹل اُس کامل نجومی کے فرمادیتا ہے کہ ہم نے بہتوں کو جہنم کے لئے اور سیدا حرکو بہشت مے لئے پرداکیا ہے ج براکی ہم جود اپنے آپے میں یا تے ہیں کہ گو ہماری جبلت ہیں قولئے ہیمیہ کیسے ہی زور آو رہیا!

یربیم مردوب ایج میں بیصے ای اور اور اور اور افعال ذمیمہ کو میرا جائے ہیں اور افعال ذمیمہ کو مراجاتے ہیں اور افعال ذمیمہ کو مراجاتے جاتے

يركه كرمين سخ كيا تولينسبت بالكاصحيح و درست ہے اورائيبی حالت میں جبکہ ایک گروہ انسا نو کا لیمجھتا ہو کہ خالن خیر بزواں اورخالق شرا ہرمن ہے اور اُن کا مذہب اُس کیستان ہیں کھی کیمیل ليا موجهال أن غلطيول كالصلاح كرف والابيدام والهوا ونواس بريك وفيقه كوكتام حيزول كي علة بعلل صرف ایک ہی ذات ہے باربار بیان کرنا اور ہردم یاد دلانا نہایت صرور ہے مد مرجرواس كهني سي جوصرف بسبب علة العلل مهو نف ك كها حباتات فاعل كالمجبور مونا لازم نهيس آنا م فاكتفى كونشا مذلكاناسكها يا-اب وهرجس كومارتا م مكت إي كرم في مارا مرعرف السينسي ميات كه قاتل كومقنولين مح قتل برهم في مجبور بهي كيا تقوا- لازم نهايل آيي قهب حروم وه علة بعلل بينمعلومات كتام حالات كاعلم واقعي وهير حيز اختياري بم تقدير كمية بين بين بهاري تقيق مي علم باري بي كانام تقدير سي بس ارك

ى نسبت بسبب لىپنىلم داقعى كے يەلكے كەيم ئے اُس كۈہدايت كىجىدە بوكۇغوركرىكا يقىنى جانىگا كەلتر اس کوبہشت کے لئے پیدا کیا اور ہم نے اُس کو دوزخ کے سے ۔ قرآن مجید کی وُوحالتیں ہیں۔ ایک ان با تول كونسبت كرنا توبسب علة اعلل مونے يهونا ہے مبراعقبدہ ہے كر قران مجيد بلفظ منزل واقعی کے ہے۔ گراس سے اُس فاعل کام بیس ہمارا ایمان ہے کہم اُس کے ہر ہر نفظ کو نتزل ہوا ہنتہ

مثلاً فرض کرد کدایک بخومی لن کے معنی قرار دینااوراس سے مطلب ور مراو کا اخذ کرنا ہے۔ فرق نهين بوتا-ابائس ن ايسيج وبليغ انسان-كے كلام كے متصور بہوتا ہے اور جس طرح كريم ايك توصرور ب إس ليح كرنجوم كعنى ليت بي اوراس كامطلب مراويه اتي بي التي طل يالتبيه كوذوبيغ يرمجبوركرو بانتحاب اورائس كامطلب ومراد فرار دينيكم اوراس وفت كسي طرح كالفرق قرافحيد اس مے کرنے پرخدا کی طرفیونکہ قرآن مجیدانسان کی زبان اور اہل توریب کی بول جال ہیں نازل ہوا آ اُس کے ہونے میں مجبور غالات مے جو کچھے بزرگی منزل من مند ہونے کی ہوسو ہو وہ جدایات ہے وجنتي بولغ مين مي محيمة ويينه اور طلب ومراد اخذكه عني أس إن اورانسان كے كلام ميں كيك

بت اپنی طرف ھی کے بعد میں اُسے عرض کڑا ہول کران آبات قرائی سے جن کا آپے آب فاعل کی مجبوری لانہے اور میزشل اُن کے جواور آیٹیں ہیں اُن سے بھی انسان کا مجبور ہونا

ہیں سے عضا کی تقرکا نیر جانعین و ولھ مرعظیم " توکافردں کے حال کی پس سُ انسان كى نسدىسىسە بىيان ئىمپىرسوم ان كاچېورسونالازم نهيس أ نا در يېلى جَلَّم يعنى

آومیوں کے لیٹے نبی بیدا ہوئے ہی توان کونبی کیا ہایت کرینگے۔ دہ نو قطعی جنت کے واسطے پیدا ہوئے ہیں جو فعل جاہیں سوکریں اگر وہ کوئی فعل برکرتے۔ ہیں اس سبہے وہ جنّت کے لائق نہیں رہے۔ دورخ کی ان کے لئے صرورت ہوئی اورکس امید براپنے نبی کی طاعت کرینگے كيونكه الراطاعت كرينكے نو بهشت میں جادینگے۔ نرکرینگے تو دوزخ میں جادیکے خدانے نوہم كو اس واسطے بیداہی کیا ہے۔ تیسرے برکرجب وہ بہشت و دوزخ کے واسطے مخصوص اً دمی بیدا كرَّجِيكا تو بعيرنبي كوريكم كيول واكه جوايان ندلا وے اُس كوقتل كروا وركھ بإراؤ الله و إس سے ضداكا ظلماً ابت ہوتا ہے اور جب نبی کو حکم قتل کا فران دیا گیا تو پھر نبی نے چارچار اپنج باز جزیہ معین کرمے کا فروں کو کیوں چھوڑا اگر بحکم ضامیج زیے کے کافروں کوچھوٹرا تو ضلالا کچی کھرا روپی کے مقابد میں ایمان کو کھیے شبھھا اُڑنبی نے اپنی رائے سے بیحکم دیا نو خُدا کی عدول کھی ٹی اُس کی تا كب قابل اعتبار موسكتي سے 4

اب آیت مذکورہ سے خدا کا بواظلم تابت ہوتا ہے جبکہ اُسے خو دانسان کو مخصوص السطے بشت اور دوزخ کے بیداکیا نو بھرنبی بھیج کرزبروسی قنل کردایا۔ گھرلٹوایا۔ اُن کی عورات کوفیج سلمانا ك إلى سعب حرمت كروا يطلم تواس مع خلائق بركروا يا دوسراظكم أس سايين بيركيا وه بہے کہ نبی نے اُس کے حکم سے کا فروں کو قتل کیا تھا۔ گراُس نے اِس خون کا بدائمبی سے اُول لیاکہ اُن کے نواسہا ماحسین علیہ الم کوظالم اور کا فروں کے ہاتھ سے جو بحبرا کیان لائے تھے قتل كروايا- أن كى عترت كو در بدر شهر بننهر ب عرث وب حرمت كروايا- بس خدا مذايني خلاين كاوست ہے زاینے دوست کا دوست ہے۔ میں نویفین نہیں کرتا کہ فیعل خدا تے ہیں۔خدا کا نیکا مہٰہیا کہ السينظلم كرے۔ خُدانو واحدہے اور حیم ہے۔اس نے اگر نبی بیدا کئے ہونگے تو صرف خلائق كی ہدایت کوزکہ واسطے ظلم کے 4

سأكل يحرسن

مجفي نفنبن سے كه أينے برسوال نظر تحقيق ايك مئل سے ميش كياہے حب كاحل ميں مجھنا ہول کہ اس طرح پرکسی نے نہیں کیا جس سے معزض کے ول کونشفی ہوجا وے بد بكر قبل تخرير جواب كے وونين باتين بطور تهيد كے عرض كيا جا مثا ہوں ، تخصين أقرل بربات سلم ہے كرخداعلة إحلل جميع كائنات كا ہے۔ بس اكرتمام حادث ٥ واقعان اورا فعال كوجو مخلوقات سهم موتے ہیں خدا ابنی طرف نسبت كرے اور ہر چيز كی لنبت

#### سوال

مجھ کوبڑا اعتراض نبوت پریہ ہے کہ خدائے نبی و پیغیر کیوں پیدا کئے اس کے جواب میں اہل ہذا بہت کی طول طویل بیان کرنیگے مگرشا یداس طوالت کا نیتج بیز نکا لینگے کہ نبی صن اِس کا م کواسط پیدا کئے گئے ہیں کہ خلوقات پر ضدا کی وصدت ظاہر کریں اور اُس کی عباوت پر آبادہ کریں اور اُس کی عباوت پر آبادہ کریں اور اُس کی حقتے ہیں کہ ضدائے ووزخ وہشت نبیک بدی ہتی ہیں۔ جولوگ خدا کو بچانتے ہیں سوائے اُس کے دوسرے کو اپنا ضالی نہ ہیں جا اور اُس کی عباوت کرتے ہیں اور بدی سے نفرت اور نبی سے رغبت کرتے ہیں وہ ہسست میں اور اُس کی عباوت کرتے ہیں اور بدی سے نفرت اور نبی سے رغبت کرتے ہیں وہ ہسست میں جا وینگے اور جواس کے ضلاف کرتے ہیں ہسنت میں نہ جا وینگے ہد

یں صرورہے کہ اگر فراسے انسان کواس واسطے بریدا کیا ہے کہ بعد مرنے کے اپنے فعال کی سزایا جزایا وے تو یه امر صرور ہے کہ اُس سے انسان کو فعل مختار بدیا کیا ہوگا مگرمسلمانوں کے کلام<sup>ات</sup> سے توانسان کا فعل مختار ہونا نابت نہیں ہوتاکیونکے کلام اللہ میں نزوع آیت سے سورہ بفرہار لكصاهد النالذين كفروا سواء عليهمء انن دتهم املم تننههم لا يومنون خنمالله عال قلويم وعالى معهم وعالى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيد (موره بقره) بعنی وَسُ لوگ جوکا فرہم اُن کے لئے برابرہے نونضیحت وے پانہ دے وہ ایمان نرلا دینگے فُوالے اُن کے دلوں پراور کا نوں پر مہرکروی سے اوراُن کی انکھوں بربر دہ ڈال دباہے وہ بڑ عَالِمِس *طِينِكَ*-من يَعِيد كُوالله فِهوالمهتد ومن يضلل فا ولئك هـم الخليرون • ولقارِ ذراً نا كجه ندكتيرامن الجن والانس (سوره اعراف) يعنى جعة ضرابه اليت كرام المرايل اورجهٰ بن خُداگراه کرناہے وہ لوگ ہلاک ہونگے تحقیق کہم نے بہنوں کوجبوں اورانسانوں میں سے جہنم کے لئے پیداکیا ہے ﷺ اب کئی وجو ہات سے انسان کا فعل مختار ہونا اُ بت نہیں ہوا۔ اُوّل بیکر خدانے کا فروں سے دلوں اور کا نوں پر قُهر کردی اور آنکھوں پر بردہ ڈال دیا اوروعدہ *اُرخیا* ر وہ بڑے عذاب میں بڑینگے۔ ووم برکہ اس سے بخصوص بہت اُرمی جن وانس میں سے دوزجے کے لئے بیدا کئے ہیں توان سے سوائے جو ہاتی رہے وہ جنتی ہیں۔اَب نبی کبوں بیدا ہوئے جو خوف بعدمرون تفاوه طے ہوگیا کرجن کو خدائے ووزخ کے لئے بنایا ہے وہ دوزخ میں جاوئیگ جن کو ہشت کے لئے وہ ہشت میں اُب نبی کیا ہدایت کرینگئے ۔ میں کہتا ہوں کرخُدانے ایک تخص کودوزخ کے لئے بیدا کیا ہے آئے نبی اُس برکیا ہدایت کریگا دہ نبی کی ہدایت سے بشت مين نوجانے سے رہا اگر بهشت ميں جاو بكا تو تھے خُدا كا وعدہ جھوٹا ہوا جا آہے اوراً رُصرف جنتی

تیرے بیکداُن کے لئے ناز میں جو تیاں نہیں اُٹار نی جاہئیں اس لئے کہ بیکام بے ضرورت ہے اوسے بات ہے کہ مرد وہ ہوگا۔ چو تھے بیکہ روایت وار قطنی کی ابن عباس سے بیہ ہے کہ تول مقبول مقبول معلانے بر فرایا کہ جرئیل سے میرے پاس اکر خردی کہ اُن این خون حلمہ کا ہے جو بڑتی می کالمی ہوتی ہے اور اِس وجسے کہ جوتی ایسی جگر ہے کہ اکٹر نجاست ، اُس کو بہت و فور پنچی ہے تو رفع حرے کے لئے سی جیز ہے اُس کا فی ہوا ۔ پہ

بعداس کے اُنہوں سے بیان لکھی ہے کہ' جوتباں ہیں کڑا زر پھنے سے وسواسیوں کا وِلْ حوش نہیں ہوتا حالانکہ میسُڈت رسول خداصلعم اور اُن کے ہم ناب کی ہے فِعل اور حکم دولوں کے اعتبار سے انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ اُنحضر تصلعم اپنی جو تیوں سے نماز بڑھتے مختے اور شدّاد ابن اوس کہتے ہیں کہ آپ بے فرایا کہ ہیودیوں سے نظاف کروکروہ اسپنے موزوں اور جو توں سے نماز نہیں بڑھتے روایت کیا ہے اس کوالوداؤ و دیے ہے'

اِس مام تحقیقات سے جوابن قیم نے کی ہے صاف ٹا بت ہوتا ہے ، کہ اُس زمانہ میں جو تی پہنے ہوئے مسجد میں جانااور جو تی پہنے ہوئے نماز پڑھناا کہ عام عادت بھی۔ گراس زمانہ میں اور اِلحصوص ہند دستان میں مسلمانوں سے اس بات کو اپنی غلطی سے معیو ہے جھاہے ہ

#### مسئلجبرواخنيار

خط بنا مرست بن احمد خان بها در سی - ایس اَ آئی خال صاحب بها درخیرخواه مُسلمانان - استداک کوسلامت رکھے اور توفیق فیق آل کی ہمینہ عطاکرے ب

ستدمرد نا رئے صبار ارصر خصبال الآباد بدت تیان دادائے ترسنت نبی علیہ الم عص معایر رائے کواس عرف ہے ساتھ ایک پرچہ جوعدم ثبوت نبوت ادر کتاب خدا ہر سے اک کی خدرت ہیں اِس غرض سے جیجتا ہوں کہ در ددلی کے ساتھ جوعام سلمانان کی طرف آئے دل ہیں ہے جواب لکھ کر چھے عنایت فرمادیں۔ مگروض رہے، کہ معرض فرصون وصوانیت باری تعلان اورائس کے قاور طلق ہونے کا قائل ہے جو کچھ اس کے جواب میں بحث کی دیکی من حیث العقل یا نقل کتب تواریخ البرسے ہو۔ جو نکو آسے بہت رمیری دائست میں کوئی جوا اس کا معقول ادر شکت نہیں دیسکتا لہذا بھیجتا ہوں۔ معرف راا۔ فوالج و منالہ ہجری مطابق ا۔ فوری ساکھ من مقام صدر محصیل الدا باد ہو ہندوستان جونے کے باعب کی نعلین سے بہت زیادہ صاف رہتا ہے اس لئے کہ اُن جونو اکا تمام تلازمین پرلگنا ہے اور اگریزی بوٹ کی ایڑی بہت اونجی ہوتی ہے اور اِس سبب ہت کم زمین میں لگتا ہے ۔

اس امری سبی شیخ امام ابوعبدا متر خربن ابی برعوف ابن قیم نے اپنی کا بیا غانه الله فان فی مصاید الشیطان میں بہت بڑی بحث کی سے اور اِس کتا ب کی تخیص مہشام بن کی شامی سے کی سے اور اُس کا نام '' شعید الشیطان بر تقریب اغانیة الله فان ''رکھا ہے۔ اُس میں بھی وہ تمام بحث نقل کی ہے۔ بیک اب و بی زبان میں سے اور اُس کا ترجم مولوی محرر احس صاحب نے جواس زمانہ کے مولویان نامی میں سے ہیں اُر دوز بان ہیں کیا۔ ہے اور تہذیب الا بجان اُس کا تا) رکھا ہے اور آس تقام کو بجنسہ اس جگہ ذقاع ت

نقل رتے ہیں ب

أنهون سفابني كتاب مي بهت وسواسون كاجوانسان كومزمبى بانو مي بوتيمي ذكركيا چنانج وه لكھتے ہيں كر منجاران كے بيب كرموزہ اورجوتے كے نيچےجب نجاست لگ جاتى ب تواس كوزمين سے ركر نامطلقًا كافى سے ادرأس كوبين كرحديث سيم كر وسے نماز ت معامام احرف اس كي في كي مع اوراك ك محقق يارون ف أس كوب دوايا ب چنانجِ ابوالبرکات کهتے ہیں کہ روایت مطلق رکڑ ڈالنے کی میرے نزدیک بھیج ہے اس کئے کہ ص ابوہریزہ انحضرت ملع سے را دی ہیں کہ آب سے فرمایا کرجب بتم میں سے کوئی جو تا ہین کرنایا کی بیا کوس چلے۔ تومٹی اُس کے واسطے پاک کرنے والی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب ہم میں كوئى البيغ موزول سے ناياكى كويا مال كرے تو موزوں كو باك كركے والى مٹى ہے۔ ان دوان واپتول كوابوداؤدن بيان كياب رابوسعيدروايت كرقي بي كرسول التصلع في نماز طريعي بيراين جوتیاں نکالیں۔ بوگوں سے بھی ابنی جوتیاں اُ تار دیں۔ جب ایپ نا زسے ٰفارغ ہو ئے نوگو<del>ں نے</del> پوچھاکہ تم سے کیوں 'آثاریں۔ اُنہوں سے عرض کیا کہم سے آپ کو دلچھاکہ جوتیاں اُٹاریں<del>۔ ہم</del>ے بھی اُ تاریں۔ اُ بینے فرمایا کو میرے یا س جرئیل نے اگر خبردی کدان میں نایا کی ہے۔ توجب تم میں سے کو نئی مسجد میں اُو ہے نوجا ہنے کہ ابنی جو تیوں کو اُلٹ کردیکھیے۔ اُگر اُن میں کچھے خبث یعنی نایا کی ہوتوائس کو زمین سے رگرادے۔ بھراک سے نماز پڑھ کے۔اس حدیث کو امام احدیث روایت کیا ہے ادرائس کے معنی جو بر ہیں کہ نا پاکی سے غرطن مکردہ چنریں ہیں تل زمینت وغیرہ پاک ہشیاء کے تویہ تاویل کئی وجہ سے درست نہیں آقل تو یہ کراس طرح کی چیزیں خبث نہیں كهلاتين- ووتسرے بركه نماز كے وقت ان اشياء كے بہنچنے كاحكم نهير كيونكه ان سے نازنهيں جاتی- بسبب اپنے مفہوم عام ہونے کے چرند و پرند دونوں کو شامل ہیں۔ برضلاف منحنفتر وموقو ذکا۔
و معتودید و نطبی یہ سے کر بسبب صفت ہونے ایک موصوف محذوف کے زائن کا مفہوم عام
ہے اور نہ محل عام ہے اس لئے دہ سوائے جنس ستنے منہ کے ادر کسی سے معتق نہیں ہو سکتے اور
لیے طیور نخت قد اہل کتاب کو آیر کر کم وطعام الذین او تو االکتاب حل لکھ سے ہمارے لئے
ملال کردیا ہے ج

جوتى بينه موئے نازر هيي

ایشخص نے انگریزی بوٹ بہنے ہوئے نما زیڑھی۔ایک نیشخص نے اُس کونہایت بڑا جاناا ور کہا کر مجھے خوت کے مارے بسینا اگیا ہیں ہم کہتے ہیں کر ہی باتیں اوہام مذہبی ہیں اور وسواس ہیں و اخل ہیں۔جو تا ہین کر نماز ڈیھنی سنت ہے اور اُس پرنخبس ہونے کا کمان کرناوہوں میں و اخل ہے۔صرف اتنا و بجھ لینا جا ہے کہ کوئی نجا ست ظاہری اُس میں لگی ہوئی نہ ہوا ور اگر ہو تو اُس کو سخت چیز سے یاز میں سے ایگر ڈالے اور بہن کرنماز پڑھ سے۔انگریزی جو تا برنسبت

ائسي استنناكي فصيل بين بن كي نسبت فرما إيها الأمايتلي عليكمه فراورس كي اورموصوف مؤنث محذون بهي وُهي بهير مرسيح بسرك ينسبت او يرفرا يا كفاكه احلت عليكم بيهمة ألا لغاً پس اگرانصاف سے بغیقص کے وربغیراُن خیالات کے جو تقلیداً بغیر تحفیق کے ول میں عیم گئے ہیں وكيوتوخود ضراف صاف بتاو السيحد وه موصوف مؤنث محذو فبهيمد سيندا مام رازي صاحب كي بری اورنہ ماری تماری لکوائ ل- اَب کونٹخص سے جواپنی دلی سیائی سے اِس بات پر کراس أيت ميں پرندواخل ہيں ولي التين كرا ہو گا كو تقليراً خواہ نغصباً أس كومُنه سے نز كالے ج ووس يركم تجار صفار ت بهار كاند عربواس أيت ميس مذكور مهوئيل فيردوصفتول - تردى یعنیادپرسے رُکرم جامن اور فع کے اینی اولئے میں بنگ کی چوٹ سے مرجا سے کی صفت سوائے بہیمدینی چزند کے پرندمین تحقر ان ہی نہیں ہوسکتی۔ باقی رہا۔ وقان۔ بعنی لکرای سے المصس یا ورکسی چیزسے مارٹوالنا۔اگرچہ ارفیعل پریند کی نسبت بھی مکن ہے مگر جولوگ انگلے زمانہ کی ارتخسے اور حکلی قوموں کے حالات سے اور خود عربے بیابان سے رسنے والوں کی عادات سے وافعی ہیں وہ خوب جانتے ہیں کرمرف البچہ یائے جانوروں کا اس طرح پرنشکا رہوتا تھا کہ اُن کو تھیر کر کھول اروالة عقرزادكا-بس: المفت مى درحفيقت مختص بهايم سے ب زېرندسے-اب بحت طلب رہا ختق تعنی گلاً کھونٹ کرا راوالنا-اگرچہ فیعل پرند کی نسبت بھنی شایرمکن ہے مُروب مِن جِو إِ وَلَ كَا كُلُو هُونَهِ لِكُ كُرِهِ وَالنَّا مُرْوَجٍ كَفَاجِس كَي حرمت مِن بِيرَايت ازل موني -بس نہایت افسوس ہے کہ انسان اپنے خیالات کے چھندے میں بیسے اورا حکام الهی کے منشاءا درمرا دكونه محصه

الم فرزالدين راز بأى صاحب تفسير بيري لكه بين كروا علم ال المغنقة على وجع المنهان اهل الجاهلية على النه النهائة فاذامات اكلوها ومنها ما يحنق بحب ل الصائد ومنها ما يدخل النهائة فاذامات اكلوها ومنها ما يحنق بحب السائد ومنها ما يدخل البين عودين في تنجي فتختنق فقوت الحويس اس بيان سي بخوبي ظاهر بهوتا سي المربوة احكام اس أيت مين ندكورين وه بهيمه كي تسبت بين نبرندكي اس لئي سي طيق المحققة كي حرمت منصوص نهيل سي البيته مكن سي كرقياسي بوج السي المناس المنت مين أس تثناء كي فصيل سي جن كاذكر اس المناس المناس

ہو کی موصوف محذون مونت کے پ

اب ہم کو دوسر ااجتها دکرنا بڑا کہ دہ موصون مؤنث می دون کون سےجس کوہم فرار دیں۔
بہ حال جس کو قرار دیں اُس کی حرمت البنة اس آیت سے نکلیگی مگر اُس کی حرمت اجتها دی ہوگئ مصوصی کیونکہ ہم سے دو باتوں کو لینی قسم آنے کو اور موصوف محذو ف کو نص قرآنی سے نہیں لکبہ صرف لینے اجتہا دسے قائم کیا ہے۔ امام فحز الاسلام راز ٹی فرط تے ہیں کہ یہاں موصوف مؤنث محذوف رشاۃ سے کہ وہی اکثر کھانے میں آتی ہے افر باقی تمام جانوروں چرند و برند کی مُرت کا اُس پر قیاس کیا جاتا ہے۔ قبول کر دکہ بھی اجتہا دصیح ہے۔ اس حالت میں اُس مرغی کی کرت دو اجتہا دول اور ایک قیاس غیر مصوص العلت سے قرار یا دیگی نہ نص قطعی سے چ

گراه م صاحب نے ناحق ننا ہے کوموسوف مؤنث محذوف ماناہے۔ہم اُن کواسسے بھی عدہ موصوف مؤنث محذوف ماناہے۔ہم اُن کواسسے بھی عدہ موصوف مؤنث ہے اور بکری کی حرمت اُجا نی ہے اور بکری کی حرمت برا قی جانوروں کے قیاس کی حاجت نہیں رہتی اور وہ موصوف مونث محذوف نفس ہے بس تقدیر کلام یہ ہوگی کر حوصت علیکہ والنفس الملف نقلہ اللخ اور اس میں تمام خفق جانوروں کی حرمت بھاں تک کر مجھ بلی اور ٹاٹری کی بھی واضل ہوجا ویگی۔اب قبول کروکر ہیں اجتماد میجہ تو بھی مرغی کی حرمت بھاں تاکہ کو جہا دوں ذکورہ بالاسے قرار یا ویگی ناص قطعی ہے ہ

ابهم است کو کائے تائیٹ نہیں قرار دیتے بگار کائے نقل و تحویل قرار دیتے ہیں جیاکہ استے کو سے اس سے کسی صاحب فلسے بینا دیتے ہیں جاس سے کسی موصوف مؤنٹ می زوف کی تلاش کی حاجت نہیں رہتی اور جس پراطلاق منخنقہ اور متردیہ وغیرہ کا ہوگا اُس کی حرمت کا شوت ایک جہا دسے بینی فرخ میں گار کی حرمت کا شوت ایک جہا دسے بینی فرخ میں گار کی ایک خاتے نقل قرار دینے سے ہوگا نہ فصرے قطعی سے . فتا تر بر بہ

ابين كتابون كري نزديك ان جارون كلمون يك تانيث اورموصوف مؤنث محذوف بهيم المنعن موسي أجو باير الإيراك بين نقديراً يت كي يهد كمحومت عليكم الجهيمة المنعنقة والجهيمة الموقودة والجهيمة المتردية والجهيمة النطيحة بس يرنداس محكم بي داخل نهبي بي ب

فود قراک مجیدسے بوجو ای مفصله ویل ثابت ہے کہاں موصوف محذوف بہیمہ ہے اول بیکہ نوو قران مجید میں اس ایٹ کے قبل شروع سورة میں ضرانے فرمایا دراحلت علیکہ ہیمہ الانعام الانعام الانعام الانعام الانعام الانعام الانعام الدی علیکہ ہوئے تمہارے سے چوبائے مونینی مگردہ جو آگے بتاویک بعد جوحرام جانور باشار فی صفت مؤنث بتائے وہ نود ضرائے فرائے سے بعد جوحرام جانور باشار فی صفت مؤنث بتائے وہ نود ضرائے فرائے سے

میسے آپ کی خریات کوا در آپ کے محاکم منصفانہ کو جرسالہ احکام طعام اہل کا باور امداد الاحتماب پرا ہے اور الدا الاحتماب پرا ہے اور الدا الداد الاحتماب پرا ہے اور موالیا در نیز ایک نامی رسالہ مزیل الاد ہام کو جے میرے قدیم شغیری مولوی محرک علی صاحب نے نہایت نوبی اور متانت سے خریر فرایا ہے بغور دکھا۔ ان تمام خزیر کا میں جو ہا تیں ادر اور کی اور اوھر کو دو کم خوریم وئی ہیں اُن کی نسبت لکھنا آپ بھی غیرضروری جھتے ہونگے اور جو اس بات اِس سکلہ میں ہے اُسی کو لکھنا بہتر خیال فرائے تو اُگے۔ اِس سے میں اِس ہیں اس خطکون مباحث کرنے والے اور رو قدح کرنے والے کے نہیں کھتا بلکھ من اس مطلب ہی کی توریریر قناعت کرتا ہوں ،

٩٠٠ الرون موسور المعلى المسائيس مع وكسى طح المار مقاصدا ورق حن و معاشرت كامارج الو الروني فنص عيسائيوس كي كرون مروش مرغى المحادج الروني فنص عيسائيوس كي كرون مروش مرغى المحادي المحادث المعلى المحادث المعلى المحادث المعلى المحادث المعلى المحادث المعلى المحادث المعلى المعادد المعرف المعالى المحادث المعرف المعرف المعينية اورائس كي فعلى واول المعرف المعينية اورائس كي فعلى واولي المعرف ال

تفطيس المنعنقة الموقوذي المنزدية النطيعة وان جارون مي حرف تامح فوقاني موجور

ہے۔ اورہم کو بموجب محاورہ زبان ویجے ہیں بات کا قرار دینا باتی ہے کریا نے کس قسم کی ہے اور جوکہ

بھی قرار دیا ہے۔ بیں اس حالت میں بوجب محاورہ زبان بر بھی ضرور ہے کہ چاروں لفظ صفت

یوسفِ بعقوب رابردن بر بازاش چیرو مردعشقے بیچو احسدرا بر بازار آورد غرض کر ہم تام صفات کو بطور ایجاب یا بطور سلب دات باری کی طرف نسبت کرنے ہیں اور اُس میں اُن صفات کے ہونے اور نہ ہونے کا بھی یقین کرتے ہیں مگرنواس دجہ سے کہ دہ اُن کا محل ہے بلکواس دجہ سے کہم کو اُن مفہوات کے من حیث الاطلاق لواز مزدا بی علم العلا کے دونے پریفین کی ہے۔ باایں ہم جرطح ہم اُس کی وات کی حقیقت کو نہیں جانتے اسی طرح اُس کی صفات کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے ہ

المنتخ اسلام نے بھی اُن کی تقیقت کا جانتا ہا رہے ایمان کا جزو تنہیں قرار دیا بلکر خور اُس نے اُن کی حقیقت کو کچھے نہیں بتلایا۔ عفور- رحیم-قادر-حتی-لامیوت بتا با اور اِس بتائے سے اُس کی

ذات كا أن كامحل مونالازم نداً يا توايسا خيال كزاخود بمارى غلطى ہے ،

ضلے ساتھ جی صفتوں کو ہم بتاتے ہیں گوائ کے مفہومات توموجو دات کے حالات سے افذکئے ہوئے ہیں مگرضا کی طف من حیث الاطلاق کی قبد سے بھی مطلق رکھتے ہیں ملکہ اطلاق کی قبد سے بھی مطلق رکھتے ہیں تاکہ صرف مفہوم ہی مفہوم باقی رہ جاوے اور اِسی کئے جب سے صفت کو کہتے ہیں کہ سے قوید بھی تہتے ہیں کہ ایسی نہیں ہے ہ

یا یک بحث عام صفات باری کی نسبت تھی ا دراً بندہ ہم دفتہ فرقتہ ہرایک صفت کی نسبت خاص خاص بحث کرینگے۔ وا مٹر دلی التوفیق پ

bi

ازطرف ستيداحد بنام

مولوى سيدهدى على صاحب ويلى كلكر بهاورمزابور

تسبت طيور خنقة الملكتاب

میرے عن پزهمدی میں سے اپنا وعدہ پوراکر سے میں بینی عیسائیوں کی گردن مروڑی ہوئی مرغی کی نسبت آپ کوخط لکھنے میں بہت نو قف کیا۔ آپ مجھے معاف کریں۔ اُب میں اس معاملہ میں آپ کوخط لکھتا ہوں اور اپنا وعدہ نیسرا خط لکھنے کا پوراکر تا ہوں ،

ائس ميں بونانهيں جانتے بو

ضُداکو ہات با نوئ والا- مُندوالا- بولت جہتا - بھرتا - سنتا - دیجھتا - کرتا - برتا جبتا جاگا۔
خوش ہونے والا - خفا ہونے والاسب بھے کہتے ہیں۔ گراس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہار سے
ہاتھ با نؤں - ہمارا سامُنہ - ہمارا سابولنا - ہمارا ساچانا بھرنا - ہمارا سامُننا و بھی کہتے ہیں کہار سے
ہمارا ساجینا جاگنا - ہمارا ساخوش اور خفا ہونا نہیں ہے ۔ گرجب بوجھوکد اگرولیا نہیں ہے تو کھر
کیسا ہے ذہواب ہی ہوگاکہ ہم نہیں جانتے ۔ بات کا تو بہت اُلط بھر ہموا گرنیتے ہیں کلاکد اُن
صفات کا جن کو ہم جانے ہیں اُس ہیں ہونا نہیں جانے ،

صفات باری کااس کی نسبت یقین کرنا اِس یقین سے نہیں ہے کہ ورحقیقت وہ صفتیں جسطے پرہم اُن کوجانتے ہیں اُس میں ہیں یادہ اُن کامحل ہے بلکہ وہ یقین اِس وجہ سے ہے کہ ایسی ذات کو جو علّنہ العلل ہے اِن صفات کی مانند قدر توں پر قادر ہونالازم ہے کیو کہ بغیراُن کے وہ علّنہ علّنہ اِعلا نہمیں ہوسکتی جرکا مانند قدر توں پر قادر ہونالازم ہے کیو کہ بغیراُن کے وہ علّنہ علّنہ اِعلا نہمیں ہوسکتی جرکا

علَّنهُ إعلل مونالت ليمركيا كفا ﴿

زندگی اورموت و صفتیں ہیں جن سے مفہوم کوہم نے جاندار جیزوں کے حالات سے اخذ
کیا ہے بیں کیا ہم نیفین کرسکتے ہیں کہ اُس زندگی یا موت کا جس کوہم جانتے ہیں خدا محل ہوسکتا
ہے با این ہم اُس کوئی کا یُوْت کہتے ہیں۔ وہر اوی سے مسلمانوں کی مذہبی کتا ہوں ہیں اُن فظوں کو جوصفات باری کی نسبت ہوئے گئے ہیں اُنہی مغہومات کا وال ہجے لیا جواُنہوں نے معجودات کے حالات سے اخذ کئے کہ محکیونکر معجودات کے حالات سے اخذ کئے کے محکی اُس میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہم کب نیفین کوتے ہیں اور محکوراً من صفات کے مناز ہو کر کہتے ہیں کہم کب اُن صفات قدرت کی یارجم کی اُس میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہم کب اُن صفات قدرت کی یارجم کی اُس میں ہوئے اُس کے لوازم ذات کو اور ویتے ہیں باکہ ہے ہیں کہ جب نفواک ہم جانتے ہیں اور اسی سئے اُس کے لوازم ذاتی میں ذات اور اُس کی ذات کو میں صفات قرار ویتے ہیں اور اسی بنا پر بیر ترانہ کا ہے ہیں کہ عین ذات اور اُس کی ذات کو میں صفات قرار ویتے ہیں اور اسی بنا پر بیر ترانہ کا ہے ہیں کہ درانا درانا صفات من صفات اُن کہ وصفا تہ عین ذات اور کہمی یوں کہتے ہیں گردرانا دفی جبین کہ میں میں کہتے ہیں کہ درانا کی خات ہیں کہ میں اور اسی بنا پر بیر ترانہ کا ہے ہیں کہ درانا کی خات ہیں کہ میں اور اسی بنا پر بیر ترانہ کا ہے ہیں کہ درانا کی خات ہیں کہ میں اور اسی بنا پر بیر ترانہ کا ہے ہیں کہ درانا کی خات ہیں کہ درانا کی خات ہیں کہ بی کہ درانا کی خات ہیں کہ درانا کی خات ہیں کہ درانا کی خات ہیں کہ درانا کا حدید کی درانا کی درانا کا حدید کی درانا کی درانا

عشق گرمرد است مروب برسر کارآورد ورد چون موسی بسے آورد دوب پارآورد گرہمے خواہد کہ وصفِ ذان خوز ثابت کُند کیک ناکتی کوئے دیگر برسے روار آورد گراسلام اورایمان کی بنیا دخیال پر نهیں ہے۔ فلسفیہ اوعِ فلبہ مباحث کوجوحالت وضبیغیر وجود سے ہوئت ہیں نقین سے اورایمان سے پچھرنا سبت نہیں ہے۔ مولانا روم نے اُس کے قرای نهایت خوب فرایا ہے م

بائے ہے۔ مسلالیاں چوہیں بود بائے چوہیں مخت بے تکیں بود

یقین کے لئے خرورہ کرمورض اول اس بات کا یقین ولائے کرور حقیقت ایساہی دوسراکا زائم قدرت موجو دہ ہے اور اُس وقت کے کرخدا کی قرحید نابت نہیں کروہمی وفرضی با توں سے خُدا کے متعدّد ہونے کا نثوت نہیں ہوسکتا۔ ندہب اسلام کی رُوسے انسان کو صرف اسی بات کا یقین کرتام چیزوں کا جن کوہم دیکھتے ہیں اور ہجو وجود بذیر ہیں اُن سب کاخدا ایک بھیں کرتا میں چیزوں کا جن کوہم و تیکھتے ہیں اور ہجو وجود بذیر ہیں اُن سب کاخدا ایک ہی ہے کافی اور وافی ہے اور اسی قدر برانسان مکلف ہے۔ اُمنا بدو الحجد دللہ علی ذلك ا

### عقيرة سوم

## متعلَّق به صفاتِ باری الله

وہ ہتی جس کو ہم خدایا علقہ العلل کھنے ہیں نہ ہارے ویکھنے میں آنا ہے نہ ججو نے میں اوڑ خیا میں۔ تو ہم بجزاتنی بات جاننے کے کہ ہے اور کجیئے حقیقت اُس کی ذات کی نہ میں جان سکتے۔ خدا بھی تو اپنی ذات کی حقیقت ہم کو نہ میں بتا سکا۔ موسلے نے بوجھا کہ فرعون سے پاس تیرا پیغیام لیکر جاؤں تو کیا بتاؤں کہ تو کون سے تو نہی جواب ملاکہ در میں دہی مہوں جو ہموں "بیں جبکہ ہم ایک ذات کی حقیقت نہ میں جان سکتے نوائس کی صفات کی حقیقت بھی نہ میں جان سکتے بلکہ در حقیقت کھی نہ میں جان سکتے بلکہ در حقیقت اُس کو کسی صفت کا محل نہ میں قرار دلیکتے ہ

 اور مہی وجہ ہے کہ ایک ٹریرایان لانا بموجب مذہب اسلام کے تام انسانوں پر فرض ہے بینے اسلام سے بھی اِس ٹلکو کارخانہ قدرت کی دلیل سے بھایا ہے اور کسی جگر بغیر بھی ایمان لاسے کونہیں فرمایا ہ

ایک جگر فرایا ہے ہے اُسی کا ہے جو کچھ کراسان وز بین ہیں ہے اور جو اُس کا ہے رہا اُس کے پاس ہے، اُس کی اطاعت سے زمنوٹ ہو تاہے اور فر مختلکا ہے۔ رات ون اُسی کی بزرگی یا و کرنا ہے اور ذرا بھی سے نہیں کرتا ۔ کیا اُنہوں نے زمین کی چیزوں میں سے کسی کو خدا محمر ایا ہے۔ اگر اُسمان وزمین میں بہت سے خدا ہوتے تو دولؤں کا کارضا نر بجڑ عجا آیا ؟

ایک اورمقام پر بانٹے اسلام سے اس سے جی زیادہ فصیح ومؤٹز زبان سے نیچے سے ضواکی وصدائی دیار میں اسلام سے برسایا وحدانیت پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ کس نے پیدا کیا اسمان اور زمین اور کس سے برسایا متمارے گئے مینہ ۔ بچھ اُس سے نہایت پُر رونق باغ اُکائے۔ تم کو تواْن کے اُکا ہے کی قدرت نہ عتی بھر کیا خدا کے ساتھ کو دئ ووسرا خداہے ؟،

کُسٹے زمین کو تمہارے رہنے کی جگر بنایا اورکس نے اُس کے بیچ میں ہزیں ہمائمیں اور کسٹے اُس پر بہاڑ گاڑے اور کس نے دوسمندروں کے بیچ میں زمین کا پروہ پیدا کیا۔ کپھر کیا ضلا کے ساختہ کوئی دوسراضًا ہے ﷺ

«كون تمكواندهير ب جنگلون مي ادر ممندر ميں رسند بتا تا ہے -كون ميند برسنے سے پہلے بنی مهر ابن كى خوشنجرى دینے والى مخصندى ہوا جبلا تا ہے - بجر كيا خدا كے ساتھ كو تى و وسرا خدا ہے اگر تم ستجے ہو تو اُس كى دليل لاؤ ؛

پس و بجبورکس طرح بائے سلام سے توحید کا مسئلر حرف کارخائہ قدرت کی حکمت اورائس کی مناسبت سمجھاکر انسانوں کو بجھا ایسے - یہ نہیں کہا کہ نواہ بخواہ بے سمجھے ضاکو ایک مان لوا و جبکریر مسئلر ایسا تقاکر ہرایک انسان اُس کو سمجھ سکتا تقا اس لئے بائے اسلام سے تام انسانوں کو اِس کلم برایان لانیکا مکلف کیا اور کہ دیا کہ تعالی اللّٰہ کا کینٹر کو ن ہ

ار مینک ایک شدراس پردارد مهو تا ہے کہ اس کا مکار خان قدرت سے جم ایکھتے ہیں اور سیجھتے ہیں اور سیجھتے ہیں اور سی اس کارخان قدرت سے جم ایک کا اور سیکے گئے اور قدرت کا دراس کے گئی اور کا دراس کارخانہ قدرت ہوجس کو اس سے بچکے تعلق نہ مہوا وراس کارخانہ قدرت کا ایسا ہی کو فئی اور صانع اور علیہ العلل اور موجود بالذات ازلی وابدی ہوجیسا کراس کارخائہ قدرت کا ہے تو کھیر تو حید خلال کی کس طبح پر ثابت ہوگی ہ

«اوراگراُن سے پوچھوکرکس سے اسمان بہسے میں برسایا جس سے مری ہوئی زمین کو کھیر زندہ کیا تو کیسٹگے اسٹر سے بہ

پس ندمب اسلام کاکیاستپامسئا ہے کتام انسانوں کوجنگلی موں یا بہاڑی۔ شہری مہوں یا دبیاتی۔ تزبیت یا فقہ ہوں یا تا تزبیب یا فقہ کسی نبی کی اُن کو خبر ٹپنجی مویا مذائینچی ہو۔ کوئی فراب اُن کو دیا گیا ہو اینہ دیا گیا ہو اِس اِت پرایان لانا فرص سے کہ تمام موجو دات کا کوئی صانع ہے اور وُہی ہے انٹہ جل نشانۂ وجل طبالۂ ہ

عقيدة دوم

وه ہستی جس کوہم اللہ کھتے ہیں واصد فی الذات ہے بینی مثل اُس کے دوسری ہی ہیں تا موجودات پرجب ہم نظر کرتے ہیں تو بادی النظر میں ہم کو عجیب مختلف قسم کی چیز پر کہا تی دیتی ہیں اور ہم سیجھتے ہیں کر ایک کو دوسری سے بچھ نعلق نہیں۔ گرجب بہ تعمق نظر ڈالیتے ہیں اور جی ایک کو دوسری سے بچھ نعلق نہیں۔ گرجب بہ تعمق نظر ڈالیتے ہیں اور حقائی قدرت پر بقدر طاقت بشنری واقفیت کال کرتے ہیں ہی ہجھتے ہیں کرتمام موجودات ایس میں نہایت مناسبت رکھتی ہے اور سب کی سب ایک راہ پر طبتی ہے ایک کو دوسری سے ایسی مناسبت ہے کہ اگر ایک چیز بھی موجودات میں سے معدوم موجود سے نوائس گورکھ دھندے ہیں اُننا ہی نقصان آجا دے ہ

تمام موجودات ایسی تدبیر و حکمت و مناسبت سے موجود ہے جیسے ایک گھڑی یا گل کے مختلف پُرزے آپس میں مناسبت رکھتے ہیں اور اس سے ہم کواس بات کی ہدا بت ہوتی سے کہ یہ کورکھ دھندالمیک ہی دانا حکیم کا نکالا ہوا اور ایک ہی کا ریگر کا بنایا ہوا ہے۔ اور عام عقل نسانی اس دلیل سے خدا کی داصلا نیت برا قرار کر سکتی ہے اس لئے اس سکر بریجی ایمان لانا اُسی طرح ہرگیا۔
انسان برفرض ہے جس طرح کہ وجود خالت کے سٹلہ برایمان لانا فرض تھا ہ

بلائٹ بھسلہ بنسبت پہلے سئلے کہ فدرزیادہ باریک ہے۔جولوگ کرنیچل فلان فیعنی علم طبیعات سے نیادہ واقف ہیں اورجنہوں نے موجودات عالم میں سے بہت سی چیزوں کی بناوٹ اور بیدائش اور بھرائن کے انقلاب کا بقدرطا قت بشری علم حال کیا ہے اُن کا یقین اِس سٹلیپ سے زیادہ بجنۃ اور سنح ہے۔ اور اُن سے کم درجہ کے لوگوں کوخود کسی قدر غورو فکر کی حاجت وقی سے اور اُس سے اولے درجہ کے لوگوں کوخود کسی قدر عور و فکر کی حاجت وقی میں سے اور اُس سے اولے درجہ کے لوگ ورسرے کی تبنید سے متنبۃ مہولے اور کسی سے اُس کا بیان منتے کے معتاج ہوتے ہیں۔ گر میرسٹل ایسانہ یں سے کہ عام عقل اِنسانی کی سمے سے با ہر ہو تحقیقات کا مل سے خواہ خود سوچنے ہے یاسی کے سمحانے سے انسان اُس کو بخوبی بھی سے اُس کے تحقیقات کا مل سے خواہ خود سوچنے ہے یاسی کے سمحانے سے انسان اُس کو بخوبی بھی سے ا

چَین رہے اورایع عجبیت م کی محبت اور دل کی لیکلام شائم میں رکھی سمجھنے والوں کے لئے اس مى بهت سى نشانيال بى پ «اُسی کی نشانیول میں ہے آسان وزمین کا پیدا کرنا۔ تنماری بولیوں کا تنماری زنگتول کا مختلف ہونا اس یات میں تمام دنیا کے لوگوں کے منے نشانیاں ہیں ؟ "اُسی کی نشانیوں میں سے رات کو تنہا راسور منا اور ون کورو کی کے وصندے میں لگنا ہے" "أسى كى نشانيو ماي سے بجلى بھى ہےجس مىں كۈك كاخوف اور ميىندكى طع سے كويانى برسنے سے مری ہوئی زمین زندہ ہوجاتی ہے بد "ائى كى نشانبول مى سىسبىكراً سان اورزمين اسى كے حکم سے تقمیم موئے ہى " "وہی اسٹرہے جومواکو جلاتا ہے۔ پیمراس سے بادلوں کومٹنگا آہے۔ پیمتمام اسمان ہیں جس طبح جا ہنا ہے بھیلا دیتا ہے۔ بھراُن کو تہ بہ تہ کر دیتا ہے۔ بھرتم دیکھنے ہوکہ اُن ہیں سے بوند بال کلتی ہیں پو "أسان سے اندازہ کے موافق میں برسا تا ہے۔ بھراُس کوزمین میں کھرانا ہے۔ بھراس سبت تنهارے لئے باغول میں بہت سے میوے اور محجوریں اور انگور میداکرتا ہے جن کوتم کھانے ہو ہا را میں سے ورخت اگا آہےجس میں سے تیل نکاتا ہے ، سننهارے لئے توجانوروں میں کبی بڑی تصبحت ہے۔اُن کی کھیاتیوں میں سے جو کھے کتا اُس کویتے ہواور بہت سے فائرے اُکھاتے ہو۔ بعضے جانور تمہارے کھانے میں آتے ہیں۔ جانور بھی تم کو اُٹھائے بچرتے ہیں اور شتیاں بھی تم کو اُٹھا کر لیجاتی ہیں "، رزمین پرکس حکمت سے بہاڑ بنائے ہیں تاکہ وہ ٹکی رہے بھران میں گھا ٹیاں بنائی ہوتاکہ ركة طيخ ال حج شهو 4 رائسی سے بنائی ہے رات اور ون سورج اور چاند جوابینے اپنے کھیرے میں پورتے ہیں <sup>پ</sup> والفرائد مى كوكيول نهبين ويحصة كركيسة عجيب طورس بناياب اورأسان وكرسط اونجا ليات اور بهارول كوكس طرح بركار است اورزين كوكس طرح بزنجها ياس ب ر فرضکہ اسی طرح جا بجا قر آن مجید میں بلنٹے ،سلام نے صابعے وجود برایمان لانے کو تنام موجودات سے جس کوہم و یکھتے ہیں ہتدلال کیا ہے اورکسی جگری بات نہیں فرمائی کرتم ع محصفدارا بان عاوَّة ایک جگه فره آسیه که «اگر کا فرول سے بھی یہ اِت پو چھوکه اسمان وزمین کس نے بنایا اور چاندە سورج كوكس نىغ تابعداركيا توكىينگے اللہ يخ بۇ

الدایک بساخیال ہے جس کو دوسرے حقایق محققہ نے بیدا کیا ہے۔ ہمارا ایساخیال ہمیشہ ہوتا ہم تھیک اور بعد بحربہ کے بالکل طابق واقع کے اگر ہم نے خوواُس چیز میر جس سے ہم میں ایساخیال بیداکیا سے نلطی زکی ہو ہ

جبکہ ہم پانے ہیں چند چیزوں کوایک جگر ترتیب رکھا ہوا یا خوبصورت بنا ہوا تو ہم بین کرتے ہیں کہ اُن کا کوئی رکھنے والا یا بنانے والا ہے۔ بچر جب ہم دیجھتے ہیں اس تمام موجودات کو ایسی عمرہ ترنیب رکھا ہوا اور ایسی حکمت سے بنا ہوا اور ایسی خوبصور تی سے ڈھلا ہوا تو یقین کرسکتے ہیں کہ کو اُن کا ترتیب دینے والا اور بنانے والا ہے۔ جبکہ ہم ایک بیتھر کو ہو ہو سے میں پڑا ہموا ہے دیکھ کریقین کرتے ہیں کہ اُس کو کسی نے بیال ڈالا سے تو ہم کینو کر اس بات پر یقین نے کریں کران سب چیزوں کو بھی جو انسان کی قدرت سے باہر ہیں کسی بڑے دانا کا ریگر کے بنایا ہے اور اُسی کاریگر کو ہم کہنے ہیں خدا ج

میرخیال ہارا جو خدا کے ہونے پر مہوا ہے اُس کوالیسی چیزوں نے ببیا کیا ہے جوا کے قبیقت ہیں یا بوں کہو کر جو حقایت محققہ ہیں اور ہم نے اس قطے خیال کو ہمیشہ مٹھیک اور بعد سمجر بہ کے طابق واقع کے پایا ہے اس سئے ہم خیال پر بھی یقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد کخر بہ کے بھی جب بھی کہ ہویہ ہارا خیال بالکل مطابق واقع کے ہوگا اور اسی لیٹے ہم اس کوخیال نہیں کہتے باکی لقین کہنے ہیں ہ

باننے اسلام کا بینسٹا ، منہیں ہے کہ وجود صافع کامسٹلدانسان بغیر سیجھے مان لیس یا اِس وجیسے اُس کوتسلیم کرلیں کر بینم برول سے فرایا ہے۔ بلکہ اِنٹے اسلام صاف صاف انہی موجودات کی دلیلول سے اور نیچر لیعنی قدرت اور فطرت سے عجائیات کو مبتلا بتلاکر اور دکھلا دکھلا کروجود صافع پر ایمان لاسے کو کہتا ہے :

کِس بیاری اور پی زبان سے فوا بیہ کر ''اُسی کی نشا نیوں میں سے ہے کہ تم کومٹی سے
پیدائیا۔ بیدا نبات موجا بجا پھیلے ہوئے 'یُد سیدائیا۔ بیدائیا۔ بیدائیا نبال موجا بجا پھیلے ہوئے 'یُد شہر ''اُسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لئے تتم ہی ساجوڑا سیدائیا تاکہ اسے ول کو أن برتراز خيال د قياس گمان ومم وزهر چيگفتراندوسشنيديم وخوانده يم

بهرحال اِن دولوْ أَسِّلُون مِن كوئى سامسُلُصِيح مواس السلامي سنُلْم مِن كُمَّام موجودات كاكوئى خالق سِے كسى طرح كا تبدّل نهين آيا ۽

وصدت شهود کے مسئلہ کو کو گارے گفرجانا ہے۔ وہ اِس دھو کے میں بڑے ہیں کہ اُس
دجود ناقابل عدم کو بھی جس میں اُس قوت انفعال کی علت و در را و جود مانہ ہے ازلی وابدی ماننا
بڑیگا جو کھیا کہ عظیا شرک ہے یا اُن کا مذہب ہے جو خدا اور مادہ و وچیزوں کو ازلی وابدی
ماننے ہیں اور بیضنے اُسی کو ظلمت اور نورسے تعمیر کرتے ہیں۔ گریم اُن لوگوں کی جمھے کی فلطی ہے
کیونکر معلول کا وجود علّت کے وجود کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ مگرجب معلول کا وجود علّت
کے وجود کے سبت ہے تو شرک کہاں رہا ۔ علت ازلی وابدی کا معلول بھی ازلی وابدی ہو۔
ہم تم بھی جبکہ علت ازلی وابدی سے معلول ہیں تو ازلی وابدی ہیں۔ تم بھی ازلی وابدی ہو۔
مرحد مان اور ایس میں میں میں معلول ہیں تو ازلی وابدی ہیں۔ تم بھی ازلی وابدی ہو۔

مخلوق شديم وباخالق مشتيم جائيكه خدا بود ما هم بوديم

بین انهی موجودات کے وجودے ہم خالق پر یقبن کرتے ہیں بہ

اس پر کہاجائے ہے کہ یہ تو یفین نہیں ہے بلدایک خیال ہے جس کا تخربہ نہیں ہوا اورخیال کے مفہوم میں امکان اس بات کا کہ بعد بخربہ کے وہ مطابق واقع ہونے پرکیونکریفین ہوسکتا ہے جہ ہیں۔ ہم نے اس خیال کا تجربہ نہیں کیا بجراس کے مطابق واقع ہونے پرکیونکریفین ہوسکتا ہے جہ یہ کہنا ہے ہے گر ہمارے خیالات دون کے مہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کو خود ہماری طبیعتوں نے پیداکیا ہویا اساب غیر محققہ خیالیہ سے ہم میں پیدا ہوئے ہوں۔ بلات ہود اصل ہے۔ گر ہمارے خیالات واقع کے ہوای نہ ہود اصل ہے۔ گر ہمارے خیالات جود وسری تھے ہیں جن کو مذار خود ہماری طبیعتوں سے بپیدا کیا ہے اور نہ وہ اساب غیر محققہ خیالیہ سے ہم میں پیدا ہوئے ہیں بلکرائن کو کسی دوسرے حقائق محققہ سے بیدا کیا ہے اور نہ وہ اساب غیر محققہ میں پیدا ہوئے ہیں بلکرائن کو کسی دوسرے حقائق محققہ سے بیدا کیا ہے دہ ہیا بنذ جود ہم ہیا بینڈ موساب خیر ہے ج

جبکہ ہم منت ہیں ایک آوازیا دیجھتے ہیں ایک دھواں نزہم خیال کرتے ہیں کروہاں ہے ایک آواز کرسے والایا دہاں ہے ایک آگ - ہمارا ایساخیال کرنا بھی ایک خیال ہے گراس تسم کا نہیں ہے جوازخود ہماری طبیعت میں آگیا ہویا اسباب غیر محققہ خیالیہ سے ہم میں ہیں! گباسہ

جوجوقوتش بجلائى اور بُرائی کی اس میں لدوم نهبين بهوتا صرف عوارض ياصور كالتبدل بهوارتا كروه أن قوتوں كے سبت مجبور ہے أن كابيان كنهت سى چيزيں ہيں جومٹى ہوجاتى ہيں اور كيمرشي المورد المراق المسلك كام تقاجوانسان كى طاقت به كوئى شئے معدوم نهيں ہوتی صرف عواض المصور المراق المسلك كام تقاب السے نفظوں میں بیان کیا ہے كہ اگرعام آدمی میں نے سے عوارض نوعیہ یا شخصیبہ معدوم ہوجادیں تو السے نفظوں میں بیان کیا ہے کہ المراق اللہ کی سالم اللہ میں المراق اللہ میں المراق اللہ میں المراق اللہ میں الم وجو وعلني وسيجوم كونهيس وكهائي ويتأيرهم كول الله تنارك ونعالي كل من عليهافان وبيقي كهم نهيس جانت اورتهم كوكنا بهون مي كفيسادية کی وم کے لیکرلاحول ٹیر مصنے رہیں اور دل کو اُ میں کا تام موجودات سے عوارض نوعیہ و خصیر کے معدوم اورعبادت میں صروف رمیں تواس بھوسے کا وہ کیا ہے اور وہ ایک ہو کا یا گئی۔ مگراس اِ ت کے ایک دانانیج ل اسٹ اُس کی حقیقت کوخیال کارنہ میں ہوسکتا - کیونکہ اُس نا قابل عدم موجو د کی حقیقت میں میں انسان کے نیچ کی زبان حاا میں ہونے اند ہونے سے چھ تعلق نہیں ہے ب بهت برامعبوره قرآن مجید کا ہے۔ مگرکبل زایر کا کہ قبول عواص کی قوت خودا نہی ہیں ہے یاکسی أبي خيال يحين كرموري بني توجم إس ليخ نهيل انت كرجب بمتمام موجودات كورواض اب جیاں میں اس کے عوارض رقے مقے بیٹ زائ کوسب نز رنے کے بعد جو تعدد وجود ناقابل عدم باقی رسینگے ضرور وہ مجا کیک مجھے ہیں شاید وہ در حقیقہ ہے۔ گران کے ایسا ہونے کے لئے بلاکسی علتِ مشرک کے کوئی بچھان کو پیخیال تھا کہ اُل: و کے بہت رہنا کہ اُن میں اُس معاونت کی علتِ مشرِّک کو ان اور وجود غرالیٔ وغیرہ وہ : ''درا کے این کا کہ اور کا کہ قبول عوارض کی فوت خوداسی ہیں ہے یا کوئی دوسرا منابع نظر دہ واحد مہوتو بیسوال ہوگا کہ قبول عوارض کی فوت خوداسی ہیں ہے یا کوئی دوسرا اُنہوں۔ وہ اُنہوں۔ کی علّت ہے۔ اگراسی ایں ہوتوائسی کا نام انترہے۔ اور اگرو دسرا دجو واُس کی علت ہوا گ مدا العلل كانام الترس كرائے المام كى رائے اس مي مختلف رہى ہے۔ اكتر كينے ہيں كه اُسى وجو د نا قابل عدم ميں دونوں قومتی فعل دانفعال کی بعنی جس کو قوت قبول عوارض کہتے ہیں موجو دہیں ادر اِسی سبت وہ لوگ وصرت وجود کے قابل ہیں اور ایو ل کہتے ہیں-हेर हर्र १ हर हरे हे वह दे हैं خود برسر لبزار خریدار برآ مدیب کست وروال شد ادر بیضے کہتے ہیں کو اس قوت انفعال کی علّت دوسرا وجودہے اور اِس سبت وہ لوگ وحد شہورے قابل ہی گراسل بہے کہ

پراس ماندمی صور سے کہ دوروکہ کی ٹیٹی کو اُٹھاڈ قیاس گان وہم بیان کی جاوے تاکدائس کی روشنی افتاب کی طرح شنید یم وخواندہ ایم یوں کھنے لگیں ہے رہ خیا کہ عارف وہ وہ وہ

درجیرتم که باده فرون با به و دواس دصورے میں بیاب ایک ایک ایک ایک خط جناب مولوی عبیدا نترصاحب عبیدی کالی علت دوسراد جود مانه بازلی دابدی ماننا اس کی تقل کے ملاحظرے کئے اس میں شامل سے جو خدا اور ماده دوچیزوں کوازلی وابدی ابکسی فرصت کے وقت تیسرا خطاب کوعیے نے ہیں۔ مگریران لوگوں کی جھے کی تعلی ہے اورائمیدہ کہ کہ ایشنال ن دونوں خطوں کے اُس کو بھی دملزوم ہے۔ مگرجب معلول کا وجود علت اورائمیدہ کہ اُپ کو خوش رکھے اورا پنا مجوب گو کہ جمر شندلی وابدی کا معلول بھی ازلی وابدی ہو۔ مطاب ہے کہ جمی ازلی وابدی ہو۔

عقارنتها

عقيرة اوّل

ای خیال کیجئے کہ مُل کے سابقین سلام کا پرطیقہ رہے کہ دہ اِس کے مطالب کا بیان کمتر

کرتے تھے۔ کچھ نوائن کو بسبب شدّت اتفاا ورخوف معصیت کے ہوتیم ہوتا تھا کہ جو کچھے تقیقت ہم

سیمھے ہیں شاید وہ درحقیقت نہ ہوا ورخُدا کی مراد وہ نہ ہوا ورائس کے بیان سے ہم گنہ کار ہول ور کچھے ہیں شاید وہ درحقیقت نہ ہوا ورخا ہی کچھے خوردت نہ بس ہے۔ کم علم اور جا ہل جو

بھڑت ہیں وہ اُنہی لفظوں سے کافی روحانی تربیت حال کرنے ہیل ورجعالم ہیں جسے ام ہجہ اللّٰ عندہ وہ خوداُن کی حقیقت جانے ہیں اور کافی روحانی تربیت پائے ہیں ان خیالات خودالی وفیدہ وہ خوداُن کی حقیقت جانے ہیں اور کھا ہوگئی ہوتا کے علم یہ کہدیکہ خداکہ معلی سے ہم تو کلام خدا پرایان لائے ہیں اور جوائس کی حقیقت خدا کے علم یہ و گہی ہا دا ایکان ہے۔

گراُن کا زماندا بساخنا کرلاا دری کهکراُن کا پیچیا چھوٹ گیا گر ته ارزاندا بسانه میں ہے۔ تمام علوم گوہم میں نرسهی مگرووسری قوموں ہیں بدرجہ اعلام پنچ گئے اور پہنچیتے جاتے ہیں حقایق ہشیاء زور بروزواضح ہوتی جاتی ہیں اورجہاں تک بغیرسی شک کے معلوم ہوگئی ہیں وہ بدرج لیقین پر پُہنچ گئی ہیں۔ بیس اِس زمانہ میں کسی بات کے مدعی کو دعوے کرنا اور کھیر لاا دری کہدینا کافی نہیں ایساکرنا خود اپنی ہنسی اوط انا۔ ہے بلکہ ہر بات کا تنبوت اور کافی تسلی نجیش بیان جیا ہے گیاس سلے جو لوگ وغوالے سلام کرتے ہیں اِن کاکسی سٹلہ اسلامی کی نسبت لاا دری کہنا خود اپنی حاقت ظاہر کرنا

194 لَيهول كَ درخت كالبيل كهاليا توان ك اعضائه تخصوصرُ دكها أي دين لكُّ تراس مجيد أخجلي اوراس كےادب اورائس كے حكمت سے بھرے ہوئے ہونے براقتين كرناہے يا معنى لينے اس قوت كى ترغيب ظاهر كرديا كرانسان مي خداكى افوانى كرسنا كى برا ئى بعة آن كى بزرگى د اس کی بون اورائس کا حکمت ومعرفت سے بھرا ہوا ہونالقین کرنا ہے۔اگر پہلے ہی عنی سے ہول تو مجبورى سے كهنا يُركيًا كررسخن فهمى عالم بالامعلوم شد " حضرت كو كيفكرة بولنے بھى نهيں آتے چرجائے صدائی کیا گیہوں آنا ور کجا عضائے فضوصہ کا دکھائی دینا۔ نعوذ باللہ منھا ، خدا كعظمت وشان كوخيال كروا وركير قصتها وم كو دنجيهوا وركهوكه تمهارا ول فينين كراسي كه خُدامیں اور فرمشتون میں ایسی بحرار اور مناظرہ ہوا ہوجیب کا الفاظ ظاہری سے بھھاجا آہے ہیں اگراك الفاظ كے دہى معنى ہوں توضدا ميں اور فرست تو ميں ضدائى اور بندگى كا ہے كوموئى يصليارو ى تُوتُو مَيْن بَيْن بونى - اگربير بيج بهو تونم كواپيخ نوكروں كى جَي شُكايت نهيں رہنے كى كيونكر خُداك نور مارے نوروں سے جی زادہ رات ہیں بد إستام تصنه سے اگروہی ظاہری معنی مرادموں تو خدا کے علّوم تبراور تفدس اور تنزیم میں طا لكناب بساسى اصول سے جوائے قائم كيا ہے كدائيں صالت ميں عدوام عنى قيقى سے ضور بيرتام قصرتمتيليره جاناب نرصلي- وماهوالإماالهدى دبي + كاكوئي وجودخاج من الانسان نهيس ہے تو تو سرگذشت آ دم ئی تنٹیلی اور بیان حال ہونے ہیں گئے کلام بی نزر برگا- وماهو آلاماالهمنی دبی د آپ کی تحریر میں ایک جگر لکھاہے کرور قرآن مجید میں جنت اور آدم اور درخت کے تھانے

آپ کی تخریرین ایک جگر کھا ہے کرار قرآن مجید میں جبّت ادر آدم اور ورخت کے کھائے
اور الما کھے سجدہ کرنے و بنے ہ کا ذکر ہے۔ گران کی مجھے ذیا وہ ترصقیقت خدا نے نہیں بتائی کہ وہ ورت
کیا کھا اور کھانے سے کیا مراد ہے یہ اور کھرائس کے بعدار قام فرماتے ہو کہ درا گرانی تاویا نے سوک میں اور کھرائس کے بعدار قام فرماتے ہو کہ درا انصاف کر دکر فولا میں کیے اور کھرائی مقتب ہو کہ ان جی جو کہ ان جیزوں کی مجھے ذیا وہ ترحقیقت خدا نے نہیں بتائی اور کھرائی کو نصوص مرکے کہتے موجب ان کی حقیقت ہی نہیں بتائی نو وہ نعموس مرکجہ کیونکم ہو گیں۔ فتل بی موجب ان کی حقیقت ہی نہیں بتائی نو وہ نعموس مرکجہ کیونکم ہو گیں۔ فتل بی

ضائے تعالے نے قرآن مجیدتام انسانوں کے لئے نازل کیا ہے جن میں ہردرجیام قل ڈیم کے لوگ شامل ہیں اور معجزہ قرآن میر سے کہ مضامین دقیقہ اور مسائل تکمیہ نیچر برا لیسے نفظوں میں بیان کئے ہیں کہ ہر درجر کے لوگوں کو بحسان منیجہ اور کیساں روحانی تزبیت عصل مہوتی ہے ہ اس کی تسدیق سرگزشت آدم ہے بخوبی عصل ہے ۔ انسان کا نیچر جن قونوں سے بنا ہے اور اور کُلُوکسان بویا کرتا ہے اور صبیہ حقیقی عنی نفظ شجے ہارے خیال میں آتے ہیں۔ غالباً اس کا تو آپ اقرار نہ کرنیکے بلکہ کوئی اور مراد شجرسے لوگے ۔ بیس جمال آپ نے لفظ شجرہے اُس کے حقیقی معنی بایلو اور کلو کا بویا ہوا ورخت مراد نسلے نوصرف وہ ایک تمثیل رہ جاو بگی۔ وساھی ایک ما الھمنی رہی ہ

كيابج مج أب يقين رقي بريفظ فبدت لهما سوأتهما سحقيقت من بي مراد ہے که نعوذ بالسُر حضرت آدمٌ کی وہ چیزگول کول ولمبی لمبی و کیھائی دینے لگی تھی۔ کیا حقیقت میں اُس سے حضرت حواکی ترمگاه مراد ہے۔اگران الفاظ کوآپ ایپ حقیقی معنول میں تعمل مجتمع ہیں توكس قدر بخ اورغم كى بات سے كە آپ سا آدمى جونهدى بذالزمان جومفسرو لادرتر جمەنوبسول کی ایسی بلادت کی بیروی کرے کیا لفظ «سؤة "کے اور معنی عرب کی زبان میں نہیں ہیں اور کیا یہ لفظ اور معنول میں ستعمل نہ ہیں ہوتا ہے۔ اسی سورت میں اور انہی لفظول کے بعد ضلالقا فرايب يا بنى ادمقدا نزلنا عليكم لباسا يوارى سوأ متكم وريشا ولباسرالتفوي ذلك خيرذلك من ايات الله لعلهم بن كرون - يا بني ادم لا يفتننكم التنيطان كما اخرج ابويكممن الجنترينزع عنهما لباسقم اليريهما سواتهما انه يراكمهو وتبيله من حيث لا ترونهم اناجعلنا الشّبياطين اولياء للنّ ين لا يُؤمنون وبين المُرتك سوره اعراف میں فرا تاہے کر اے اوم سے بچر تم کوشیطان نبہ کا دے ب طرح کرتمهارے ماں باہ كوبهشت ميس عدوم كاكر بكالاجيس لياأن في أن كالباس ربعين لباس تقوك ، تأكر و كلها و ان كوأن كى بُرائياں مے شك وہ اوراس كا كنبرتم كو ديجھتا ہے اِس طح بركرتم اُن كونه يو تھيتے ب شکیم نے شیطانوں کواُن لوگوں کامرنی کیا سے جوایمان ہمیں لائے بڑ پس اِن تهام آیتول کوملا وُ اورغور کرو که بیرسب شبیهه و استعاره ہے-ان سفی حقیقی مراد نه بین بین جیسا که اورعلماون بھی تسلیم کیا ہے ۔ بیس اب تمثیل مہونے میں کیا ہاتی رہ كياوما هوالإماالهمتي رتى +

بعائى مدى برائے ضراآب ذراانصاف كريں كرزان مجيد سكے يمعنى لينے كرجب أدم وحوا

مل فالقاموس السوكة الفرج والفاحشة والنعلة القبيحة .
فالتفسيراً لكبيريل وكة العورة كنابة عن سغوط الحرمة و زوال المجلا والمعنى الن غرضة من القاء تلك الوسوسة الحادم ذوال حرمة و ذهاب منصبة - الخرسة مناب الماريل قول تعالى ولباس التفويك ذالك خير به مسافر وانبهما .

على اى النجلة القبيحة التي كانت مسنورانيهما .

انسان کے ول اورطبیعت پر موقا ہے اُس سے آپ بھی اہمن نر ہیں۔ آپ بھے تہیں کنبی آخرالزمان معلم کوامی محض رکھنے میں کیا صکرت تھی۔ یہی سکمت کھی کرنیچر افیض جوا ندرونی چیٹمو لکا جاری رکھنے میں کیا سکمت کھی کہ نیچر افیض کو کوئی بیرونی چیز مزاحم نہ مہوا درجو کچگہ با ہر نکلے خالص ہے میل مہو۔ بس آپ ہمیشہ نیچرکے سرمین میں میں کے جاری رکھنے پر متوجر رہا کریں اورجس علم کی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ العسلم حجاب الا کے براس کے پیرو مرکز نہ مہوریں ہ

جُصے بقین ہے کہ اب آپ کاول یہ بات کہتا ہو گا کہ لفظ شیطان سے اگر کوئی وجود خابج من الانسان مراد لیجاوے توصرور قرآن مجید کو نغود بالتہ خلط یا خلاف واقع ماننا پڑیکا کیونکہ حقیقت میں کوئی وجود خاری مغوی للانسان موجود نہیں ہے بہ

اور َ اَفْتَدِیٰ آپِکا دل اِس بات پربھی گواہی دیتا ہو گا کوشیطان کے دجو دخارجی ہونیکا کوئی ننبوت موجو دنہیں سے جولوگ اُس کے فائل ہوئے ہیں اُنہوں سے خود ابنی ہی صورت آئینہ میں دکھی سے 4

اور تقدین آب کا ول اِس بات کی کھی تصدیق کرتا ہوگا کہ جولوگ شیطان کے وجود خارجی کا وعواے کرتے ہیں اُس کا اثنبات اُنہی کے ذمتہ ہے۔اور اُن لوگوں کی ولیلوں کو جواُس کے وجود خارجی سے مُنکر ہیں ناقص کہ دینا اور اُن سے مخالفت کرنا اور اُن کی سمجھا در فہم پر فہسوں کڑا کا فی نہیں ہے یہ

اورمیں بقین کرا ہوں کہ آب سے جو یہ الفاظ ارفام فرائے ہیں کہ در وجوجیہانی سے شیطات کے انکار کرنا کفر نہیں ہے گوٹری غلطی اور ناوانی ہے ﷺ اب آپ کو اِس تحریر سے نہایت افسوس مہوا ہوگالیس ہمیشرایسی بات کہا کروکر جس کے بعد افسوس نے ہو ۔

اب بیرووسراخط میں آپ کو آدم سے قصد کی نسبت لکھنا ہوں۔ ممن نہیں ہے کہ جو کچھ قرآن مجید میں لکھا ہے اُس سے بیان حال کے سوااور کچھے مراد لیجا سکے آیا بھی جا سکے آیا ہے پہلی بہم افٹد قرآن مجید میں لفظ قال کا بہنسبت ضاا در فرمشتوں اور شیطان کے آیا ہے کو کی خص نہیں کہ سکتا کران تینوں جگر لفظ قال کا اپنے حقیقی معنوں میں سکتا اور غالباً اقوال فدا کے قول کو مثل اقوال انسان مرکب صوت والفاظ سے بفین نہیں کرسکتا اور غالباً اقوال فرمشتگان وشیطان کے بھی اِس قرے منہو بھے۔ بساب لفظ قال سے کو کی اور معنی مرادلو بہجرو ترک کرتے معنی حقیقی کے جو بچے کہ آدم و شیطان اور فرمشنوں کی نسبت بیان ہوا ہے وہ قصد اور حکایت نہیں رہنے کی بکو صرف حال رہ جا ویکا۔ وہ اُھو کی المعہدی میں بی ہ بچو لفظ شجر کا قرآن مجید میں موجود ہے کیا حقیقت میں وہ ایسا ہی ورخت تفاصیسا الومالی صوف نام سے وجود خارجی شلیم کرلینا کا فی نه بیں ہے بکداگرائس کا وجود خارجی ثابت نہ ہوسکیکا تو لاگالہ وجود خیالی یاعقلی یا تشبیعی قرار دینا پڑیکا جیسا کہ آپنے صوامحققہ نیج بکا نہ میں قرار دیا ہے ہا اب ان صفات شیطان کا جو ہمارے پاک خدا اور سیجے بیغیر سے بتلائی ہیں ہم لینے میں الرّ تو پانے ہیں گرسی وجود خارجی کو نہ میں پاتے وی دن رات ہم کو نشیطان ہم کا تاہے اور گنا ہموں میں ایک قوت چنسا آ ہے۔ گرکونی وجود خارجی محسوس نہ ہیں ہوتا بلکہ ہم بالیقین پاتے ہیں کرخود ہم ہی میں ایک قوت ہے جو ہم کو سے بدکا تی ہے خار ہی کے سے تربیحیر تی ہے۔ ہم کو ہے انتہا ترخیبوں سے بدکا تی ہے نشیطان جھے کر اس کی ڈواڑھی پکڑ لیتے ہیں اور زور سے طانچہ مارتے ہیں۔ مگر جب آنکھ کھکلتی ہے تو اپنی ہی فید فراڑھی لیٹے بالا میں اور اینا ہی گال تعل دیجھتے ہیں ۔ مگر جب آنکھ کھکلتی ہے تو اپنی ہی فید فراڑھی لینے باکھ میں اور اینا ہی گال تعل دیجھتے ہیں ہ

بب اگرہم نیطان کے نفظ سے وجود خارجی مرادلیں تو نر تو مراد کے سکتے ہیں اس کئے کہ اس کے وجود خارجی کا نبوت و اجب سے حالانکہ کچے نبوت نہیں اور نیز امور مرد جورہ و اقعیتہ کے برخلاف ہے کیوڈ کو اس کی صفات منصوصہ کا اثر ہم کسی دوسرے وجود سے نہیں پاتے بلکہ خود اپنے آپے میں پاتے ہیں اور نیز کتاب دسکت سے اس کے وجود خارجی کا نبوت نہیں ہو اپنے بلکہ صرف اولم وظنون سے لوگوں نے اُس کا وجود خارجی کھرا لیہ ہے۔ اس لیے واجب ہے کم منجمل اقسام وجود کے سوائے وجود خارجی کے اور کسی کی وجود شیطان کا سمجھا جاد فندن بروالسلام ہ

خط نوشتهستیاه بنام مولویستیدههدی علی صاحب المرالله تعالیا

پیارے مدی- افسوس آپ سے مجھ کو بہت انتظار میں رکھنا اور میرے خط کا جو ہا رہیا ان ان کے تندیب الفلان میں چھپا کچھ حواب نویا۔ بیرند کھناکہ میں خطاب کے لابق نفطا المیں انتظام المیں انتظام اللہ میں خطاب کے البق منتظام المیں انتظام اللہ میں انتظام اللہ انتظام اللہ میں انتظام انتظام اللہ میں انتظام اللہ انتظام اللہ میں انتظام اللہ انتظام اللہ میں انتظام انتظام اللہ میں انتظام انتظام اللہ انتظام انتظام اللہ انتظام انتظام انتظام اللہ انتظام انتظام اللہ انتظام انتظام

مرس بايدهدي بيسآب وسميننه كهاكرنامون كرجوخواب ازمشرتي طربقه تعليم كا

پانچ حالتون میں جائز رکھی ہے یالا باس برتصور کیا ہے یا اس تاویل کو انکار جزد قرآن قراز ہیں دیا اور یہ بالکل حق اور ہی ہے کمنا وصد فغا ہے ایک مقام پر آپ ارقام فراتے ہیں کہ اگر الفاظ اور کلمان کے لفظ معنی مراد لینے سے نحالفت قرآن کی سی امرموجودہ واقعیہ سے ہوتی ہوتو ظاہری سنی مراد نہ لئے جا وینگے گا ورد وسرے مقام پر آپ ارقام فرانے ہیں کر اسام موجود آسے جن کا ذکر قرآن میں بلات میر کے اُن کی حقیقت مراد نہ لینا جولوگوں نے سمجھ رکھی ہوا درجس کا نثروت نہ کتاب وسنت سے ہونا ہوا ور نہجس کے اثبات پرسولے او ہام و ملون کے کوئی عقلی ولیل ہو تو اُن اسام سے موافق فرینہ مقام کے کوئی ایک وجود مراد لین انجا میں جود خارجی یا حتی یا خیالی یا عقلی است میں ہے اور انسان ہوتو آن سے نہیں ہے اور حود خارجی یا حتی یا خیالی ای عقلی است میں ہے اور انسان کے انسان کے لوگا اور میں خیال

اب خیال روکه قرآن مجیدین شیطان کالفظ یا نام آیا ہے۔ مگراس کی حقیقت وہا ہیت کچھ بیان نہیں ہوئی۔ بیودیوں سے اور مشرکین عربے اس کی ایک صورت وحقیقت لینے ذہر ما ہی سمجھ رکھی تھی اور بعض قوموں نے ظلمت و نور کو اور بعضوں سے اہر من ویز دان کو شیطان اور خدا سمجھ رکھا تھا اور علے ہٰذالقیاس ہرایک قوم سے لیپنے اسپنے خیالات کے موافق شیطان کی ایک حقیقت سمجھ رکھی تھی یا قرار دی تھی۔ قرآن مجید میں بینام نوآیا مگرائس کی حقیقت یا ماہیت کھے بیان نہیں ہوئی ہ

البتہ ماس کی جی مفات قرآن مجیداور بعض احادیث سے پاتے ہیں۔ بڑی صفت اس کی جو بنزلز فاتیات کے ہے اور جس سے کویا اس کی حقیقت یا اہمیت یا کی جائے ہے۔ کہ وہ بنزلز فاتیات کے ہے اور جس سے کویا اس کی حقیقت یا اہمیت یا کہ عصیۃ ہے۔ کہا قال ملا وہ صفوی اور ہے کہ خو مینے ہم اجمعیان اور ہے کہ وہ ہمارے بدن میں ہمارے خون کے ساتھ بھرتا ہے کہا دوی عن معول الله صلحالله علیہ وسلم الشیطان محوی میں اور ہماری نماز میں نواہ نماز کا وجود موجود موجود موجود موجود موجود موجود الله علیہ الله علیہ الله علیہ وسلم الشیطان می اور ہماری نماز میں نواہ نماز کا وجود موجود موجود موجود موجود موجود موجود موجود موجود الله بعد الل

ایک شبه بچرول میں اُٹھا کہ ضدانے ایک قدید بیان کیا جو خفیقت میں واقع نہ ہوًا تھا اگرادب ہے ہم کچھ نز کہ میں نزنز کہ میں گردل میں ہم صرور کھینگے کر جھوٹ یا فرصنی قدید ہے ۔

مستغفرات کی جافت کی بات تم نے اس وقت کئی جوکوئی اس بیان کوقعته باحکایت بھے دہ خوذ اوان ہے۔ نریة قصد سے نرحکایت ہے۔ بلکر ضدا نے اسلی حالات فطرت انسان کو جسے ہی زیانہ کا نیچ کھتے ہیں خود انسان کی فطرت کی زبان حال سے بیان کیا ہے جوا کیہ نہایت علمہ اور فوٹز طریقہ بیان کا ہے جولوگ اِس سے بدایت یا نے کا دل رکھتے ہیں ہوایت یا بی ۔ جونہ میں رکھتے وہ گراہ ہوتے ہیں۔ کما قال ادللہ تعالی اس کے نیس کے دہ گراہ ہوتے ہیں۔ کما قال ادللہ تعالی اسلام ویعد کی بہا کتابوا ،

bo

نوت تيسيراحمر بئناه

مولوى سيرمهري على صاحب

مجتی ندی میں سے اُب کا مسمون جس کا عنوان سوال وجواب "ہے و کھااوراسی کے قصدول سے اُسے میں سے اُب کا مسمون جس کا عنوان سوال وجواب "ہے و کھااوراسی کے قصدول سے اُسے والے شوق سے وجد کیا جس طرح کہ آوم نے انجان با نب کا رضدا کی آب پر وجد کیا تھا۔ زندہ اِشی وجائن اِشی۔ اُمین۔ گرمیں ایک بات پر آپ کی توجہ چا ہتا ہوں کہ اُسے تا ویل الفاظ قرآن مجید کی اُن کے مدلول ظاہری سے یا اُن مدلولات سے جو لوگول سے ایسے خیال میں اُن الفاظ کا مدلول کھرار کھا ہے یا اُس کی تعیری قرآن مجید میں نہیں ہے۔

واواجان خدا کا شکرہے کہم بھی ان حقایق ومعارف کا آپ کی زبان مبارک سے سنا اپنی لال کے پیٹ سے لیکر نکلے تھے۔ گریت تو فوائے کہ آ وم کا زمین بیٹا ئب کرنا اور فرسننتوں کا کمرار کرنا اور خدا کا آوم کوسب چیز کے نام سکھا اکیا معنی ہیں ج

بیٹازمین موجود ہے۔انسان موجود ہے۔ دیچہ لوکزمین کی تام نحلوقات میں زمین کی باوشائ اورخدا کی نیابت کس کو ہے۔ کیسے فرشتے کیسی نحوار سے تو خطابیات کی سے بیان ہے تو اے جرف ہے کہ ہیں ہمیشہ کوہی کام کرتے ہیں جس کے لئے وہ مخلوق ہیں لا بعیصہ و ن اللہ ما احریدی ہیں ہیں ویفعلون ما یو صرون گرانسان ہی ایسی مخلوق ہے کہ وہ نیکی ہی کرسکتا ہوں کے کرنے پر فاور صدانے اس مقام بربانسان کی حقیقت بیان کردی کہ وہ کیسے کیسے خت گنا ہوں کے کرنے پر فاور ہیں۔اوردہ ایسے اعلے درج تک ترقی کرسکتا ہے جہاں فرسختوں کا بھی مقدور نہیں کیو کہ گوائی ہیں جو بات ہے اُس اسے زیادہ ترقی کی قوت اُن میں نہیں ہے۔ قالوا سبھانات کے تعصیر طرح کہ انا جو بات ہے اُس کے خوام چیزوں کے نام اِس طرح برنہ میں سکھائے مقصوب طرح کہ انا ہم بقدر اپنی طاقت کے خواکی خوائی کے کا رخانوں پر فیکر کرتے ہیں اور جہاں تک ہوسکتا ہے اُس کوجلنتے ہیں چ

تم خودا پنے حال برخیال کرد کرتم میال جی سے یا مولانا صاحب بڑھتے ہوا خوصیلت کی دستار مبارک باندھ لیتے ہو۔ کیا میاں جی صاحب یا جناب مولانا صاحب نم کوسب کچھے پڑھ اوستے ہیں۔ نہیں۔ بکوایک ملکڑ میں حال ہوتا ہے حس سے تنام عالم کھلاتے ہو۔ بیس خداجوا س ملک کاتم میں پیدا کرنے والا ہے اگر اوں کھے کر وعل ماادم کیا سماء کا بھا تو کولئی اس مشکل بات سے یہ

مجھلادا داجان یہ توہوا گربر توفر ملئے کراً دم کوسب چیزوں کے نام سکھائے۔ بینام سکھا سے کیامطلب تھا ہ

ارے بیٹا۔ بہی توخدائی کا بھیدہ۔ خدا بڑا اُستادہ۔ بچیبلا داؤں ہمیشہ اُٹھار کھتا ہے۔ س نفظ میں میں بھیدہ کر خدائے انسانوں کو حقیقت اسٹیاء کچے نہیں بٹائی۔ انسان سب کچی فلاسکتا ہے گرحقیقت اسٹیار نہیں بتاسکا۔ بیس حب حقیقت نہیں بتاسکا توجو کچے دہ بتلا آئے سم ف اسسار میں نرحقایق۔ اِسی لیئے خدائے فرمایا۔ وعلم ادم الاسماء کا بھا ج اُس داداجان۔ اُپ تو برایسی بات کہی کہ دل میں کھی بیٹی۔ اب تو بالکل دل کو تسلی ہوگئی گر

قاد ہے جوچا ہتاہے وہ کراہے بعضے خیال کرتے ہیں کرنہ مجبورہے نہ قا دہے من لجروالا ختیام جيايكم مجصلي والياك ابك بادشاه كومجيلي ندركرت وقت استطال سعكر بادشاه اسكاجوا زانكع كها تقاكر يمجع إلى تنت ہے۔ اس مقام برضا تعالے كويربات بتلاني تقى كرجو قرك كانسان كوخدا وشے ہیں وہ خو دان کا مالک و مختار ہے اور اُن سب کوخود کام میل سکتا ہے بیں ضراکے منع کرنے اور انسان کائس کے کھا لینے سے انسان کائن قوالے برجواس کو دیئے گئے ہیں قادم ہونا اوران کے استعال كى خود قدرت ركصًا بنا ياكيا ہے اور جوكر أسطالت تك مجنب او مقل و تير خصال زاانسان بركناه ہونے کا سبب ہے اِس کئے خدا نے فرا دا کہ اُس حالت پر مُپنچنے کے بعد اُ دُم گُنگار ہوا ۵ من ملك بودم وفردوس برين جايم بود أوم أورد وريل ديرخاب أبادم السعيدهن سعدنى بطن امه والشقى من شقى في بطن امهه نهايت مي اورسيا قول ہے جو کھیے اِس وقت تمانسان کی حالت دیکھتے ہوا تھنی یام بی بیا*ن کہ ک*ر نبیوں کی نبوت اورعابدول كى عبادت ـ زاہروں كا زہر معشوقوں كاحسُن ـ عاشقوں كاعشق ـ شاعروں كى شاءی - فاسقول کافسق - کا فرول کا گفر-بیسب وه اینی ال سے پیشیس سے لیکر نکلے ہیں۔بی*ں نبی کو*نبوت ا درعا بدکوعبا دُت ا درزا ہدو ل کو زید <u>ِمعشنو توں کو ح</u>ئن۔عاشقول کوشق شاءوں کوشاءی ۔ فاسفول کوفسق کا فرول کوکفرلاز می اورصروری ہے کہ ہے ہوئے رہ ہی نهیں سکتا۔ جو خص جو کھے اپنی مال سے بیط سے لایا ہے وہ اسی کو گا گا ہے وہ انبيا يُون فرات بيس كم انا بني وآدم بين الماء والطين. سعدايول كمن بي كر اناسعيد وآدم بان الماء والطين . اشقياكا برقول بي كراناشقى وآدم باين الما والطين . اورباراير فول سے كرانا إحمد وآدم بين الماءوالطين . گرزعا به کی نجات عباوت پرہے اور نہ فاسق کی ورکات اُس سے فسق پر بلکا نسان کی نجا حرف اس برہے کہ جو قوائے خدا تعالیے نے اُس میں رکھے ہیں اور جس قدر رکھے ہیں اُن سب کو بقدرا بني طاقت کے کام میں لا تارہے اگر فوائے ہیم بہ اُس پرغالب ہیں اور قوائے ملکہ کمزور ق ان كر ورقوك كوبكار زي حيورك أن كو كلي كام من الاكارب كري أن كنامول كاعلاج ا جس کوا نبیا، کی زبان میں تو به اور کفارہ کہنتے ہیں اور جس کو شارع سے ان ع<sub>ک</sub>ہ کفظوں می<sub>ر</sub> س<sup>ک</sup> التايب من الذب لدن لذبيان فرايد ين مشكل اور ارك سلامقاد ال أسان اورعام فهم تنسل مين خوايا ٠٠

یرسب انتین میں نے وی سے نہیں کہ بین بکہ خود اپنے میں اور تم میں دیکھ دیکھے کر کہی ہیں اور اگر شخص اِن باتوں کو اگرائس کو خلاد تجھنے سے لائی آئکھے دے خود دیجھے سکتا ہے ۔ اور دور دور اور اور کا کہ کر میں فوش اور کا گئے ہے۔

واداجان خانے یکیاکها کرمیں نے شیطان کواگ سے بیدا کیا اور بیلے فرختوں میں تھا بھرم دود کردیا۔ وہ توایک قوت خود ہم ہیں ہے ج

میاتنام وای انسان برجس می وه سرکش قوت بھی دہل ہی فرمشتوں کا اطلاق کیاگیا اور جبائس ایک قوت کا سرکن ہونا بتایا گیا تو اس کو اُن میں سے عللی وکر کر شیطان بتایا۔ بس می اُس کا

مردود اور فرسننون سينكالاجانب

اب تم خودا سے میں غور کرو کر تمہار کے قولے کی ترکیب میں ایک قسم کی حرارت ہے جس کو وَت حرارت غویزی اور کوئی مادہ الکھ سے گھا ہے۔ اُس تمام حرارت کا سرجوش وہ قوت ہے جس کو قوت سرکش یا شیطان بتا باہے۔ بیس وہ قوت سہ اوپہ ہے اور باقی قو تیں اُس سے نیچے ۔ پہن مطان کا میکنا کہ خلفتنی میں فاد و خلفتہ میں طین بالکل کھیک اور مطابی واقع کے ہے مولوی صافہ جو سیم جھتے ہیں کہ اُن کی روٹی پانے کے چرکھے گی آگ سے شیطان بنا یا ہے یہ اُن کی ناوانی ہے ج مجاد وا جا ہے جس ورخت کے کھانے سے خدانے نع کیا تقاوہ کیا قوت کتی۔ اور اُس کا کھانا یا استعمال میں لانا کیا حالت تھتی ہ

بٹیاوہ قرین عقل کا ہے۔ کیو کو علم کے لئے عقل کا ہونا بھی لازم ہے اور حبانسان اس میں کو پہنچتا ہے کہ اُس خانسان اس کا کو پنچتا ہے کہ اُس خانسان کا ان انبیاء کی کو پنچتا ہے کہ اُس خان کا ان انبیاء کی زبان میں اُس کا مکلف ہونا اور زبان کھا ویر اُن کی کا میں اُس کا مکلف ہونا اور زبان کھا ویر اُن کی

الغ مونا ہے دہ

دادا جان بہاں توٹر می کل بین آئی۔ اِس کے کرانسان کا چیٹیٹ سے بڑا ہونا او قول فیز کی صالت تک بہنچنا ایک صنروری اور لازمی بات ہے۔ اگرانسان زندہ ہے تو خواہ نخواہ اُس صالت تک مُنتج اہے پیر ضدا کا اُس ورخت کے کھانے سے منع کرنے کا اور انسان کا اُس کو کھا لینے کا اور ضدا کی نافر مانی کر گرکند کا رہونے کا کیا مطلب ہے یہ

بیاتم سے نہایت عرہ اِت کہی۔ تمہاری عقامندی سے میں بہت خوش ہوا۔ جو کچھتم نے
کہایہ سب بچ ہے۔ گراس مقام پرایک نہایت عمرہ اور شکل سند چرو قدر کا نہایت خوبی اور
سہل تنکیل سے صل کیا گیا ہے ،

مبعضے لوگ خیال کرتے ہیں کرانسان الکل مجبورہے خواہ نخواہ اُس کو کہی ہاتیں کر فی لیگ بیں جو اُس کے لئے مقررموکیکی ہیں اور بیصنے خیال کرتے ہیں کہ وہ خود مختار اور اپنے تام فہمائے گریمنهایت اوب درعاجزی سے ایک بات اور پھینی جا ہتے ہیں کشیطان نے ضاسے
ہیں بات کہی کر ہم ہی نے مجھے بہ کا یا ہے میں جبی انسان کو بہ کا ناہی رہونگا ہی تہ تو خلط معلوم
ہوتی ہے۔ بھلا خدا نے شیطان کو کا ہیکو بہ کا یا ہوگا ۔ کیا خدا شیطان کا شیطان کھا اور اگرخود
خدا نے ایسا کی تو بھرائس کو سجدہ کا کیوں تھے دیا ہ

نعوذ الله نعوذ الله بنع و الله بنا توبر و تراور گالول برطانچ ارد و يكسى فرى البي نم ك كسى دو الله بنا توبر و توبر كورگالول برطانچ ارد و يكسى فرى البي نم كالور به بن الفرائد بن الفرائد بن الكل بيج به و آن بي بالك المستقيد لين شيطان في خداك المستقيد لين شيطان في من الله مصراطك المستقيد لين شيطان في الله مارك كه لين ترى سيدى داه بين بيطونكا و من الله مارك كه لين ترى سيدى داه بين بيطونكا و

داداجان جوکچه تم سے که اہم بھتے ہیں کہ ضاہی نے تم کو بتایا ہے کیو بحد آج کمکسی انسان تو ایسے حقایق ومعارف بیان نہیں سے جس سے ول کوشکین ہو۔ آب ہی برضدا سے ابنا نصل کیا ہے جو اُسے ول سے ایسے حقایق ومعارف نکلتے ہیں۔ ابتو ہمیں بو چھتے بھی ترم الق ہے گر دوجار اتمیں تو اور بتادیجیے ہ

بنیا میم کمینزم مت کرد به جیسته جاؤ خداکی بات میں کچیفلطی موہی نهیں کتی ہاں مکن ہے کرمیری بات یامیری شمجھ میں نلطی ہوجا دے میں کھی انسان ہوں جس طرح تم فلطی میں پر پسکتے جبیری پڑے گیا ہوں۔ میرے اُسی قدر کلام میں فلطی نہیں ہونی جس قدر کر مجھ کے وحی آئی ہے یرب قولے ایسے آپیں میں ملے ہوئے ہیں جیسے وو وھ میں پانی اس پر بھی سب اپنے اپنے اپنے البنے مجدا خدا مراج برقائم ہیں اور اپنا اپنا جُدا جُدا کام کردہے ہیں۔ پس اس ترکیب انسانی کو سمجھائے کے لئے تمام نبیوں نے تشیل زبان فقیار کی اورجس طرح کدائن قولے کے جُدا جُدا کہ کام منتے اِسی طرح اُن کو علی و عالمی و اس طرح پر بیان کیا کہ کو یا وہ الگ الگ ایک دوسرے کے متقابل جُدا چیزیں ہیں جو کے متعابل جُدا چیزیں ہیں جو

واداجان یہ بات تو ہماری ہمھے میں بالکل اکئی ادر اِس بیان سے ایک ادر عقدہ حل ہوگیا کر بعضی روایتوں میں جو بربیان ہمواہے کر جم میں فرست تدانسان کی صورت بنا تاہیے اِس سے بھی وُسی قوت مصوّرہ مراد ہے جو ذرائے اُس میں رکھی ہے ،

مگریم بات بھی بتادیجے کہ اُن ملکی قوائے سے سجدہ کرنے اور اُس ایک قوت کی سکتی نے سے کیا مطلب ہے ہ

دا داحان یہ اِتمیں توتم نے ایسی بنائیں کر ہارا دل کُوٹے ٹکُڑے ہوگیا۔ بالکل سے ہے انسان بر ہیں گذر تاہیں۔ جب ہم اپنی بدیوں بین نظر کرنتے ہیں اور دیکھنے ہیں کہ وہ مخالف فوت شیطان کیسی ہم برغالب ہے تو ہم کواپنی زندگی پر افسوس آتا ہے اور ہم کھنے ہیں کہ کاش ہم میدانہ ہوئے موتے ہ

اوُکے ب

بیائم فی قرآن پڑھاہے۔ اُس بی توصاف لکھاہے کہ ولقد خلقناکم تم صور ناکم بینی خدا سے تم کو پیدا کیا بچر تمہاری صورتیں بنائیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان نطفہ میں نمایت باک بھنگے کی مانند پیدا ہوتا ہے بچراس کی صورت بنت ہے۔ یہی بات خدا نے بھی کہی اور جیشہ پرننی ہوتا ہے ہ

وا دا مان يرتوعجب بات آپ بتائى بهم نے توکہمى ئى بھى زھتى۔ قرآن میں توعجب عجب قدرتی بتیں گھی بھی ہے۔ قرآن میں توعجب عجب قدرتی بتیں گھی ہیں جو اس نا نہ کے لوگوں سے خیال میں نہ تھیں۔ اب جس قدر حقائق موجود اسلام میں جو اس کی حقیقت سمجھ میں آتی جاتی ہے۔ بے شک یہ ضا کا کلام ہے ۔ کہ مکملتی جاتی ہیں تو فروائے کرجن قو توں سے ضدا نے ہم کو بنا یا اور جو ہم ہی میں موجود تھیں گئی ہی کو فرسٹ تداور کسی کو شیطان اِس طح پر بیان کیا کہ گو یا وہ ہم سے علمی و دو سری چیز ہو تھیں جن میں سے کوئی جاری فرا نبروار کھی اور کوئی ہماری خیمن اور اگر ورحقیقت دو ہم ہی میں تھیں تو اِس طح پر کیوں بیان ہموئیں ہ

میناانجی میں نے تم سے بیان کیا کہ انسان عجیب مختلف تو توں سے بنا ہواہے کہ باوصف مرکب ہونے کے ہرائی جُدا جُدا کام کرتی ہے۔ مگر تہاری بچھ میں مجھے نہ آیا اور جب اِس زمانہ میں ہی تم اُس کو نہ بچھ سکے تو موسلے کے اور اُس سے بھی پہلے سکے زمانہ میں کون بچھ سکتا تھا اِس کے خدا نے اُس طلب کو ایسے لفظوں میں بیان کیا کہ سینا کے جنگل میں بچہ نے والوں اور عزب کے دُمیتان کے رہنے والوں سے لیکرسقراط اور بقراط سے درجوں تک کے لوگ بچھ لیں پ

تمام دنیا کے خیال میں ہے کہ مرکب چیزجب متعدد چیزوں سے بلتی ہے توایک خاص مزاج پیدا کرلیتی ہے۔ اُس کے ہر ہر فرو کامزاج اپنی پہلی حالت پر باقی نہمیں رہتا بلکہ دونوں سے بل بلاکزا کیے قسم کامزاج پیدا ہوجا ہا ہے ۔

اگرگرم پا بن میں تم مصندا پا ن ملاتے موتوائس کی سروی اورائس کی گرمی بل کوئسکانا کردیتی ہے بیکھی نہیں ہوتا کہ دونو رہایں اور سرد پانن کی سردی بیسٹور سرد اور گرم پانن کی گرمی بیستورگرم رہے ہ

ہت گرم و مروو دشاف تر دواؤں سے ملاکرایک عجون بناؤ۔ اُن دواؤں میں سے کسی ایک کا بھی خون مرکب کا کسی ایک کا بھی خون مرکب کا ایک کا بھی خون مرکب کا ایک خاص مزاج پیدا ہوجا و بگا۔ گرانسان ایک عجیب معجون مرکب ہے۔ مختلف فولے سے مرکب ہے۔ ادروسی اُس کے دجود کے ادرنیز باہم ایک و دسرے قولے کے بقا کے سبب ہیں۔ اگراندرونی قولے میں سے ایک فوت انسان میں سے نوت ہو تو دو سری قوت بھی باقی نہیں رہتی اور با دجود کے

تهارا دوست ہوں۔ ہم اُس کے بہکائے میں اگئے اور اُس درخت میں سے کھالیا ایک پردہ دائی کا جو ہم پر تفاکھاتے ہی اُکھ کیا عیب وصواب معلوم ہوسے لگا۔ اپنا ننگا پن ہم کونٹر مانے لگا۔ درخت کے بیٹوں سے اپنی نٹرم کا اول کو جھیانے لگے۔ اتنے میں ضدا للکا را کہ کیو ل اُس درخت کے بیٹوں سے اپنی نٹرم کا اول کو جھیانے لگے۔ اتنے میں ضدا للکا را کہ کیو ل اُس درخت کے کھانے سے میں ہے تم کونع نہ کیا تھا اور تم کو نہ کہ دویا تھا کہ شیطان تھا را بیکا وہمن ہے۔ چلو میاں سے جاؤتم ایک و ورس کے دہمن ہوگے۔ چند مدت ک زمین پر رہو گے۔ اُسی یں جو گے اُسی میں مرو گے اُسی سے نکلو گے ج

بچرفداکے بتانے سے اپنے قصوری معافی اِس طح برضا سے جاہی کر اے ہما سے ضا ہم نے اپنے پر آپ ظلم کیا اور اگر تومعاف نرکی کا اور رحم نرکی کا توہم آفت میں رہینگے یہ خدانے معا کیا اور یہ بتایا کہ تمہار ہے ہاس میری ہلات آویگی۔ جوکوئی اُس کی تا بعداری کریکا اُس کو کچئے ڈرنہ ہوگا جومری نشانیوں کونہ مانیکا وہ دوزخ میں جاویکا اور ایسٹشا سی میں رہیکا ہ

مچرفدائے آدم کو زمین پراٹیا ایب بنایا۔ ورمشتوں سے کہاکہ ایسے تخص کو زمین کی نیابت دیکا جو اس میں نساد کرے اور نون بہا دے اور ہم تو تیری پاکیز گی سے مجھے کو اور کتے ہیں اور تیری تو بیٹ کرتے ہیں۔ خدا سے کہا کہ ہاں میں سب مجھے جانتا ہوں جو میں جانتا ہوں تا ہوں جو میں جانتا ہوں تا نہیں جانتے ہوں تا نہیں جانتا ہوں جو سے تا ہوں جو میں جانتا ہوں تا نہیں جانتا ہوں جو میں جانتا ہوں تا نہیں جانتا ہوں جو میں جانتا ہوں تا نہیں جانتا ہوں جو میں جانتا ہوں تا ہوں جو میں جانتا ہوں تا نہیں جانتا ہوں جو میں جو میں جو میں جانتا ہوں جو میں جانتا ہوں جو میں جانتا ہوں جو میں جانتا ہوں جو میں جانتا ہوں جو میں جو

پیرضانے اُدّم کوسب چیزوں کے نام بتائے اور فرمضتوں کے سامنے کیا اور کہا کہ اگرتم سیجے ہو توان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرمنٹوں نے کہا کہ نیری دو ہائی ہے جو کچئے تو سے بتاویا ہے ہم توائی ہے جو کچئے تو سے بتاویا ہے ہم توائی ہے جو کچئے تو سے بتاویا ہے ہم توائی ہے نام بتاؤ۔ اُدّم سے نام بتاؤ۔ اُدّم سے نام بتاویا ہوئی ہا تیں اور جو سے نام بتاویا ہوں ہوئی ہا تیں اور جو کچئے تم ملانیر یا خفیہ کرتے ہوسب کو جانتا ہول ہ

وادا جان یہ باتیں توصاف صاف ہماری مجھ بیں آئیں۔ ہم مجھے کر خوانے ہم کو پر اکیا اور ہم کو فرصنتوں پر بھی ہوت دی۔ اور ہمارے وشمن شیطان کو بھی ہیں بتلاویا مگر ہم اُس کے فریب میں اُسکے اور خوا کے حکم کے برضلان کام کیا اور خود لینے فعل سے گنہ کار ہوئے اور جب اینے گناہ کا اقرار کیا اور معافی چاہی تو خدائے معاف کر دیا اور ہم کو زمین پر اپنا نا برب کر دیا او ہم کو زمین پر اپنا نا برب کر دیا اور ہم اس کی ہوایت پر چلینگے اپنا بمعلا کرینگے اگر ہم اُس کی ہوایت پر چلینگے اپنا بمعلا کرینگے اگر اُس برنہ جلینگے نود اپنے لئے کا نظے ہو ٹینگے۔ گراس میں بھی کئی باتیں بوجھینی ہیں بور اُس مورت پر جو اُس مورت پر جو اُس میں اُس کی موال کو اِس صورت پر جو اُس کے بیدا کیا۔ بھیراُن کو اِس صورت پر جو

أب ہے بنا إ

فَتَأْبَ عَلَبِيهُ إِنَّهُ هُوَالتَّوَابُ الرَّحِيْمِرَهُ كِيمِ توفدان مِحدكوايما رُتبَهِ الْمِشَاكَ زمين برابنا نايب كرويا ورفرضة عُلْ بي ميان رسيم

وا دا جان آب کی باش تو ہماری بھے میں مائیں اور ہم نہ بھے کرکن قوالے کا مجوم مرا تم كوبنا ينفاء ووكيا توك تق جوتهار مطيع وفرا نبردارهبي منقدوه كيا توت تقى جومكن إدر نا فرما نبردار کتی وه کیا چیز کتی جوزش کی کتی اور دوست بھی دکھائی دیتی کتی۔ اُسی مخوبال میں ڈالاادراس سے کمال کارستر تایا۔ برسباتیں تو ہماری بھے سے اہر ہیں۔ اگرادرسی طرح براپ گفتگو کریں اور ہم کو بھھا سکیں تواپ کی نہایت شفقت دعنایت ہوگی 🛊 ا دُم نے کما کر تہاری اور تمام ونیا کی جھے میں آجانے کے لایق تواسی بات کو مؤسلے اور مجا نے بہت اچنی تنظیل سے بتایا ہے۔ اُنہوں نے ملکی فواے کا نام فرسٹتہ رکھا ہے اور اُس وہمن دوست نما قوت كانام شيطان اورأس قوت كانام جومجهُ مي تفي پرمبرے كام ميں زكھي ورخت اورائس وقت إحالت كانام جب بين أس قوت كوكام مين لاين محے لائق بواأس ورخت كا «احکصنار کھاہے اور اس شکل عقد ، کوان تمثیلوں سے مل کر کوں بیا تھے، کیا ہے ، خدافے سڑی ہولی بیج طب جو آگ میں سے ہوئے کی مان در گرم ہوں کہ تھی آڈم کواورائس ى جورى حواكوبيداكيا بيران كوار صورت برجوب بنايا يجروم فتول في كهاكة أدم كوسجده کرد ستنج سجده کیا مگرشیطان نے کرنئی کی اور ضدا کے حکم کو نرانا اور سجدہ نرکیا۔ فکال نے اُسے پوچھاكە توسىخ كيون سجده ندكيا-أس سے كهاكر ميں أدم سے فصل ہوں - نزيے جھے كو آگ سے پیداکیاا در آدئم کومٹی ہے۔ ضانے کہاکہ جا ذور ہونز فرسنتوں میں ہو سنے لائق نہیں گئے گئے كها تو محكوقيامت كاليابى رسن دويم بى في مجع به كاياب مين جي انسان كوبهكا يا ہی رہونگا۔ضامنے کہا دُور ہوا ہم دود۔ جولوگ تیری تا بعداری کرینگے اُن سے دونيخ بحردونكاد

پھر ضدائے ہم کو مجھایا کر شبطان تھارا لیکا دشمن ہے اُس سے خبروار رہنا۔ پھر ہم کو ہشت میں رکھا وہاں ہم کو نہ بھوک تھتی نہ پیاس۔ نہ دھوپ لگٹی تھتی اور نہ کپڑے کی حاجت تھی خدانے کہاکداس میں سے جو کچھ جا ہو کھاؤگرا کیہ ورخت کو بتلا یا کہ اُس سے پاس کہ مت جانا اگر جاؤگے تواسینے لئے خود مُراکرو سے چ

گرشیطان نے ہم کو ہمکا آیا ور کہاکہ میں نم کو ہمیشکی کا در ہمیشہ رہنے والی باوشا ہت کا درخت بتلائوں۔ اُس سے وُسی درخت بتلا یا جس سے ضداسے منع کیا محقا۔ اور کہاکہ کسی بُرائی کے سبب ننع نہایں کیا ابکہ اِس کئے منع کیا ہے کہ نم فرمشتہ اور ہمینٹہ رہنے والیے نہ ہوبلؤ۔ اور تسمیل کھا کر کہاکہ ہیں تھی بارط صطرح سے جذبات کو جو غصرا ورغضب اور بغض دکیند - عداوت و وشمنی قتل و خونریزی چوری و زناکاری کے منشار ہیں تخریب دیتی رہتی تھی۔ اُس کے کو کو سے میں نے جان لیا کھاکہ وہ میری بڑی و شمنی کہیں جنال ہونے گام میرا بڑا کام ہے۔ مگر وہ بھی جتالی نظی کہ میں تیری و شمنی کبھی نہمیں چھوڑ نے کی - جہال پاؤل گی اپنا کام کرؤنگی۔ اور جس طرف سے تی ہو پاؤنگی مارونگی ہو

وه قوت ایک عجیب وغرب چیز تھی۔ قبمن توالیسی خت تھی لیکن اگروہ نرہوتی توایک اور چیز ہم میں نرہوتی جوانسان کے کمال کی تھی وہی باعث ہے۔ اور اُس کے وہال کی بھی وہی ہا ہے اور اسی سبہ وہ قوت کہمی تخت و ثمن و کھائی دیتی تھی اور کہمی ووست ہجے میں آتی تھی۔ سے معدد ان مصرف کمیں دیت

گرمیری اطاعت بس کیمی نظی د

خدائ ايس مركب جيزكو جو مختلف قوتول كالجموع بقى ليني مجهدكو ايك جاكم فوال وبإجهال م عَلَى مِنْ الله عَلَى رَبِياس - مز دصوب كى كرى كلتى عنى ذكروا يبننے كى حاجت و تى تقى ميل فتر فت برا بهوتا جاما عملاد إمام فوتيس جومجه ميس كفيس مركام أتى كفيس- ايك فوت مجه ميس توكيمي گرمرے کام میں زینتی۔ زمیں اُس کو کام میں لا ما تھا۔ جب میں بڑا ہوا اورس فریز کو تہنچا استیمن قت في كوبنا أياد أس سع بهي كام لے كيونكروه جانتى كتى كرجب ميں اس سے كام لون بكاتب المحصيبة من مينسونكا - مراسي قوت سے كام ليناكمال كابھي سبب تھا- إس كے اس تيمن توت سے بہکایا کہ اگرائس سے کام لیکا تو فرسشتہ ہوجادیگا اور بھی فنا نہ ہو دیگا۔وہ قوت میری بی و تھی اور میں اُس کو کام میں لانے کے قابل بھی ہوئیکا تھا۔ میں اُس کو کام میں لایا اور اُسی قت مراع بي مجدر وكل كئف مين حي جا أكرمي تو ايك نهايت اچيز بستى بول - بي شك مجدُ مين فر مشتر ہونے اور ہمیشہ رہنے کی قوت ہے مگرائس کے ساتھ بڑا توی وہٹمن کھی لگا ہوا ہے۔ اُس سے بیخانہایت مشکل ہے۔ میں اپنے عیبوں کے چھیا نے کی فکرمیں پڑااور خدانے للکارا لخرواراب توابیا الک بروا- ووست و عمن سے واقف بروا- اب جب تک زمین پررہا سے نبک وبدکوسمجدا دراینا کام کر- میں نهایت حیران موا که کیا کام کردں اورکس طرح پرجلوں- کپیر میں بھے کہ خدا کی نشأنیاں اور خدا کی ہدایتیں ہارے ساتھ ہیں۔ انہی کو سجھ ورانہی کو مانو۔ اُنهی کی دایت پر چلواور دشمنول سے نجات پاؤ۔ گریہ مجھ میں نرآ کا تھا کہ گذمشتہ بری کا کیا علاج مو-بهت غورك بعد مجعاككسي ووسرك سے أس كاعلاج نهيں موسكما- بلكا أركاعلاج خودمجدس ہے۔جوبز مجھ میں میراعی ہوگئی ہے اس کا سیدها کرنا اس کا عاب ہے۔ تب میں نے فعا معكما - مَرَّبنًا ظُلَّتُمَّا ٱلْعُسُمنَا وَإِنْ لَهُمْ تَغْفِرْ لَنَّا وَتَوْحَمُنَا لَكَافُو نَنَّ مِن النِّيسِ مِن ا کی طرف کھینچے لگا۔ وہ بھی میرے پاس بٹیھنے سے نہایت خوش معلوم ہو تی تھی اور بیاری بیاری نگا ہوں سے جمجھے دکھیتی تھی اور مسکراتی تھی۔ آخر ہیں بیقرار ہو گیا اور مجھے سے نہ رہا گیا۔ اور میں سے اُس سے پوچیا کہ بوائم کون ہواور تنہارا کیا نام ہے۔ وہ بولی کہ بھائی میرتوہیں نہیں جانتی کہیں کون ہوا ہو ہی ہیں ہوں مگرمیانام حق اِسے۔ میں بہت خوش ہوا اور تالیال جباکر خوب اُچھالا اور خوب کو دا۔ اورا و برکود مجھود کھے کرائیٹ بڑی ہتی اور بڑے تا ورطلتی کا خیال جباکر خوب گیا ہے جہاکہ خوب کے اور نہایت و وق وسٹوق سے یوں چیلا یا جہ

اُداُوارے اُوارے اُو ارے وہ جو ہے۔ اربے وہ جو ہے۔ ارب وہ جو ہے۔ ارب وہ جو رہیگا۔ ارب وہ جو رہیگا۔ ارب وہ جو نو ہی ہے۔ ارب وہ جو تو ہی ہے۔ میری شکر لے۔ اُس انجان جانب کارنے میرا شکر لیا۔ اب تم اُسی برکت کے بھیل بھیول ہو ہ

اجی داداجان - بیر و ترخ نے حال کی کہی ۔ ہم تو اُس سے بھی بھیل ہو بھتے ہیں - میرے بیارے وہ تو ہمارے ہوش اور تیزسے پہلے کی بات ہے - مگرائس کی مجھے نشانیاں ہم یاتے ہیں اور خدانے اپنی فذرت سے جو کھے ہم میں بنایا ہے اُسی سے وہ بچھپلا حال ہجھ سکتے ہیں اگر تم کو اُس سے جانبے کا شوق ہے تو سُنو بد

تمام قوتیں حیوانی اورانسانی-ملکی وشیطانی اُس پر بخصیں۔اورسباُس کی طاعت فوانبردار<sup>ی</sup> میرحار بخصیں۔جرحب کام بروہ مامور بختیں اُن کو کررہی کھنیں اور اسپنے کام میں ذراسی کھی خطا نہیں کرتی تحصیں۔گراکی فوت نہایت قومی اور سرکٹ کھنی۔وہ میری کوئی خدمت نہیں کرتی بحنا بلر نميت بكر جاعراز اصحاب يعنى شافعيه بال تعريح كروه اند به وابن عرفه ازعلمائ مالكير كفة قال شيخنا ابن عسب السلام لا بخلوالزمان عن هجنه ل والام الحرمين كفته كر اختلاف كرده انداة لين در الكرع عرب ازعصار عدد مجتهدين ازم بلغ نواتر كم مع شوديا نه جمع منع كرده وجمع جايز در شنته به

پس ان ام اقوال سے مرز ازمین خبند کا جو ناضروری معلوم ہوتا ہے ۔ لبب کسی بری غلطی اہل سنت اور جاعت کی سے کہ اجتہا وکوختم اور مجتهد کو معدوم مانتے ہیں ،

اس فلطئے عقاد نے ہم سلمانوں کے دین و دنیا میں نہایت نقصان پنچایا ہے اس کئے ہم کو ضور ہے کہ ہم اس خیال کو چھوٹی اور ہر بات کی تحقیق ٹریت عثر ہوں خواہ وہ بات دیں کی ہویا دنیا کی ۔غور کر نا جا ہے کہ ہرگاہ زمان حاوث ہے اور نئے نئے امورا در نئی نئی حاجتیں ہم کو پیش اُت ہیں۔ پس اگر ہمار ہے پاس زندہ مجتہد موجود نہ ہو تکے توہم مردہ مجتہد وں سے نئی بیش اُت کا سے زمانہ میں حاوث بھی نہیں ہو تک ھی کیونکر کو چھیلنگے۔ بس ہارے کئے بیت کا سے زمانہ میں حاوث بھی نہیں ہو تک ھی کیونکر کو چھیلنگے۔ بس ہارے کئے بھی مجتہد العصر والزمان کا ہمونا صور سے ج

# آدم کی سرگذشت

تم کون ہوا در تہارا نام کیا ہے۔ یہ تو میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں مگرمیا نام آ ومہے۔ تم پر کیا گذری۔ میں نے لینے تنب اسی دنیا میں پایا مگر نہ جانا کرکس طرح بنا اور کیس نے بنایا۔ میں نے اور بھی ہمن سے چزند دہر زمہ کزے مکوڑے دنیا میں و تجھے میں ہجھا کہ جس طرح یہ بنے ہو۔ لگے۔ اُنسی طرح میں بھی بنا ہمونگا ہ

گرمیں ویکھتا تھا کہ وہ سب تو ایک ساکام کرتے جاتے ہیں اور کسی اور ہات کا ارادہ بھی نہیں کرتے مگر میں۔ دل میں بہت سے خیال آتے تھے کیجھی دل چاہتا تھا کہ ہر کرو کہی ول چاہتا تھا کہ ہر کرو کہی ول چاہتا تھا کہ ہر کہ انتخا کہ ہر کہ انتخا وہ کیا ہے۔ دل گھرا تا تھا اور ان چرندو پرند کے ہس بیٹے تا تھا کہ ہر کہ اپنا سانہ یا تا تھا اور دل نہ لگتا تھا۔ تنہا ای میرے دل کو گھرا تی تھی کرمیرے گئے میری ہی سی دل کو گھرا تی تھی در اس بیقراری سے یہ بات ول میں آئی تھی کرمیرے گئے میری ہی سی گئے اور چیز چاہئے ہو

ایک ون میں نے اپنے بائیں بہاوے پاس ایک اپنی ہی سی صورت کی چیز بیمٹی ہوئی دیمی ول بدت فوش ہوا۔ بے قصد با بیمیں کھلنے لگیں۔ دل بھی دھ کا پر کاکسنے لگا۔ اوراشی

مجهرار

مذہب شیعہ الامیمکا نهایت صحیح اور سچامت کا ہے کہ ہرزانہ میں مجنہ دکا ہونا صرورہے کوئی زمانہ مجتہدالعصرے خالی نہیں ہوتا۔ البشرائن کائیٹ لمرکہ مات المفنی مات الفنوے صحیح نہمیں ہوسکتا مگر متاخر بن اہل سنت وجماعت سے عجمیب غلطامت کا بنایا ہے کہ اجتہا دختم ہو گیا اور اب کوئی مجتہد نہیں ہوسکتا۔ گراب تک اُن کو اس میں نشبہ ہے کہ نعوذ با متدمنہا مثل خاتم النبیوں کے خاتم المجتہدیا کون ہے کسی نے زیرکو اور کسی ہے عمرکو تبلایا ہے ،

اسلامیہ کے ہوگی گرتقصیمِ حاف ہو۔ یہ اندھی تقلیدی تعلیم ذہبی نوانع نقصان عقاید ہمیں ہوسکتی اور یکت برسیر فرہبی نوانع نقصان عقاید ہمیں ہوسکتی اور یکت بیں انگریزی تعلیم اور مغربی علوم کے ساتھ پڑھائی جا دینگی تو اور زیادہ لافرہبی اور بداعتقادی بھیلیگی اِس سے کرسوائے قران مجید کے جس قدر کتب فرہبی اس زمانہ کک موجود ہیں ہزار ون غلطیوں سے معمور ہیں۔ کوئی ایک کت بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہوئی عظیم الشان علی موجود نہ ہوا ورجس نے اسلام کی بچی اور صحیح سیدھی سادی حقیقت کو وہمی اور خیالی نہنا دیا ہو یہ

جی مقدس لوگوں نے موجودہ فدہبی تعلیم کوائس لا ندہبی کا علاج مجھا ہے اُنہوں نے پیخیال کیا ہوں نے پیغیال کیا ہوگا کیا ہوگا کہ جس زمانہ میں فلسفہ بیزانی سلمالؤں میں شائع ہوا تو بڑے زوروشور سے زند قہ والحاوث رواج پایا گرائس زمانہ کے عالموں نے فلسفہ بیزانیر کے ساتھ عقاید مذہبی کی تعلیم کوشامل رویا جسکے سے میں ہیں۔

صب وه زندقه وا کادجا نارا به

گرمیری بیوض ہے کا اُکٹ زمانہ میں ایسا ہوا بھی ہو توحال کے زمانہ میں ان کتابوں سے ائن تتيج كى ائميدر كھنا قياس مع الفارق ہے۔جس زمان ميں كرفلسفد يونانير شلمانوں يس رائج موا ادرائس زملز میں جو کتب مذہب یضیں اُن کو بھی اُس وقت کے عالموں سے اُس زند قراور الحاد کے روكنے كوكا في تمجعا يقا اوراس لئے أنهوں سے نئی نئی كتابيں علم كلام كى تصنيف كى تصين اور ائن كتابول مي أنهول في زندقدوا كاد دُور كرف ك لئ دو صول قراروي عظم يعني ما يو ائن مسائل فلسفدينانير كى جوعقايد مديسى كربضلاف تقفططى ثابت كردين عقي إمسائليبي كقطبيق مسأكل فلسفيه سي رسي تقفي مراب مين نهايت ادب سے يوجيتنا بول كرجوكتب مذمبى اب تك بمارے بال موجود إين ادر برطھے برطنعانے ميں اُن ہيں اُن ميں سے کونسي کتا ہے جس ہیں فلسفر مغربیرادرعلوم جدیدہ سے مسائل کی تردید یا تطبیق مسائل مذہبہ ہے کی ہو ید وجود معلوات سبع کی ابطال پرجودلیایں ہیں اُن کی تردید کس ت بیں کھی ہے اتبا حركت زمين اورابطال حركت دوريئه أفتاب برجود ليلين مبي أن كى ترديد كس سع جاكر ديجين عناصراربع كاغلط مونا جوأب نابت موكيا -أس كاكبيا علاج كريس-أئير كبير ولقل خلقنا الانسان من سلالترمن طين ثم جعلنا لا نطفة في الم كلين شرخ القنا النطفة علقة فخلقنا لعلقة المضغة فخلقنا المضغة عنطامًا فكسونا العظام لحماكي جوتفيه عالموس فيلكسي سعف تشريح كى روس و و غلط معلوم موتى ہے- ہم اپنى أنكھول سے بوتلول ميں بھرے موئے نظفہ سے ليكر بيرَ كَ بِيدا مونْ مُك كَ تَغيرات كو ويجهة مِن جومفسرين كي تغييرول كي غلطي كوثا بت تعين - جوكونكريم أس يراعتقاد ركصين - خداكى بات ادر أس كاكام ايب موناجيا مئے-

بھی اس سب سے کوائس حدیث کی روایت ہے اس قسم کی ہے جس سے حدیث نبوی ہونے کا تنوت نهیں ہے اُس حدیث کو بالجوم اور بالقین حدیث نبوی نہیں کہ سکتے ہ

اب توگویا بالاتفاق تمام سلمان اِس بات کوتسلیم کتے ہیں کہ انگرزی طریصنے اور علم حدیدہ كسيكف بسيملان لب عقايره ابهي مير سُست موجات ميں بكداُن كولغو نتيجينے لكتے ہم . اورلا مذرب موجاتے ہیں-اوراسی سبت مسلمان لینے اواکوں کوانگریزی بڑھا نانه بیائے ہ مشلمانوں پرکیا موتوٹ ہے۔ انگر زیھی ایساہی خیال کرتے ہیں جناننچ ڈواکٹر ہنٹر صاب فے اپنی کتاب میں جوحال میں اُنہوں نے ہندوستان کے سلمانوں کی نسبت لکھی ہے

یہ فقرہ مندرج فرمایا ہے:۔ ررکوئی نوجوان خواه مند وخواه سلمان ایسانهیں ہے جو ہمارے انگرزی مررسوں تعلیماً

اورائے بزرگوں کے مذہب بداعتقاو ہونا نسکھے۔ الشیاعے شاداب اور تروتا زہ مذہب جب مغربی دلینی انگریزی علوم کی سجائی کے قریب آتے ہیں جوشل برف کے ہے توسو کھ کرلائوی موجلتے ایں " امن وصدفنا۔ یہ قول واکٹر ہنٹرصاحب کا إلکل میج اور بتمامر سے ہے ، اب مسلمانوں کو بھی اِس کی فکر طری ہے۔ وہ و تیجھتے ہیں کرانگر نریی طریصنے کی ضرورت تو روزبروززیاده موتی جاتی ہے اور بغیرا نگریزی پڑھے اب گذارہ نہیں ہوسکتا مگردہ مذہب کو بھے جوزنے ليحصحهي ادرأس كولا كقسيجانا هوا دعجه كربالكل ببقرارا وربيعين مين اورطرح طرح كي ندبري موچة إي اورهم ايك كونے بين كھڑے ہوئے ہنستے ہيں اور آہستہ آہستہ كتے ہيں كرمياں إگر متهارا مذہب ایسانی بودائھا توجانے دو۔ ایسی بودی چیزری توکیا۔ گرجب کوئی ہماری کھی تھی اُدازسُ لیتا سے نوم مرغرا تاہے کہ کیا ہمارا مذہب کزورہے۔ مگرول میں کہتاہے کہ بات تو نیج کہی ے- بودا تو ہے کر ذراسی انگرزی پڑھنے سے ڈھاجا آہے +

بڑے بڑے معم مشمشل قدوس عالمول نے بہت غور کے بعد میر ننجوز کی کہ انگریزی کے ساتھ ندې ټوليم مجي دي جاوے اورکنټ ورسيعقا پداورفقه و صول و تفسير وحديث وعلم کلام بحي انگريزي کے ساتھ بڑھائی جاویں تاکرعقایہ مذہبی کچنترو درست رہیں اورعلوم غریبہ نے رہلے ہیں

به نزجاوی +

تمريس بيءوض رتاهون كرمحققا نتعليم ذهبي صول حفروا قعيه بريلامشبهانغ نقصان عقاميق

دوم - اُس صدیت میں شیار موجودہ میں سے کسی شئے کی حقیقت الهام سے بطور واقع کے بیان کی ہونہ بطور وقت کے برخانا بیان کی ہونہ بطور وف عام کے اور وہ بیان در حقیقت اُس موجودہ شئے کی حقیقت کے برخانا ہو تو وہ صدیث مدیث نبوی نہیں ہے ،

سوم - اُس حدیث میں کوئی ایسا دا قد بیان ہو جوتار نے ۔ سے علاقذر کھتا ہے اورتار کے اسے قابت ہو کہ دہ دا قع صحیح نہیں ہے ۔ قوہم اُس حدیث کو ہر گر بطور صدیث نبوتا کی نہیں کہنے کے اُس مدیث کو ہر گر بطور صدیث نبوتا تو ہزاروں آدمی اُس کو دیکھتے مگر اُس کا ہونا صرف اُسی صدیث کے رادی بیان کرنے ہیں تو اُس حدیث کو جسیم مدیث نبوی نہیں قرار دینے کے چ

بینجم-اُس صدیث میں ایسی بات ہو جو تمام لوگوں سے علاقہ رکھتی ہوا درجس کا جاننا سرکج حزور مخفا مگرائس سے صرف اُسی صدیث کے راوی واقف تھے نداور کوئی تو وہ صدیث بھی کوڈ

نبوى نهيي بوسكتى ب

اسقیم میں وہ حدیثیں بھی داخل ہیں جن میں کھوڑے سے عمل پربڑے بڑے اول کا اورجنت میں کھوڑے نے ابول کا ذکر ہواہے ،
اورجنت میں محلوں کے بیننے کا یا دینے سے گناہ میں سخت کنت عذابوں کا ذکر ہواہے ،
افسام مذکورہ بالا کی حدیثیں شام کننب احادیث میں بہاں بہت کر بخاری وسلم میں بھی موجود ہیں بہت ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ اسی قدر کہتے ہیں کہ اس فسم کی حدیثوں میں سے کسی حدیث موجود ہیں بہت کہ فلال حدیث کی کناب میں مندری سے حدیث نبوی کہنا نہ میں جا ہے کو حرف اِس وجسے کہ فلال حدیث کی کناب میں مندری سے حدیث نبوی کہنا نہ میں جا ہے کو مندان کا امتحان کی الازم ہے۔ اگر اُس ہیں بھی وہ بھی کہنا ہوں کے بعد اُس وفت اس کی نسبت حدیث نبوی ہونے کا طن غالب کہنا دیا ہے کیونکہ اس استحان کے بعد اُس وفت اُس کی نسبت حدیث نبوی ہونے کا طن غالب کہنا دیا ہے کیونکہ اس استحان کے بعد

مذہب میں ہے تگرسلم اِن با تول کو تبول نہیں کرتا اور کسی شرط کو صروری نہیں سمجھتا ہ بهرصال يم كوان مذهبول مين تجبت نهمين سيم كوصرف يربات وطحاني سے كرجس حايث میں ملفظ عن روایت ہوئی ہے اُس میں برابررسول مقبول صلے منہ علیہ وکم نک را و**یوں سے ن**م ہونے کا احتمال ہے اور اِسی سبہے میر بھی اختمال ہے کہ وہ حدیث رسول خداصلتم کی حدیث نم ہوت جن لوگوں نے کو مختلف ننرطوں کے ساتھ اُس کو حدیث نبوی مجھا ہے صرف قیاس ویخین جس ظن کے سبب بھاہے ۔ کوئی ثنوت اکوئی نض اُس پر اُن کے یاس نہیں ہے۔ بِس البیجی ثُن برجزم دلفنين إس بات كاكر بلاستبروه حديث بيغير خدالتم كى حديث سے نهيں ہوسكنا و **ووار وہم – مؤنن بینی وہ حدیث جس میں کسی رادی نے ان کے لفظ سے رواین کی** ہواوراس کاحال بھی بجنہ ولیا ہے صیکر عن کے لفظ سے روایت کا ہے 🛊 علاده إس کے بھی اور پُبت مق سیں حدیثول کی ہیں جہا عنبار اور درحبر وات اور خمون صدیث وغیرہ سے علاقر رکھتی ہیں۔ گرمم اُن کا ہس مقام پر ذکر کرنانہ میں جاہتے کیونکہ باقی اِقسام صرینوں کی جن میں مجھے نقصان سے وہ تو اقص اور نامعتبر ہی ہیں-ہم اُن حدیث**وں بر** مجت ارنی چاہتے ہیں جن میں اُس تسم کا نقصان نہیں ہے۔ اور کھیے اُک پڑاس ہات کا نُٹ ہیے كراً إو رحقيقت وه حديث رسول مقبول على الترعليه وسلم كي يهيم إنهبين بيس بربارة ممياحاً و صحیح کی جوہم نے بیان کین ایسی ہی ہیں کہ ہرعافات خص بیات کدیگا کران میں سے حدیث نبوی ہونا بھی مکن ہے۔اُن میں سے کسی کا بھی الیقین حدیث نبوی ہونا تا بت نہیں ہے <u>،</u> على دستقدمين من جو كجيرائ اس كي نسبت قايم كي ہے وہ صرف أن كي رائے ہے۔ کوئی حدیث یا حکممن جانب نشارع اُس پرنہ ہیں ہے۔ بیس ہمارا بھی ہیں مقصود ہے کرجا انگ مكن ہے ہم ہمی اُن را د یوں اور مزرگوں كا ا دب ملحوظ ركھیں اور ہمینشد دل سے حسن ظن اُن كى طرف ركھيں ۔ گرايساكرنے ميں بالكل اندھے ند دوجا ديں اورخو دکچھ بھی خيال ندكريں - بلكہ ہمارا ذخ سے کہم اُن حدبتوں کے حدیث نبوی مظہرانے کے لیے کو ان عدہ صول قراروں يس وه اصول ينهي 4

اقیل-ہم کو دیکھنا چاہئے کہ آیا وہ حدیث احکام فران مجید کے برضلاف ہے یانہیں اگر ہو تو ہم کو یقین کرنا چاہئے کہ وہ حدیث نبوی نہیں ہے جدید کے حضرت عائشہ رصنی اللہ عنہا سے حدیث سماع موتے کی حدیث نبوی ہونے سے بسبب مغالفت فران کے انکارکیا۔ با وجو دہیم صحابی اُس کے راوی مصفے اور نہایت فلیل زمانہ عمد برکت مهدرسول مقبول معملات گائی ایمنیا یہ

حدیث منی چپورگؤس سے او بر سے رادی کا نام ایسے طور پر لیا جادے جس سے بیٹ نبر پڑے کہ ہی رادی ہے اُسی سے میر مدیث نسنی ہے ہ

ایسی صدیث کی تسبت علماء کی ہے رائے ہے کو اگر وہ راوی ٹنقۃ اور نیک ہے اور کوئی نوض فاسد اس میں نہیں رکھتا تو وہ صدیث قبول کرنے کے لایت ہے ہ

میں کہتا ہوں کہ ایسی صدیث ہے نبول کرنے کا مداریمی صرف حسن طن پریٹھمرامگراس اِت کا القد کی مدینہ میشکر سرا مقد اصلع کی سرچھل ندمیر میں تان

ثبوت یا یقین کریر صدیث بیشک رسول مقبول ملعم کی ہے مصل نہیں ہوتا \* منهم مضطر- وه صدیث ہے جس کے راوی کو رایوں کے نام یاصدیث کی عبارت برتزنیب

با وزری مونه

وہم-مدرج- وہ حدیث ہے جس میں راوی سنے کسی مطلب کے لئے اپنی عبارت بھی ملا دی ہو ہ

ایسی صدینی رکیجی یقین نهیں ہوسکتا کر پیغرض العم کی حدیثیں ہیں کیونکر تریب کی دری ادر بھیارت زایدا گرخت کی دری ا ادر عبارت زایدا گرصناف ہی کی جادے تو بھی یہ بات یقین کے لایق نہیں سے کر بقیدا لفاظ ہے کم دکا ت بلا شبرر روان قبول صلع کے فرائے ہوئے ہیں یہ

پاژدیم میعنین بعنی وه صدیت جس کوراوی نے عن فلال عن فلان کر سیان کیا مود پر برایک ایسی قسم کی صدیت سے جس سے تمام حدیث کی کما بیں بھری پڑی ہیں اور اِس قسم کی

صریفی مبت زیادہ غور کرنے کے لایق ہیں م

وضح ہور علمائے حدیث میں حدیث کی روایت میں چار لفظ مستعل ہیں۔ حر تنا۔ اخر آل۔
انبانا۔ یہ تینوں لفظ حب بولے جاتے ہیں تو سمھاجا آہے کہ پچھلے را دی نے اوپر کے را وی سے یہ حدیث تنی اسکیم ہے گرچو تھا لفظ عن کا مشتبہ لفظ ہے۔ اِس لفظ سے وولؤں احتمال ہیں کہ پھلے را وی نے اوپر کے رادی سے یہ صدیث تنی ہو۔
پھلے راوی نے اوپر کے رادی سے یہ صدیث تنی ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اُس سے ناشنی ہو بلکے جس سے شنی ہو۔
بلکے جس سے شنی ہوائس کا نام جھوڑ کر اُئس سے اوپر کے رادی کا نام لے دیا ہوں

 وہ قول یافعک یا تقریر رسول مقبول ملعم کی ہے ہ عُلمائے سابقین نے جو کچنے اُن کی نسبت بیا ین کیا ہے وہ سب اُن کی رائے اوراُن کی

سمجه بلاكسي نقول سندك بع- فرص كياجا وع كزهن غالب أن كي نسبت مديث نبوي

ہونے کا ہوالااُس پیقین نہیں ہوسکتا 4

منجرات م نکورہ بالا کے صدیث معلق پر جوجی بخاری کے ہرا ہے شروع ہیں ہیں گول نے گفتگو کی ہے ملا کے سابقین کا یہ قول ہے کہ اس قسم کی صدیثیں جو سیجے بخاری ہیں ہیں وہ سب میچ ہیں اور بنزلہ صدیث معضل کے ہیں بعنی بنزلر الیسی صدیث سے جس کا کوئی راوی نہ چھوٹا ہو اس لئے کہ بخاری نے التزام کیا ہے کہ سوائے صدیث سیجے کے اور کوئی صدیث ابنی کتا ب میں نہ لا وے بہ

میں کہتا ہوں کہ یہ رائے بسبب محن طن کے بدنسبت بخاری سے قرار ہائی ہے بہتا<mark>تگا</mark> بخاری کا بمنز لرحدیث مفصل کے قرار دینا **صرف ح**س ظن ہوا نہافقینی وشتان بینہا ہ

اسی ظرح حدیث مرسل کی نسبت بحث ہوئی ہے۔ جمهور علما دکایہ مذہب ہے کے صدیث مرسل کو صدیث نبوی قرار دینے میں نوقف جیا ہے تعیٰی مذقوائس کو کہ سکتے ہیں کہ صدیث نبوی ہوا در ممکن ہے کہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے ۔ اور ممکن ہے کہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے ۔ ایعیٰی میں شک ہے ممکن ہے کہ حدیث نبوی ہوا در ممکن ہے کہ ایک تابعی و ورسے نہوی ہونے بریقین نہیں ہوسکتا اس لئے کہ ایک تابعی و ورسے تابعی سے بھی روایت کیا کر انتقا اور جوراوی تجھوٹ گیا ہے معلوم نہیں کہ تقریب یا نہیں اور یہ رائے بالکا صحیح و درست معلوم ہوتی ہے ،

مگر حضرت امام ابوصنیفہ اور حضرت امام مالک کے نزدیک وہ صدیث بالکل تقبول ہے وہ پربات و ملتے ہیں کہ نابعی نے جواو پر کاراوی چھوڑ دیا نوائس کو اُس صدیث کی صحت پر کامل بقین سربات و ملتے ہیں کہ نابعی نے جواو پر کاراوی کھیوٹر دیا نوائس کو اُس صدیث کی صحت پر کامل بقین

موكا ورمز وه اس كويني برخد اصلعم كي نسبت منسوب نركزنا به

حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر حدیث مرسل کی تقویب اور کسی طرح بر بھی ہوسکے تو وہ صدبت قابل قبول سے ،

حصرت الم ماحمد منبل كى رائے إس باب ميں كيسونه ميں ہے۔ ايك قول اُن كا ہے كہ آي صديث قبول كى حاوے \*

بہرصال جولوگ صدیث مرسل کو قابل قبول کھھرانے ہیں اُن کی رائے کی بنا حرف حیظن پر ہے مگرکسی کوجزم اور لقیمین اِس بات پر نہیں ہوسکتا کہ بلاشک وہ حدیث بیغیر خداصلع کی ہے ، بہر مشتند تھی ہے مُدکس۔ لینی وہ حدیث جس کی روایت میں اُئرشٹیٹن کا نام جس سے راوتی

بات كى كئى موكرسول ضرصلع فى فرمايات يا نودكياب يا أيك سامن مواس ليكن أكسى صدیث میں بربات بالتصریح نربیان ہو لی ہو بلکر کسی صحابی ای بعی نے کو ای ایسی بات کسی ہو یا کی ہورعقل اور اجتہاد سے اُس کو مجھے تعلق نر ہوبلکہ منقولات میں سے ہو۔مثلاً قیامت کا حال يا ينده كى خبريا كو نصحابي يا ابعي يول كه كرينم خداصلع كے زمانه ميں ہم يوں كرتے تھے يا اِس طِن پِر کزیا سنّت ہے تو بیرویت بھی در حکم مرفوع ہے۔ اور بعض علماء کا برقول ہے کہ ایسی مدیثے سے برجبی اختمال سے کصحابرا ورخلفائے را شدین کی سنت مراد مود گرمیں یہ بات کتا ہوں کر بررائے علم متفدمین کی جونسبت اُس مدیث کے سے جرکج ورحكم مرفوع قرار ديا ہے - كوئى منصوص يامنقول بات نهيں ہے بكرائ علماء كى رائے ہے اور وه بمنى صرف الكل اوراندائے سے لكھى گئى ہے مگرايسى صديث كو درحكم مرفوع قرار دينا محض غلط اوربا مشبررائ كي غلطى باس له كريه بالتحقيق سى كريه ويول كى بالبحى فيامت كى السبت اور آینده کی خرو اس بهت سی روایتیں زبان زد کھیں اور بیو دیوں کے بال کی روایتوں کے ذکر کرنے کی خود پیٹر خاطاع سے اجازت دی تھی۔ بیں مکن ہے کہ وہ بیان صحابی یا با بعی کاکوئی روایت روایات بیود سے ہونہ قول بغیر صلع کا اور صرف اس بات کے کھنے سے کر بغیر خوال میں اس اس کیا کہتے گئے اس فعل کے سنت ہونے پر بھی فین نہیں ہوسکتا مکن ہے کہ شنٹ ہواور تکن ہے کرایسافعل ہوجواُس زمار میں جس زمانہ کا وکراوی نے کیا برجب رحم زمانہ جا ہلیت کے ہوتا آیا ہوا در سُنت اُس کے برضلاف ہو۔غرض کراسی عالت مي بقين كلي إس بات بركه وه بلاستبه قول يافعل رسول مي سے نهميں موسكتا 4 سوم مرقوف يعني اسي حديث حسام فول يافعل ماتقريضحابي كابيان موادرهنا رسول فدالعم كي طرف نسبت نركيا كيا موج چهارم مقطع بینی وه حدیث جوتابعی تک بُنچ کرره جادی اوراس سے اوبرنر برھ ﴿ ہ بناتے۔ بعنی وہ صدیت جس کے کل راوی یا مبادے سندسے کھے راوی تھے برسل امنقطع معنی وه حدیث حس کی اخرے ندمیں تابعی سے بعدراوی کاناً) زليا ہومثلاً تابعي يركيكر يغير فده لعسف فرايب اوركسي صحابي كادرميان من ام ندايه مِفْتُم - مغضل- بینی و و صدیت جس کے دادیوں سے درمیان کے راوی جیوٹ **بِس اِن اِنجِ وضمول کی صریتُول میں۔ سے کسی حدیث پر نقین نہیں ہو۔ کم اُکُر مُلِثْنب** 

نهادرى عبد الله ما يقول فقال انالورخصنالهم في للأوشك اذا بردعلى احدهم المار ان يدعه وتيدم فقلت لشقيق فأنمأكو كاعبد الله لهذا فقال نعم .

دون ال کاربین میں وہ گفتگو مذکورہے جودر باتیمی کے ابوموسی اور عبداللہ ابن معوو میں ہوئی تھی۔ بہلی حدیث میں نومجلا یہ بیان ہواہے کہ ابوموسی نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ کیا جس خص کو نہائے کی حاجت ہوجب اُس کو پانی نہ ملے تو وہ نماز نہ پڑھے۔ عبداللہ ان معود نے کہا کہ ہاں اگر مجھے کو مہدنہ بھر یانی نہ ملے تو میں نماز نہ پڑھوں۔ اگر میں اُن کو تیمی کی اجازت و ول فو اُس وقت دول کرسی کو سردی ہوگئی ہو۔ کہا کہ ایسا یعنی تیمیم کیا و مناز پڑھی ۔ ابوموسی سے کہا کہ میں سے عبداللہ ابن معود سے کہا کہ بیل اللہ علی عبداللہ ایسا کو عبداللہ میں خیال کرتا ہوں کہ عمرا کی بات سے راضی نہیں ہوئے متھے ،

ووری صدیث میں ان واقعہ کو دور ری تقریر سے بیان کیا ہے۔ کہ اوموسی سے عبدالند ابن سعود سے کہا کہ تم کی خال کرتے ہو۔ اے عبدالر تمل کے باب کہ جب سی کو نہانے کی حاجت ہوجا و سے اور اُس کو پائی نہ ملے تو کیا کرے تب عبدالر الله ابن سعود نے کہا کہ نماز نر پڑھے جب نک پائی نہ ملے۔ ابوموسی سے کہا کہ تو کیا کرے قول کو کیا کرنے جبکہ رسول خداصلے اللہ عالیہ و کم سے سے اُن کو فرایا تھا کہ تیم ہی تجھ کو کافی تھا۔ عبداللہ سے کہا کہ کیا تم نہ بیں دیجھ نے کہا کہ سے اس بات پر راضی نہ بیں ہوئے تھے اوموسی نے کہا کہ ہم عار کے قول کو چھوڑ دستے ہیں۔ آپ اس بات پر راضی نہ بیں ہوئے تھے اوموسی نے کہا کہ ہم عار کے قول کو چھوڑ دستے ہیں۔ آپ قرآن کی آیت میں دجس میں تیم کا حکم ہے کیا کرنے۔ جھرعبداللہ کی کچھ بچھ میں نہ آیا کہ کیا جبوڑ دے اور تیم کی اجازت دیں کہ پائی کسی کو سردی مُپنچا و سے کہ اُس کو جھوڑ دے اور تیم کرنے ہ

اب دیجیموکرایک ہی صدیت ہے اورایک ہی مطلب ہے جس کوایک راوی نے ایک تقریر سے اور و دسرے راوی نے دوسری تقریرسے بیان کیا ہے اور اِس سے بخوبی ثابت ہے کہ صدیث کی روایت بلفظ نہیں ہوتی تھی بکر ہالمعنی ہوتی تھی چ

اس بحث سے بینتی بنگذا ہے کرجس قاراحکام احاد بیٹ کے لفظوں سے بندوسیت الفاظ یا ہوجہ نقدیم و تاخیر الفاظ یا ہوجہ خاصیت الواب وغیرہ ازروئ فواعد صرف و تخو و معانی و بیان نکا ہے جاتے ہیں وہ سب احکام اجتہادی ہیں جوعلمائے الفاظ موجودہ ہسے نکا لے ہیں گرامکان ہے کہ رسول ضوا صلے احتر علیہ و تم کا وہ مقصود نہ ہو۔ نیس او تھے متمام احکام منصوص نہیں ہوسکتے بلکہ اجتہادی ہیں جیتعل الخطاء والحدواب \*

دوم و و حکم وفيع يعني در حقيقت حديث مرفوع تو ده جو تي يه کرجس ميں التَّهريج مير

اقل صدیق بالمعنی رئام علیء اور موثین اس این پر شفق بین کردوایت احادیث کی بلفظ نهیں ہیں جورسول خدا بلفظ نهیں ہے۔ بین احادیث مرویہ کے لفظ بعینہ وہ لفظ نهیں ہیں جورسول خدا صلع نے فرائ تھے۔ بلکرا ویوں نے اُن کامطلب اپنے نفظوں بیں بیان کیا ہے۔ اور بخاری اور سلم کی صدیثیں بھی ایسی بی بین اور اِسی طرح پر روایت ہوئی ہیں۔ بیں ہم اُس کے ہر ہر نفظ کو صاحب وجی کی طرف منسوب نہیں کرسکتے بیک صحابی و تابعی کی طرف بھی بالعزم نسبت نہیں کرسکتے کیونکہ میں سیے کہ و و الفاظ سیسے اخر راوی کے مول جس نے بخاری یا مسلم یا اور کسی سے روایت کی بلکر کیا عجب ہے کہ بعض مقام پر خود بخاری یا دوسرے مصنف جامع صدیث کے لفظ موں و

سے اس کی تصدیق خود بخاری کی بہت سی صدینوں کے ایس میں مقابلہ کرنے سے ہوتی چنانچہ اِس مقام پر تنثیلاً ہم دو صدینوں کا ایس میں مقابلہ کرتے ہیں ،

مريث أقل - حدثنا بشمن خاله قال خبرنا محمد عن شعبة عن سلمان عن الى والله والله

مريث ووم مدنناعمر بن حفص قال ننا بى قال ننا الاعمش قال محت نفق بن سلمة قال كنت عند عبد الله والى موسى نقال له الوموسى ادا اجنب فلم يجد ما كيف بصنع فقال عبد الله لا يصلى حتى يجد الما و فقال البوموسى فكيف تصنع بقول عار حين قال لدا لنبى صلى الله عليه وسلم كان يكفيك قال الم ترعمولم يقنع بذلك منه فقال الوموسى قدعنا من قول عام كيف تصنع بهذا الا يت

بنائده احکام جاری کرف گئے۔ بیس براغتقا در کھنا کوسن وقیح اشیاء کی اور کسی فعل برانوا ا یاعقاب ہونا صرف خدا کے حکم اور اس کے امرو ہنی سے سبت ہے محض لغوا عتقا دہے بلکہ حسن وقیم مضیاء کی اور کسی فعل پر تواب وعقاب کا جونا اُسی قانون قدرت بر ببنی ہے اور خدا کے احکام اُسی قانون قدرت کا بیان ہے لیں اُن میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے حسن وقیح کو ابتدائی معقل انسان کی دریا فت کرلیتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ بعد الاخبار مین الرسل عن اللّٰ و تعالیٰ۔ اُن کے حسن وقیم کوعقل تسلیم کرتی ہے ہ

فهذا اعتقادى با لله الواطالا اطلاهد الذى لم يلدولم يولد ولم يكن له كفواً احد و و تد قال رسول الله صلى الله عليه وسلمون قال ١١ اله ١٨ الله مستيقنا بها قليد و خل الجنتم فا المبتدين المعمد خاتم النبيين قليد و خل الجنتم فا المبتدين المعمد خاتم النبيين

صلحالله عليه وسلم تسليما كثيراً كثيراء

اقتام صريث

انسان کی روحانی ترقی اور ونیا دی بلبودی اور حسن معانثرت اورعلم و تجربه کا کمال بهت کچیه انسان کے دل کوسیاه کچیه اس کے مسائل ندہبی کی تاریکی انسان کے دل کوسیاه اور ائس کے ولغ اور قل کو گذا ورخواب کردہتی ہے۔ اوس کئے جولوگ کو مسلمانوں کی ترقی علوم اور ترقی تہذیب شال سنگی پر بحث کرتے ہیں۔ اُن کو ایسے مسائل فرہبی سے بحث کرنا جو خلطی سے اُن چیزوں کے مانع خیال کئے مجاتے ہیں ناگزیر ہوتا ہے ہ

منجمائنی موانع کے بہت سے مسائل ہیں جن کی بنیاد غلط یا نامعتبر صدینوں پر مبنی ہو آئے ہے مسلمانوں میں برایک خیال عام ہوگیا ہے کہ جو بات کسی صدیث میں آئی ہے اُس سے انکار کرنا گفر یا خون معصیت ہے ۔ گر اس بات پر خیال نہیں جا تا کہ جب ہم بیر بائے سنیں کر فلال بات کسی صدیث میں ہے تو اول اس بات کی بھی تحقیق کریں کر آیا وہ صدیث بھی معتبر ہے یا نہیں اور در حقیقت وہ قول یا فعل یا تقریر رسول ضداصلعم کی ہے یا نہیں ہ

ہمارا بھی مطلب اِس مقام پرکسی نئی تحقیق سے نہیں ہے بلکہ ہم اُنہی صدینوں کی نسبت ہو کُت اِ حادیث میں مندرج ہیں یہ اِت دعینی جا ستے ہیں کہ ان میں سے کونسی صدیت درحقیقت بگز ظهور متعلقات سے اُن کے وقتوں میں وہم صدوث اور خیال تعدّو ہو تا ہے۔ گراس میں نہ صدو ہے اور زکسی طرح کا تعدّو 4

وہ نجو ہرہے نوص ہے نہم ہے نہ کسی محدود جگریں ہے نہ کسی خاص جگریں ہے نہ کسی خاص جگریں ہے نہ کہ اجاسات ہے کہ بھال ہے اور ناس پر سکون کا اطلاق ہو سکت ہے اور ناس پر سکون کا اطلاق ہو سکت ہے اور ناس کی نسبت کسی جگر ہے آنا اور کسی جگر میں جانا ہولاجا سکتا ہے ۔ اُس کے لئے کوئی طوف و سمت شعین نہ میں ۔ ابیما تو لوا ف تفروجہ الملہ ۔ اُس کا عرش پر ہونا صرف اللہ ۔ اُس کا عرش پر ہونا و اور پر تو النہ انوں کو اُس کی بڑائی کا خیال دلانا ہے نہ اُس کا عرش پر یا او بر کی سمت ہے گروش کی ایک اضافی سمت ہے گروش کی محت ہے وہ ہماری اور کی سمت ہے گروش کی محت ہے کہ کوش کہ ہونے ہے ہمرایک کے دل پر وشنی سے لیکر مہذب فلسفی تک کے ول پر اُس کی بڑائی کا خیال آ ہے ہم سے مونے سے ہرایک کے دل پر وشنی سے مونے ہی ہم دیکھنے ہوگی نہ یہ ہم دیکھنے ہی ہم دیکھنے ہوگی نہ یہ ہم دیکھنے ہوگا نہ اُن سا منا محص ہوگی نہ یہ ہم دیکھنے ہوگا نہ اُن سا منا محص ہوگی نہ یہ ہم دیکھنے ہوگا نہ اُن سا منا محص ہوگی نہ یہ ہم دیکھنے ہوگا نہ اُن سا منا محص ہوگی نہ یہ ہم دیکھنے ہوگا نہ اُن سا منا محص ہوگی نہ یہ ہم دیکھ ہم دیکھنے ہوگا نہ اُن سا منا محص ہوگی نہ یہ ہم دیکھنے ہوگا نہ اُن سا منا محص ہوگی محص ہوگی محص ہوگی نہ اس منا میں ہم دیکھ ہم دیکھنے ہوگی دیکھنے ہوگی دیکھنے ہوگی محص ہوگی محص ہوگی محص ہوگی محص ہوگی ہم دیکھنے ہوگی ہم دیکھنے ہوگی ہم دیکھنے ہوگی ہم دیکھنے ہوگی ہم دیکھنے ہوگی دیکھنے ہوگی دیکھنے ہوگی دیکھنے ہوگی ہم دیکھنے ہوگی دیکھنے ہوگی ہم دیکھنے ہم دیکھنے ہوگی ہم دیکھنے ہوگی ہم د

کفروساصی کامجی اُسی قانون قدرت کے موافق وُمی خالق ہے۔ گرائس کے اُلیخ قانون قدرت سے انسان کو ایسا بنایا ہے جس میں اُن سے بچنے کی قدرت رکھی ہے۔ اِس کے اگرچہ خُدااُن کا خالق ہے گر کہ باخا قانون خُدااُن کا خالق ہے گر کہ باخا قانون قدرت واختیار سے اُن کا کاسب سے گر کہ باخا قانون قدرت کا سب کا بھی خدا ہی پراطلاق ہو سکے گرائس کونہ کفرومعاصی سے پی نقصان ہے ورزی اور زیادت کی جاجت وہ

ائں کے تام کام مرار حکمت ہیں۔جو کھے کہ اُس سے ہوا وہ سب نیک ہے۔ کما نیل۔ آنچراز پردہ خفا بمنضہ ظہور حلوہ گراست ہمہ نیکو است ک

بیرماگفت خطا در شمامنع زفت ازی برنظر پاک خطار پخشش اد

بی جور وظلم کی نسبت اُس کی طرف نہیں ہوسکتی۔ وہ اپنی مخلوق کو پیداکر اسے جبر طبح کا اُس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ عدل وحکمت کے لئے ہرایک کو اُسی کے حال میں ویکھنا چاہئے نانسبنٹ کیو کی معدل وحکمت نسبتی چیز نہیں ہے بلکہ ہرایک کے لئے بمز لو اُس کے فات کے ہے جس کی تعریف میں اُیا ہے۔ حا بوجہ ل فیدو کا یوجہ ل فی خدیں ہے۔ اس کے سواکو بنی صائح نہیں۔ گراس سے بالازم نہیں آئی کہ وہ اندها وصوندی سے لنوا

اعتقادى الله الشكف كُ اكَ كَا لِكَلِيَّةُ اللّهُ

میں نهایت سبتے دل سے اِس بات پریقین رکھتا ہوں کرتمام عالموں کا بنانے والا کوئی ہے اوراُسی کوہم کنے ہیں اللہ وہ ہمیشے ہے اور ایمیشر رسیگا۔ اس کا ہونا حروری ہے۔ اور اُس کا نه بهونا مکن نهیں۔ وہ سے بڑا ہے۔ اور تنام صفات کیال اُس کی ذات میں موجودیل اُس کاساکوئی نہیں نہ ہوئے میں کیونکر ہونااُس کی ذات ہے۔ اور زکسی صفت میں کیونکراُس کی تام صفتیں ہی اُس کی ذات ہے۔ وہ زندہ ہے نہ جان سے بلکرانی ذات سے۔ وہ جانتا ہے ی جاننے والی چزسے بلکراین ذات سے۔ وہ دیکھٹا سے زکسی دیجھنے والی چزسے بلکراین ذات ے۔ وہنتا ہے زکسی شننے والی جزرہے مکراپنی ذات ہے۔ وہ بولیا ہے نرکسی بولنے والی جیز بلرابنی ذات ہے۔ وہ تمام نقصانوں سے ایک ہے۔ اور تمام عیبوں سے بے عیب بیمثل ہے کر بے عیب وات خداکی ہے بالکل اس رکھیک ہے۔ تمام مخلوقات کاؤسی فالق ہے اورتام معلومات کاوبی عالم ہے۔ سب مکن چیزوں پر قادر ہے۔ اکتی القایم ہے۔ وانا وبینا ہے۔ دأس كاكوئي مشابر ہے۔ اور ندائس كاكوئي مصاحب اور مدو كاراور ندائس كى مانندكوئي ہے اور زائس کا کوئی شریک نہ وجوب وجو دمیں-اور زاستحقاق عبادت میں-اور نہیداکر سے ميں اور نه صلاح و تدبیر ہتانے میں۔ بیں اُس مے سواکو ان کسی تسم کی عبادت بینی اظهار اپنے تذکر ادراس کی غابت الغایت تعظیم کا سنختی نہیں ہے ۔ بیس ہمارے تذقل کا ادر حوط لیقداس کی نظیم كالمفرا إليا مواس طريقة كقطيمكا بتحقاق أس كے سواد وسرے كونهيں \* وبى بياركوا جِيِّفا كُرْناهِم ا دروُ بى سب كورزق بينجانا ہے۔ وُہى بلاؤں كوٹالنا سبحاد وہی خوشیوں کو لا یا ہے گریرسب باتیں اسے قانون قدرت محمطابق کرتا ہے 4 اُس کا قانون قدرت کبھی موستا نہیں۔ وہ ہرطرے کے قانون قدرت کے بنانے پر قاور رجوقانون قدرت كرأس من بناديا - پيمرأس كے برخلاف كيرُ مهوّا نهيں + قدرت کے قانون بنانے میں سیب کامختاج نہیں بدیع السموات والراض واذ انضى امرافا نما يقول لدكن فيكون- آمرك نفظ عصوبى قانون قدرت مردب جس کوبغیرسی سبنے صرف کُن کے لفظ سے بعنی اراوہ سے جومقتضائے کمال ہے بتاویتا ہے اُ وه کسی میں ساتا نہیں اور زکسی میں ماتا ہے۔ اس میں تعدد و صدوث آبی نہیں سکتا۔ ندائس کی ذات میں اور نہ اُس کی صفات میں اُس کا تعلق متعلقات سے بھی حا دینے نہیں ہے

ا یمان اورصلوا فالیلة المعراج ولیلة القدر اورصلوا فا مرشب رحب و شعبان ورمضان کے باب مں کو فی صیح حدیث نہیں ہے ب ٧٧- كينے كى اور شهدكى اور تزكارى كى زكواة كے باب ميں كو ئى سچى صورت نه سر كي ۳۵- روزعا شورہ کے فضائل اوراعال سے باب میں سوائے روزہ کے ستحت ہو كاور رجب كے روزہ كى فضيات ميں كوئى صريت مجم نهيں ہے اور اسى طرح جو صديتيں صدقات اورخضاب اورسرمین شل والنے اور سرمر لگانے کی اور دانراً بالنے کی فضیلت میں ا أي بي سب موضوع بي + ٣٧- يكيف لككف سے روزه جاتے رہنے میں كوئى يجے صرف نہیں ہے بد ٤١٧- إس باب مي كرج مقدور ركه كرج نذكر وه يهودي موكر مريكا يا عبسائي كوني مریث کی نماں ہے+ ٨٧ ـ جن قرض مين نفع هو ده سُود سے اِس باب مين بھي كو ئي صحيح حديث نهايہ ، ٩٧- چيرى سے گوشت كا ملى كو كانا منع بونے ميں كو في صديث سيم نہيں ہے \* ، م - رسول خداصلعم کے فارسی میں کلام کرنے میں یا فارسی زبان ہو لئے کے مکروہ ہونے میں کوئی صدیث سے بد الم - وُعَا مَانِكَ كِرِوونوں إلى تقول كو منه ير طلنے ميں كو ني سيجے حديث نہيں ہے ﴿ ۱۷ - سفیدمرغ اور دمندی کی فضیلت میں کوئی صدیث سیجے نمیں ہے ہ سائم -إس باب ميں كه دلدالز ناجنت ميں رجا و بگاكو ني سجم صديث نهيں ہے م ٨٨- إس باب س كراج ع جت مع كوفي مع صديث نهير مع م ۵۷- اس باب میں کہ قیاس جت ہے کوئی محم مدیث نہیں ہے ، ۱۳۶۹ - اِس باب میں کر تیا مت کی نشانیاں فلاں فلاں مہینوں میں ظاہر ہونگی اور دو مُنوبرس بعد سے قبامت کی نشانیا ن ظاہر ہونگی کو ٹی چیجے صدیث نہیں ہے .پ رجن باتیں بطور شال کے ہم نے لکھی ہیں مگر سفرانسعادت میں اور بہت سی ابتیں اِی تم کی ہیں جن کی نسبت سیج حدیثیں نہیں ہیں۔اِس تنتیل سے ہماری غرصٰ یہ ہے ک جب تک صدبنهٔ کی صحت بخوبی پرتال نرلی حبا و ہے اُس وقت تک اُس کی صحت تسلیم کرد نرجا بنئے كيونكرابياكرنے سے الم مين خلل أنا ہے اور صرف إس بات بركربر عديث فلال كتا میں مندرج ہے بھرو ساکرنا محض بیجا ہے گوکہ وہ کتاب بھیج بخاری ہی کیوں نہ ہو یہ

١- التَّنَّتِينِ إِنْ جِب مِوتُونا إِكَ نهينِ مِوتًا لِيصَاسِ صِدِيثُ كُوسِجِ كَهَيْز مِن لِعَضْ غيرجيج - مُراكابرا ہل حدیث نے اپنی نُصنبیفات میں اِس حدیث کو بیان کیا ہے رمیرے نز دیکیا لِیٰ كيابين مي مدين من ايك س-المأوطاهر وطهوراكنى 4 ا - وصوت الم موئيان ك مرده مون كى سندت معى كوئى سيح صريف نهيا ، ١٨- وضوك بعدات يا زُل كاياني لو كيد لين ك باب من ليى كون في مديث نهير عد 14- والرصى كے خلال اور كالوں اور كردن يرسىح كرنے ميں كھي كو تى سے حدیث نہيں ہے جہ ٠٠ - نيندس وضورت كي هي و بي جه حديث نهيس سے به ٢١- عورت كو يجيموني سے وضوكن ميں تعبى كوئي ميج حديث نهيں سے بد ١٧١- مُره و كوعنس دينے كابعد خود عنسل كرائے كى بھي كو ان صيح حديث نهيں ہے 4 ١٧- عام ميں جانے سے منع ہونے ميں کو ان سجيج حديث نهايي ہے . ١٨٢- إس باب مين كرنسبما نشد مرسورة كي آيت بهاور نازوي أس كوليكار كرطيعه أجاباً وي عديث يج نبي به ۲۵- اِس!ب میں کہ امام ضامن ہے اور موذن موتن سے اور سجد کے ہمسایہ میں ہے والے کی نماز بعیر مسجد کے نہیں ہوتی اور مرنیک و بدے پھیے نماز جائز ہے۔ کو ای تیج مربیہ ٢٧ - جشخص يقضا نمازيم لأس كي نمازنه مو في مي كو الي سيج ه ۲۷- سفرمیں بوری نماز بڑھنے اور روزہ رکھنے کے گناہ ہونے میں کو لی میچے میں ، ۲۸- فجو کی نمازا ور و ترمیں قنوت پڑھنے میں کو انگیجے حدیث نہیں ہے & ٧٩ مسجد میں جنازہ کی نماز زمر ھے میں اور بجیرات جنازہ میں رفع پدین کرنے میں لوني سي مح صريت نهيي سب به ٠٠- اس اب مين كرنمازكوني چيز قطع نهيس كرني كو اي سيح حديث نهيس سيد به اسا- اور اِس! ب میں کہ طلب گروتم خیر کو رحم و لوں اور خندہ رُولوگوں سے کوئی می کورٹ نہیں ہے د مومع - اور إس باب میں کہ مالداروں کا غربا کی حاجت براً ری سے بہلوہتی کرنام جب زوال نغمت ہے اور احسان کرنے میں آوا ب ہے کوئی صریت سیح نہیں ہے یہ معومها يصلوة التسبيج اورصالوة رغايب اورصلوة نصيف شعبان ويضف جب سالوة

الم مبى لكھتے ہيں تاكہ اوگوں كومعلوم ہوككيسى كبيبى شہور حديثوں كوعلائے معتبر قابل عماد نهيس تحفظ تھے۔بِں جوصریتٰیں کرمعتبر نہاں اُن کونہ مانناعین دینداری ہے۔جیانخی مفصلہ ذیل اہمیں أس كتاب ميس مندرج بين و ا ایمان کے بیان میں جو سینیں ہیں کہ ایمان قول اور عمل کانام سے اور مکمنا اور طرفتنا ہے۔ یا نہ گھٹا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ان میں سے کوئی مدیث بھی بیغمر ضالع کی نہیں ہے بلک صحابه اور تابعين كے اقوال من « الم- مُرجيه اور قدر براورجهيميداوراشعريي كى نسبت جس قدرصيتان بين كوئي هج أناب + 4 Jui 250 ١٠- إس بابس كلام الله قديم غير خلوق ب به صديتين بي - مليغير خداصلعم كي و فی صدیث نهیں ہے صحابر قابعین کے اقوال ہیں م ٧- ملاکد کی پیدائش میں اور حضرت جبر ٹیل سے بیروں سے قطروں سے فرمشتوں کے پیدا ہونے میں کوئی صدیت صحیح نہیں ہے ﴿ ۵- موزاه را مکزنام رکھنے کی خوبی اور بزرگ میں یائس کی ممالغت میں کوئی صدیق سجیج ا عقل کی صلیت اوراس کی نضیلت کے بیان میں کوئی صریف می نہیں ہے ، ك خطروالياس كى درازى كى باب ميس كونى حديث سجيج نهيس سے 4 ٨- علم ك باب مين اوراس مين كرعام كاطلب كرا فرص مع كو في صديث عيم نهمين - بعدة 4- علم مے میصیائے کی برا ان میں بھی کوئ صدیث صحیح نہیں ہے د • ا- تران اور سورة ل كى خاص خاص فعصلتون ماج ب قدر صديتين إي سوائي عن ك ان ميس سے بھى كوئى حديث يحيم نهيں ہے به ا ا-حضرت ابو بکرتکی فضیلت کی مشهور صریتین موضوع اور فقتر یات سے ہیں 🐟 ١١ حفرت على ك فضائل من بجراك مدست كما وركوني أبت نهين بد ۱۲سمعاونیے فضائل میں کوئی صیح حدیث نہیں ہے 4 ٧٧ إ- امام ابوصنيفه ٤ ورشا فعرج كي بزرگي إيرًا ايُ مين حبن قدر *حديثنين بين سب موضوع* اور مفرسني بي ۵ ا بیت المفدس اور صخره اورعسقلان اور قزوین اورا ندلس اور ومشق کی ضیلت میں كوفي ميحي حمار منظ منهم السنيمه وإد

ہنسی اوٹرانے کومضامین وُدراز قباس کی حدیثیں مشہور کردیں مشہور ہے کہ جِدہ ہزار عربیں ہیں جوامل زندقہ کی بنائی ہوئی مشہور ہیں۔ اس طرح ایک فرقہ کے متعص<u>ے بنے</u> اپنی تائید ما دوسر ئ ذلیل کے لئے صرشیں بنالی ہیں۔ وعظ کہنے والوں نے ہت سی صرشیل بنی طرف گرط لى بىي-اولىصنى دفعه اولياءان يُركهي اس خرالى بين بلر كئے بين كه اُنهوں نے خواب میں ديھاكہ بات رسول خداصلع نے اُن سے کسی۔ بیٹ ل صدیث مسرع سے بیان کردی یعض لوگوں نے بزرگ<sup>وں</sup> اورعالموں سے کوئی بات سنی اور اُس کو میں بھھ گئے کہ برحدیث ہے اورشل حدیث کے مشہور موگئی۔ چنانچ<sub>ە ا</sub>س تے ہے، ہبت سے اقوال بطور صدیث مشہور ہیں۔ لیب صرف حدیث کا نام سُن کر گھبا ظا**ر** ترة مات مذهبي ميل طرحها نانهين حيا مبئية . بلكه اوّل أس حديث كي تحقيقات او رّفنتيش كرين حيا مبيِّكم وه کیسی صدیث ہے اور کس فدر اعتبار رکھتی ہے۔ بجرجب سبطح امتحان میں پوری نکلےاور معلوم ہوکہ در حفیقت یہ بوری اور کمی صبح حدیث ہے۔ اُس کوسرا ور اُنکھوں پر رکھے۔ ور نہ وُود كى كمقى كى طرح أس كو كال كريجية يك وت كيونكه شاه عبدالعزيز صاحب كا قول مع كه "حديث بيه ندگوزشتر است "اگرممسلمان ايسي لغوا ورب سند با تول کولين مذنب ميشامل کرين اور اپوچ اور وا ہیات فصول کو جن کی کھیے اسل نہیں ہے مذہبی قصنے درا کہا می واقعات بھے لیکس توہمارا مذہب بنہی تنظیقاً ہوجا ویگا۔ اور بول کے *حکم سے بھی ز*یاوہ نابا کبارا ورمکڑی کے جال سے بھی زیادہ بودابن جاویکا علما متقدمین نے نہابت شختی سے بطورایک مثمن کے صدیثوں کا امتحان کرنے میں کوشش کی ہے۔ ہیں یہ بات کرحدیث بے سندیاضعیف یا مشتر کوحدیث تیمجھا جاوے اور مذہبی با تو میں اُسے د خل نرکیا جا وے بے دینی کی بات نہیں ہے بکانہا ہ<sup>ا</sup> کیا زار<sup>گ</sup> اوراسلام کی بڑی دوستی کا کام ہے 4

## احاديث غيرمعتمد

اسلام کا دب اورائس کی دوئتی اور کمال بیما نداری اس بات میں ہے کہ صدینوں کی تھے کیجاتو اور جس میں ذرائجی شک ہوائے دُو دکی کھتی کی طرح نکال رکھیدیک دے - حدیث کی تنقیم نرکز یا اور ہر صدیث کو ہمجھنا کر پغیر جف اصلام کا قول ہے نہا بیت ہے ادبی اور اسلام کی دشمنی ہے ۔ پس سچی دوستی اور تقیقی ادب ہیں ہے کو غیرے کلام کو اپنے نبی پاک کے کلام سے علیٰ دہ کروے یہ حضرت عقامہ مجدالدین فیروز آبادی فیجوا کا بر علمار حدیث سے ہیں سفوالسعاد ہ کے خاتمہ میں بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ اور بیان کیا ہے کہ ان باتوں کی نسبت میں حدیثیں بیان ہوئی ہیں اُن میں سے کچھے مصوبے اور علمار صدیث کے نزویک ثابت نہیں ہیں جنائے ہوئی ہی خواک مشندابوداؤ دطبیالسی بشتنن دارقطنی صحبیج ابن حبّان به مشندرک حاکم کُتُب بیقی - کُتب طحادی - تصانیف طبرانی \*

وہ لکھتے ہیں کہ اگر جبران کتابوں کے صنف عالم متبر تھے نیکن ان میں کھی ٹرمی ہیاں کہ کیم

موضوع صرتنس كيمي شامل مين ه

جَوْتَظُ وَرجِ مِن أَهُول نِهِ ان كَابِ لَوْكُنَا ہِ كِمَّا بِالصَّعْفَالِانِ حَبَانَ نِصَانِيفَ كُمَّ اللهِ كَابُ الصَّعْفَالِانِ حَبَانَ نِصَانِيفَ خَطِيبِ مَا الصَّعْفَالِعِن عَنْ مَا الْكُلُّ لِلْانِ عَدَى - تَصَانِيفَ ابنِ مِ دور بِهِ تَصَانِيفَ خَطيب تَصَانِيفَ ابن شَامِينَ تَفْيَرُ إِن جِرِيرِ - وَوَدَس وَلِمِي - سَائِرِتَصَانِيفَ وَروس وَلَمِي - تَصَانِيفُ ابن خَبارِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

کتا بول برمبنی بیں یہ

انی بیان کے ساتھ مولنا تا ، عبدالعزیز صاحب فراتے ہیں کہ وضعی لین بائی ہوئی صدینوں کے پیچانے کی بیصور میں ہیں۔ آقل ہو کا ایکی واقع کے برخلاف ہو۔ وور سے ہو صوت کسی وشمن سے روایت کی ہو۔ تمبیرے ہوکہ ایسی بات کسی ہوکہ جس کا جا ننا اور ادا کرنا سب پر فرض ہو مگر صرف و ہی ایک خص روایت کرتا ہو۔ چھتے ہے کہ فرینہ حالیہ اُس کے جھو ہو سب پر فرض ہو مگر صرف و ہی ایک خص روایت کرتا ہو۔ چھتے ہے کہ ایک تصد ہو۔ چھتے یہ کہ ایک تصد می مروایت کرتا ہو۔ چھتے ہے کہ ایک تصد می موسی ہو سے کہ ایس کو می میں ہو کہ اور والد و اور می اُس کو و کھتے۔ مگر اُس کو صوف و ہی خص مین اور والد و کی اُس کو و کھتے۔ مگر اُس کو صوف و ہی تھو سے گناہ ہیں ہو۔ اکھتویں ہے کہ چھوٹے کا موال ہو گئے والے سے گناہ ہیں ہیں ہو۔ اکھتویں ہے کہ واب کا ہونا بیان ہو۔ ورسویں ہے کہ ورسویں ہے کہ ورسویں ہے کہ ورب بیان کرتا ہو۔ ورسویں ہے کہ ورب بیان کرتا ہو۔ اور اس کے تھوٹے کا موال ہر جج عمرہ کے تواب ملنے کا بیان ہو۔ ورسویں ہے کہ صوبی بیان کرتا ہے۔ ان اس کے تھوٹے کے مواب کا مول ہیں بیان کیا ہو۔ گیآر صوبی ہے کہ صوبی بیان کرتا ہو۔ ایک کسی کا میں بیان کیا ہو۔ گیآر صوبی ہے کہ صوبی بیان کرتا ہو۔ ایک کسی کا میں بیان کیا ہو۔ گیآر صوبی ہے کہ صوبی بیان کرتا ہو۔ کی آر صوبی ہو۔ کو موبی بیان کرتا ہو۔ کی آر صوبی ہو۔ گیآر صوبی ہے کہ صوبی بیان کرتا ہو۔ کی آر صوبی ہا کہ کو ایان ہو۔ گیآر صوبی ہے کہ صوبی بیان کرتا ہو ہوں کرتا ہو ہوں کے خواب کو میں بیان کیا ہو۔ گیآر صوبی ہے کہ صوبی بیان کرتا ہو۔ گیآر صوبی ہو۔ گیآر صوبی ہے کہ صوبی بیان کرتا ہو کہ کی کو صوبی ہے کہ صوبی بیان کرتا ہے کہ کو سال میں ہو کی کو سال کی کھر کیا گیا ہو کی کو سال کی کھر کیا تو کو دائے کرتا ہو کی کو سال کی کو سال کی کھر کی کو کی کو کی کی کو سال کی کی کی کو سال کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کرتا ہو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کر کی کی کی کو کی کو کھر کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کی کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کر کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کی کی

بعدا سے نشاہ صاحب ارفام فرماتے ہیں کہ بت سے لوگوں نے مختلف بہبوں محکولی صادب کے نشاہ صاحب ارفام فرماتے ہیں کہ بت سے کہ لوگوں کو قرآن مجید کے بیش حق و تلاوت کو میں صدبتیں بنالیں ۔ بے دسوز اسے کے فضیلت میں صدبتیں بنالیں ۔ بے دسوز اسے کے اسلام کی

قانون قدرت محربضلاف تتعال الناشفادت ورأس مصطابق برناؤمين لاناعين واوت

## الشاطورف

كسئ سنله بإطريقه بإعادت بإسم ورواج بربحث كرينيمين وه اقوال انسان كوشرعلطي ؠؠ وُالتے ہیں جو صریث کے نام سے شہور ہیں جو کہ اب ننام حدیثیں کتا ہوں یک تھی ہوئی ہیں۔ إس لئے ہم کو دیکھنا جا ہئے کہ علم الممتقد مین ومتاخرین سے کتب عدیث کی کمحاظ اعتبار دعدم اعتبارسيدكس طرح نقسمي

شاه ولى دنترصاحبُ كرعنها متاخرين مين جامع سلف اور تقترا ميضلف يخفي انهواسك نهايت عده طح يركت حديث كنف بل بان كى ب -أسى كوبم مبى إس مقام بربيان كرفي بين م وه لكفنغ ميس كركت عاديث باعتبار سحت وشهرت أورقبول كم كني فيسعير من بد جنحت كے معنی أنبول نے برلئے ہیں كرمصنف سے احادیث سيحتي أس ميں لئھي ہول اوراً س کے سواج دریث لکیسی ہواً س کا نقص کھے اُس کے ساتھ لکھ ویا ہو۔

تہرت کے اُنہوں سے یمعنی لئے ہیں کہ ہرزمان میں مل حدیث اُس کو بر نظر عظر اُسا رہے ہوں ادر اُس کی ہرا ک۔ جنر بیان میں آگئی ہو 🕈

قبول سے وہ میر واد لیتے ہیں کہ علمائے حدیث نے اُس کتاب کومعتبروستند تھے ابواد ئسى ئے اُس سے انكار نەكيا ہو 4

كيمروه لكحظة بن كران تبينول إ تول من سنت اوّل درجه كي تمين كتابير مين - مُولّا المام لاكت صِحْيَةِ شبخارى صِحْيَةِ مسلم - ده ليحصة بين كران تبينول كتابول كي حديثين صح الاحا ديث ہیں۔اُرج انہی میں بعضی حدیثیں بعض سے زیادہ ترجیح ہیں بد

إن كتا بول كے لبد د وسرے درجه میں اُنهوں نے عِلَامع تر مذی یے نسن ابوداؤد سكنن نسالي كوقرار واسيه

وہ انہی چھکتا بوں کو صحاح ستنہ کہتے ہیں لیکن کنٹروں نے موطّا کو صحاح میں سے خارج رکھائے اور ابن ماجہ کو د اخل کیا ہے 4

شاه دالانتها حب کاریمی قول ہے کرمسندام احریجی اسی دوسرے درجو پیچ کل ہونے کے لائق ہے گراس میں ضعیف حدیثیں بہت ہیں «د

تنيهه ورجهمين أنهول فيان كما بول كوشار كياسه منك زشافهي يستنول بالجمين وارحى مُسْتَدا بونعِط موصلي مُصْنَف عبدالزراق مِصْنَف، ابو كمربن اليمشيب مُستَدّعبُ دبن تميد- مریدوں سے حلوا ہائد سے لینے کے برلنے مسلمانوں کی تعلیم کے لئے کچھ جمع کریں اور جبام مولوی صاحب و قبلہ جو منبر پر ہیٹھ کر دنیا سے ہمیج اور ایل دنیا کے کا فرہو نے کا دعظ فرماتے ہیں۔ مگر جب سفید سفید گول گول نذر مین ہموتی ہے تو جھٹ ہات لنباکر کراور ایک عجبیب شرعمزہ سے اُکھاکر جیب مُبارک میں رکھ لینتے ہیں اگر اُسی بلید کو و ناباک و نیا یعنی نذر کومسلمانوں کی تعلیم میں نیوی جیب مُبارک میں حرف کریں تو کیسا بچھ تو اب کمائیں۔ بس جھوٹ موٹ کی عبادت اور دکھالا کی راضت جس سے انسان کا دل بعوض نرم ہوئے کے بچھر سے بھی زیادہ تحت ہوجا تا ہے ہماری تمجھ میں تو کھے کام کی نہیں ہے ۔

مرک و نیا دیا اور جھوٹا اور غلط خیال ہر ہے کہ ترک نیا عباوت ہے۔ یہ ایک ایساغلط
اور جھوٹا قول ہے کہ اس سے زیادہ دوسرا نہیں ہوسکتا۔ ونیا کا ترک کرنا جس طرح کہ لوگ ہمجھے
ہیں غیر کئی ہے۔ البتہ جس طرح شارع سے فرایا ہے اور ترک نیا سے جو اُس سے مراد کی ہے وہ
بالکل جمع اور نہایت ورست اور بالکل قانون فذرت کے مطابق ہے مگر اس زمانہ کے لوگوں
خیال کے مطابق شارع والی ترک نیا عین شقاوت اور کمال دینداری ہے بغوذ باللہ نامنہا۔ ونیا ہمارے کے پیرائم اُس کواس طرح برجس طرح کرجھوٹے وُنیا ترک رنے والے ترک رے کو کہتے ہیں کہ فوٹورک
ہے اور ہم ونیا کے لئے بھیرائم اُس کواس طرح برجس طرح کر جھوٹے وُنیا ترک رنے والے ترک رے کو کہتے ہیں کواس طرح برجس طرح کر انتہا ہے۔ اس طرح برترک کرنا ہجاہے۔ اور وہ سے کہم دنیا کواس طرح برائے اور وہ سے کہم دنیا کواس طرح برطرح شارع نے ترایا ہے۔ نہ اپنے جذابت نفسانی کی صنی پر۔ اور اس کواس طرح برکام میں الویں جس طرح قانون فررت نے ہم کوسکھ کیا میں الویں جس طرح شارع نے ترایا ہے۔ نہ اپنے جذابت نفسانی کی صنی پر۔ اور اس کواس طرح برکام میں الویں جس طرح تا ناع نے ترایا ہے۔ نہ اپنے جذابت نفسانی کی صنی پر۔ اور اس کواس طرح برکام میں الویں جس طرح قانون کے مطابق ہو

اسی طرح اگرتام لوگ حرف عادم دینی بی طبیعها کریں تو بهاری دنیا کاجس کی صلاح شریعیت سیے خارج بنیں ہے کیا حال ہوگا بکر علوم دنیا دی کے معدوم ہوسے سے دین اورعلوم دینی دولا کے معدوم ہوسنے کا قوی اندیشہ ہے۔ بس بھارا فرص ہے کہم دولوں تھے علوم کی ترویج بہتی وکوشش کریں اورایک کو و دسرے کا اگر بھی کردولوں کو بڑھا اور بڑھا نا و جل عبا وت جائیں وہ قطع نظران سب ہاتوں کے اکل صلال کا بہیا اگرا شرخص پرفرص ہے اور اُس کے لئے کہا جائے ہا کہ بیا اگرا شرخص پرفرص ہے اور اُس کے لئے کہا جائے ہا کہ بیا کہ باست ہوئے۔ دنیوی علوم بلات ہو کہا ہوں کے لئے ان اور و سیلے ہی بیا کہ بیا ہوئی اور و سیلے ہی ۔ بین مسلما نول کے لئے اُن وربیعے اور و سیلے ہی بیا کہ بیا ہی اور و سیلے ہیں۔ بین مسلما نول کے دنیوی علوم بلات ہوگر کیا جال کے لئے نہا یہ بیا ہی اور و سیلے ہی ۔ بین مسلما نول کے لئے اُن وربیعے اور و سیلے ہی ۔ بین مسلما نول کے لئے اُن وربیعے کی وربیعے کی اور کی جا و کرکھا اور اس کے کئے کہ دورہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ کہ کہ بیا کہ بیا کہ کہ بیا کی کے کہ بیا کہ بیا کہ بیا کر بیا کہ بیا

اله وریاضت کوصون را توس کوجاگند اور ذکر شخص کونی بین المیان بڑے ہیں وہ یہ ہے کہ نہوں ہے نہوں سے کہ نہوں سے کہ کو است کوصون را توس کوجا گند اور ذکر شخص کرا ہے اور نقل کرتے اور نقل بڑھے تا اون کا درت مرکھنے کی مخصور تنا رہے ہے کہ اُن کا ایسا کرنا اور صداعتدال سے گذرجا ناجو قانون قدرت سے مرحلان ہے مقصور تنا رہے ہے یا نہیں ۔ ہم ہی بہت زیادہ مفید ایس بہت بڑی فلطی ہے جہ اور کی عبادت جی فلطی ہے جہ اور کی عبادت جی فلطی ہے جہ اور کی عبادت جی فلطی ہے جہ اور میں منا ہوں کا اور ایسے امور پر کوئش میں کرنا جواسے ہم ذہبوں کے وہنی اور و نیوی طال کوئش کرنا اور ایسے امور پر کوئش میں کرنا جواسے ہم ذہبوں کے وہنی اور و نیوی طال کوئش کرنا کو ایس کے بہت زیادہ ترمفی ہیں۔ نمود ریاضت ایک بخیل نیکی مال کی جملائی و بہتری کے جو ل اس کے بہت زیادہ ترمفی ہیں۔ نمود ریاضت ایک بخیل نیکی مال کوئش کرنا کہ اور ایسی فات کی کی ہے جو ہزار وال اور میول کو کھلاکو کھا گا کہ ریاضت کرتا ہے اُس کی مثال ایسی خواج و سے جو ہزار وال اور میول کو کھلاکو کھا گا کہ اور میں کہ تو عبادت کی ہی ہے جو ہزار وال اور میول کو کھلاکو کھا گا کہ اور میں کو تو عبادت کی ہی ہے جو ہزار وال اور اصلی فیاضی اور مخاوت اور میں کو تو عبادت کی ہے جو ہزار وال اور اصلی فیاضی اور مخاوت اور میں کہ تو عبادت کی ہے جو ہزار وال اور اصلی فیاضی اور مخاوت اور میں کہ تو عبادت کی ہے جو ہزار وال اور اصلی فیاضی اور مخاوت اور اصلی فیاضی اور مخاوت ہوں کی دور کے دور کہ کو عباد ت کی ہی ہے جو ہزار وال اور اصلی فیاضی اور مخاوت ہو ہوں کہ دور کے دور کے دور کھا کہ کو میں کو تو عباد ت کی ہوں کے دور کو کھا کہ کو میں کو تو عباد ت کی ہوں کے دور کو کو کھا کو کھا کہ کو میں کو تو عباد ت کی ہوں کو کھو کو کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھو کو کو کھا کہ کو کھو کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کی کھو کو کھا کہ کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کہ کو کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کو کھا کو ک

علّادہ إِس كے درجہ فواب وعباوت تبذل حالات سے بالكل بدل جاتا ہے۔ فرض كروكد الكسى قام ميں إِنى كا قبط ہولو اُس حكر بيٹ كِنفل پر شنے يا قرآن مجيد كى تلاوت كر بى يافكر شِغل كى طرب لگانى زيادہ فواب كى بات ہے ياكند سے پر يا بى لائا اور لوگوں كو بنا مانيا دہ فواب سے ب پس جوحالت كر اِس زمانہ ميں مسلمانوں كى ہے اگر اُن كى مبترى برتمى كى جاؤے ہے تو نفل و رات كے جا گئے كى رياضت سے بلائش برزا بد ٹواب ہے۔ انصاف سے دیجھوكہ آگر برتی صاحب

عے شا المجميل تو چولعيد نهيں بد

بعن علی سے علی مقول اور کام کلام دونوں کا پڑھ صانی اجائز ہما ہوا ہے۔ اسے درگذر کرکے یہ کہتے ہیں برخلات اُن کو طروری کھم ایا تھا۔ ہم اُس کے حائز ہوئ کی بحث سے درگذر کرکے یہ کہتے ہیں کروہ کلم مقول جس برعائے نے انکار کیا صرف یونانی حکیموں کے عقلی سے بحث وہ اپنی تھا۔ تقص سے خدا کی ذات وصفات سے بحث کرتے تھے جب کا الدیات اُنہوں نے نام رکھا عقا وعلوم اُن کے ساتھ گئے۔ اب جو نئے علوم بریا ہوئے اور جوانگر مزوں کی بدولت سندوستان میں اُن کے ساتھ گئے۔ اب جو نئے علوم بریا ہوئے اور جوانگر مزوں کی بدولت سندوستان میں اُن کے ساتھ گئے۔ اب جو نئے علوم بریا ہوئے اور جوانگر مزوں کی بدولت سندوستان میں اُسے موجودہ کے موجودہ کوائس قدیم یونانی معقولات برقیاس کرائے تھے ہیں اُس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے عقال کو گراہ کرنے و الے اور خوائی قدرت کا مقالی فارس کی اُن کے دورائی قدرت کا میں جو الے ہیں جو الے ہیں جو الدر پر تھیں دورائی دورائی دورائی کی است ہے۔ وہ اللہ کی بات ہے۔ وہ اللہ کی اُن سے۔ وہ اللہ کو گراہ کرنے وہ اللہ کی اُن سے۔ وہ اللہ کی اُن سے۔ وہ اُن کی معقولات برقیاس قدیم اُن کی تو اسے اُن کے دورائی معقولات برقیاس کی موجودہ کی اُن سے۔ وہ اُن کی کھورت کا کھورت کا لائن کی سے دورائی موجودہ کی اُن سے۔ وہ اُن کے دورائی موجودہ کی اُن سے۔ وہ اُن کے دورائی موجودہ کو موجودہ کو اُن کی اُن سے۔ وہ اُن کی اُن سے دورائی کی موجودہ کی اُن سے۔ وہ اُن کی موجودہ کی موجودہ کی کو موجودہ کی موجودہ

بعضے کٹ ملا یہ کہتے ہیں کران علوم ہیں ہی ہو جفیقت بعض ہشیاء کی نابت کی گئی ہے وہ نہرہ ہالام ہیں نفصان نہرہ ہا اور نفصان کی کہتے ہیں کہ اس کے ان علوم سے بھی عفایدا دوسائل ہملام ہیں نفصان کا سے کا اختال ہے گرالسی رائے بیز بجزا فسوس اور نفریں کے کیا کہا حباسکتا ہے۔ ایسے خص کیا مطلب ہیں ہے کہ نعوذ بالکہ مذہب اسلام تقیقت سے برخلاف ہے۔ ایسے خض کی بن بین برکہ تاجیج کے اور وہ مذہب اسلام کے سے ہوئے ہیں۔ کہ ایو وہ مذہب اسلام کے سے ہوئے ہیں۔ کہ ایو وہ مذہب اسلام کے سے ہوئے ہیں۔

کامل یفنی نہیں ہے ہ

 ہی عبادت ہے جیبا کہ علوم دینی کا تھا۔ بس ایک کوعبادت ہمجینا اور دوسرے کو جمہنا کبسی تعلقی سے د

علادہ اِس کے وہ علوم بی جن کوہم علوم دنیوی کتے ہیں اگران کی تعلیم نکے برجوتو باعدف ترفے ایمان اور سبب محبت اور ترقی معرفت ذات باری تعالیٰ جائے نشانہ کے ہوتے ہیں۔ امام غوالی حب اجاب کو بیان فرلمے ہیں۔ اکھتے ہیں کہ توت معرفت سبب قوت محبت ہے اور یہ بات ضرا تعالیٰ کی صفات اور ملکوت سکے اسموات وارض پر دھیان لگائے سے ہوئے ہیں سائے کہ کوئی ذرق آسمان وزہین سے سموات وارض پر دھیان لگائے سے ہوئی ہے اور جس نظر کہ کوئی ذرق آسمان وزہین سے ایسانہ میں ہے جوائس کی حکمت والیانہ میں ہے جوائس کی حکمت والیانہ میں ہے جوائس کی حکمت والی ہو۔ جس ذرق برنظر کی جاوے اللہ پر دوالت کرتا ہے۔ کوئی دانہ زمین سے نہیں اگا کہ اینے اُلی کا دولے کی توحید پر مزار زبا میں اور قرائس کی استحد بر مزار زبا مواور آس کی تعدیر مزار طرح سے شمادت نہ ویتا ہو۔ جس ورق آس کا استحب کا لمربر مزار طرح سے شمادت نہ ویتا ہو۔ جس ورق آس کا استحب نظر کی جاور ان سب باتوں کا علم باعث ایمان کا لیس خوالی سے ایس سام علوم و نیوی اس خوالی سے ایس سام علوم و نیوی اس خوالی سے ایس سام علوم و نیوی اس اعتبار سے علوم و بینیا سے کہنمیں ہیں ہو قاور طلق برسے علوم و بینیا سے کہنمیں ہیں ہو اور ان سب باتوں کا علم و نیوی اس اعتبار سے علوم و بینیا سے کہنمیں ہیں ہو تا تعدیل کا ایمان سے ایس سام علوم و نیوی اس اعتبار سے علوم و بینیا سے کہنمیں ہیں ہو اور ان سب باتوں کا علم و دنیو سے اس سے کہنمیں ہیں ہو تا تعدیل کا ایمان سے ایس سام علوم و نیوی اس اعتبار سے علوم و بینیا سے کہنمیں ہیں ہو

جس و فت کہ ہم علم ریاضی پڑھ کرخالتعالے کی اُس قدرت کا ملہ سے واقف ہوتے ہیں جوخلق آسمان د زمین و کواکب سیار و و ثوابث میں کام آئی ہے اور کتنے بڑے بڑے گرات کو کیسی سریع حرکت سے معلق پھرتے و بچھنے ہیں اور اُس کی عجائب حکمت کو دریا فت کرتے ہیں توکس طرح ہم کو وجود صانع اور اُس کی قدرت کا ملہ سریقین ہوتا ہے ۔

جس وقت کرم علم ارض تعنی جیا اوجی پڑھنے ہیں اور ان عبارات سے واقف ہوئے ہیں جو خان انتا کے سے واقف ہوئے ہیں جو خان رات ہمارے ہاؤں سے سے رونداجا تا سے توہم کو کیسائسٹکا اُس خدا کی خدائی پریقین ہوتا ہے ۔
علم نبا تا ت اور علم حیوا نات سے جب ہم کو واقفیت ہوتی ہے تو کچھولوں کی پچھڑلوں کی رکھڑلوں کی مرزی اور کھی کی آئے گھری کے بیکاری ہی ہم کو اُس کی مطلق کی حمت کا ملہ پریقین کا مل پر التی ہے بہ اسی طبح تنام علوم کیا علم آب اور کیا علم ہو ااور کیا علم جرفقیل اور کیا علم برق وقعناطیس سے اسی مرتب کی مرزی کو قرت اور بھارے ایکان کو خدائے واحد بر سیخیے آور تھکم کرتے ہیں۔ اور حتی ایفین سے بھاری مرزی کو قرت اور بھارے ایکان کو خدائے واحد بر سیخیے آور تھکم کرتے ہیں۔ اور حتی ایفین بھرین اُراس علم علم اُراس علم اُراس علم اُرا

مجى إس بات سے بحث كرنا مقصود فه يس ہے كدوه عبادتين عبادتين فهيں بيں بلكراس بات سے بحث منظور ہے كرعبادت كوا منى مين محصر بحضا غلط سے ۔ اور ير كو بعضى و فعر بسبب تبديل حالت كے اور لے علاوت اعلا ورج كى عبادت موجاتى ہے۔ اور اعلا ورج كى عبادت موجاتى ہے۔ اور اعلا ورج كى عبادت بور درج كى عبادت موجاتى ہے۔ اور اعلا ورج كى عبادت موجاتى ہے۔ اور اعلا ورج كى عبادت بور درج كى عبادت موجاتى ہے۔ اور اعلام ميں بھى ايك حكمت بالقہ بسسستام قوائين قدرت قايم رہتے ہيں۔ اِلّا افسوس ہے كراس زمانه ميں اكنز لوگول كوال حكمت بالغر برخيال نهيں ہے ج

ہمارے زمانہ عصلمان بھائیوں نے سوائے فرایض کے باقی عبادتوں کو صف نماز
دورہ و تلاوت و آن مجیدادر خیالی ترک و نیا اور درس تدریب علوم دینیہ اور اور او ما قورہ یا و ظایف
مقرمہ پریان ہی میں خصرکر رکھا ہے حالانکہ اُنہی پر اُن کا انحصار محض غلط ہے۔ بلکہ اُن بی
بعض ایسے درجہ پر پہنچ گئے ہیں جو قالون قدرت سے برضلاف ہیں اور اس سئے مقصو و
شارع نہیں ہیں۔ اور بہت سی ایسی سروک ہیں جربسبب تغیرو تبدل حالات سے اُن سے
بھی مقدم اور اعلیٰ ہیں۔ اب ہم ابنے اِس مطلب کو چید شالوں سے بیان کرنے سے زبا وہ

وضاحت سے بیان کرتے ہیں ، علم مسلانوں سے دلوں میں میات سانٹ سے کھلی عبادت صرف علوم دینیہ ہی سے معدد بھنے میں میں میں سے عالی واپن اور میں دائیں۔

پر مصنے پر خصر ہے۔ اور اُس کے سواکسی کا پار حصنا یا پر جھانا یا اُس پر روپیر خرج کرنا و خل عباد منہیں اور اِسی لئے تُوا ب بھی نہمیں۔ اُن میں بیٹ اِسٹہور جلی آتی ہے کہ ہے

علم دیں فقراست وتفسیرو حدثیث ہرکہ خوا ندغیرازیں گرود خبیث

گریہ خیال اُک کامحص غلط ہے اور اسی سبت مسلما نوں میں روز بروز علم کا تنتزل ہے اور جس کے ساعقہ خود علم دین بھی معدوم ہوتا جاتا ہے 4

مانناچامه کو کی می دانستن کے ہیں علوم د فید کا صرف جاننا نہ کچے عباوت ہے اور نہ کچی تواب استان کے جادت ہے اور نہ کی کو اس کوامور د بنی کے کام میں لاسے کی نیت سے پڑھا جاوے ہیں مار عبادت اور نواب تصلیل علوم دینی کا نیت میں لاسے کی نیت سے پڑھا جاوے ہیں مار عبادت اور نواب تصلیل علوم د نیوی کہتے ہیں پر خصر ریا نہ نفس علم پر د بین حال تام باقی علوم کا ہے تمام علوم جن کو علوم د نیوی کہتے ہیں داسطے ترقی اور سخکام اور نفلی علوم و بنی کے صروری این گوائن کا پڑھا نا فی نفسہ عبادت نہو جب الکی علوم و نیریکا پڑھونا کی فی نفسہ عبادت نہو جب کہ وہ اس نیت سے پڑھ صے عبادی یا پڑھا اولیا اللہ عبارا کی باوی کے علوم دینی کے دون کی کھونا اولیا اللہ عبارا کی باریک کا پڑھونا کا پڑھونا کا پڑھونا کا پڑھونا کا پر معانا ولیا

جناب بغیر خدا مستم نشرلیف ہے آئے اور فرمایا کرنم نے ایسی ایسی باتیں کئی ہیں۔ جا نوخدا کی تسم میرتم سے زیاد چلاسے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ اُس کے حصنور میں پاک رہنا چا ہوں ایکن میں قرروزہ رکھتا بھی ہوں اور نہ ہیں بھی رکھتا۔ اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی رہتا ہوں ور عور توں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ بھرجو کوئی میرے طریقہ کو پہند نہ کرے وہ میرے سائقیوں میں سے نہیں ہ

یرمدین ہم سلمانوں کے لئے ہت بڑی سنداس بات کی ہے کہ صلی اور بھی عباوت وہی ہے جو قانون قدرت کے اصول کے مطابق ہے تیام قو نے جو فدا تعالیٰ نے انسان میں ہیدا کئے ہیں وہ اِس لئے بیدا نہدیں گئے کہ وہ بکارکرد شیر حباویں بلکہ اِس لئے بیدا مہوئے ہیں کرسب کام میں لائے جائیں۔ شریعت حقہ مصطفور علی صاحبہ الصلوۃ والت لام سے کوئ نئی بات نہیں بیدا کی بکر صرف اُن قولے کے کام میں لانے کے طریقہ کو بتایا ہے جس جملہ قولے اعتدال براور شکفنہ وثنا واب رہیں اور ایک کے غلبہ سے دو سرا بیکار اور بڑمروہ بہوجا وے۔ گربت ہی کم لوگ ہیں جو اِس نحتہ کو سمجھتے ہیں بلکہ اُس طریقہ کو جس کو ہما رے نہوجا وے۔ گربت ہی کم لوگ ہیں جو اِس نحتہ کو سمجھتے ہیں بلکہ اُس طریقہ کو جس کو ہما رے بہی بغیر خواصلام سے رہائیت قرار دیا ہے اور جس کو ہمندی زبان ہیں جو گی یا جوگ کہتے ہیں۔ کمال عباوت اور منتہائے زمہ و تقولے قرار دیتے ہیں ۔

فرائص جوند بسام مين بي أن كادواكزا بلاستبرباعث نجاب ابرى بعضابي هرمية قال النه اعدالي النبي صلعم فقال دلني على على اذاعك أنه دخلت الجنة قال تعبل الله ولا تشرك به شئاً ونقيم الصلوة المكتوبة وتودى الزكوة المفروضة وتصوم رمضان قال والذى نفسى بيدى لا ازيد على هذا انتياً ولا انقص من الخاص المنطول وجل من اهل الجنة الحهذ امتفق عليه بد

بخاری و الم بخر خورت ابو ہر بیزہ سے بر حدیث نقل کی سے کرا یک دہمقانی و بغیر خواسلام پاس کیا۔ اور کہا کہ مجھ کو الیبی بات بتا ہے کہ اگر میں اُس کو کیا کروں نو بہشت میں جاؤں۔ آپنے فرایا کہ خدا ہی کی عبادت کیا کر اور کسی دوسرے کو اُس کی عبادت ہیں مت ملا اور فرض خازیں پڑھا کر اور زکوٰۃ دیا کر اور دمضان کے روزے رکھا کر۔ اُس سے کہا کہ خدا کی فسم نہ تو میں اِس میں کچھے بڑھا و زندگھ اور نہ گھٹا و نگا۔ جب وہ بیٹھ بھی کر چلا تو آئے ہے تصلعم نے فرایا کہ جو شخص جنتی اومی کو د بھنا چاہے تو اِس خص کو دیکھ سے بھ

غرض کر اوائے فرانیش باسٹہ ہلی عبادت ہے جس کا اداکر اُنٹرخص مکلف پر فرقت ہے گریم اِس نقام پر فرایض کے سواجرا درعباد تیں ہیں اُن سے بحث کرنی چاہتے ہیں اور اُن میں اوربرابرمونزمو بین وه مطالب اس لائق بین که اُن کوحال کے بیرایی تقریب کے موافق از سرنو بیان کیاجا و سے مگریکام اُس سے ہوسکتا ہے جس پر ضدا کی حمریا نی بموئی مو - اور اُس کے ول کو فرایکا ہے منور کیا ہوا ور کھے صحت علم لدتی سے عطا فرما یہو۔ وان من اعظم نغم الله علی ان اُنا نی سند خطا وجعل کی مندہ تصیباً و ما انفا اعترف بتقصمیری و ابر و دیا ابرونفسی ان النفسر کا خاری بالسور به

-+-

#### عبادت

تام نیکیاں درعباد ٹیں جوقانون قدرت کے برضلات ہیں پوری نیکیاں اور عباد ٹیں منہیں ہیں ہیں بوری نیکیاں اور عباد ٹیں نہیں ہیں۔ گراف وس ہے کہ مبت سے لوگ اس خیال نہیں کرنے۔ اگر صرف اس کا خیال ہی ذکیا جا کا قریب کر قانون قدرت کے مطابق جونیکیاں اور عباد ٹیں ہی نہیں سمجھتے ہوں اُن کوٹیکیاں اور عباد ٹیں ہی نہیں سمجھتے ہوں اُن کوٹیکیاں اور عباد ٹیں ہی نہیں سمجھتے ہوں اُن کوٹیکیاں اور عباد ٹیں ہی نہیں سمجھتے ہوں۔

اں ان نومینیاں اور جو دیں ہی ہیں۔ اِس مطلعے نابت کرنے کو ہمارے لئے ارشا درسول خداصلے اللہ علیہ و کم کا کا فیادر وا نی ہے اور اُس کے بعد کسی دوسرے کے قول وفعل کی سند کی حاجت نہیں ۔

عن انس قال جاء ثلثة رهط الحان التبي صلعم يسألون عرعباً وي النبي فلم الخبروا بها كانهم تقالوها فقالوا اين تخرمن النبي صلى الله عليه وسلم و قلا عفوالله ما تقدّم من ذنبه وما تاخز فقال احدُهم اما انا فا صلى الليل ابداً وقال الاخرانا احدُ النبياراب ولا افطر وقال الاخرانا اعتزل النساء فلا انزوج ابداً فياء النبي صلعم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا والله الألاخ فياً المركدة في المداكلة في المداكلة واتقاكم لدلكتني اصوم وإفط

سانپوں کے کاشنے سے انسان کو ہواتی ہے۔ عام بوگ اورکنٹ ملاأس کو واقعی سانٹ سجھتے بین اورعارف با نترائس کی حقیقت اوراصلیت پر سیج کیجاننے ہیں اور اسی اصلبت <u>تحطینے</u> ا در بیان کرنے کوعلم اسرار دمین کہتے ہیں ا در ہر و سی علم ہے جس سے انسان کا ایمان تصدیق کے سے بھی طرور کھا الیقین اور حق الیقین بلاعین الیقین کے درجہ تک ہُنچ جا آ ہے ہ ا کلے زمانہ میں عُلماء کی برائے تھتی کوعلم اسرارالدین کوعام لوگوں میں بھیلانے سے جواُن کی بحصے باہرہے کیے فائدہ نہیں بلکہ اُن کی تصدیق کو تشکیک میں کوالنا ہے۔ مگراب وہ زمانہ میں ربا حال کے زمانہ میں ہر جہار طرف علوم کی ترفی بہت زیادہ موگئی اور اُس کی شعاعیں تمام ونيايين كجيل كئيس اور كفيلتى جاتى هبر ، ورئيميلتى جاوينكى - بعض مكول مبن توعام وعوام اور خابس وبنواص سنج خيالات كو وسعت موكئي ا ورابعض ملكون مين ننا يدابعي عوام منح ننبالات لووسعت نرمهوی موالاعام کے خیالات کو نوضرور دسعت موگئی ہے۔ اور اِس کیٹے اب دین کی تمتیلی با توں کا بیان کرنا کا فی نہیں رہا لِکہ اسرار دین سے علانیہ بیان کرنے کا وقت ہے۔اوپر جوبات کرا گھے زمانہ میں کسی عالم کے دوجار شاگر ورست پرجاننے تھے اس کوعموماً ہراک کو بتلا ماجا تا کر حقابی مسائل اور امرار دین سے لوگ دا فغف ہوکرا سینے مذہب کی سجا بی میر طائن ہوں اور کٹ ملانی کے اس فنوے کفرسے کہ عذاب تبر سے انکارکنیا اورمعراج سنے منگر ہیں ہے اور شیطان کے وجود کر جا غِدِالگانہ میں نہ ماننے سندنس آئی کا انکار کیا کچھ ڈرنا نہیں جائے۔ الگلے لوگوں ين جن مير الشبيجي رتياج المام حجة الاسلام غروالي إين ادرستهج آخر نشاء ولى المنه صاحبٌ ابن ان کی نسبت بعی اِن کمشاملا دُن سے امرار دین کے بیان کرنے کے سیسے بہت سے گفر كے فتوے ولئے ہیں۔ اُن فترول سے اُن كا تو كيئے نہیں گُراا - مگران كے ملاؤل كى منڈيا ميں بزنھا وہی ان کے بیمچول میں محل آیا 🖫

طبقان جہارم۔ ذہب سلام کے اسرارجانے کاعلم اوریہ وہ علم ہے جس میں ذہب اسلام میں جو کھی ہے۔ اس کی حقیقت اور اصلیت اور جو حکمت کہ شارع سے اس می حقیقت اور اصلیت اور جو حکمت کہ شارع سے اس می حقیقت اور اصلیت اور جو حکمت کہ شارع سے اس میں رکھی ہے وہ بیان کی جاتی ہے ہ

شاه صاحب فراقے ہیں کہ بی علم ہے جس سے ادمی پکا مسلمان ہوتا ہے اورائس کا ایمان
مثل ایشے خص کے کا ال بقین کے بختہ ہوجا اسے جس کو کسی نمایت سیجے شخص سے بربات کمی
ہوکہ سکھ میا زہر قاتل ہے۔ اُس کے کھانے سے اومی مرجا اہمے اور اُس شخص نے بسب اُس قابل
کی سجائی اور معتبری کے اُس کی تصدیق کی اور بھیر قواعد علم حکمت سے یہ بات بھی جانی کہ زہر میں
حرارت اور میوست ہے اُنہا ہے اور وہ دولؤل خاصت بی اُس کا لقین اُس قابل پراورائس کی
اور اِس لئے اُس کو مارڈوالتی ہیں اور اِس بات سے جانے کے مانے سے اُس کا لقین اُس قابل پراورائس کی
بات پراور زیادہ بختہ ہوجا باسے۔ لِس اسراروین کے علم کا بہی نتیجہ ہے کہ وہ انسان کے ایمان کو ایسا
بختہ کر ویتا ہے کئسی طرح ڈیکٹا ہی نہمیں سکتا ہ

شاہ صاحب پر بھی لکھتے ہیں کہ اگر چھا مھا لموں نے نقر کو لب لباب علوم دین کا سجھا ہے گرائن کے نزد کی علم اسرار دین ہی سب کا مرتاج ہے۔ پچھروہ سسیہ بیان کرتے ہیں کہ ہی علم اس لایق ہے کہ بعدا داکے فرائص کے آدمی اسی علم میل بنجام اوقات عزیز صرف کرے اور ذخیرہُ کنٹ تعداد مار

نناه صاحب یہ بھی فراتے ہیں کر جبکہ اش سے مطالب پرلوگ غورکرتے آئے ہیں اورسائل اور مطالب نکالئے رہے ہیں نواب علم اسرار دین برگفتگو کرنا اور بحث کرنا خرق اجاع ہی نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں کہ خرق اجاع کیسا۔اب اس پر بجٹ کرنا فرصٰ عین ہو گیا ہے ۔

عال برہے کہ وحالات کرانسان کی رُوح سے نعلق ہیں اور جواکمٹافات کرانسان کی رُدِح کے ہیں اور جواکمٹافات کرانسان کی رُوح سے نعلق ہیں اور اعمال صالح اور غیصالح سے جو کیفیت انسان کی رُوح میں بیدا ہوتی ہے اور جوالا کراس پر بعد موت کے طاری ہوتے ہیں جس کومعاد کھتے ہیں وہ بدول مثیل کے انسان سے خیال میں نہیں اسکتے کیو نکہ جو چزکہ ہماری انتحد سے دکھائی نہیں وہ بی اور و پیجھتے ہیں اور کی شاور کا ٹنا اور کا ٹنا کی جن کو ہم وہ سے بین امر جو کو ہم ونیا میں وہ پیجھتے ہیں مُردے کو جم طلب نہیں ہوتا کہ ورحقیقت سے مجھے ہیں مُردے کو جم طلب ہوتی ہے میں دیجھتے ہیں مُردے کو جم طلب ہوتی ہے میں دیجھتے ہیں مُردے کو جم طلب ہوتی ہے میں دیجھتے ہیں مُردے کو جم طلب ہوتی ہے میں دیجھتے ہیں مُردے کو جم طلب ہوتی ہے میں کا طال انسانوں ہیں اس رہے و تعلیف وہا یوسی کی مثال سے بیدا کیا جا آ ہے جو دنیا میں اُس کا طال انسانوں ہیں اُس رہے و تعلیف وہا یوسی کی مثال سے بیدا کیا جا آ ہے جو دنیا میں اُس کا طال انسانوں ہیں اُس رہے و تعلیف وہا یوسی کی مثال سے بیدا کیا جا آ ہے جو دنیا میں اُس کا طال انسانوں ہیں اُس رہے و تعلیف وہا یوسی کی مثال سے بیدا کیا جا آ ہے جو دنیا میں اُس کا طال انسانوں ہیں اُس رہے و تعلیف وہا یوسی کی مثال سے بیدا کیا جا آ

مول-جن بدر سمون درخراب عا د تول سے غیر قومیں مسلما نول کوا در اسلام کو حقیروذلیل سمجھتی ہیں وہ موقوف کی جادیں - جوخلاف شرع تعصبات و تو ہمات ہیں ادر ہرطرح کی ترقی کے مانع ہیں وہ دور کئے جادیں - اِن تمام با توں کو محض دینداری ادر شب قومی سے شمجھنا اور انہاک دنیا کا الزام دینا کرس طرح خدا کے نزدیک درست ہوگا ۔

باتی رہ افتالاف یعبض مسائل میں وہ ایک جُدا بات ہے۔ بیرج ہسئلہ کو تق اور پیج مجتا ہوں باخوف اُس کو کرتا ہوں۔ بقول شخصے یہ از خدا نثر م دار د نثر مدار یہ اُن مسائل میں سے جب کوئی مسئلہ کسی صاحب کی تحریر یا تقریر سے غلط نابت ہوگا مجھے کو اُس کا اقرار کرنے اور تو ہرک نے میں ایک لمحری بمی خدائے چاہا تو دیر نہ ہوگی۔ وا دشرولی التوفیق ہ

بامورجومیس خنگھے بمجد کو لکھنے زیبا نہ تھے۔ گریم مجبوری جرکھ اپنی نیت اور اپناارادہ او تصدیب اُس کا عام طرح پر ظاہر کرنا صرور کھا اِس سئے و د جارحرف اُسی ختی سے جرمیرے ول میں سے لکھے گئے ہیں۔ تاکہ میرے مخالف اور موانق سب اُس برغور کریں ہ

<del>→ ◆ ※ ◆ → </del>

# طبقات علوم الدين

ہمخیال رقے ہیں کراس نماز میں جوسلمان بعض مسائل ذہبی کی تدقیقات کو دیجھ کر تنعقب ہوتے ہیں اوراس تدقیق کو ویجھ کر تنعقب ہیں۔ عالباً اُس کا سبب ہیں کہ وہ علوم وین کے طبقات سے واقف نہیں ہیں اِس لئے مناسب کر کچھ اُن کا ذکر کیا جا ہے۔ کہ وہ علوم وین کے طبقات سے واقف نہیں ہیں اِس لئے مناسب کر کچھ اُن کا ذکر کیا جا ہے۔ اُنٹر البالذ میں طبقات علوم الدین کی فصیل لیں طبح شاہ ویان کی ہے ۔

طبقه اقرل مدینوں کے پیچاننے کاعلم کرکونٹی تیجے ہے اورکونٹی خیف ۔ اورکونٹی تیم ہے اورکونٹی امعتبر چنا کچواس کام کوغلیا محدثین رحمترانٹہ علیهم اجمعین نے اختیار کیا اور حدیث کی کی بیں اُس میں تالیف کیں 4

طبقة ووم - كلام المى ادرائن حدينول كمعنى بيان كرف كاعلم كرمطابق محاوره ادر التعال زان عرب التعال المي ادرائن حديثول كم معنى بيان كرف كاعلم كرمطابق محاوره ادر التعال زان عرب التعلق الت

رہے ہوئے۔کسی کا گھوڑا مُل رہے ہوں۔اور جوالیہ یخے دیزار نہیں ہیں۔اُن کی نسبت
کچھ خیال نہیں ہوسکا کہ وہ کیا کیا کرینگے۔معلوم نہیں کہ اُن سے جیلی کے اور جزائر لو آبا و
تھر شکھے یا یتیم طافے اور کلیسیار و نق پا وینگے۔ یس ایسی حالت میں خیال کرنا چاہئے کہ دین
اسلام کی کیا نشان ہوگی اور اُس وقت ہم سلام کرینگے اور پو چھینگے کہ کیوں جناب قبلہ و کعبہ ہم جو
مسلما ہوں میں وُنیوی ترقی و تہذیب - تربیت و شاہستگی میں کوشش کرتے تھے وہ ہما راام
معاش میں منہ کہ ہونا اور نز غیب و بینا اور امر معاد کی طرف سے بالکل ذہول اور غفلت کا پروہ
طوالنا کھا یا بیکام خاص خدا کا اور بالکل دین کیا اور سرتا سرمعاد کا کھا ہ

افسوس ضدا با خذ نهیں آنا۔ جناب رسول ضدا صلے اللہ وسلّم دنیا میں موجود نهیں ہیں۔ ورندایک ایک کا باتھ بچڑ کر اُن کے سامنے لیجاتا - اور کمتنا او ضدا اور لے جناب رسواع خدا -تم مجمعیں اور اِن میں محاکمہ کر داور بتاؤ کہ کون تنہا را دوستدار ہے۔ میں گنه کار بایہ دیندار اور انشاء اللہ تعالیٰ اگر خدا بیج ہے اور قیامت ورست ہے تو یہ معرکہ مہونا ہے لیکن با ایں ہماگر کوئی مباہر برآبادہ ہوتو میں مبا بلہ کو موجود ہول ہ

تعجب کی بات ہے کہ اس بات پر کوسٹ ش کرناکہ سلمانوں میں قومی ترقی ہو علوم دینی ناگم رہیں۔علوم دنیا وی جومفید و بھاراً مرہیں اُکٹار واج اور ترقی ہو۔لوگ معاش سے فارغ البال ہول۔اکلِ طلال بیداکر سلنے کے دسیلے ہائٹ اُدیں حس معاشرت ہیں جونقص ہیں وہ رفع بھی کردیتی ہے اُسی طرح نوش قسمتی سے دنیا دین کوسنوار کھبی دیتی ہے ۔ مشہور مقولہ ہے ۔ ع پراگندہ روزی پراگندہ دل

ابان على اتوں كوجائے دو-إس پر تو نفينى سب مسلمان قيين كرتے ہو كے كركسى بنده برضاكا خصب دنيا دى امور كے سبب نہيں ہوتا بلكروينى قصورا درنا فرانى ادرگنا او كوحيت كے سبب ہوتا ہے۔ اور برجى ظاہر ہے كردنيا دار جزانه يں ہے۔ اور جوگنا او بوحيت بندول كى ہے اس كى منزا كے لئے ونيا نہيں۔ إلى ہم ہم قرائ مجيد ميں ديجھتے ہيں كرضا تعالى لئے فرائ مجيد ميں يہ تقصيات پر يہوويوں كے ساتھ دنيا ميں كيا معامل كيا۔ كيو كرضا تعالى قرائ مجيد ميں يہ فرائ ہے يہ وحرب عليم الذ لدوالمسكن ترو باؤا بغض بيومن الله ذالك بوائع مكانوا ميكن ون باليات الله ويقت لون المنتي بندين بغيرا كے قرائ محمة وكانوا يعتلان كوريا كورين كے ساتھ كوئي مستح كريت تدا نظا توضرا تعالى نے بجارے يہوديوں كوريا ميں دليا ميں دليل ادر سكين كيوں كيا ہوديوں كوريا ميں دليا ميں دليل ادر سكين كيوں كيا ہوديوں كوريا ميں دليا مين دليل ادر سكين كيوں كيا ہوديوں كوريا ميں دليل ادر سكين كيوں كيا ہوديوں كيا ہوديوں

اب دوسری طی برغور کروا درایک خیالی ونیا بناؤ اور به تصور کروکه بهندوستان بین کما مسلمانوں کے پس و دلت وحکومت اور منصب ندرہے۔ سب مفلس اور نائ شبیند کو مختل موں دصیا کہ انشاء استہ تعالیٰ ان برعقلیوں اور بدفهمیوں اور بدنصیبیوں کے سبب جو زباذ حال میں اُن کے خطوط بیشانی سے پڑھی جاتی ہیں عنقریب ہونے والا ہے ) اور در بدر محصیک مانتھتے بھریں اُن کی اولا و جاہل اور نالائت - چورا در بدمعاش ہو - و اعظین کو جو محض ریا کاری اور مکاری سے دنیا کماتے بڑے کے چرتے ہیں کو بی محکا دینے والا یا حرام کا لفریئر ریا کاری اور مکاری سے دنیا کماتے بڑے کھوتے ہیں کو بی محکا دینے والا یا حرام کا لفریئر ریا کہ کاری سے دنیا کماتے برجی صاحب جو تو گول کو مرید کرکو اپنا نشکر بنانے بھونے ہیں اور ہرسال اُس کی تحصیل میں مصروف ہیں اُن کو کوئی دینے والا ندر ہے جاب مولوی صاحب قبلہ جو حدیث و تفسیریا صدراؤ شمس اُزغہ کا لب علموں کو بڑھاتے ہیں۔ اُن کو کوئی جاری صاحب قبلہ جو حدیث و تفسیریا صدراؤ شمس اُزغہ کی حال سے محل کی دوالا ندر ہے جیسا کہ اب بھی اللب علموں کو بڑھاتے ہیں۔ اُن کو کوئی جاری جو تھے مولوی گئے دینے کو مارے بھرتے ہیں اور کوئی نہیں بوجی تا ہو ہو تھوتے ہیں اور کوئی نہیں بوجی تا کہ اس محل موجود ہے کوئی خوری کا کیا حال ہوگا ہو

گراس کے ساتھ یہ بھی تصور کرنا چا ہے کر پیٹے ایسی چیزہے کہ دین رہے یا جاوے خوا طے یا نہ طے اُس کو بھرنا چا ہے تو ایسی حالت میں مسلما نوں کو پیٹ بھرنے کی تو پچئے فکر کر لی چاہیئے۔ اور فکر کیا ہوگی اُس کا خیال بڑے دینداروں کی نسبت تو یہ ہوسکتا ہے کہ کسی ہ گھر چھتیری ڈھورہے ہیں یسی جنگل میں گھالنس چھیل رہے ہیں۔کسی ہیاڈ پر لکرڈیاں جُہن برضلع میں کہ سے کم ایسا ایک مدرسر قائم کرنا چاہئے جس سے بڑھے مطالب اور مقاصد

پورے ہوں کیو کہ تمام لوگوں سے ایک ہی مقاصد نہیں ہوتے ۔ اگر کو ٹی شخص مولوی ۔ می تن وفقیہ بننا چا سبے تو مولوی بننے کا بھی اُس میں موقع موجود ہو۔ اگر کو ٹی شخص بڑا ریاضی وال بننا چاہے تو وہ بھی اپنا مقصد اُس میں حال کرسے ۔ اور اگر کو ٹی شخص علوم زبان انگریزی می تحصیل کامل کرنا اور عہدہ ہائے جلیلہ گور نمنٹ کو حال کرنا چاہے وہ بھی کرسکے ۔ جب ایسا انتظام اوسلالہ قائم ہوجا و گئات مسلمان کی تربیت اور دینی و نویوی ترقی کی توقع ہوتی ہے بہ انتظام اوسلالہ اس کی تربیت اور دینی و نویوی ترقی کی توقع ہوتی ہے بہ مشکل نہیں ہے۔ لوگوں کا ول اور ارا وہ اور ہم نت چاہئے۔ بہ ضلع میں جب تو ہوئی مورسلمان آباد ہیں اگر ہم را کی شخص کھوڑا کھوڑا رو بہ بھی دو دو ایک ایک بلکہ آٹھ آئے تھی دے تو ہرضلع میں اس قدر دو بیت کی ہم ستقل مدرسہ قائم ہوسکتا ہے۔ اگر ہم را کی شخص کھوڑا کھوڑا رو بہ بھی دو دو ایک ایک بلکہ آٹھ آئے تھی کرنا شرط ہے ۔ دو بیت کی مستقل مدرسہ قائم ہوسکتا ہے۔ دو بیت کو کی شنٹ کرنا شرط ہے ۔ دو بیت کی مستقل مدرسہ قائم ہوسکتا ہے۔ دو بیت کی مستقل مدرسہ قائم ہوسکتا ہے۔ دو بیت کو کو کا ادادہ کرنا اور اس کام کے انجام کرنے برول سے کو کشش کرنا شرط ہے ۔ اس کام کے انجام کرنے برول سے کو کشش کرنا شرط ہے ۔

## دبن اوردنیا کارشته

عنات ابری جونتیج سنجے مذہب یا سیجے دین کا ہے وہ ونیا کے ساتھ لازم و مذورم نہیں ہے۔ ایشخص جس نے تام عرصرت و تنگی میں بسر کی ہوا در لباس بر ہنگی کے سوا اور کو گیا گا ذیب بن ندگیا ہوا در بناس بن کے سوا بُونے بن چھنے آٹے کی دو بٹ بھی نصیب نہو ہی ہو وہ بھی سیجے مذہب کی ہو والت سنجات ابدی حال کرسکتا ہے۔ اور جشخص نے لاکھوں کر وار ولا اور مجمودی و تن زیب زیب تن کیا ہوا ور محلول میں سوا در باغول کی تطفیدی ہوا ہوں۔ اور مجمودی و تن زیب زیب تن کیا ہوا ور محلول میں سوا موا موا موہ بھی سیجے دین ہوا در باغول کی تطفیدی ہوا ہیں بھیرا ہو۔ بری تمثال عربی تھوڑ دوں پر پر طبحا ہمووہ بھی سیجے دین ہوا در باغول کی تطفیدی ہوا ہیں بھیرا ہو۔ بری تمثال عربی تھوڑ دوں پر پر طبحا ہموہ ہی جی دین ہوا در کی تصور کی بائے دین کو گو دیکھتے ہم دنیا میں بے انتہا مذا بہ بعث تلفیدی کو گو دیکھتے ہم دنیا میں بائٹ شند کو گئی ہوگا۔ اور ہمانی بائٹ نے ہیں۔ اِس لئے یقین کرتے ہیں کہ دنیا کسی کے ساتھ لازم و ملز دم نہیں ہے مسلما نواں کو اِس مضموں پر یقین کرتے ہیں کہ دنیا کسی سے جو علانیہ اور حضرت عرضی اُدنیا ور تیا میں اُدی ہو تھے کہ در دا دلکہ صاحب کیا کا فوئ گوزیا اور دین کو خارت میں ایسان تکا بر شند ہے جو علانیہ اور میں میں بائٹ ہیں ہو میں جو میں ایسان تکا بی ہے جو علانیہ اور میں دنیا۔ دین کو خارت میں ایسان تکا بی ہے جو علانیہ اور میں فرائے ہے کہ در دا دلکہ صاحب کی دنیا۔ دین کو خارت میں ایسان تکا بی ہے جو علان میں دنیا۔ دین کو خارت میں ایسان تکا بی ہے جو علان میں دنیا۔ دین کو خارت میں اسال میں اس کا جس طرح کہ برنجی سے تبھی دنیا۔ دین کو خارت

مستعدداً مادہ ہوں اور میرجوہندی خل مشہورہے کرجدیٹھ کے بھرو سے بیٹ اُس کی عاریز اُٹھاویں بلکہ آپ کام دہا کام کی نصیحت حکیما نہ سے نصیحت کیڑیں ج

یربات کهنی کرمسلانول کواس کام سے انجام دینے کامقدورنہیں رہا بالکا غلطہ البنتہ بربات مجمع ہے کرکنے والے اوراسی پرمحنت اُنٹھائے والے نہیں ہیں اور ہال بے شک ہمت بھی کا سی سے سے کرکر سے دار سے ساتھ کا ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی سے ساتھ کی سے ساتھ کی سے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی س

کم ہوگئی ہے جو کھر کتریک میں اُسکتی ہے +

سلطنت المرسی میں یکام بالکلیہ گور نمنٹ کے ذور نہتھا۔ شاید دواکیہ ایسے ہوئے جن کاخرج گور نمنٹ وہتی گھے جواک کے مرشول یا جن کاخرج گور نمنٹ دیتی گھے جواک کے مرشول یا بانیوں کو بطور نذر دنیا زکے اُن کے قائم رکھنے کوروپیردیتی تھی۔ کیا شاہ عبدالعزیز صاحب کا مدرسدا ورشاہ علام علی صاحب کی خانقاہ بغیرلوگوں کی نذر دنیا زوینے کے جس کوحال کی زبان میں چندہ یا نئب کر بشن ایمنے ہیں قائم رہ سکتی تھی۔ بیس ہر مقام میں سلما نوں کو مستعد ہوکہ ترشیق تعلیم کے خود اپنے آپس میں قائم میں کھے تو دابنے آپس میں قائم کرنے چاہئے اور بھیر گھے وہ کی مسلمانوں کی عمواً تو تع ہے اور اینے آپس میں قائم کرنے چاہئے اور بھیر اور بہبودی مسلمانوں کی عمواً تو تع ہے اور اینے آپس میں گھے تو قو نہ ہیں۔ اِس طرح پر تو البتہ تر ہے نظیم اور بہبودی مسلمانوں کی عمواً تو تع ہے اور اینے آپس کی گھے تو قو نہ ہیں۔ یہ ج

دہلی وکانپور کے فدسوں کو جھول نہیں گئے ہیں۔ گرجی طزیر وہ قائم ہوئے اورجی طرائی کی دہلی وکانپور کے فدسوں کو جھول نہیں گئے ہیں۔ گرجی طزیر وہ قائم ہوئے اورجی طرح پرائن کی کارروائی ہوتی ہے وہ کچے مغید نہیں اور اس سے مسلما نوں کی بھلائی کی جھے توقع نہیں یہم اس بات خوش نہیں ہوسکتے کرسی جگر چالیہ طالب علم ریفنا ٹیل اورھوا وھے اور بہنج ہے کے جمع ہو گئے اور صدر وشری باز فر برطفتے گئے کی کو کارسلسلہ وارتعلیم کی اورائن نوعز بچوں کے سلسلہ تعلیم کے قائم کرنے گئے وہ میں باز فر برطفتے گئے کی کو کارسلسلہ وارتعلیم کی اورائن نوعز بچوں کے سلسلہ تعلیم کو وجار مال کسی جگر بڑھا نے کو مقر کروئیگی سے جو ہون اور بھی کہ وہ چار مال کسی جگر بڑھا نے کو مقر کروئیگی جمالہ کی کہنے ہوئی اور وہ گئی ہو اور بھی بھی ہوں اور بعد بھی وہ فرون جدیدہ کے کسی جی ہون اور بعد کے کسی جی ہون کی جی ہون اور بعد کے کسی جی ہون کی جا اسلہ میں کیا گئی تبدیل وہ کے کسی جی ہون کی جی ہون کی کرنے کو کہنے کا میں میں جی ہون کو کائم ہونا ور بلحا کے امران سلسلہ تعلیم کا بلحا کا مقاصد مذہبی کسی جی ہون ور کے اُسی وقت اُسی کے اجرا میں جی کی کرنے کی کرنے کے کسی جی جو کرنے کی کرنے کی کسی کے کو گل اپنے لینے ضلع میں می دکوسٹ شرکی کی جی تو کہنے اُسی وقت اُسی کے اجرا کی کے کسی کے کوگ لینے لینے ضلع میں می دکوسٹ شرکے کی گئے کے کوگ لینے لینے ضلع میں می دکوسٹ شرکیں پول

اس بات کی تصدیق کے لئے پیچلے حالات شاہ ہیں اور ہجاری دونا می یو نیورسٹمیا ل

فرطبرا در بغداد کی کو مرکئی ہیں مُرکھیر کھی اِس دا تعہ کی بچائی پرگواہی دے رہی ہیں۔ بھلااُن بچھل

باتوں کہ جانے دو۔ کل کی بات ہے کہ دہلی ہیں شاہ عبدالعزیز صاحبے کا مدرسرعزیز میں ہندی ہا اور دجو ہات سے قائم محاجس سے پیٹر سے ہوئے اَب بھی جبندلوگ زندہ موجود ہونگے فی خض

اور دجو ہات سے قائم محاجس سے پیٹر سے ہوئے اَب بھی جبندلوگ زندہ موجود ہونگے فی خض

ہماری ان سب باتوں سے بیہ ہے کہ جو لوگ ہندوستان میں مسلما نوں کی عام تعلیم بر پوشش اور نے ہیں اُن کو میں بات معلوم ہونی جا ہیے کہ عام تعلیم کا رواج کسی قوم کے زن و مرد ہیں بنیٹیمول

تعلیم خرب سے نہ ہو کا اور نہ دنیا میں کو فئی تلک اور کو فئی قوم ایسی موجود سے جس میں

عام تعلیم کا رواج بلا شمول ذہبی تعلیم کے ہوا ہو ب

زان حال میں جس قدر وسیلے تعلیم کے موجود ہیں اُن میں وہی نقص ہے جس کے سبب ہندوستان میں اورخصوصاً مسلمانوں میں سباب تعلیم مجتمع نہیں ہوتے ادرعمواً تعلیم کا رواج

باوصف بے انتها کوسٹسٹل ورسی گوزنٹ کے نہیں ہوتا ہے ہ

مگریم کو نهایت انصاف سے اس بات پر غور کرنی جاہئے کہ کیا گورنمنٹ کا اس میں کچھے قصور سے بہم نهایت سیخے ولسے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ گورنمندٹ بڑکے مالزام سے اس باب یں بالکل بری ہے۔ ہند برسنان میں گورنمنٹ کی رعایا مختلف ندا ہب کی سے اور وہ خود اُن

یں باتھ بری ہے۔ ہندوستان میں کورمنٹ کی رعایا مختلف مرام ہب کی ہے اور وہ حود ان سب سے مختلف مذم ہب رکھتی ہے اور اِس سبت وہ کسی فسم کی مزہبی تعلیم کو شامل نہیں اُرسکتی تھی۔ ہم نہایت سینچ ول سے کہتے ہیں کر گورنمنٹ نے جس قدر ناطر فدار طریفہ تعلیم کا اور

ر میں گائی ہے ہیں ہے ہیں مسلسط ہیں مرد سے اور جس فدرسی اور کوشٹ ش ہندہ ستان فرہی خیالاتسے الکل بچا ہوا اور انچھو تا اختیار کیا ہے اور جس فذرسی اور کوشٹ ش ہندہ ستان کی تعلیم میں گورنمنٹ نے کی ہے وہ وولزل بے مثل ادر بے نظیر ہیں اور غالباً اس وقت ونیا کے

کی تعلیم میں گورنمنٹ نے کی ہے وہ دولؤل بے مثل ادر بے نظیر ہیں اور غالباً اس وقت دنیا کے پیچے پراس کا نظیرموجود نہیں ہے مگراس پر کہی جوا مرعا تبعلیم کی تر آن کا ما نہ سے اُس کا رفع کرنا گونر نیٹ کی متابعہ کا سال میں کا زیمت میں ہندائیں میں اور انسان کے سال میں کا اسکم سال میں کا ہندائیں کا تعدید

کی قدرت سے باہرہے دو بیر کسکنی تھی کہ اپنے تمیں ذہبی تعلیم کے بالکل عالمیدہ رکھے۔ مگریز نہیں کسکری تھی کرتام ندا ہب ہندوستان کی یکسی خاص خرمب یا فد ہمبوں کی تعلیم اختیار کرے ،

پین سلمانوں میں ترقیق تعلیم رکو کشسٹ کرسے والوں کووو باتوں سے توناأمید ہونا جا ہیں۔ ایک عالم طیم کے رواج اور قیام سے بغیر تم واتعلیم ندہبی ہے۔ ووسرے گور نمنٹ کی جانب سے کسی مذہبی تعلیم کے شرع ہونے میں۔ اور اِن دونوں با توں سے ناائمید موکر غور کرنا چاہئے کراب آثور

لیا تدبیر سیست سلمانول کی بهتری اور بهبو دی بهو-اور اُن بین عمو ما تعلیم کارواج بهو-اور استالخ اعلے اور برشسکے مفید علمول کی خواہ وہ مذہبی بهوں با یو نیاوی بنیاد قائم ہو۔ شرخص اسکا

جواب نے کی کا کورف ایک ہی تربیر اِتی ہے اور وہ برسے کرہم خود آب اپن تعلیم وتربیت پر

اسرح كے رفع كرنے كے لئے اور تعليم كوعمواً كيسيلانے كے لئے بعض شاكت، او بهيت يا فته تومون اور ملكون مين و توطيح بير كوسكنت نن مهو يئ- ايك گرو ه نو إس بات پرستعد مهواكم مذهبتعليم إلكل موقون كي جاوب حوابهي اختلا ف ورتباين كا باعث ہے اورسب لوگ متفق ہو كر اِسْ مِم کی تعلیم میں کوسٹ ش کریں جو بلا اختلا ف سپج اور فائرہ مندہے ۔اگرچیہ اِس گروہ میں بہت <del>برق</del> برك عاقل اور فاضل اورلائق آدمی شامل تنف مگران كی كرمششوں كى كاميا ہى كي كھے تھى توقع نہوٹی اورزمہو کی اِس لئے کر مذہبی خیالات کوتمام انسانوں کے دلوں تین کال ڈالناجن کی طیم لوسش مقصور ہے اک ایساام ہے جس کے ہونے کی ابھی سینکاموں برس کہ توقع نہیں ہے بد دوس کروه کی کوششوں کا صلی مقصد تعلیم زہبی پر کوسنشش کرنا تھا اور اُذرعلوم کی تعلیم ائی کے ساتھ بطور خمنی تعلیم کے تھی۔ ہم و تجھتے ہیں کہ اس گردہ سے نہایت کا میا بی طال کی اور اُس كے سبت بے انتهاعلوم وفنون سے ترتی يا ئى اور مزابنی قرم اور ملک كوفائدہ ديا بلكہ وُور دُور کی قوموں اور دُور دُور کے ملکوں کو ہرسم کی خوبیوں اور فائدوں سے اپنا حسانمنونکا ا دراً بنده نسلول کی تعلیم کے لئے کروڑوں روپیہ جمع کرجائے اور کتب خانوں اور مدرس كالجول كے بنانے اور پونیورسٹیول کے قائم کرجائے سے جس میں کھوٹروں اور پیرموں روسیم خرج برگیا ترام علوم و فنون **کا** وروازه کھولا۔اگیاس **طریقہ سے تعلیم میں کوسٹ ش**کرنے کا اصلی مقصدوه مذهبی خیال نه مهوتا توانس کا مزار وال حصر بھی سباب رواج تعلیم کومد در بہنجتی ہاکم اس زانه میں حس سر کر پرسب سامان جمع ہوا ایک شخص کمبی اُس کی تائید رکزتا مد

اِس طِیقِی می میں جو نقصان کھا وہ صرف ہیں کھا کہ بد نقصبات مذہبی کی ترقی کا اندلینہ کھا گرتعلیم نے خوداً سرنقص کو مٹا دیا اور صرورت تدن ومعاشرت نے بالکل معاملہ برعکس کر دیا یعنی جو تعلیم اس زمانہ میں اصلی مقصد کھی اور گئی گھی وہ اصلی ہوگئی۔ تعصّبات بہت گھٹ سکتے متعصّباً بہت سی رسمیں موقوف ہوگئیں اور جو دوچار ہاتی ہیں اُمیر ہے کہ وہ بھی دور ہونگی موجوانسان کی

انسانیت کامقتضی ہے وہ پوراموگا ؛

اب سلمانوں کے حالات برغور کرد ۔ کرد ووگ تمام علیم میں تعلیم ایتے تھے۔ فلسفہ کے برط دوست بھے بطب دریاضی سے مجتب رکھتے تھے۔ شعور شاء می اور علم ادب عاشق تھے۔ اور العالم ہو سے سابھ نہ ہمی علیم کی بمی تعلیم تھی۔ اور اسی بچھپلے خیال کے سبب اُن مرسول اور دالعالم ہو کے لئے رو بدی کی برطرف سے مربہ نہنچی تھی جس کے سبب وہ تعلیم فائم تھی حالانگر انہی مارسو میں سے ایسے وگ بھی بدیا ہوتے تھے جولا خرب بلکہ خرابی خیالات کے ذخمین ہوتے گئے مگر اُن تمام جہزوں کے لئے مددا ورسامان ہم شہنچنے کی میں مشال نہ ہوتی تھی ج حِصْمِ ( و مِمَّامِین فَرَبِبِی وَکَمِی مضامین فَرَبِبِی وَکَمِی مضامین فَرَبِبِی وَکَمِی فربِبِ اورعام تعلیم تعلیم کا عام رواج بلاشم و افریمی تعلیم کے غیر ممکن ہے

اس مقام پریم کواس مرسے زیادہ بحث کرنی منظور نہیں ہے بکار صرف اسی قد رظا ہر کرنا نظو تصاکہ مزہبی خیالات انسان کی ترقی پر نی الواقع کس قدر انزر کھتے ہیں اور جس طلب یہ بیان ہوا ہے وہ ابھی چیند سطول کے بعد ظاہر ہوجاو گیا ہ

ین این خیالات گرکیسے ہی جارج ترکی انسان کے ہوں گرکوئی قوم اورکوئی کاک ایسانہ میں با جس بر اس کے خبالات نہوں گر بلاشبہ ریجی پاتے ہیں کجس ملک میں مذہبی تعصیبات اواجب اور جالت آمیزاور توہات وخبالات احمقانہ اور حسنہ این کم ہیرج ہاں کئی قدرانسانیت کو ترقی ہے ،

ہودیوں کا بھی ہیں ل کھا کہ محض ظاہری بانوں کو انہوں سے بیودیت بھی کھی اور ان كى إلى كے على و فقها ، جورتى اور فوہن كهلاتے تقے صرف ظاہرى بانوں بر چلتے تقے - أنهو ك بهى لين إن وفرف قائم كئے تض - ايك صدوني جيسے منتول ميں الل حديث اور و إلى اور ميعول میں اخباری کووسرا فروسی جیسے کرم نیول میں فقهی اور شیعول میں اصولی۔ یہ وو نول فرقے ذر ا ذراسی با توں پر بحث کرتے تھے اور اُسی کو کمال دینداری جانتے تھے۔ اِس بات کی بڑی احتیاط کرنے تھے کہ بکرایس قدرانگشت کنبی چیمری سے تیں رگڑوں میں ذیج ہو۔ مگر اِس بات کی کچیمیر دا نه تقی که آیا کها *سعه تقا- توریت کو بے طہارت جیمو نے* اور بے لو مان جلا لنے میں مبت احتیا طرمو تی تھی۔ گراس بات کی کہ اُس میں کھھا کیا ہے مجھے پرواہ نرکتی مکان پر-مراسلوں بر-جیماتی برآیات توریت کے حرو ف مقطّعات کانقش لگانا بہت ایمان اور إنَّقاء كالم مجصة تق مُرَّجو بدئ سيندر بي مي بو أي لقى أس كا ذرا كلبي خيال ند كقابيج ال بعینہ ہارے زانہ کے مقدس لوگوں کاہے۔ گول عمامہ۔برج کی صورت کاعمامہ۔عرب والوں کے عامہ کی طرح کا عامر سریہ با ندھے سے ملے کئی انکل کا چھوٹے اُس کی تحقیق کئے اور مصیک گذی سے پیچھے لٹکائے۔ریش مبارک مکناکھن پھٹکارے تمیص سنون بہنے۔اُس پرصدری ء بی لگائے۔اوراُس برعبائے کسروا نیجس کو بعضی کتا بوں میں خسروا نی منسوب إلی کیخیرو كافربا وشاه فارس لكهاسبے زیب تن شکئے مسحد باخانقاہ یا کسی مدریئ کسلامی میں تشافیا کھنتے ہیں۔ بعصنے نہایت ساد مصامب پدھا دیہا تیوں کا سالباس اپنی ساوگی اورمحص للہیت ٰورخاص ب تکلفی جتانے کو پینے ہوئے بھرنے ہیں۔ گر بوجیو تو سہی کہ تہارے دل بھی کسی اباس يُر تكلف بإلمبوس ساده سعة أراسته بين بجز الس مح كرمسواك اتنى لنبي مو- اوراد الرهي اتنى مىڭى- بىجامە ائىنا اُدنچا بهوا درگر تە ائىنا نىچا- اور كچئے نهيں- اور اگر كچئے ہے توہ ہے كرجو يُحْيَم كرين وه سب تواب اورجو كي ووسراكرے وه سب عذاب" قل أتحفانتم عنلالله عهدًا الذيخلف الله عهده ام تقولون علمالله ما لا تعلمون "

ہمارامطلب بیرہے کہم کوشایک ہونا چاہئے۔ دنیا سے کاموں کو دنیا کی اور دیں کے کاموں کو دنیا کی اور دیں کے کاموں کو دنیا کی اور دیں کے کاموں کو دنیا وی باتوں کو دنیا وی باتوں کو دنیا وی باتوں میں گڑٹا کا اور ندہبی باتوں کو دنیا وی باتوں میں گڑٹا کا کر کھے دنیا وی باتوں کے خطوط پرسم انڈر دیکھنی میں گڑٹا کا کر کھے دنیا وی کا اوب کرنا ہے۔ تفافہ پر انشاا نڈر کی چڑیا نہ بنابی ورصل خدا پر کھروسا کرنا ہے جہ وا ملک المستعان و علید التگلان ج

---

اوربطور مذہبی تفترس کے اُس کو نہیں برتا جانا تو اُن کی کھے عظمت اور اُن کا کھے از دل میں نہیں سہتا۔ انصاف کہوکہ وہ لوگ جورات والتبیع ہلاتے پھرتے ہیں اورجال بیٹے ہیں انٹرادسترارہے ہن ووباتیں کیں اورایٹرانٹہ کہ کر دانے اِ وصرے آدھ کردشے تین لغویات مُنہ سے نکالیں اور اللهم صلّ طِرْ <u>صحنے لگے۔ر</u>فتہ رفتہ انگلیوں کووہ شق ہوگئی کروہ کجے ٹرِصیں ماینہ بڑھیں یہ دانے اِ وحرے اُوحرکر تی جل جاتی ہیں۔ کیاا بیسے بڑاؤ سے خلاکے مام کی عظمت اور ہرکت ول میں م<del>ڑتی ہے</del> كيا ايسى حالت ميں خدا كا نام سنتے ہى خصوع وختوع دل ميں پيدا مهو ناہيے؟ ہرگز نهيں۔ بكراہيے تركأ دُ مصفدا كانام لينااورسي كوبروات كهنا وونول برابرموط تعلي - نداس كالجيم اثر موقا بهداكس كابه برایک کام مین خداسے مد د حیا ہنا ا در اُس کی طرف رجوع کرنا نها بیت عمدہ مسئلا بیان وخلاق کا ہے۔ گریہ ایک فعل قلبی ہے جس سے ساتھ مکن ہے کرزبان بھی ترکب مو۔ گرصرف قلم سے لفا فہ کے سرے پرانشاءاللہ لکھ دینا چرمعنی دارد-نہایت عمدہ بات سے کرخط کے تینیخے میں بھی خدایر بھرہ رد۔اُس سے مدد حیام و۔ گرلفا ذیر انشاء اللہ کی جرایا بنانے سے کیامطلب ہے ؟ مرسایک دوست نے رجوامل ملی رسمیات کے نہایت یا بنداور میلنے فیش اور میرا خبالات برنهايت تحكم بن مجمد مع كهاكه درحفيقت ايمان كى بات و بهى م كرجس طرح مم خطابر مشفق فهربان ايك ركب موافق لكصة بهل كالخطاح انشاءا مندجي لكه دبيتي بس جب طرح شهركانام لكها بينه لكها أسطح انشاءا مله يمي لكهد ديا بس أب غوركرني كي بات سب كركبا اسي صورتوي میں اسلام کی برکتیں نصیب ہوسکتی ہیں؟ یہ اسلام کے کام ہی نہیں ہیں۔ یہ تومثل ورسی ! تو<del>ل</del> رسمی کام ہیں۔ غریز ہے لوگ جب ہارے خطول کے لفانے دیجیتے ہیں سنستے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ الهمق زبب ہے جویر خیال بتاتا ہے کرایے تفظوں کے لکھنے سے خط الف نہیں ہوتا۔ مرائم كهي بيركها حب فربب تواحمق نهي الكيف والع احمق بي « بعضه دوست بم سر كمتة بي كريرس سجيح كرسلانول مح خطوط يرايسه الغاظ موح ملمانی کی نشانی ہے۔ گرنہایت اوج وض رقع میں کرجناب م مبدووں کی طع خط کے ما تقعے پر قنقه لگاکراور گلے میں زنار وال کرمسلمانی جھینوا نانہیں جا سنتے۔اگرول کی انھیں اندھی ہں توخط پرب اللہ کا تنقہ دینے سے مجھ فائدہ نہیں ہے + جناب سول خداصلع في اين وابيس رسيم التركعي بهوي كميا وه الم نهبر مضامين تقط وزاير مقاصك يقص بغاصد ومطالب يتم اپنی روزانه خيط وکتابت كرتے ہو۔ اگر کو تی شخص لينے خطوط رسوات لكمعنى سنت مجهتا مونونهايت باوب كشتاخ بهاور كجيم بمي قدرومنزلت مُنت كي نهين جانتا- اي ات كوق م دون بي كمسلمان مرب كو مرب كي طرح نهيس برست بلد أس كالحيل بنان بي د سنّت پر چلنے کا کام ہے حالا کہ اس سے زیادہ اسلام اور اُس کے مقدس الفاظ و مضامین کی ہے اوبی نہیں ہوسکتی۔ مسلمانوں کے اِس تھ کے ہرتاؤ سے اسلام کی برکت اور نزلت اُن کے دل میں نہیں رہی بعوض اس کے کہ اسلام کی با توں سے اُن کے ول میں نیکی خصنوع اور خشوع پیدا ہوسختی اور قساوت پیدا ہوتی ہے ج

ور الما المن ور الفاظ کا برائے ہیں کا اُن سے پہلے و کت اُس باک کلام اور مقد سرالفاظ کے معانی اور مطلب کا بھیے خیال اور وصیان تہارے دل ہیں آتا ہے جس طرح اور لفظ شوقیم و سخت ہوئے سے نکلے جاتے ہیں اُسی طرح بے خیال بسا رستہ کی کھودی بلکہ ہیں نے غلط کہا شایدا گرسی محبوب کو خط لکھا جاتا ہیں اُسی طرح بے خیال بسا رستہ کی گھے اثر دل ہیں معلوم ہوتا ہوگا۔ کہا شایدا گرستہ کی کھے وقت کسی کوسخت و سے میں بھی لیمیں کھی اُر خصتہ کا بیدا ہوتا ہوگا۔ گرب اِللہ لکھے وقت خدا کا وصیان بھی نہیں ہوتا ہی برائے برائے برائے خصوں کو و کھا ہے کہ شطر نج کا تماشا دیجے ہیں اور خط پر حامداً لکھے رہے۔ الف لکھا تھا کہ بولے وہ بیا دہ مرا۔ وہ بیا دہ مرا۔ وہ بیا دہ مرا۔ وہ بیا دہ مرا۔ کھر ہیں ہے۔ الف لکھا تھا کہ بولے وہ مات ۔غور کرو کہ اس طرح پر ہیں ہے۔ وال لکھی اور کہا و کشت۔ استے ہیں الف لکھا اور بولے وہ مات ۔غور کرو کہ اس طرح پر ہمیں تقدیس الفاظ کا برتا و کیا کچھ دل میں نکی پریا کڑسکا سے ؟

ہم نے ایسا بھی و کیجیا ہے کہ خدمتگار پرنجھا ہورہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں اور قلم سے خط کے سرے پرب اسٹرالرحمٰ الرحیم حامداً ومضلّیاً لکھ رہے ہیں۔ایک گالی پر بسم الندا ور دوسری برحامداً اور تیسری پرمصلّیاً لکھا حار ہے ،

م سے ایسے خطابھی ب النّدال عَنْ الرَّعْنَ اللَّهُ الْمُعْنَ اللَّهُ الْمُعْنَ اللَّهُ الْمُعْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْنَ اللَّهُ الْمُعْنَ اللَّهُ الْمُعْنَ اللَّهُ الْمُعْنَ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُعْمِلُوا اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ ا

پھرکیا ایسی ننت تخریری بجالانے سے بیٹھ ایمان وہ سلام کی برکت دل میں مبیط سکتی ہے جو

تنايدير كها جاوے كرير تورند مشربوں كا حال موا- بزرگ و مقدس لوگوں كالكھنا اِس طِح برنه يں ہے۔ غالباً يہ بات صحيح ہو گرتجہ بہسے۔ مثا ہدہ سے۔ عقل سے يہ بات نابت ہونی ہے كر حب مذہب كى مقدس با توں كو دنياوى با توں بي طاد يا جا يا آ کر ہیں وہ بمنزلہ ہمارے فلاموں کے ہیں اور برنجتی سے وہ لوگ بھی لینے تئیں ایسا ہی بہجستے کھے
ادر ہرتم اور ہرموقع کی مُلا قاتوں اور بات چیت میں دونوں اُس خیال کو کبھی بجو لئے نہتے۔ اِس
حب ایس کی تخریروں میں بھی وہ رہم جاری ہو بئی جو خطو دکتا بت کے لئے زیبا نہیں ہے
فضول و بے معنی وقت ضائع ہوئے کے سوا آ وا ہے لفظوں کی رعایت سے ولی طالب
علما الخصوص اُس زور یا جوش سے جو دل ہیں ہے اوا نہیں ہوسکتے۔ قوم کے دل میں جو ایک
غلاماندا نفوال پڑا ہواہے وہ دور نہیں ہوسکتا نہم کو اُمید ہے کہ ہمارے اِس اُڑکل کے پڑھنے
والے اوب میں اور خطوط میں جو اُواب لکھا جا تا ہے۔ اور نیز اوب میں اور غلاماندا نفوال میں جو اُواب لکھا جا تا ہے۔ اور نیز اوب میں اور غلاماندا نفوال میں جو اُواب لکھا جا تا ہے۔ اور نیز اوب میں اور غلاماندا نفوال میں جو اُواب لکھا جا تا ہے۔ اور نیز اوب میں اور غلاماندا نفوال میں جو اُواب لکھا جا تا ہے۔ اور نیز اوب میں اور غلاماندا نفوال میں جو اُواب لکھا جا تا ہے۔ اور نیز اوب میں اور غلاماندا نا ناز ناز کرینگے جو

اُس کے بدرنہایت نفوق و ذوق سیم نہتا تی الاقات اُکھاجا آسے اور ضلوص عقیدت و
محبت جتائی جاتی ہے جس کا ایک لفظ بھی جی اور واقعی نہیں ہوتا۔ اور اگر سے بھی ہم تواس کو
مقد مرمطالب بنانے سے کیا مطلب ہے۔ اس رسستے ایسارواج با یا ہے کہ ورست ورشمن دونوں
کے خطوط کی طرز کو بریس کھیے فرق وامتیاز نہیں رہا ہے خطر پڑھنے سے جوالفاظ محبت یا استیاق
اُس میں لکھے ہیں اُن کا کچھے بھی اثر ول پر نہ بیں ہوتا بلکا ایک معمولی تو بر بھی جا تی سے جو دوست
وشمن سب کو کھی جاتی ہے۔ خود بڑھنے والا جانتا سے کہ میں بھی اِس سے زیادہ چکے چڑے الفاظ
وشمن سب کو کھی جاتی ہے۔ خود بڑھنے والا جانتا سے کہ میں بھی اِس سے زیادہ چکے چڑے الفاظ
وشمن سب کو لکھی جاتی ہے۔ خود بڑھنے والا جانتا سے کہ میں بھی اِس سے زیادہ چکے خطور کا بت کا
ورس کو کھتا ہوں جن کا کچھے بھی اثر میر سے ول میں نہیں ہے۔ ان رسمول سنے خطور کا ذریعہ ہم اُس کو
بوسی بڑا نتیجہ ہے اور طالت مفارقت میں محبت و اضلاص سے اِن و یاد کا ذریعہ ہم اُس کو

ہاری قوم سے مقدس لوگوں نے ان دنیا دی تخریات ہیں ایک اور فرہ ہی گر قا اسے
کوئی خطاب ما دنہ الرجمان الرجیم سے خالی نہیں ہوتا۔ بہت سے بزرگ اپنے خطوط کے عنوان پر
سمبنسلا " یہ محمد لا " یہ عامداً" در مصابیا " یہ سسلماً " کھتے ہیں۔ لفا فوں پر " انشار النہ تعلیا لا "
یہ بعونہ تعالی " یہ بمتہ و کمال کرمہ" تخریر فولتے ہیں۔ اور جن بزرگوں کا مذاق علی عالی کی طرف
مائل ہے وہ لفا فر بر" توالہ قطی یہ بھی تکھ د بہتے ہیں اور بی خیال کرنے ہیں کہ ان الفاظ کی تخریر سے
مائل ہے وہ لفا فر بر" توالہ قطی ہوئے گا۔ گواکٹر و تھے ہیں کہ ان الفاظ کی کھی ہی تا تیر نہیں ہوتی۔
مائل ہے وہ الفاظ کی کھی تا تیر نہیں ہوتی۔ وہ
فواک کے جِن اکن خطام ٹرا ہی نے جاتے ہیں جو اس سے بھی او لئے خیال سے توگی ہیں۔ وہ
فواک کے جِن اکن خطام ٹرا ہی نے جاتے ہیں جو اس سے بھی او لئے خیال سے توگی ہیں۔ وہ
لفا فوں پر جو بہتر بر دیکیاں تکھ دوستے ہیں تاکہ کوئی دوسر انتخص اُن سے خطاکو کھیول کر زیڑھ ہے ہے کہ
لفا فوں پر جو بہتر بر دیکیاں تکھ دوستے ہیں تاکہ کوئی دوسر انتخص اُن سے خطاکو کھیول کر زیڑھ ہے ہے کہ
اند بنالیا ہے اور تو بھتے نہیں کہ یہ نہا بہت و سینداری اور خدایر تی اور نہا بہت ہی اُلْقاداور کھیٹ اِلْس بنالیا ہے اور تو بھتے نہیں کہ یہ نہا بہت و سینداری اور خدایر تی اور نہا بہت ہی اُلْقاداور کھیٹ

قرار پا گئے اور سوائے بیغیرخداصلع کے اور بہت سے لوگوں کو مرتبہ شارع ہونے کا مِل گیا ﴿ تيرت يركاب أن سأئل في برخلاف كرنا خلاف ذرب أسلام ك كرنا تصور جواج فالحقيقت إيا تعبر رزنا خلاف نربك المهام نوسك برخلاف كرنا به

چو تھتے یہ کرجب بیخیال جاکرمسائل مذکورہ عین مذہب اسلام ہے تو ضرور ہوا کہ اُس کوخدا کا دیا ہوا مانا جا و ہے۔ اور حب خلاکا دیا ہوا ماناگیا توضرور ہوا کہ اُس کو کا فی اور کا مل مجھاجا دے۔ اس خیال سے اس بات پر مائل کیا کہ کتب فقہ تہ واسطے سیاست ملکہ سے بالکل کافی ہیں۔ اور اب ہم کو ذر قول کو و کی ضرورت ہے ذر بول پر سیجر کی۔ نر کمینل کو وکی صرورت ہے نر کمینل برہیجر کی۔ نرریو نیوکوڈی ضرورت ہے اور زخرید کوڈی۔حالانکہ کتب موجودہ فقہتہ ان میں ہے ایک کے لئے

إن تام نفصول نے كل ملطنت إئے مسلامير كولويو ديا اور غارت و بر با و كرويا۔ اور جو رہی مہی ہیں وہ بھی غارت وبر او ہوتی جاتی ہیں۔ قبول کروکہ علمائے متقدّ میں کما م بڑے عالم تھے۔ بڑے وہن تھے۔بڑے فلسفی تھے بڑے منتظم تھے۔ مگر جو کچھ کہ اُنہوں نے ونیا دی امور کی سبت کیااورلکھاوہ اُس زامز کی حالت کے نہایت مناسب تھا۔ اور نہی سب تھا کہ اُس ماز میں ہے مقدم اورسے اعلاورسے بھے فتحند نے گرز انر وز بروز برل امتا ہے ،

#### خطوكتابت

اگرمماینی قوم سے طریقه خطو کتابت کی درتی پر بھی کچیدانکھیں توشا بدنا مناسب نر ہوگا۔ جرطح ہماری قومیں اور بہت سی نضول وامناسب باتیں موج ہیں اسی طع خطوکا بت کے طريقه ميں بھی بہت سی نضو لی و لغو بات شامل ہیں اور ایسی باتیں بھی ہیں جو ہماری عجو میں ذہب اسلام كى عده ادر براتر باتول كوب انزا در كهيل بناديتي بي به

جب بم كمى خط كوير هي تواس مي ايك بهت لنبا چورا القاب وآداب باين من أن وونوامين صرف نتأعوانه الفاظ تنناوصفت مكنوب اليهسكي بهوشتي بهين جود رحقيقت مكتوب البي میں نہیں ہیں۔حالانکہ القاب میں ماتو برنگا نہ وار داگر کمتوب الیہ برنگا نہ سے) کوئی الیبا لفظ ہونا جائج جرخطاب كامشع ادر خاطب كرك كي كافي موديا أس ولي تعلق يا دوب كوظام كرتا موجو درحقيقت كاتر كومكتوب اليت بود

أداب معلوم نهيل كبالغوج زيين أبيشيائك اواوا ورباوشاه بهيشه ارضال من تصفح كمرجوتهم

ووسرے دنیا دی۔ سنچا مذہب امورو نیا وی سے مجھے تعلق نہیں رکھتا۔ ہاں چیند عظم با توں کوجر ، کا ا نزاخلاق پرزیادہ نزہے۔ادرگوہ و دُنیاوی ہوں بیان کردیتا ہے۔ بچھ مُشبہ نہیں سے کہلام بھی جومے شک ایک ستیا ند ب ب انہی اصول برمبنی سے - اور ہمارے رسوال تقبول کا یہ قول كمااتاكمون امردينكم فخنزولاومانهاكم عنه فانتهوا اس رولياكال ب-اور قرب زمانه نبوت میں اسی اصول برعملد رآ مدر ہا- اور کھٹے کچھے اُس کا انز عهد خلفار تک تجبی باقی رہا جنہوں مے صدیماعت مقوات کی تیں ہیں۔ اور کھیر ببندرہ برس- اور دعواے شغع کے لیئے صربهاعت ایک مہینہ مقرر کی اورگواہ ہے کیلئے اورقرائ مجید اُس کے مانقدیں رکھنا بخویزکیا جس کی کوئی منديا اجازت مزمب مين نهقي مكر رفنة رفنة وه عمده اصول الكالنسيًا منسسيًا مهوكيا + انگلے زمانہ کے نیک اور متدّین - گرمذ ہب کی طرف زیادہ متوجہ عالموں سے بیخیال کیا کرہا مرب ہے۔ ہوسکے ہرایک کام کسی مذہبی سندیر کیاجا وے ۔ بیں جو واقعہ یا امر پیش آ مائس کے لئے فاکر نے كهائس كوكس مزهبى كست متعلق كرمي اور كييرخواه مخواه كلحينج تان كراورتا وبليات واستدلات وُورازکارکرکرکسی بھی سندے متعلق کر دہتے تھے۔ ایسی اصول عام کے جس کوخوو اُنہیں ن قائيم كيا كلمة البع كرديني منق - أن علماء كه اقوال ومستدلالات رفته رفته مدوّن مع ف لكه-جن کی بدولت کتب فقہ و اصول فقہ ہمارے ہاں پیدا ہوگئیں۔اس زمانہ میں نتام لوگ اُن علماو کے اقوال وہستدلال کو ایک رائے سے زیادہ رُننہ کا نہیں سمجھتے تھنے۔ گررفتہ رفتہ خوداُن علماُ کے اقوال بطور سندے تصور ہونے لگے۔ اور بھرایک زمانے بعد وہی مذہب سام مجھاگیا اورشع اس كانام ہوگیا۔اورغیر ذہب دالوں سے شع محرّی اُس كانام ركھا۔اورجونقايص اُس میں علوم ہوئے اُس سے سلام میں اُنہوں نے نقص سمجھے ۔ حالانکہ الام اُس سے اِلکل رہی، اكر بالفرض تأم اجنها وات ومستلالات حضرت ام ابد صنيفه جمة الشر عليه من فقص أبت موجاوك تو مِهِي الممريكيني فقص نهيل آلوه وجيسا خدا كيان سي أترا ويسابي إك صاف م اس طریقه سے جوعلماریخ اختیار کیاایک به فائده توبایک به بهواکه سلمانی فقدایسی عمده اور موجبه ومدلل بوگئی کمسی فوم میں وسی عمرہ ففہنس ۔ مرفصلہ ذیل نقصان بھی بیدا ہوئے به اقل يركه تام لوگون مح خيالون مي يرغلط مسئل جرگيا كه ذرسب الم تمام ونياوي اموري بھی تعلق ہے۔ اورکوئی و نیاوی کام بے سندیا اجازت نام کی نہیں کی جاسک ہے + ووترك يركه جومسأل علماسك ابيغ اجتهاه وقياس سعو بلحاظ حالات وقت وعادت ابل زمازيارواج كك قرار دسيئے تھے اگروہ مسأئل رُتب ميں بطوررائے ايك عالم ياج يامفتى و قاضی کے رہنے تو بھے نقصان نہیں تھا۔ گرنقصان بیہوا کہ وہ عین زہب لام کے مسائل فکراورمبارکبا د کی طرف ائل ہوئے چیانچے شرایف اپناسے تمام بچوں کی طرف سے نیابنڈ زبان فریخ میں مندرجه ذیل تقریر کی :۔

جناب، الی میں حضور سے اجازت جا ہتا ہوں کہ برجینیت وزیر حقانیہ جوں کی طرف نیا بھا میں میں حضور کی طرف نیا بھا حضور کو مبارکہا ودوں کہ اس قاعد سے مفرر ہوئے۔ اور ان محکموں کے جاری ہونے سے بہت بڑی ترقی کا افر ظاہر ہوا۔ میں حضور سے اُمیدوار ہوں کہ حضور میں مبارکہا واور شکر ہے قبول فرمائیں ب

سائقاداكرتے بن ج

حضور کے فرانبردار کولیتین ہے کہ بیالگ حضور کی ملئے روش کے فیص سے سعاد ہے۔ امنیت حال کے دوش کے فیص سے سعاد ہے امنیت حال کرکے ایسے عہدہ کے فرائیض جیسال جا سے اداکر ینگے۔ اور اس بزرگی کے حال کرنے پر حریص ہونگے کہ اُن کے نام نامی ہماری اولا دکے لوح دل برِ لقش ہوجا میں ج

اس قاعدے کا جاری ہونا قطع نظراس سے کسلطنت مھر کی حالیہ اور اُنیدہ سرسبتری علاقہ رکھنا ہے۔ برکتنی طری اِت ہے کرحضور سے عہد حکومت کی خوبیوں میں سے ایک بے نظر ازار میں

+4-1831

اس تقریر کے ختم ہو سے کے بعد کاصبغوں کے وزراءاور قربراز مجلس خاص دیر لوی کو تسل ) اور فسران بڑی دبحری۔ اور حکام ممالک در تاجران معتبر اورا فسران بنک سے درجہ بدرجہ جناب خدیو کی حضور میں مبار کبادوی ۔ اور شکراداکیا۔ بھیرلوگ خوشی اور شا دانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور راس میں مجھے شکے نہیں ہے کہ رسے افتتاح نہایت خوبی سے ساتھ اوا ہو گی ہ

المورط محفظ کے بعد غیر الطنتوں کے مفروں نے علے الترتیب روبر وہستاہ ہور ان محکموں سے تحلیف کی مبارکباو دی ۔ اور اس بات کا فنکرید اواکیا کہ مختلف سلطنتوں کے اتفاق کا اور تا کید سے محضور سے صیغہ عدالت میں محقول صلاح کی۔ اور دُعا دی کہ سرسم فتتا ہو وہ ملک محرکے تمدن اور ترقی کا باعث ہو ہ

کیبی نوشی کی بات ہے کہ اس موقع پر ضدیوم صود شرایف پاشانے فریخ میں اپنے کی د وُنیا میں دوھکے امور ہیں- ایک روحانی اور دو سے حبسانی- یا یوں کہوکہ ایک دنیی ور دینی رقایا سلطنت ہائے غیر ) کی طرف سے ان محکموں میں وابر ہو نگے۔ اُن میں بھی اسی طرح انصاف ہوگا۔ اور انہی محکموں سے قطعی فیصلہ ہوگا۔ بیس اب اور ایندہ کوئی مقدمرالیا نہ ہوگا جس کے سننے کا حق الیوزوں کے محکموں کو تال ہو۔ جوخو بیاں اس نے قاعدے میں ہیں بیان کی محتاج نہیں ہیں۔ اور جو کہ ولیسی اور پر ولیسی دو توں اس قاعدے سے فائرہ اُٹھا مینیکے اس سے خوش ہیں ہ

ان نئے محکموں کے جاری ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ وق نبہ کے دن جاوِئی ااور لے کی چوبیدویں اور جون کی اٹھا ئیسویں اریخ بہلے شرف یا شا وزیر حقانیر و تجارت مصرے اریالتین نامی شہر حکومت واقع است دریہ بیں ان محکموں سے جول کوجن ہیں او صصمصری اوراو صصری اوراو صصری اوراو صصری اوراو صصری اوراو البین مالک غیر صصے نہایت ہم ای اورع : ت سے ساتھ اکھا گیا۔ بجرا بینے ساتھ را سالتی را سالتی اور البین کے درباری کمرے میں ہے گئے۔ اس کمرے میں محمد تو فیق یا شا وزیر صبیفی امور و انجلی۔ اور منصوک پاشا اور اسم عیل صدیق یا شا۔ اور بعض اورا کرا گئے وولت مصریب سے موجود سے بیا شا اور اسم میں رونتا اور بہوئے۔ اور بہر ہیں رونتا اور البین کا سام میا۔ بھر جناب خداو سے نامل درباری طرف مخالف ہوکر اور بہر ہوئے۔ اور بہر ہیں مندرجہ ذیل تقریر کی :۔۔

زبان فریخ میں مندرجہ ذیل تقریر کی :۔۔

#### تقرير فداومصر

ہارے نہایت مُزرگ ورصاحب شوکت حاکم حضرت سلطان معظم دیعنی سلطان روم کی مدو اور ان سلطتنوں کی موافقت سے جوہم سے را بطر دوستی رکھتی ہیں۔ مجھے امور مدالت کی بنام ہل ہو۔ اور شئے محکموں کے اجراء کی اجازت حال ہوئی ہے ۔

یرمیری خوش نصیبی ہے کمیں ابنے گرد فری عزت ججوں کا ایک ایسا مجمع دکھتا ہوں کہ
عدل اور انصاف اُن کے اچھ میں کمال اُمٹیت اور و تو فق کے ساتھ سونیا گیا ہے ج
تم لوگوں کی روش عقلیں - امن کا ل کے تمام فا گدوں کی ذمہ وار ہیں - تم لوگوں کی تجویزی
ستم اور اُطق اور معتبر - اور لوگوں کی عزت اور اطاعت کا کوسیلہ ہونگی ہ
انشار النہ یہ اِت دنیا میں شہور ہوگی ۔ اور تو اریخ مصر میں تکھی جائیگی ۔ اور زما ہم حالے
نئے تدن کے وائیرہ کا نقط مرکز کھٹر کے گے ۔ مجھے یقین کا مل ہے کہ خدا کی اعانت اور عنایت
سے یہ امر طلیم آیندہ کی امن والمان کا باعث ہوگا ج

بٹیالااخبار برسنداِ کجوائب ہم کوخبر شنانا ہے کہ خدیومصر ہمعیل ماشائے بھی بر منظور کے مخصص منطق کے حضرت سلطان وم سلطان عبدالعن یزخان خلّا اللّه ملائے ہی ہے۔ مخصص مفرر کے ہیں خالجے اس خبار میں اُن کے تقریر کی کیفیت حسب مندرجہ ذیل لکھی ہے ،

تشرخص جانتا ہے کہ معرمیں ولیں اور پرولی ہوں کے ایس میں جودعو کے مصلے ان کے فیصلے کی کیا شکل ہوتی تھی۔ کوستور میں تفا کہ اگر مدعی ولیں ہوا در مدعا علیہ پردلیں رعمیت ریا تغیر – تو مدعی اس بات پر مجبور ہوتا کھا کہ ا بہت دعویٰ کو اس بالیوز کے اس بالیوز کے بال دائر کرے جو مدعا علیہ کی گورنمنٹ کی طرف سے امور موہ - پھراگر بالیوز کا فیصلہ مدعی کے برخلات ہوا وروہ اُس کی ایس کی ایس کیا جا سے تو اُس کو مدعا علیہ کی گورنمنٹ سے کماکمی محکموں کی طرف رجوع کرنا پڑیگا ۔ مثلاً اگر مصری مدعی مواور امر کی مدعا علیہ ۔ تو بیجائے مصری کو ایس کرنے جانا پڑیگا ہ

یرقاعدہ محرمیں مرت سے جاری تھا۔ اور جن غیر سلطنتوں سے عہد نا مے ہیں اُن کے حقوق میں داخل تھا۔ اس صورت میں جو جھا گوے دلیں اور پرولیدیوں کے آبس میں ہوئے تھے اُن کی حالت نہایت خواب اور غیر شظم تھی۔ اہل محرکی ہے تعلیف اور وقت و کھے کریہ قاعد فعد یومھر کے ول میں کا نسٹے کی طح کھٹک تھا۔ چنانچے خدیو معروح آ کھٹر برس سے اِس بات کی کوئنسٹن کرر ہے تھے کریہ قاعدہ موقوف ہوجائے۔ اور چاہتے تھے کر اس کے عیض الیسے نئے تھے کہ اس کے عیض الیسے نئے تھے جاری ہوجائیں کرجن میں ہے وقت انصاف ہو۔ چنانچے سلطنتوں کے اتفاق رائے سے جن کے ساتھ رابط اُن تھا و قائم ہے اِس کوئشش کا یہ سلطنتوں کے اتفاق رائے سے جن کے ساتھ رابط اُن تھا و قائم ہے اِس کوئشش کا یہ اسکندر میں۔ تیراس ما عیلیو میں ، وقسرا اسکندر میں۔ تیراس ما عیلیو میں ،

ان محکموں کے ممبراً وقصے دلیں اوراً وقصے پرولیں ہیں۔ اورافسرکلُ دلیں ہیں۔ اوّ اسکندر میں جو محکمۃ قائم ہوا ہے وہ ایمل کا محکمہ ہے۔اسی وجہ سے اسکندر میں ہی رسمبل دا ہوئیں +

گران محکموں کے بعض قرجیدا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے پرولی ہو بنگے۔ مگراس وج سے کہ اُن کا تقرّر طومت معر کی طرف سے ہے۔ اور اُن کی معاش کا انتظام بھی حکومت معر ہی کے ذمر ہے۔ اور اُن کی ٹوپی ترکی ہوگی۔ اور لباس عثمانی ہوگا۔ اِس وج سے وہ بردلیں نہ سمجھے جا ٹینگے بلکم صریح قاضی سمجھے جامنگے۔ بس بیر محکمے بالکل معری محکمے ہو نگے۔ اور اِس میں مجھے مان یہ کا محر مقدمے اِن محکم و بلکا میاں بانظر تانی یا اپیل کے وائر ہو بلکے اُن پر کال عدل اور انضاف سے حکم ہوگا۔ علے بازا جود عوالے برولیسیوں

یه حال جربم نے لکھ ایکھ سلطنت سلامید روم ہی کا نہیں ہے بلکتام محیولی بڑی گورنمنٹوں کا بھی حال ہے۔ ایران کا حال دیکھ لو۔ افغانستان و ترکستبان پر نظر او او بهندوتان کی چیو ٹی چیو ٹی چیو ٹی چیو ٹی چیو لی مسلمان ریاستوں کو دیکھ لو۔ توسب کا ایک ساحال ہے۔ ہاں بعض سلمانی ریامتوں سے کسی قدر تبدیلی کی ہے۔ اور وہ بقدر تبدیلی سے کسی قدر اجھجی حالت میں ہوتی جاتی ہیں۔ اور ایسی دیاستیں اس و فت صرف و و ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے۔ وٹونس اور مصر ب

چند مینے ہوئے کہ امیرالامراب تبدخیرالدین وزیر ٹونس کے اُن مقد اُت کے انفصال کے جوسلطنت بلجیم کے رہنے دالوں میں باہم ۔ یا اُن میں اور ٹونس کی رعایا کے درمیان ہوں ایک جُدا گانہ محکم مقررکیا تھا۔ جس میں بین جج اجلاس کریں۔ قاضی ٹونس پہلا جج ہو۔ اور ایک اور جج ٹونس کا۔ اور ایک ج بیلجیم کا نشر کیا۔ ہو۔ جس سعے ملک کو۔ اور انتظام مملکت اسلامیکو بڑا فائدہ بُہنچا۔ گوقاضی ومفتی کہا کئے کہ ایسا کرنے کے لئے کوئی خدہمی سند نہیں ہے۔ گروہ و زیر روشنصر بخوب سمجھنا کھا کہ امورات و نیوی سے احکام مذہبی کو بچھ تعلق نہیں ہے۔

ونیامیں الیم موجو د نسیں ہے جس رِجمن ہے گورنمنٹ کا اطلاق ہوسکے۔ یا اُس کا ملک اورانس کی رعایا ترتی یا فقة حالت میں مبو- باوہاں کی رعا ایکواپنے تنام حقوق مالی و ذالتی حصل مبول ۔ یا اسپنے مال و ذات بِر بِالْكُلْبِيّامن ركھتی ہو۔ یا كمزورستحق كوغیرستى زوراً وركا اندیشہ نہ ہو « الیی فوم کی گورفنٹ جو دینی اور ونیوی دولؤل کامول میں اپنے تنگ یا بندو مجدور ارسال کا بھنتی ہے۔ جس کواس نے مذہبی احکام کیم کر بھا ہے۔ اُس کا بیعقیدہ ہوتا ہے کہ کورن پڑی کام بھی بغیر پذہبی مسند یا برون مذہبی اجازت کے نہیں کیا جاسکتا۔ اور حس طریقہ برگر پی ونبوى كام يميل موجيكا ہے أس سے مختلف طراقية بركوئي دنيوى كام بھي نهيں ہوسكتا م يراوُك إس أت كو بهي تحقيق كرنانه مي جاسيت كرور حقيقت أسُ مذهب مين جس كحموه يَيْرُو ہِي وہ ايک اصلح کم ہے جس من کمچير شبر نرہو۔ يا نهيں۔ بلکہ وہ صرف اگلوں کی رائے یا فعل پر بلا دریافت سبہے اعتما دکلی رکھتے ہیں اوراُس کے برخلاف کو مذہبی عکم کی برخلافی سمجھتے ہیں گو کہ اصلی حکم مذہب کا اُس سے برضلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اِس تھے موگو ل کا بیصال ہو جاتا ہے کہ وہ اِس اِت میں کہی مُرہی سند کی لاش کرتے ہیں کہ برتیج لوڈ بندوق کا استعمال جائزہے یا نہیں سے اپہوں کو تنگ وحبیت در دی بینا نا درست ہے یا نہیں-جزیر ہی، میں ریل بنا افلان ندمب سے یا نہیں۔ بیال بھ کریل میں سوار موسے کی سندت بھی فرہی اجازت کے خوالاں ہوتے ہیں +

ایسائلک ورایسی قوم ہمیشة تنزل کی حالت میں رمتی ہے۔ تہذیب شاک گی کی ہُواجھی وہاں تک نہیں جاتی۔ کوئی ستحکی قانون اُس کے ہاں نہیں ہوتا۔ کستی خص سے حقوق محفوظ نہیں ہوتے۔ کو ایشخص مال لیے یو اپوراتسع طال نہیں کرسکتا۔ متجھی کلک میں امن

كُلِّ مُلان گورنمنٹوں كاجوكراس وقت دنياميں موجو دہيں أن كانبي حال ہے۔ سب مقدم دمام مُسُلانی گورمنٹ جواس وقت دنیا میں موجود ہے وہ سلطان ٹرکی کی گونمنٹ ہے جر کو اوگ ملطنت روم کہتے ہیں۔اگر جیلطنت ٹرکی نے بہت سی او ں میں تبدیلی کے ہے جس سے جان لمب کی حالت سے کسی قدر منجلی ہے۔ لیکن اب بھی اُنہی اساب۔ سے مرض الموت من كرفيار ب به

كوني ال من كاأس س نهيس كذرتا ليمهي تويش مين نساد ب اور تصي شام من عرب میں تلواحل رہی۔ ہے اور کمبھی یونان کے کنا رہ میں۔ زمانہ موجود ہیں اوھ ہرزی گر باغی مور پاہے اور ادھر سرویا۔ کو ائ قانون دیوانی یا فوہداری کا سرجو وہ نہیں ہے۔ کو آیا ا

# الهنّد ألك نامذ گورند

ال حب نا جهذب بهوتا به توضر ور تعوز مجيد كور ننط من نا تهذيبي أحاني بيع-اورجب مذب ہوتی ہے نوکسی نکسی قدر تہذیب کاک میں ہوتی جاتی ہے ہ مك كانا مهذب بونا توأس كك كے إستندول كانا منتب بونا بوتا سے - كيونكر ىيى كەانگلىند- فرانس- جرمنى- امرىكەرىنايت قەندب كىك. بىي- توائس كےمعنى يېيى ادوال مے رہنے والے تہذیب و تربیت یا فقہ ہیں۔ ہندوستان کوجوا مدّرب نی کک بتایا جاتا ہے اس کا ہی بدب ہے کہ بیاں کے رہنے والے اجہ رہ یا نیم بُنے جاتے ہیں ا

مرجم كوغور كرناجا مصفي كورنسف كالاحتذب موناكياجيز يدادرسلان كورنسش وأز

ے نا مغرب مونے کاکیا سبب ہے ۔

گور ان طری از میسی کرمن اوگول بروه حکوست کرتی مشیمان سیکه عقوق کی خواه ده ال وجائداد سي تعلق مهول خواه كسب يتيرومعاش سي خواه أزاد ي مذم ب وأزادي ورازاد بزندگی سے اُن کی محافظ ہو غیرمساوی قونؤں سے مسی کونفضان نریشجینے ورستن كوغير ستق زورا ورسي باه س ريح مرشخص ابني مليت سيمانين برنت

اورائس كامهذب موناير بحران تمام فرائين كم يراكرة كوقانين أكر كالطنت ری در سیر شرخته او بیناسته اعلیامیک بهان مک که خود کورنمندش نهیی اُن قوانین کے . و سادر وه قالون کسیسه هول کرتام رهایا سیم عفوق اُس کی رویسیم مساوی هول-ے التروہ قوت بھی مورجس گوگور انشاف کہتے ہیں) اور جو بہر تحص کو بلا کھا ظ مرتبہ انبری کا بورا نوامطیع کرے۔ جس کوگورٹمنٹ ہیں نے جیزیں نہیں ہیں وہ کوٹرنٹ کا بہاریہ ت افن کہلا فی ہے اور اس کے ملک میں تھجی امن نہیں رہتا۔ ملک کی۔ مال کی۔ وولت م کی-رعایا کی مجلی ترقی نه بین جوتی ۵

اس صول كانتيجرتا م ملان ملطنتول من إياجا أب سيدكو أي ملا في ملطنت وقين

چُھُری کائٹے سے نہیں کھاتے۔ایک فرانسیسی! ورچِی اُن کے ہاں نوکر ہے۔ شریفِ مکہ بے فرانسیسی زبان سبکھ لی ہے اور فرینج بینی فرانسیسی زبان ہو لئے ہیں۔اب توقیات ہوگئی۔ معصر پیم

چوگفراز كعبر خيز د نخا ماند شاماني

كيابهارا تهذيب الاخلاق كديس تعبى برصاحات بهي

سلطان زنجارکوجی زماندگی موانگی ہے۔ انہوں نیمجی فرنجے زبان طرحتی و کیصی تشروع کی ہے۔ انہوں نے بھی فرنجے زبان طرحتی و کی ہے۔ انہوں نے بھی برے اسلطان زنجار کی ہے۔ انہوں جہرے اسلطان زنجار کی ہے۔ تعدید بنی ہوئی۔ ہیں۔ کیا اب تصور ناجائز نہیں رہی ؟ نہیں میں بھیول گیا۔ سلطان زنجار تو بھی میں جیوٹ کیا۔ سلطان زنجار تو برا ہوگی۔ حرف چرو یا نصف قد کی تصور ہوگی۔ براسے سیجے خفی ہیں۔ تنہوں ہے ہاں کا مشاریب کرجان ارکی اُس قدر انقدور جس سے زندہ رہنا فکر نبہو بنان یا رفکنی ناجائز نہیں ہے وہ

ایک ہے آریے گئی کہاکہ میں تو پورے قدکی تصویریں بھی ایسی ہی بنا نا ہوں کا گڑتی ہی چیزیں انسان میں ہوں جہتنی کہ میں بنا تا ہوں تو کبی انسان کا زندہ رہنا حمکن نہمیں۔ اُس فع قسم کھا آئی او کہا '' میں نا انسان کا بھیجا بنا تا ہوں نہجیسچیٹرا۔ ندول وجگہ نہ معدہ نامعار۔ نہ خون ندروم ساور ابغیران سب چیزوں کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ بیس میں جمجے خفی مسئلہ

ير بموجب كوئى اجايز كام نهاي كرتا الله

انسان کواپنے فرایس ادار نے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے ادر زندگی کے کاربار کے تعدید ادر اپنی عاقبت کے سنوار سے کہا ہی جائی بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کوا دمی صرف کتا ہوں سے نہیں سکھ رسکتا۔ اور نہ یعلیم کسی درجے کی علی تحصیل سے صل ہوئی ہے۔ لارڈ بیکن کا نہا بت عرف قول ہے کہ "علم سے علم نہ بی اُجا تا علم کو علم میں لا اعلم سے باہر اور علم سے بر ترہے۔ اور ختا ہو اُدی کی زندگی کو درست اور اُس کے علم کو باعمل بینی اُس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے علم کی نبیت اُدی کی زندگی کو درست اور اُس کے علم کی نبیت عمل اور سوانے عمری کی بنسبت عرو چال جین اُدی کوزیا دہ تر معرز داور قابل اوب بنا تاہے ۔ کیا بیٹی جہے جو مدرستا العلم مسلما نان کے با نبول سے بیتریز کی ہے کو شلما اول کے طروں سے اور بیت جو مدرستا العلم مسلما نان کے با نبول سے بیتریز کی ہے کو شلما اول کے لؤگوں کی حب میں رسکھ جاویں ؟ ب

ازاے گریٹ رفارم ایعنی نمانذایک بڑااصلاح کرنے والا ہے۔

یہ بات توسب کومعلم تھی کو ترک انگریزی خالباس پہنتے ہیں اور میزو کرئیں پر بیطے کر چھڑی کا نیط سے کھاتے ہیں۔ اور سلطان روم یعنی باوشاہ حرمین شریفین جن کا خطبہ ملا معنظم کے منبروں اور سجد نبوی کے منبریر روضتہ مطہو علاصا جہا الصلاۃ وہ کہ سلام کے ساسنے پڑھا جا آ ہے۔ بوط و بتالون و ترکش کوٹ و لال بچیند سے وار ٹو پی پہنتے ہیں۔ گراب نئی بات یہ معلوم ہوئی ہے۔ کرجناب شریف کم عبرانشد بن عون بھی انگریزی تھذیب، کولب نوط فران خوار ٹو پی پہنتے ہیں۔ کولب نوط فران خوار ٹو پی پہنتے ہیں۔ کولب نوط فران خوار ہیں جھیا ہے کہ بھرہ کے ایک بہت و و لتمن بو و اگر جن کا نا عملی ارشد ہیں۔ بیرس کے ایک اخبار میں چھیا ہے کہ بھرہ کے ایک بہت و و لتمن بو و اگر جن کا نا عملی ارشد ہوں کے ایک بہت و و کر معظم میں شریف سے گئے گئے۔ اور شریف کم کے ہاں معان رہے گئے۔ اُن کا بیان ہے کہ نا رہے ہیں۔ آئے کہ کا مکان بالکل پورپ کے اور شریف کم کہ کا سے اور شریف کم کے ایک ایورپ کے اس سے کہ بی اور شریف کم کے ایک اور شریف کم کا مکان بالکل پورپ کے اس سے کہ بی اور شریف کم کا مکان بالکل پورپ کے اس سے کہ بی اور شریف کم کے ہاں معان رہے گئے اگریزی طور کا کھانا کھانے ہیں۔ گریا ہو کہ کو کہ کو ایک بیک ان تریک کر سے کے ایک سے اور شریف کم کے ایک ایک اور کیا کھانا کھانے نہیں۔ گریا ہو کہ کہ کا مکان بالکل پورپ کے ایک سے کو کہ کو کھان اور شریف کم کے ایک سے کہ کو کھان اس کے کہ کو کھان ہو کہ کو کھان بالکل پورپ کے کہ کا کہ کو کہ کو کھان ہو کہ کو کہ کو کہ کو کھان ہو کہ کو کھان ہو کہ کو کھان ایک کر کے کہ کو کھان ہو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کھان ہو کو کھان ہو کہ کو کھان ہو کہ کو کھان ہو کہ کو کھانے کو کھان

یہ مسئلانی مدوآب کے کا اگریزوں کی قوم کی طاقت کا سیجا پیا نہ رہا ہے بھ
اگریزوں میں آرچ بہت سے ایسے وگ بھی صفے جو تام وگوں سے اعلے درجہ کے اور زیادہ
مشہور سے اور جن کی تام لوگ عوت بھی کرتے صفے ۔ لیکن کم درجہ سے اور فیم شہورا کہ میوں کے
گروہوں میں سے بھی اُس قوم کی بڑی ترقی ہوئی ہے ۔ گوکسی لڑائی اور میدان کا رزار کی فہستول
اور آریخوں میں صرف بڑے بڑے جزلوں اور سبیالاروں کے نام لکھے گئے ہوں ۔ لیکن وہ نتوقا
اُن کو زیادہ تر اُنہیں مختی لوگوں کی شجاعت اور بہا در سی سیسب ہوئی ہے ۔ عام لوگ ہی تام
زانوں میں سے زیاوہ کام کرسے والے ہوئے ہیں۔ بہت سے ایستی خص ہیں جن کی زندگی کا
حال کسی سے نہیں لکھا ۔ لیکن نہذیب و شائٹ تکی اور ترقی براُن کا بھی ایسا ہی قوی اُر شہوا ہی
حیسا کہ اُن خوش نصیب مشہور ناموراً ومیوں کا ہموا ہے جن کی زندگی کے حالات مورخوں نے اپنی
عیسا کہ اُن خوش نصیب مشہور ناموراً ومیوں کا ہموا ہے جن کی زندگی کے حالات مورخوں نے اپنی
شاریخوں میں لکھے ہیں ج

ایک نهایت عاجز دُسکین غریب اُدمی جواسینسا کظیوں کو ممنت اور پر بهیزگاری اور بدلگاؤ ایما نهاری کی نظر دکھا تا ہے۔ استخص کا اُس کے زما مزمیں اور اَبندہ زما نزمیں اُس کے کماک اُس کی قوم کی بھلائی پر بہت طِراا تر پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ اُس کی زندگی کا طریقہ اور جال جلی گوعلوگا نہیں ہوتا۔ نگراورشخصوں کی زندگی میں خفیہ خفیہ بچھیل جا تاہے۔ اور اَبندہ کی نسل کے لئے

اكمعره نظرين طالب

ہرروزکے تجربہ سے بیات معلوم ہوتی ہے گرخصی ہی چال طبی میں بی قوت ہے کہ ووسرے
کی زندگی اور برتا اُواو جال طبین پرنہایت قومی التربیدا کرتا ہے۔ اور تقیقت میں ہی ایکنایت عمده
علی تعلیم ہے۔ اور جب ہم اِس علی تعلیم کا علمی تعلیم سے مقالم کریں تو کمرتب و مدرسے اور مدرستہ العلوم
کی تعلیم اسی علی تعلیم کی ابتدائی تعلیم علوم ہوتی ہے۔ زندگی کے علم کا یعنی زندگی ہے برتا و کے علم کا۔
جس کو انگریزی میں اولیف ایجو کیش اس کہتے ہیں۔ انسان پر۔ قوم پر بہت زیادہ انتر ہم تا ہوگئت و مدرسہ و مدرستہ العلوم کا علم طاق میں۔ یاصنہ وق میں۔ یا الماری میں۔ یا سی بڑے کتب خانویس مدرسہ و مدرستہ العلوم کا علم طاق میں۔ یا صنہ وق میں۔ یا الماری میں۔ یا کسی بڑے کتب خانویس میں۔ گورے دسنے سہت کی طرف ایس بھیر نے میں۔ کوار اسینے ساتھ ہوتا ہے۔ اور بھیر بے سکھائے کی مارضانہ میں ایسے ساتھ ہوتا ہے۔ اور بھیر بے سکھائے اور سیہ شاگر ہو گئے۔ لوگوں میں بھرون اس کے برتا نوسے بھیلیا جاتا ہے ج

سیجی اعلم و علم ہے۔ جوانسان کوانسان بنا ہے۔ اسی تجھیے علم سے عمل جال طبق ایم ان اسی تعلیم میں ان میں ان اسی ان ان کوانسان بنا ہے۔ اسی تجھیل علم دہ علم ہے۔ کہ جو ان ان کو انسان بنا ہے۔ کہ جو انسان ہے۔ کہ جو انس

نوی انتظام اینده قوانین کے اجراء کی نواہش بیر میں ایک قدیمی غلط خبال ہے۔ ستجا اصول دہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈبلن کی نایش گاہ دستکاری میں کہا تھا۔ جوایک بڑا خیر خواہ ایران ٹاکیا تھا ج

اس عند که اگر درجس قت میں آزادی کا نفظ سنتا ہوں۔ اسی وقت مجھکو میرا فک اورمیرے شہر کے انٹ سے باوائے ہیں۔ ہم اپنی اُزادی کے لئے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں۔ مگر میرے ول میں بہت بڑام ہن بوط بقین ہے کہ ہماری محنت ہماری اُزادی ہا ۔ اور پہنچھ سے میں اور اپنی قوتوں کو تھیک طور پر ہتال کریں تواس سے نیادہ ہم کو کوئی موتنع یا آبندہ کی قوی تو قع اپنی بہتری سے لئے نہیں ہے۔ استقلال اور محنت سے کام بازی کا بڑا ذرایعہ ہے۔ اگر ہم ایک ولی ولولداور محنت سے کام کئے جائینگے تو مجھے پورا بقین سے کام کئے جائینگے تو مجھے پورا بقین

کی موجا دیگی به

ا گریزوں کوجو ونیا کے اس وور میں اس قدر ترقی ہوئی۔ اُس کا سبب صرف ہیں ہے کہ تکیشہ اُن کی قوم میں اپنی مدد اُپ کرنے کا جذبہ راہمے اور اُس قوم کی تخصی محنت اُس برگوا ہ عاول ہے۔ ئىن ئىچ قابل نىچەھىلات دىرتى كاقوم مىں پىيانىي بەرسىتا گوكىسى بى ئۇرە تىدىليان گورنىڭ يانتىلام مىركىچادىي - دە تىدىليان فالۇس خىيال سىئىچۇز يادەر تىرىنىدىن رىكىتىي جسىمىي طرح طىچ كىنصورىي بھراتىمو ئى دىكھائى دىتى بىي - گرجب دىكھوتو كچەكھى نىدىن .

انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں سے بین خیال میں کرکئی خضر کھے۔ گورندٹ فیاض م اور ہمارے سب کام کردے۔ اس سے بیعنی ہیں۔ کہ ہرچنز ہمارے لئے کی جادے اور ہم خود نہ کرایں۔ بیراییام سٹلر ہے کراگر اس کو ہادی اور رہنما بنا یا جادے۔ تو تام قوم کی دلی آزادی کو ہر با د کروے۔ اور اومیوں کو انسان پرست بنادے۔ حقیقت میں ایسا ہم نافوت کی پرستش سے انسان اور اُس کے نتائیج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں۔ جیسے کرصرف وولت کی پرستش سے انسانی حقیر دزلیل ہوجا یا ہے۔ کیا لالہ اخر فی ل جو ہر دوز کھیمی کی پوجا کرتے ہیں۔ اور بے انتہا دولت رکھتے ہیں۔ انسانوں ہیں کھٹے قدر و منزلت کے لایق گئے جاتے ہیں ؟ ﴿

بُرُّاسَ پَاسْلہاور نہائیت مضبوط جس سے دنیا کی مَوْزُ ذَہْموں ۔ ہے عَاسَیا کی ۔ ہے وہ اپنی اَپ مدوکرنا ہے جس دقت لوگ اُس کو انجھی طرح سمجھینگے اور کام میں لاویٹنگے۔ تو کھیڈھٹر کو ڈھونڈ انجھول جا ویٹکے۔ اُوروں پر بھروسا۔ اور اپنی مدد اُسپ۔ یہ دولوں صول ایک دوسر کے بالکل فالف ہیں۔ بچھیلاانسان کی بدیوں کوبر! وکرتا ہے۔ اور بہلاخودانسان کو چ اُجا آہے۔ اس طرح عمرہ رعایا برعدہ حکومت ہوتی ہے۔ اورجابل وخراب وناتر بیت یا فتہ رعایا پر ویسی ہی اکھر حکومت کرنی بڑتی ہے ب

تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہی ملک کی خوبی و عُدگی اور قدرد و منزلت بسندہ ہالی گورنن کے عدہ ہونے کے زیادہ ترائش ملک کی رعایا کے حیال طبن - اصلاق و عادت ۔ تہذیب و شائیستگی رہنے صربے ۔ کیو کمر قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے - اور ایک قوم کی تنذیب در حقیقت

اک مرود ورت و بچول گغضی ترقی ہے ۔ جن سے وہ قوم بنی ہے ، پہ
قومی ترقی مجرعہ ہے شخصی محنت شخصی عزت شخصی ایما نداری شخصی ہمدر دی کا۔ اسلام قومی ترقی مجرعہ ہے شخصی عزت شخصی عزت شخصی ہے ایمانی شخصی خود خرصی کا اور خصی کی اور میں شخصی ہے۔ اگر ہم جا ہیں کہ بیرونی کو سنت سے ورحقیقت وہ خود اُسی خصی کی اوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم جا ہیں کہ بیرونی کو سنت سے اس بیرونی کو سنت و نا بووکرویں ۔ تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اُس سے بھی زیادہ رور شور سے بیدا ہوجا و بنگی ۔ جب بک شخصی زندگی اور خصی جال میں اُس سے بھی زیادہ کی اور خصی جال

اے مرے و بڑہ وطنو۔ اگریہ را مصحیح ہے۔ توائس کا منتیجہ ہے کہ توم کی بھی بحدردی اور سچی خیرخواہی کرو ینورکر دکہ تنہاری قوم ٹی خصی زندگی اور خصی حیال حلین کر طرح پر عمدہ ہو۔ تاکہ تم بھی ایک معرّز قوم ہو ۔ کیا جوط یقد تعلیم و تر سبت کا ۔ ابت چیت کا ۔ وضع ولیاس کا سیر سپائے گئے گا۔ شعل اشغال کا متہاری اولاد کے لئے ہے اُس سے اُن ٹی خصی حیال صلین ۔ اضلاق وعادات ۔ نیکی و سیائی میں ترقی ہو سکتی ہے ؟ حاشا و کلآ ہ

رتاؤرجی اُس سے کوئی از پیدا نہیں ہونا تو قوم کے برتاؤیرکیا اڑ پیدا کرسکتا ہے۔ ہاں بیات بیکٹ بیسے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤمیں کچے مدد نہیں ملتی۔ مگر عُدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ میر ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے تو لئے کمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترتی کرسکتا ہے جہ یہ اور وہ نہیں میر بین شخصی حالت کی ترتی کرسکتا ہے جہ کے رائے دور وہ فرض جان اور مال اور اُزادی کی حفاظت ہے جبکہ قانول کا کے زیادہ ترمنفی اور مانع ہے۔ اور وہ فرض جان اور مال اور اُزادی کی حفاظت ہے جبکہ قانول کا علم رائد دانس مندی سے ہوتا ہے۔ تو آدمی اپنی جبمی اور وہ نہی محنت کے نمروں کا محفظ وحظ اُنھا سکتا ہے جس قدر گوئرنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے۔ اُنتا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے۔ مگرکوئی قانون گووہ کیسا ہی اُبھار سے والاکیوں نہ ہوئے سے اُنتا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے۔ شعوار سے شار سے خاری وہ کوئیا ہیت شعاری۔ نفس کُشی شعار سے خار کو تائب نہیں بنا سکتا۔ بکہ یہ یا بمین خصی محنت۔ کفایت شعاری۔ نفس کُشی سے حال ہوسکتی ہیں۔ قومی ترقی۔ قومی عزت۔ قومی اصلاح۔ عمرہ عاد نوں۔ عمرہ جالے اعلے درج عمرہ برتا وگر سے ہوتی ہے۔ نہ گور نمنٹ میں بڑے خارے حفوق اور اعلا اعلا درج عمرہ برتا وگر سے سے جوتی ہوتی ہے۔ نہ گور نمنٹ میں بڑے کے بڑے حفوق اور اعلا اعلا درج عمرہ برتا وگر سے سے ہوتی ہے۔ نہ گور نمنٹ میں بڑے کے حفوق اور اعلا اعلا درج

+=2506

پُوان کو کول کامقولہ ہے کہ دوالناس علیے دین ملوکھ ہے۔ اگراس مقولہ ہیں۔ انداس سے چند خاص اوری مراو لئے جاویں۔ جوباوشاہ کے مُقرّب ہوتے ہیں۔ تو بیمقول سجے۔ دعایا اگریمعنی سے جاویں۔ کہ رعایا اپنی گور نمنظ کی ہی ہوجاتی ہے۔ تو بیمقول سجے نہ ہیں ہے۔ دعایا اگریمعنی سے جاویں۔ کہ رعایا اپنی گور نمنظ کی ہی ہوجاتی ہے۔ تو بیمقول سجے نہاتی ہوئی ہیں۔ بھی گور نمنظ رعایا کاسارنگ بدلتی جاتی ہے۔ نہاتی مطبیک بات ہے کہ گور نمنظ مور گائی لوگول کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے۔ جوزیک مطبیک بات ہے کہ گور نمنظ بنی رعایا سے نہ دائی ہوئی ہے۔ رعایا اُس کو زبر دستی سے چھھے کھینے لاتی ہے۔ اور جو اُل کے ملے جاتی ہے۔ اور جو الک ہوئی ہے۔ رعایا اُس کو زبر دستی سے چھھے کھینے لاتی ہے۔ اور جو کور نمنظ ابنی رعایا سے کمر اور نہذیب وشاک سے دیگھے ہوتی ہے۔ وہ ترقی کی دوڑ میں عالیا کے مائے آگے کہ منے جاتی ہے۔ تاریخ کے دیکھنے سے آگر ہوئی ہیں۔ اُل کور نمنظ سے آگر نمائی میں اُل کی کور نمنظ سے آگر بڑھی موٹی ہے۔ گور نمنظ کو سے کوسول ہو گا ہے کہ ہند وستان کی عایا نہذیب وشائٹ تکی میں موجودہ گور نمنظ سے کوسول ہی تھے گھینے لائی ہے۔ گور نمنظ کی اُلے نہذیب گھروہ نہیں کھنچتی بھی جاتی ہے۔ گور نمنظ کو سے کوسول ہی تھے گھینے لائی ہے ۔ گور نمنظ کو سے کوسول ہی تھے گھینے لائی ہے ۔ گور نمنظ کی تا ہی گھینے نا چا ہتی ہے۔ گور نمنظ کو نہیں کھنچتی بھینے کا لئی ہے۔ گور نمنظ کو نہیں کھنچتی بھینے کا لئی ہے۔ گور نمنظ کو نہیں کھنچتی بھی بھی جاتی ہے۔ گور نمنظ کو نہیں کھنچتی بھی بھی جاتی ہیں۔ گور نمنظ کو نہیں کھنچتی بھی جو تی ہوئی ہے۔ گور نمنظ کو نہیں کھنچتی بھی جو تی ہے۔ گور نمنظ کو نہیں کھنچتی بھی بھی کو نمائی کو نمائی کی کور نمنظ کی کور نمنظ کی کور نمائی کو نمائی کی کور نمنظ کے کہ کور نمائی کر نمائی کی کور نمائی کی کور نمائی کی کور نمائی کور نمائی کر نمائی کی کور نمائی کی کور نمائی کر نمائی کور نمائی کی کور نمائی کور نمائی کور نمائی کی کور نمائی کور نمائی کور نمائی کی کور نمائی کی کور نمائی کور نمائی کی کور نمائی کی کور نمائی کور نمائی کور نمائی کور نمائی کی کور نمائی کور نمائی کی کور نمائی کی کور نمائی کور ن

یرایک بیچ کا تا مدہ ہے۔ کرجسیامجموعہ قوم کی جیال جلن کا ہوتا ہے۔ یقینی اس کے ممال اس کے خوانون اوراسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہا بی خو داپنی بنیال میں

# اينى مددآب

#### خُلااُن کی مدوکر ہاہے جوائپ اپنی مدوکرتے ہیں

ائمی کے ساتھ ہم کو ریکھی بتا یا کہ وہ ہتے مطلق صفات میں تھی واحد ہے۔ ریسٹلہ وحدت فی انصفات کا کسی قدر پہلے سٹلہ سے زیاد و ترقی کیا ہوا تھا۔ کیونکہ اگر چہ و نیا میں ایسے بہت سے مذا ہب دا دیاں ہیں جومشرک فی الصفات ہیں۔ الآا کیساً دھ فد ہب ایسا بھی کھا جو وحدت فی الصفات کو کھی مانتا تھا ۔ بہ

تیسری بات جوہمارے بیغیرنے ہم کوبتائی وہ سُلمہ نی لعبادت کا ہے۔ بینی وہ ول کا مذل اوراُن ارکان ظاہری کا واجوخاص اپنے خدا کے لئے ہے وہ کسی دور سے کے لئے ذکرنا۔ یہ وه بعيد مخاجوكسي سخنهين بتا إيها-اورجس بنير درحقيقت اگر توحيد اتص مذمتني تولوري مجي نهی بیران مینوں وحد تول کی مدایت مسیم جن کوہم وحدت نی الذات وحدت نی الصفات اور دصدت فی العباوت سے تعبیر کرتے ہیں ایمان وصدت وات اِر ہی پر مکمل ہوگیا اور خدا بے المروا "اليوم اكملتُ لكم دُين كم والممنتُ عليكم نعمتى ورضيت لكر إلا سلام ديناً " اوراس كے ساتھ ورحقيقت نبوت كھى - يعنى تعليم وحدت إرى كھى فتم بوگئی جو صل صول نجات اِروحان ترقی کا ہے۔ بیں ب جولوگ وحدانیت خداکی ہا یت یکے پاکرتے ہیں اُس سے زیادہ کو نئی اِ ت نہیں کرسکتے۔ اور جولوگ ان میوں وحد تول پر يقين كرينكه بالمنت مسلمان ورايورے موقد ہونگے - كيونكران تينول وحد تيل ير نفين كرا اصلى المسبداوران مينول وحد تول پريقين كريخ والاا ينانام جوجا بيسور تصحه مگروحقيقت سلمان اوربرے سیخے مسلم اسلام کا بیروسے۔ ہاں۔اس قدر بینک سے کہ اسلام ہی اس شلا کوسیاه که را درائس ریقین لا کراگرا بیخ تنتی مسلمان نهیس کهتا ۱ درا بنیا و دسرا نام رکھتا ہے۔ تووەسلمان توخوا ذنخواه ہی ہے۔ گرنا شکرسُلمان ہے۔ کیا عدُدہ اِت ہے کہ جب کسی جاہل ہے پوچھتے ہیں کرمسلمان ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہٹ کالحد دیند۔ بیں ہم جا ہتے ہیں کرجو لوگ وصدت وات باری کے بجمیع صفات کمال کے قابل ہیں اور مٹرک فی اُلذات اور ثرک فیالصفاً اور شرک فی العبا و ت سے بری ہیں وہ سلام کے شکر گذار ہیں اور ابیٹے تنٹیں مسلمان كهيں اوراس ستجے بغیر مح رسول انٹیصلع پر بھبی ایمان رکھیں جس کے سبتے اس حدا نیٹ

الله مصلى على النبي للطقري شفيع الورى في يوم بعث وهسرى .

## كيااليي حالت مين تم رسالت بوسكتي ہے؟

ہاں۔ بلا مُشبہ۔ گرمشکل یہ ہے کہ الفاظ کے عام شہور منی آدمی کے ول کو مشبیر فی ال دیے ہیں۔ اُس کو خیال نہیں رہ تاکہ وہ عام لفظ اس خاص مقام برکس مراد سے تعلی ہوا ہے۔ فرض کردکہ ایک صند وقجی تھا ادر اُس میں گلاب کا نہایت خوشبود ارایک بھیٹول رکھا تھا۔ بہت لوگ کہتے تھے کہ اس میں گلاب کا بھول ہے۔ اُس کی خوشبوسے اور نشانبول سے مجعاتے تھے بہت لوگ انتے تھے بہت زمانتے تھے۔ ایک خص آیا ادر اُس سے وہ صندوقی کھول کرسب کو ہ بہت لوگ انسے بول اُسے کہ کراب تو صد ہوگئی۔ لینی یہ بات ختم ہوگئی۔ اب اس کے کیا معنی ہیں جگیا یہ عنی ہیں کہ کی دوسراشخص اس صند وقیے کو نہیں کھو لئے کا۔ اور وہ بھول کسی کو نہیں دکھا ہے کا جیمطلب ہم جھات تو محص ہو قونی کی بات ہے۔ بلکہ مطلب ہے ہے کہ اس امرکا ثابت کرا کہ اس صند وقیم میں میٹول ہے تھی ہوگیا۔ یا انتہا کو بہنچ گیا۔ اب اِس سے زیادہ کوئی نہیں کرسکا۔ بیں بہی عنی ختم رسالیت کے ہیں ہے

روحان ترقی این ترکی این جو کچی تر رسول تند صلے اند طیے وہ مرا اسلام کی ہے۔ اور اس کئے وہ دو اس انتہائی کی ہے۔ اور اس کئے وہ خاتم ہیں۔ اب اگر ہزار وں لوگ ایسے بیدا ہوں جن میں ملک نبوت ہو۔ مگر اُس سے زیادہ کچے نہیں کہ سکتے۔ رسول خداصلع سے ختم نبوت فرایا ہے۔ ملک نبوت کا اس ایس کے لفظ سے اور فیصان البی کا خاتم نہیں فرایا۔ بلکہ اولیاء اسٹی کا نبیاء بنی اس ایس کے مقادت کا خاتم ہوگیا جیسے کہ اُس کھیول اُس ملک نبوت کا خاتم ہوگیا جیسے کہ اُس کھیول کے دکھا دینے سے اُس کھیول کے اخبات کا خاتم ہوگیا تھا۔ ہاں یہ بات و تھینی باتی رہی۔ کہ

محرّر سول سُرْصَلَع نے کیا کیا جس سے اُن پر نبوت کا خائمتہ نا بت ہوتا ہے ، اس امرکی نسبت تقریر تو نهایت لنبی ہے۔ گرمیں اُس کوایک مختصر تقریر مبرختم کر ناچاہتا ہوں

یم امر بجائے خور تحقیق و ثابت ہو چکا ہے کہ بیتین ضدائی وصدائیت کا ہملی وربیدانسان کی وطانی ترقی کا ہے۔ یا د دسری زبان میں یوں کمو کہ باعر ث سنجات اُنٹر وی ہے۔ اس سٹلہ کو اس مقام مرسلم قرار دینا ہوں ا در اس حبگر اُس پر بحث کی ضرورت نہیں تجھتا۔ پس اب ہم کویڈ دیجھنا چاہئے کہ

وصدانیت ذات إری کی سبت خاتم الرسلین نے کیا کیا +

ہم کویہ بتایا کہ وہ ہنے مطلق یاعلۃ العلام احد فی الذات ہے۔ وحدت فی الذات ایک ایسام سناہ ہم کویہ بتایا کہ وہ ہنے مطلق یاعلۃ العلام احد فی الذات کے متام دنیا کے اہل ذاہر ب رکت لیم کرتے ہیں۔ عیسائی جو تثلیث کو ماضتے ہیں وہ بھی وحدت فی الذات کے مقائل ہیں۔ یس پر تو کچھ نئی بات یا کچھ بڑی بات داکر جید فی نضر بڑی ہے اندیمتی ہ

تیسرے وہ لوگ ہیں جربی ایسا ملکہ ہی نہیں ہے۔ مگراُن میں فیطری سدھادت اور سچا ہیُ اور خصیک ادر ہیج بات کا دل کو لگ جانا مخلوق کیا گیا ہے۔ بیس وہ لوگ گواُس بات کی کنہ کو نہیں سمجھتے مگراُن کے ول کو بچی لگتی ہے اور وہ اُس کی تصدیق کرتے ہیں بد

چوستے وہ لوگ ہیں جو بیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ بخو بی بو جھنٹے ہیں اور لیفین کرنے ہیں۔ گڑو در ایشرم یا نفسانیت سے اُس کا قرار نہیں کرتے۔ بعنی اُن پرایمان نہیں لانئے۔اور میر لوگ روس کے سرور م

کھیک بوجل کے بھائی ہیں وہ

پانچوس ددلوگ میں جن کواصلیت سے کچدغوض نہیں ہے۔ اپنے باپ داواکی رسم پر چلے جاتے ہیں۔ اور اسی کو سے جانے ہیں۔ اور اُس بادی کی بات کو نہیں انتظامی کو سے جانے ہیں۔ اور اُس بادی کی بات کو نہیں انتظامی کو سے سیدھی راہ پر ہیں اور مین سفا ہت سے سیدھی راہ پر ہیں اور یا بینی سفا ہت سے میلی میں تیناء الی صوراط مستقید ،

پران فرقول میراس موال پر بجت کرنے والے و مہی لوگ ہوسکتے ہیں جو پہلے اور چو بھتے یا و وسرے فرقہ میں والی برح ال چو بھتے یا د وسرے فرقہ میں واضل ہیں۔اور اُن کوہم اِس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اُس اوی کی اُس میں مقابلہ کرنیگے۔ اور بقدر اُس زمانہ کے علم وعفل و سجر بہ کے اُن دونوں کے اصولوں کو تلائن کرینگے جوابتداریا بعد بھیے تہ بھیانے کے دریا فت ہونے ہیں۔اگر مطابقت یا و ینگے تو بقین کرینگے کہ بلائن شہروہ اوری سے۔اور وہ اسی مخرج سے بدایت کر نے پر مادوں کا بنانے والا ہے ۔

ایک فراسی الم المح الکھا ہے کہ وئی یغیر فردرو السّطع سے زیدہ صاف گونہ میں ہوا جس نے نوکسی مجوز کی بغیر فردرو السّطی بیار سے بلکہ یہ کہا کہ میں توجی کا بالم کیا نہ کیا نہ کیا ہوں۔ بری الوں سے ہی الاور الحجی باتیں کھا نہا ہوں۔ بری الوں سے ہی الاور الحجی باتیں کھا نہا ہوں۔ بری الوں سے ہی الاور الحجی باتیں کھا نہا تا اللّه واللّه وا

آس مقام پرلوگوں کے دل میں ہے بحث اُ ویکی کر اس فرقر پنجم کی نجات یا ورکات کاکیا حال ہو گا۔ گراس نفام براس بحث کوہم ملانانہیں چاہتے۔ کیونکہ اس وقت صرف انبیالیکے اُنہلی صرورت اور اُن کی تصدیق کی علامت پر بحث ہے۔جس کا خاتم ختم رسالت کی مجث پر کرتے ہیں ہ یہ بات جوہم نے بیان کی کھیے فیاص اضلاق ہی سے معلموں پرموقوٹ نہیں ہے۔ بلکہ تام علوم دفنوں کے معلموں کا بیں حال ہے کہ شخص میں کسی علم سے مناسب ضلا تعالے ایسا ملکہ رکھ دیتا ہے کہ وہ ملکہ دوسردں کو برسوں کی محت میں نہیں ہوتا ہلکہ نہیں حاصل ہوسکتا۔ صوف فرق برسے کہ وہ لوگ علوم وفنون سے معلم ہیں اور بر پینجہ براور معلم انسانی اضلاق اور مدبرانسا نی روح کے ہ ہماری اس تقریر سے لوگ یزیتے نیکا لینگ کے جس شخص کو اُس کا مل ترتی کا ملکہ دیا گیا ہو دہ توضو اُ

ہماری اس تقریرسے وک بہتیجہ کا لینکے کرجس مخص کو اُس کا طرقہ کا ملکہ دیا گیا ہو وہ توضو کہ بیغمبر ہوگا گرائن اضلاق کو دریا دنت بیغمبر ہوگا۔ اورجس میں اُس کا طل تی کا ملکہ رکھا گیا ہو وہ آگرجہ پغیر بنہ ہو کا گرائن اضلاق کو دریا دنت کرسکیگا جو پیغیر بتاتے ہیں۔ گو کہ ایسا شخص نثا ذونا در ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک جو تقریر ہماری ہے۔ اُس سے اس نتیج کا مکنا ہم کرتسلیم کرنا پڑیگا۔ گرانہی دو تفرقوں کے ساکھ ایک می کہ ندریجہ اکتساب کے اُس ترق کے پنچیا مشتبر رہتا ہے۔ اور دوسرے میکہ وہ ہدایت عام کے منصب لایت نہیں ہونا جو آلی نصب یا دی یا بیغیر کا ہے یہ

ہمارا یہ صول نہایت بچا ہوا ہے کہ انسان مرف ببب عقل کے جواس میں ہے مکلف ہوا ہے۔ بہر جب بات پروہ کلف ہوا ہے کہ دہ فہم انسانی سے فارج شہو۔ ورز معلول کا وجود بغیرات کے لازم انا ہے۔ جو محال و متنع ہے۔ بس جن اضلاق کے بکڑنے اور بحبور نے برانسان کلف ہو وہ ضرور عقل انسان ہے خارج نہیں۔ بس کی تحقی کا بند بعہ اکتساب کے اُن کو با اُن میں سے بعض کو بالینا نزمنا فی جا سے خرمنا فی رسالت کے۔ اور بہی سبب کرمتعد دا قوال اور بعض کو بالینا نزمنا فی جا ایت کے ہے خرمنا فی رسالت کے۔ اور بہی سبب کرمتعد دا قوال اور بعض کو بالینا نزمنا فی جا ایس اور ان با تول سے نبیار مول بغیار کے نبیار کو موال بنیا کے باک کو مالی سے بہر تی ہے۔ ہاں۔ ان ازک معاملوں میں تدبر در کارہے ج

### السيد اديون كابوناضرور بهتوأن كي تصديق كي المتور؟

اکٹریہ جواب دینگے کراعتقاد۔ گریں اُس کولنوسجھتا ہوں۔ بلکہ اصل ہے ہے کہ اُس یادی کی ہایت مُسننے والے چارسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دہ جنہوں سے کلاً یا جزاد اصول توانین قدرت پر اُگاہی پائی ہے۔ وہ تو بمجرد اس ہادی کی بات مُسنتے ہی پرکھ جاتے ہیں کہ بے شک یہ ہایت اُسی مخرج سے ہے جوانسان کا باتی ہے اور وہ فی الفور اُس کی تصدیق کرنے ہیں ہ

دوسرے لوگ وہ ہیں جن کوخود تو اُس درج کک بہنچنے کی قدرت نہ تھی۔ گرایسا ملاُ اُن ی مقالہ مجھلئے سیم مجھے سکتے مجھے اپس وہ اس ہوی کی با تون کو سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں اور مجھتے ہیں اور مشیک باتے ہیں اور اُس پریقین کرتے ہیں ﴿

ایسی حالت پر کرویں جکھی وصوکہ ز دے دریا فت ہو سکتے ہیں۔ گرکب ؛ جبکہ انسان کی معلومات کو ایک کانی ترقی- اور قوانین قدرت یرا درائ مختلف قواکے اسرار برجواس کے باتی سے انسان میں رکھے ہیں۔ایک معتد بہ آگا ہی *حالل ہو۔ ت*ام انسان اُن دقابق پر پہنچ نہیں سکتے۔ اور جو بہنچ سکتے ہیں وہ معد دوے چندے سوانہیں ہوسکتے۔ اور وہ بھی زائنی عربیں۔ ملائث ول وَرُّنْ بِيتُونِ ا درصد يوں درصد يول ميں۔ پس اس لئے 'اکه اُس قادرُطاق کی حکمت بريکار ندر سيصرور ہواہے کہ وقتاً فوقتاً مک اورزہ نری حالت کے لحاظ سے ایسے ہودی بیدا کئے جاویں جن میں خلقی ایسا ماره ویاگیا موجو باغذباراینی فطرت کے اُن سیخے اضابق کے بیان کامخزن موہ و پخص حبر بن خدانے ایک کامل ترقی کا ملکہ رکھا ہو۔ اُسٹخص سے جس کو اُسرکا مل ترقی کا ملكه دیا ہو نمتلف حالت کا ہوتا ہے۔ پہل<del>تر</del> خص **کوو ہ** تر تی کسبی ہو تی ہے۔ وہ موجو دات عالم م**رغور** ارتا ہے۔ اپنی ملکو کا اپنی معلو ہات کوترتی ویتا ہے۔ انگلوں کی معلومات سے فائیرہ اُکھٹے آتا ہے اور بذر بواکتساب کے اُس ترقی تک بہنچتاہے ۔ ا در بھر بھی شتبہ رہتاہے کر نہنوایا نہیں۔ گرو <del>وس</del> نفس کی وہ تر تی کسبی نہیں ہوتی۔ لیکہ دہبی ہوتی ہے ۔ اُس کی بناوٹ ہی اُس کالل ترتی پر ہوتی ہے۔اُس میں وہ ملکہ خلیق ہوتا ہے اور اِس کئے جب دہ کسی ایسی بات برغور کر کا ہے جواخلات، إيول كموكروين منعلق ہے - أس كے ول مي دى بات برق سے جونها ي بیخی اور سیرصی ہے اور جوعین مرضی فانون قدرت کے بنامے والے کی ہے۔ اُس القالکے مختلف طريفنه قالون قدرت محے كبوحب ہيں جن كوہم دوسرى زبان ميں وحى اورالهام اور روع فی النفس کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں ،

اس پیلے تحص اور تجھلے تحض میں ایک اور بھی فرق ہوتا ہے۔ بہلے تحص کوجس نے وہ صفت بذرید کسب سے حال کی ہے مزور ہے کا بنی معلوات کوجن سے وربعہ ہے اس کے رفتہ رفتہ ترقی کی ہے صطلاحات خاص اور کنایات اور امخارات موضوعہ میں ضبط کرے ۔ گرائی تجھلے شخص کو جھے اُس کا ملکہ فیلقی اور فطری ویا گیا ہے اُس کی کچھے صاحبت نہیں ہوتی۔ اور اس تغرقہ سے بنتیجہ بیدا ہوتا ہے کہ بہلا شخص لینے مقاصدا ور ایسے ہ حصل کو عام لوگوں کی خیالات کے موافق اُن کو بچھا نہیں سکتا۔ اور ہوایت عام کے نصب پر کھڑا ہونے کے لائی نہیں ہوتا۔ اور ہی جھانت کے موافق اُس طح تحلی کو اور سے خیالات کے موافق اِس طح کر بیان کرویتا ہے کہ دسری زبان میں نبی یا بیغیم وار سول کہتے ہیں ۔ طرورت ہے کہ ونیا کے لئے ایسے ہاوی بیدا ہوں جن کو فلقی اور فطری ملکر ترفیے اضلاق کا دوسری عام ہوجن کو ہم و درسری زبان میں نبی یا بیغیم وارسول کہتے ہیں ۔

جواخلاق بایذہب کرائی فرج سے نہیں ہے جوائی کا بی ہے۔ اس کی حقت ہمینہ مشبہ اوطیبیت کی جوالت اس ہوائس پر جھی وصوکہ نوینے کا بیائی ہیں کہی کا بی کہی ہوت کے قبین اخلاق یا مذہب سکھا تا ہوں وہ اسی فرج سے ہیں جوائی کا بابی ہے۔ بغیر سی نبوت کے قبین کے فابل نہیں کسی الیوں وہ اسی فرح الیا بیر ہو۔ اس کے فابل نہیں کسی ہوجوائر وقت کے بائر ہو۔ اس کے تبوت کی دلیل نہیں۔ بہت سی چزیں بائر ہو۔ اس کے تبوت کی دلیل نہیں۔ بہت سی چزیں ہماکولوگ و کھا کئے ہیں جو ہماری تھے سے باہر ہو۔ اس کے تبوت کی دلیل نہیں۔ بہت سی چزیں ہماکولوگ و کھا کئے ہیں جو ہماری تھے سے باہر ہیں۔ صالا کم وہ و کھا نے دالے خود قابل ہیں گؤن ای کی گھڑ کو کہ اسی کا مخرج الیسی کا مخرج الیسی کی سے ہونا چا سینے جس کے بانی کی جھڑ کی اسی کے اور بالا تفاق اسی کا کہتے ہیں۔ اس کے قانون قدرت کے اور کو ٹی چیز ہمیں جن ہیں جوائی ہیں ایک مخرج سے بیت ہمیں ہیں۔ بس ہمی ایک مخرج سے بیت ہمیں ہیں جو سے بیت ہمیں ہیں۔ بس ہمی ایک مخرج سے بیت ہمیں ہیں۔ بس ہمی ایک مخرج سے جس کے بیت ہمیں ہیں۔ بس ہمی ایک مخرج سے جس کے بیت ہمیں جو سے جال کا نشند سے بھی ایک مخرج سے جو سے جو سے جو سے جو سے جو ہمی کو کھی وصو کہ مزود ہے جو سے ہمی کو کھی وصو کہ مزود ہے جو ہمی کو کھی وصو کہ مزود ہے جہ ہمی کو کھی وصو کہ مزود ہے جو ہمی کو کھی وصو کہ مزود ہے جو

فکاورخیال جوہم میں بیداکیاگیا ہے۔جباس کوغیادی جیزوں سے تعلق کیاجا و سے قراس کے تعلق کیاجا و سے قراس کے تعلق کے لئے ہجر قانون قدرت یا فطرت اللہ کے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور اسے ثابت ہوتا ہے کائس کے بانی کا مقصود ہیں ہے کائس کی فطرت اور اُس کے قانون قدرت پر غوراور فکر کی جاوے۔ اور جبکہ تمام چیزیں جو کچئے پیدا ہوئی ہیں۔ اور اُس کی اُس غیر مادی ہول یاغیر مادی اُس کے قانون قدرت کا اخت ہیں توانسان اور اس کی طبیعت اور اُس کی اُس غیر مادی صفت کی ترقیج سے اضلاف یا مذہب رکھتا ہے۔ سب سے سب اُس فانون قدرت میں واضلاق اُسی قانون قدرت بین تلاش کرسکتا ہے جوانسان کیلئے میں واضل ہیں۔ بیل انسان کے بانی سے جوانسان کے بانی سے انسان کی طبیعت کی اُس کے بانی سے اُس فانون قدرت میں رکھے ہیں۔ اور اُنہی اضلاق سے انسان کی طبیعت کی جو صالت ہو وہی ایسی حالت ہے جو ہی کو وصور کر ہذدے ۔ ب

انسان کی طبیعت کو اسی گات برکرنے کے لیے جو بھی صوکہ نہ و اور کا بہونا ضرور ہے جو بھی موکہ نہ و اور کی بیان کی بار مول کہتے ہیں۔ اور کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے انسان کی طبیعت کو اللہ بیان کی جانبیت کی جانبیت کے اللہ بیان کی جانبیت کو اللہ بیان کی جانبیت کی جانبیت کو اللہ بیان کی جانبیت کے جانبیت کے جانبیت کی جانبیت کی جانبیت کی جانبیت کی جانبیت کی جانبیت کے جانبیت کی جانبیت کے جانبیت کی جانبیت کی

کہ ہارے گئے کسی ایسی دو سری چزی ہونا صور ہے جس کے سبب ہمارا کا کشند بینی ہماری

طبیعت کی حالت الیسی ہوجاوے کہ ہماری بچی رہنا اور بخرلہ سیجے بیٹی ہرکے ہو بہ

اس بیان سے جوظاہرا بالکا کسیدها اور میا انسیج - اور کی چرپیج اس میں گئے نہیں ہے۔ ان بات ثابت ہوتی ہے کہ کا شخس فی نفسہ کو ائر چیز نہیں ہے - اور نہ وہ ابتداء کسی ذریب کا اس اس بات ثابت ہوتی ہے کہ کا نشت نے اور زوہ فی صدفوائڈ رہنا ہوئے کے ستحق ہے - ہاں بلائشبہ جبکہ سیجے اور زوہ فی صدفوائڈ رہنا ہوئے کے ستحق ہے - ہاں بلائشبہ جبکہ سیجے اور زوہ فی صدفوائڈ رہنا ہوئے حیالات سے اُس کی طبیعت ، مؤرثر ہوجا و سے - اور ہم ہمینٹر اپنی کا خطا ور انسان کا رہنا ہو ای اسے - اور ہم ہمینٹر اپنی کھریوں میں کا کشند سے اس بالکھ اس کی صور و سے اور جس کو ہم ہم کو اب ہماری مراد اس کا کشند سے ہم شرعی زبان ہیں تو ہم کے افراد سے ہماری طبیعت کی ایسی حالت ہوجا و سے کہ وہ ہم کو کو ہونا چاہئے ۔ یا جس سے ہماری طبیعت کی ایسی حالت ہوجا و سے کہ وہ ہم کو وصور کہ نہ وجوا و سے کہ وہ ہم کو وصور کہ نہ و سے جس سے جس کے تابعہ ہمارے کا شخس کی صور کہ تو اس کا دی حالت ہوجا و سے کہ وہ ہم کو وصور کہ نہ وجوا و سے کہ وہ ہم کو وصور کہ نہ و سے جس سے جس کے تابعہ ہمارے کا شخص

ہاری طبیت کی التالی کیوکرہوجیم کو دھوکرنہ دے

انسان کوجبہم دیجھتے ہیں وظاہر میں اُس کو کھی اور صواؤل کاسا پاتے ہیں۔ کھا آہے۔
سوناہے۔مقرچیزوں سے بجتاہے ۔مفید چیزوں کو بہم نہنچانا ہے۔ اور حیوانات کھی بہی
کرتے ہیں۔ گراس کے ساتھ النان میں ایک اور چیز بھی پاتے ہیں جواور حیوانات میں
نہیں ہے۔ وہ کیا ہے جہ بھے اور خل و رخسیال اور اُس چیز کو : پنے میں بیدا کرنا جو اُنعل
اُس میں نہیں ہے اور حیوانات جیسے بیدا ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ گرانسان اپنے
میں اور بچھ بھی بیدا کرسکت ہے جو اُس کے ساتھ بیدا نہیں ہونی تھی ۔یا یوں کہو کہ
ایس میں نہیں نہیں نہیں ہوئی ۔

یرترقی یا درصاف کی زیادتی دو چیزوں سے علاقہ رکھنی ہے۔ مادی سے اورغیرادی ہے۔
پہلی سے اس مقام برہم کوغرض نہیں ہے۔ دوسری سے غرض ہے جورو حانی ترتی سے علاقہ
رکھتی ہے۔ اُسانی کے لئے ہم اُس کا نام اِخلاق یا خرہب رکھتے ہیں۔ پی صحیح ہملاق یا خرہب
کا اپنے میں پیراکزا ایک غیرادی صفت کی ترقی انسان کے لئے ہے۔ اور اِس صفت سے
انسان کی طبیعت کی حالت الیں ہوجاتی ہے جواس کو دھوکہ نہیں دہنی ج

جوجيح اورغلط ياسمي اور جمولي كانشنس مي تميز كرن ہے "

یکه جاسک سے کہ رایا نسان نی نفسہ ایک جُداگا نہ مخلوق ہے۔ اور ہرایک کا بیغیر بینی اس کا کانت سے جود اس کے ساتھ ہے۔ اور اس کئے مجموعی اتحاد کاشنس کی کچی جنرورت نہیں ہے۔
اس کا کانشنس خود اُس کے ساتھ ہے۔ اور اس کئے مجموعی اتحاد کاشنس کی کچی جنرورت نہیں ہے۔
اگر مرایک کو اپنے بیغیر کی ہدایت برجانا چاہئے۔ تو یہ کمنا بھی درست نہ موگا۔ کیونکہ ابھی تک پیزابت منبیل مواسعے کہ کانشنس نس ورحقیقت ایک جُداگا نہ محلوق قوت۔ انسان کی رہنما ہی کے لئے مہدیں مواسعے وہ بیر سبے کہ وہ طبیعت کی ایک حالت ہے۔ اور اگر ہیا ہات ہے۔
اور اگر ہیا ہات ہے۔ بلکہ ابھی تاکہ جومعلوم مواسعے وہ بیر سبے کہ وہ طبیعت کی ایک حالت ہے۔ اور اگر ہیا ہات ہے۔
اور بقول مرط بحل ہے " بحث ختر ہوگئی "

علاوہ اس کے جبار ہراکی کاکانٹ نس اُس کار ہما بغیر بھرا۔ اور ایک دوسرے کے کان

مراختلاف وتناقض کا وجود بالیقین بایگیا۔ توان و و لول کا سیح ہواہی۔ جوایک دوسرے کی نقیض ہیں۔ عزورا ننا بڑیکا۔ شایدان کا تناقض نسبت احیثیت کی مدھے رفع کیا جاویگا۔ اور پول کہا جاویگا۔ اور پول کہا جاویگا۔ اور پول کہا جاویگا۔ اس کے نیک ہے کہ اس کا کانشنس اس کو نیک بتا کا ہے۔ اور محموز فرنی کا سومنات کے بت کو تو ٹونا اس لئے نیک ہے کہ اُس کا کانشنس اُس کو نیک بتا کا ہے۔ تو اُس کے معنی ہونگے کہ ونیا میں و بتحقیقت نیک و بدکو ئی کانشنس اُس کو نیک بتا کا ہے۔ تو اُس کے معنی ہونگے کہ ونیا میں و بتحقیقت نیک و بدکو ئی جزنہ ہیں ہو۔ بلکھ دنیا میں و بحقیقت نیک و بدکو ئی ہم ندو۔ برصست ہو یا برہمو۔ اِس بات کو تنایم نہیں کرنے گا۔ باتی را و ہر ہے۔ وہ بھی اِس کو تبول ہمیں کرسکا ۔ کیونکہ بالفرض اگر اُواب و عقاب آیک شے معدوم ہو نو بھی خود دہر ہی اس ونیا میں نہیں کرسکا ۔ کیونکہ بالفرض اگر اُواب و عقاب آیک شے معدوم ہو نو بھی خود دہر ہی اس ونیا میں نہیں کرسکا ۔ کیونکہ بالفرض اگر اُواب و عقاب آیک شے معدوم ہو نو بھی خود دہر ہی اس ونیا میں نہیں جا کہ وہ میں بات کر سے تبیر کرنے ہیں ۔ اور اُنہی کو ہم دو سر کا فظول میں نہیں جا می و و جائز سے تعبیر کرنے ہیں ۔

تعطع نظراس کے۔ اگر ایک خص کا کاشن ہین ایک ہی حالت پر رہتا تو ہمی تعین ہوسکا کہ
ائر کا بغیر اُس میں ہے۔ گردہ ایک حالت برجی نہیں رہتا۔ عرکے محاط سے بیخے ہی کرتی ہے۔
صحت کے ایر سے معلوات کے بڑھنے سے۔ خیالات کے تبدیل ہوئے سے بالکل بدل رہتا ہوئے
مسلمان کا عیدائی ہونے پر عبدائی کا مسلمان ہو سے پر- ہندو۔ مسلمان عبدائی کا برہمو ہونے پر
برہمو کا دہر یہ ہونے بیرکائشنس بالکل مبل جاتا ہے۔ اور وہ بہلے کوجس کی بجائی پر لیقین کا مل
رکھتا تھا۔ بالکل غلط اور جھوٹا مجھتا ہے۔ بس برصاف دلیل اِس بات کی ہے کو انساز کا کائشنس
اُس کا بیغیر اور سیجار بہنا نہیں ہوسکا۔ بقول مرٹر بکا صاحبے کر دوا گر بعض! تو میں کا خشنس
اُس کا بیغیر اور سیجار بہنا نہیں ہوسکا۔ بقول مرٹر بکا صاحبے کر دوا گر بعض! تو میں کا خشنس
میں تمیز کرسے کو دو مرمی کی چیز کا ہونا لازم وصور در سیمے۔ بیا اِس طلب کو لول ا

# الم المنافقة الما

کانٹ ن نے بینی وہ قوت میزہ جو خدائے ہراکہ انسان کے دل میں پراکی ہے۔ اور جو نیک انسان نیک اور برکامول میں متیز کرتی ہے انسان کے لئے بچتی ہادی اور الی بنمیر ہے

میسسنده و جسم براس زمانه که آزاد نش اورانسان کو مختارا بینا فعال کا ماننده والے اپنے ند بهب یا مشرب کا جسل جول قرار و بیتے ہیں۔ گرور تقیقت میسسندا کی بہت بڑا وصو کا ہے۔ کیا کانشنس نس کو بی ایک مجدا قوت ہے جوانسان ہیں جُداگان اس کی بڑت ہیں۔ اوراگر فرض بھی کہیں۔ نواس سے کوئی میجہ ہی ہارت اور اصلی رہنمائی کا نہیں ۔ کانشنس نمایت عمدہ چیز ہے۔ اورانسان کو بُرائی سے بھیا نے اور کھلائی کی طرف را غدب کرنے کو بہت اجتمار بہنما ہے۔ گرور خفیقت وہ ایک طاست کی بیات کے بیات کی بیت سے بھا کے اور کھلائی کی طرف را غدب کرنے تا جی اور انسان کو بیت اجتمار بہنما ہے۔ گرور خفیقت وہ ایک می تربیت کی ہے اور انسان کی طبیعت میں پیدا ہوتی ہے اُس کا یہ نام ہے پہر نربیت سے اختیالات سے جو کیفیت انسان کی طبیعت میں پیدا ہوتی ہے اُس کا یہ نام ہے پہر نربیت کے ایک بنان کی جو بی بیت کو کیک انسان میں ہو۔ تو ضرور ہے کہ نربیت کے لئے بین الراک بینے ہے اور اور وہ ایک قوت رہنما ہی ہو ۔ نوانسان بی جو بیت انسان بی جو بیت انسان بیت کو کیک انسان نیک بیتے ہے اور وہ وہ اور کو کا سب اور کو بیت انسان بیت کو کیک انسان نیک بیتے ہے اور کو دو دو اول بیتی انسان کی طرف رہنمائی کرا ہے۔ اور وہ وہ دو اول بیتی برائیسی بہرسکت کو کان میں انسان کی طرف رہنمائی کرا ہے۔ اور وہ وہ دو اول بیتی برائیسی بہرسکت کو کان میں انسان کی طرف رہنمائی کرا ہے۔ اور وہ وہ دو اول بیتی برائیسی بہرسکت کران میں انسان کی طرف رہنمائی کرا ہے۔ اور وہ وہ دو اول بیتی برائیسی بین سین برسکت کران میں انسان کرانے میں سے ایک غلط اور صرف وصور کا بھوگا۔

بمنرى طامن كبل مع نهايت عمده بات كهي سيح كراليي حالت مين" بم إو تحصنگ كرده كونسي تيز م

چه ارم "اس ترکیکابرا و تمن جو در حقیقت سواز لین کابی سخت و تمن ہے۔ یخیال ہے کہ جب کابرا و تمن ہے۔ یخیال ہے کہ جب کک انسان ہے کہ جب کک انسان سے کہ جب کک انسان سے کردہ کی ترتی نہیں ہوسکتے۔ لین سلطنت رعایا کو بیسکھلاوے کر اُن کو کیا کرنا چا ہئے۔ اور فرہب یہ سکھلاوے کر کس بات پر یقین کرنا چاہئے ۔ "

يكيل بات مين مشر بحل سے بحد كوكسى قدر اختلاف ہے - اس مس كي مُشب بنديں كروكوں كا ينحيال كهاوشاه وقت بم كوبتاو ب كرم كوكياكيا كرنا چاہشے۔انسان كى ترقی اور تهذیب كانها يت تؤی انع ہے اورجس قدر کہ ہند روستال ہیں۔ بلکہ تام الیشیا میں اورٹر کی اور ایجبیٹ میں کھنی شایتگی اورنا تهذیبی ہے۔ اُس کابڑاسب ہی خیال ہے۔ اور مندوستان کے مسلمانوں کواسی خیال نے غارت اوربر بإ دكيا بهم- اوربيي خيال بهمجو مهند ومستان كي رعا يأكوعموماً اومسلما يون كوخصوصاً گور ننٹ ئے ناراص رکھتا ہے۔ یہ جب تک برخیال نرجا دیگا۔ اور ہرخیال نہ او یگا کہ ہم خورتیں كرىم كواسينے لئے كياكرنا عامينے - أس وقت تك مهندوك تان محملانون كوندوولت موكى مذ ت- نهوّت بهو گی ندمزلت- اور نه تهذیب هوگی ادر بزشایستگی- گردور اجله جو مذبهب متعلق ہے وہ کسی قدر بچھے ہے اورکسی قدر غلط لینی غلط ذریب بلائٹ بہتہ ذیب کا بڑا انع ہے۔ اوراكر سيج مذبهب مين غلط خيالات اوزبيجا تعصبات ادرمسأئل اجتهاديه اورعقا يدقيا يسيه اس طرح بربل جاوس كرعملاً ادراعتقاداً اصلى احكام مذمبي ميں ادراُن ميں مجيمة تفرقه دنم بزنر يسم-جبيكه ذرب الم ي موجوده طالت ب اورج قلب ك تاري مين أكمصول سے بالكا تھي گیاہے۔ توبلا مُشاہدہ ہو ہمی انسان کی نزتی اور تہذیب کا مثل مزہب علط کے مانع توسی ہے۔ الآستجا مذہب ۔ جیسا کہ کھٹیٹ مذہب لام ہے وہ کبھی جارج ترقیے انسان نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اس مذہر کے احکام اور تہذیب وشالیتگی کے کام دونوں متحد ہوتے ہیں +

والسلام على صناتبع المعدى

ادراندرونی جذبوں کا افکھار ہوتا ہے۔موسیقی سے تربیت یا فتہ قوموں میں نہایت ترقی یا ئی ہے۔ گزا تربیت یا فتہ قوموں میں تجی عجیب کیفیت و کھائی ہے۔ان کی اوا اوراً وازکی کھے ت اُس كا گھٹا دُاوراُس كا بڑھا دُ-اُس كائٹھمرا دُاوراُس كى او پيج- ہا کھوں كا بھا دُاور يا لؤں كَى دهک ـزياده ترمصنوعي قواعد کي يا بند س*ېه گذا تربي*ت يا فته نومون مين پيسب چيزين ولي جوش کی موصیں ہیں۔ دوسلتے اور تال۔ راگ وراگنی کو نہیں جانتے۔ مگرول کی لہرائ تی ہے ۔ اوردل کی بیوفک اُن کا ال ہے۔ اُن کا غول إنده كر كر الله الله على حركت كے ساتھ أيجلنا-دل کی بیتا بی سے مجھکنا اور پیچر جوش میں آگر سیدھا ہوجانا ۔گونزاکت اور فن غنیا گری سے غالی مو- مرفت درتی جذبول کی عزورتصویر ہے- ولی جذبوں کاروکتا اور اُن کوعمرُه حالت میں رکھنا۔ تنام قرموں کے خیالات میں شامل ہے۔ بیس حب طرح کہ ہم تہذیب کا قدرتی لگاؤتمام انسانوں میں پاننے ہیں اسی طرح اُس کا تعلق عقلی اور مادی سب چیزوں میں ویجھتے ہیں۔ جں چنریں کے ترقی لینی بڑائی سے اچھائی کی طرف رجوع۔ یا ادنے درجہ سے اعلے درجہ کی طرف تخریک موسکتی ہے۔ اسی سے تهذیب تھی متعلق ہے۔ بس سولزلین یا تهذیب کیا ہے؟ انسان کے انعال ارادی اورجذبات نفسان کو عتدال پر رکھنا۔ وقت کوعزیر سجھنا۔ واقعات مے سباب کو طوعو نڈنا اور اُن کوا کی سلسلہ میں لانا۔ خلاق اور معاملات اور معاش اورطراق تدّن اورعليم و فنول كو بقدرا مكان قدر تى خوبى اور فطر تى عمر كى يرُينيانا - اوراك ب کوخوش اسلو بی سے برته نا-اور اُس کا نتیجہ کیا ہے۔ رو حانی خوشی احرب سانی خوبی- اور اصلی تمکین - اور حقیقی و قار-اورخود اپنی عزّت کی عزّت - ادر در حقیقت بهی مچھلی ایک بات ہے جس سے وحشیازین اور انسائیت میں متیز ہوتی ہے ،

اِس تہذیکے خصل ہونے کے بقول مرٹر ایچ۔ ٹی۔بکل صاحب جار صول ہیں ﴿ اُوٓل ﷺ جو چیزیں ہم کو دکھائی دیتی ہیں ادر جن کا سبب ہم کومعلوم نہیں ہوتا۔اُن کے سببول اور قاعدوں کو دریا فت کرنا۔اور اُن کے علوم کو کھیلانا۔ بیں جس قدر کامیا بی اس میں

موگیاسی قدرانسان کی تق موگی <sup>ب</sup>

دوم "استحقیقات سے ہیلے تجب کا خیال بیدا ہونا چاہئے جس سے ابتدا میر تحقیقا کومدو ملتی ہے اور لجد کو تحقیقات سے اُس کی ہتعانت ہوتی ہے ؛

سوعم سبر بوائیں اس طرح برور یا فت ہوتی ہیں وہ عظی باتوں کے اثر کو زیادہ کرتی ہیں۔ اور اخلاق کی ابتوں کو کسی قدر کم- گراخلاق کی ابتیں برنسبت عقلی باتوں کے زیادہ متنقل ہیں۔ اور اُن میں کمی مبشی بہت کم ہوتی ہے ﷺ ایک نفظ میسی است بونهایت در میم معنول بین متعل موتا ہے۔ ہماری زبان می بھی اُس تسم کے نفظ میں بھی مزایا مذاق ۔ گردہ استعمال میں ابسے خاص ہوگئے ہیں کرائن سے وہ عام اور در میع معنی خیال میں نہیں ائے ۔ اس واسطے میں اُس نفط کا ترجمہ رہے سند انکر تا ہوں ۔ بس لیسند کا موں ۔ بس نبد کا محتیج ہونے کی فرع ہے۔ بہت بڑا دسیار سواز لین کی مختلف حالتوں کے تصفیم کا سے ج

خیال کی درسی اور پندگی محت کرت معلومات پر-او علم طبعیات سے بخوبی ماہر ہونے پر منصر ہے۔ انسان کی معلومات کوروز بردز ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اور اُس کے ساتھ ساتھ سوائی ش بھی بڑھتی ہے۔ کیا عجب ہے کہ آیندہ کوئی ایساز مانہ آوے۔ کہ انسان کی تہذیب میں ایسی ترقی ہوکم اس زمانہ کی تہذیب کو بھی وہ لوگ الیسے ہی گھنڈے دل سے دیجھیں جبسکہ ہم اہبے سے اکلوں کی تہذیب کوایک کھنڈے گرموۃ بدل سے دیکھتے ہیں ہ

تهذیب ایوں کہوکہ بڑی حالت سے احجی حالت میں لانا۔ دنیا کی تمام جیزوں سے خلاقی ہویا ہاتی- کیسا تعلق رکھتا سے اور تنام انسانوں میں پایاجا کا ہے۔ تکلیف سے بیجنے اور أسايش ظال كرسے كاسب كو كيسان خيال ہے۔ مُنرا در اُس كوتر تَی د بناتام دنیا كی قومول میں موجود ہے۔ایک تربیت یا فنہ قوم زروجوا ہر۔ یا توت والماس سے نہایت نفیس نفیس خوبصورت زيور بنا نن ہے۔ ناتر مین یافنہ قوم کھی کو ٹریوں اور پو کضوں سے اپنی ارائیش کا سامان ہم تمہنیجا تی ہے۔ تربیت یافتہ قومیں ابنی آرائیٹ میں سوسے جاندی۔ مونگھے اورموننیوں کو کام میں لاتی ہیں۔ الرببت افته قومیں جانوروں کے خواصورت اور زمکیں پروں کو۔ تنبلیوں پرسے مجھلے ہوئے سُنهری پوست-اور زمرد کے سے زنگ کی باریک اور نوش ناکھانس میں گوندھ کراپیخ تنین کر ہے۔ کرتی ہیں۔ تربیت یا فتہ قوموں کو کھی اپنے لباس کی درستی کا خیال ہے۔ ناتر ہیت یا فعۃ تو میں کھی اُس کی درستی برمصروف ہیں۔ شاہی مکانات۔ نهایت عمرہ اورعالی شان بنتے ہیں۔ اور نقبیس چیزوں سے اُراکت ہونے ہیں۔ اتربیت یا فتہ قوموں کے جھونیٹرے اور اُن کے رہنے کے گھونىيے درختوں پر باندھے ہوئے ٹانڈ زىس میں مھودى ہو ئى كھوئميں بھى نہزيہ خالى میں معا شرت کی چیزیں۔ ہمترن کے قاعدے۔ عیش دعشرت کی مجلسیں۔ خاطرا ور مدا رات کے کام-اوراخلاق ومحبّت کی علامتیں۔ وولول میں پائی جاتی ہیں علمی خیالات سیم جنی گر بریت کیّ توس نهالی نهیں -بلکه بعضی چیزیں اُن میں زیادہ جملی اور قدر تی طور مستع دکھا ئی دیتی ہیں۔مستنا شاعری جوایک نهامت عنی و فن تربیت یا ننه توموں میں ہے۔ ناتر بیت یا فنہ قوموں میں عجیب مُدُكَّى وخوبی سے إیاجا تا ہے۔ بیان نیسیالی با توں کوا دا کیا جاتاہے اور وہاں دل جوشال

د کمانی دیتی ہول۔ الآسب کی ج<sup>ط</sup> ایک ہی ہوگی 4

سوازایش یا تهذیب کی طرف انسان کی طبیعت کے آیل ہونے کے واد صول کھرے۔
اچھاا در بڑا۔ اور بڑے کو اچھا کرنا سواز لین یا تہذیب کھری۔ گرائیقیا اور بڑا قوار و بینے کے مختلف
اسباب خلقی اور خلقی ممکی اور تمذنی لیسے ہوئے ہیں جن کے سبب انجھاا ور بڑا گھرائے میں۔
یا بیال کہ دکہ قوموں کی سواز لیشن میں اختلاف بڑ جا آئے۔ ہیں۔ ایک قوم جس بات کو انجھا سمجھتی ہے
اور و اخل تہذیب جانتی ہے۔ دو سری قوم اس بات کو بہت مجرا اور توشیل نہ حکت قرار دیتی ہے۔
یا ختلات سواز لین کا قوموں کے باہم ہوتا ہے۔ انتخاص میں بندیں ہونا ۔ یا بہت ہی کم ہوتا ہے۔
بیادیک گردہ انسانوں کا کسی جگر اکٹھا ہو آر بسنا ہے۔ انواک خیرورت میں اور اُن کی طاحت کی است کے اس کے خیالات ۔ اُن کی مشرت کی باتی ہوئی ہیں۔
اور اُن کی نفرت کی چیزیں ۔ سب کیسان ہوتی ہیں۔ و در بسی لئے بُرائی اور اُن کی مشرت کی باتی ہوئی ہوئی سے ۔ اور اِس سبب میں ایک سی
اور اُن کی نفرت کی چیزیں ۔ سب کیسان ہوتی ہیں۔ و در بسی لئے بُرائی اور ایس ایس میں ایک سی
بھی سب میساں بیدا ہو۔ تے ہیں۔ اور بُرائی کو اچھا کی سے تبدیل کی خواہ میں سب میں ایک سی
بھی سب میسان بیدا ہو۔ تے ہیں۔ اور بُرائی کو اچھا کی سے تبدیل کی خواہ میں سب میں ایک سی
بھی سب میسان بیدا ہو۔ تے ہیں۔ اور اِس سبب کے خیالات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ اور اِس سبب کے خیالات کہی مختلف ہوتی ہیں۔ اور اِس سبب کے نیالات کہی مختلف ہوتی ہیں۔ اور اِس سبب کی ان مختلف حالتوں کا تصفیہ کر سبکے ہیں۔ مرافی نا کہ می مختلف ہوتی کی جو سواز لیٹن کی ان مختلف حالتوں کا تصفیہ کر سبکے ہو

ماکئی حالتیں۔جہاں تک کرہ ہ اور وہاش سے نعان رکھتی ہیں۔ مز نکراور خیال اور واغ سے
ائن کو تمذیب سے جِندال تعلق نہیں۔ بلکھ دن انسان کے نیمال کو اُس سے نعلق ہے جس کے
سیسیہ وہ اچھاا ور بُرا کھرا تاہے۔ اور جس باعث سے خواہش تباولہ تحریک میں آتی ہے۔ اور
دہ نیا ولہ واقع ہوتا ہے جو سولز بین کہ ناتا ہے۔ بیں سولز لین کی مختلف حالتوں کا فیصلہ وہ
اساب کر سکتے میں جن سے سیس کے اچھے اور بُرسے کا خیال ول میں بہجھتا ہے ج

الفيطة ورؤسه كي جكرين أورلفظ كاستعال كرونكا ليني بنداورنالب ند-الكرزياي

ام سوال کاه ه نهایت ناراض بهو کراه رلال فمنه کر گرغصته بهری آه از سے جواب دیتا ہے کہ میاں وه بزرگان دین تھے۔ خدا کے ہاں اُن کا بڑا درجہ ہے۔ وہ وینداری میں بگانڈوقت تھے۔خدا بہتی اور زید د تقویٰی وعبادت میں بگیانہ تھے۔ ایمان کا فل اُن کو نصیب تھا۔ دین میں سے کے سردار تھے۔ اِس لئے اُن سے محبت رکھتے ہیں ج

پس جن لوگول کا برخیال ہے کو غیر فرمه والوں سے بچی دوستی اور دلی مجت کزا ممزی می براک کی محف غلطی ہے۔ جو چیز کے خدا تعالے نے انسان کی فطرت میں بنائی ہے وہ برحن اور بالکل پیج ہے۔ ہم کو تام دوستوں سے گو وہ کسی فرہت ہم کو تام دوستی اور دلی محبت اور دوستی حرب انسانی کے درجہ پر ہمونہ حت ایمانی کے کیو کہ جب ایمانی کے درجہ پر ہمونہ حت ایمانی کے کیو کہ جب ایمانی میں ہوایت ہم کو ہمارے بلا اتحاد مذہب بلکہ بلا استحاد مرسترب ہمونی غیر مکن ہے اور میں مجھتا ہمول کہ یہی ہوایت ہم کو ہمارے سیتے مذہب اسلام سے کی سے و دللہ در دوست قال پ

اقصتر سکسندرو دارانخوانده ایم ازما بجز حکایت مهرو د فا مپرس +

#### سوازنش باتهذيب

ہم دریافت کیا جا ہے ہیں کرسوازیشن کیا چیز ہے۔ اور کن کن چیزوں سے علاقہ رکھتی ہے؟
کیا ہی کی بنا ئی ہوئی چیز ہے؟ یا فارت سے النا ان کی فطرت میں اس کو پیدا کیا ہے۔ اس کے معنی
کیا ہیں؟ کیا ہی کی گی مطلاح ہے جس کولوگوں سے یا فیلسوفوں سے مقرکیا ہے؟ یا ہی اسی چیز ہے کہ
اس کا مفہوم- اور جن جن چیزوں سے اس کا تعلق ہے۔ قانون فارت میں پایا جا تا ہے۔ اس ہم
کے تعمقیہ کے لئے انسان کے حالات برہم کو نظر کرن چا ہے۔ اگر تمذیب انسان میں ایک فطر تی
چیز ہے تو جسنسیوں ہیں۔ شہر ہواں ہیں۔ سس میں اس کے فیان ان المیگا۔ گوائس کی معور تیمی شاف

پرسندا جرفان جوریہ بات کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کی رُوسے کا فروں سے صرف وہی دوستی منوع ہیں جوہوجی جیث الدین ہو اور اس کے سواکسی کی دوستی اور بچی محبّت جوا یک انسان کو دوسر انسان سے ہوسکتی ہے کا فرول سے کرنی نٹر عام منوع نہیں تو ہم نہیں تمجھے سکتے کہ دوتی و محبّت میں ان دو نول حیثتیوں کی تمیز ہم کیو کرکر سکتے ہیں \*

مگرایسا کهناا در ایک بدیهی امرمیس تمیز نه کرنا کافی طور برغور نه کوسنے کانتیجہ ہے۔ ان دونول جینئی تو سے جو مجت جینئی توں سے جو محبت اور دوستی انسانوں میں ہوتی ہے وہ ایسی بدیسی ہے کہ ہڑخص اعلے وادلے

عالم وجابل اس مين تيزكرتا م

فرنس کردگرکو دئشخص کسی سے محبت رکھتا ہے، ہم اُس ۔ سے سوال کرتے ہیں کئم اُس سے کیوں محبت کر گئا ہے۔ کیوں محبت کر گئا ہے۔ کیوں محبت کر گئا ہے۔ اُس نے بڑے شکامشکل وقت وسی میں مجھ پراحسان کئے ہیں۔ تنگی کے وہ تت روپیہ سے مدد کی ہے۔ بیاری کی حالت میں میری تیمار داری کی ہے۔ ووا داروعلاج معالجہ میں بڑی کو مشش کی ہے ہ

یادہ اس کا بیں حواب و بتاہے کہ ہم اور وہ مدت تک ساتھ رہے ہیں۔ دن راتاً بس میں اُٹھندا میٹھنا کھانا ہیں ساکھ رہاہے۔ روز روز کی ملاقات۔ آجیت یہنسی۔مذاق۔ ول لگی-مزاج کی ہاہمی موافقت کے سبب اَ بیس میں دوستی دمجت ہوگئی ہے ۔

یا دہ یہ کہتا ہے کہ حس فن کا مجھ کوشوق ہے اُس فن کا اُس کو بدر جبر غایت کا لہے۔ اُس فن کا اُس کو بدر جبر غایت کا لہے۔ اُس فن کا کہا کے کہا لیے کہ کوشوق ہے اُس کے ملالے کے کہال کے مبدب جس کا مجھ کوشوق ہے اُس کے حس فی جال یا اُس کا سبب وہ یہ نتال تا ہے کہ وہ شخص نہایت خو بصورت ہے۔ اُس کے حس فی جال ہے دل میں اُس کی مبنت بعکہ اُس کا عشق ہیدا کردیا ہے ج

پهرېم اُس سے دورراسوال کو تے ہیں اور کسی بزرگ کابزرگان یہ سے نام لیتے ہیں اور پہنے ہیں کہ م اُن بزرگ سے بھی بہت رکھتے ہووہ صرور جواب دیتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں یہ تبہم اُس سے کہنے ہیں کہ وہ بزرگ توتم سے کئی سوبرس ببلے گذر مجھے ہیں۔ اُنہوں سے کوئی تم پراحسان نہیں کیا کئی کے وقت میں تہمارے کام نہیں ائے۔ کبھی تنگی کے وقت میں تم کو بھے نہیں دیا۔ کبھی تنگی کے وقت میں تم کو بھے نہیں دیا۔ کبھی تم اور کہ سے نہیں کیا ہے ہی نہماری نیمار واری نہیں کیا ہے ہی نہماری دوا در من علاج معالجہ میں کوئٹ شش تم کو بھے نہیں دیا۔ کبھی مہاری نیمار واری نہیں رہے نرکبھی ساتھ اُس کھے بیچھے نرکبھی کی سیمھی دوا ور من علاج معالم ہوا نے بات جیت ہوئی نہیں کی اُن کہھی ہوا تا تا ہات جیت ہوئی نہیں جانسے تھے ۔ نہ تم مے اُن کو دیجھا کہ اُن سے شراحی موافقت ہوئی جب فن کانم کو شرق ہوا ۔ نہ جہ کہوں کہ بھی نہیں جانسے تھے ۔ نہ تم سے اُن کو دیجھا کہ اُن سے شراحی کو فریقت کر لیا ہو۔ کپھر کہوں کم اُن سے فینت رکھتے ہو ، ہ

گوری آسان بونی ہے ﴿

اُس وقف اُس زرد چرے اور آہمة اُمت بلفظ من شعرو توں اور بعن اِل بند موق مرد من اور بعن اِل بند موق م در اُم اُن من روج بعد اور این من روج و کے دل کو تیری مادگاری موق ہے۔ تیا نورانی چرود کھائی دیتا ہے۔ نیری صداد کان میں آئی ہے اور ایک نئی روح اور تازہ فوشی کال ہوتی ہے اور ایک نئی لازوال زندگی کی جس میں ایک ہیش رہنے والی خوشی موگی اُمید ہوتی ہے ج

" یا تکلیف کا دقت تیرے سبت ہا ہے گئے موسم بہاری امداکد کازما نہ ہوجا تا ہے۔ اس لاز وال اسنے والی خوشی کی اُمید تام دنیادی رنجوں اور جسمانی تکلیفوں کو بھلاوہتی ہے۔ اور غم کی شام کو خوشی کی صبح سے بدل دیتی ہے گو کہ موت ہر دم جتاتی ہے کہ مزاہت خوفتاک

4472

ادرہاری آنکھوں سے تھی ہوئی دوسری دنیاجی میں ہم کوہمیشہ رہناہے۔جہاں موج کی کرن اورزمانہ کی لہر بھی نہیں مہنچی۔ تبری راہ تبن چیزوں سے مطے ہوتی ہے۔ایمان کے نوشتہ اورائم یہ کے یا درموت کی سواری سے پگران سب میں جس کوستے زیادہ قوت ہے وہ ایمان کی خوبصورت بیٹی ہے جس کا بیارا نام "اُمید «ہے به

لوگ کہتے ہیں کہ بے یقینوں کو موت کی گھن گھڑی میں کچے ائمید نہیں ہوتی گرمیں دیھتا موں کہ تیری بادشا ہت وہ ل مجی ہے۔ قیامت پر بقین نہر سے والاسمجھتا ہے کہ تمام زندگی کی تکلیفوں کا اب خاتمہ ہے اور کھرکسی تنکلیف کے ہو سے کی تو تع نہیں ہے۔ وہ ا بہنے اُس بے تکلیف آنے والے زمانہ کی ائمید میں نہایت بر دباری سے اور رنجوں کے زمانہ کے اخیر ہونے کی خوشی میں نہایت بشاشت سے بہشعر پڑھتا ہوا جان ویتا ہے ہدے

بقدر برسکول احت بود بنگرتفا دی را و دیدن رفتن استادان شستر خفین در مردن

حُبّاياني

ادر

حُبّاناني

کسی خص کا قول ہے کہ محبت کسی حیثیت سے ہوایک ایسی چزہے کم جبوب کی دوتی ل میں بٹھا دیتی ہے اور ہی وجہ ہے کہ کا فروں سے دکوی وقبت کسی جہسے کیوں مذہوم توع ہے۔ ہزاروں خطرے دربیش ہیں گوسب میں تقویت بھی سے ہے۔ رظائی سے میدان میں جبکہ ہادروں
کی صفیں کی صفیں جی چاپ کھڑی ہوتی ہیں اور لظائی کا میدان ایک سن سان کا عالم ہونا سے
دلوں ہیں تجدیب قسم کی خون ملی ہوئی جُراُت ہوتی ہے ۔ اور جبکہ لظائی کا دقت آتا ہے اور لڑائی
کے بگل کی آواز بہا درب ہی ہے کان میں پنچتی ہے اور وہ آنکھ اُٹھ کا کہنا ہی سیا دری سے
بالکل بے خون ہوکر لڑا ٹی سے میدان کو دکھتا ہے۔ اور جبکہ بحلی ہی جبکنے والی اورا تنین بھاڑکی سی مسکین ہیں اس کی نظر ہیں اور اور اور ایک میں کھے کے والی اورا تنین بھاڑکی سی ،
الکل بے خون میں کی تقوار سے ہوتی ہیں اور باول کی سی کھے کے والی اورا تنین بھاڑکی سی ،
اگر بربائے والی تو ہوں کی آواز سے۔ اور جبکہ اسپنے سائتی کو خون میں لتھ طاہوا زمین پر
بڑا ہوا دیجتنا ہے تو اے بہا دروں کی قوت باز و۔ او را سے بہا درمی کی ہاں ۔ تیرے ہی سبب
نظم نے آواز سے تیا ہے ۔ اور کی کا کان نقارہ میں سے تیرے ہی سبب
نظم کی آواز سے نتا ہے ۔ اور کی کا کان نقارہ میں سے تیرے ہی الی افتار کی آواز سے نتا ہے ۔ اُن کا کان نقارہ میں سے تیرے ہی الی انٹم کی آواز سے نتا ہے ۔ اُن کا کان نقارہ میں سے تیرے ہی انٹم کی آواز سے نتا ہے ۔ اُن کا کان نقارہ میں سے تیرے ہی انٹم کی آواز سے نتا ہے ۔ اُن کا کان نقارہ میں سے تیرے ہی الی نظم کی آواز سے نتا ہے ۔ اُن کا کان نقارہ میں سے تیرے ہی انٹم کی آواز سے نتا ہے ۔ اُن کا کان نقارہ میں سے تیرے ہی گور کی گور کی آواز سے نتا ہے ۔ اُن کا کان نقارہ میں سے تیرے ہی گور کی گور کی آواز سے نتا ہے ۔ اُن کا کان نقارہ میں سے تیرے ہی گور کی گور کی آواز سے نتا ہے ۔ اُن کا کان نقارہ میں سے تیر ہے ہی سب

وه قرمی بھلائی کا بیاسا اپنی قوم کی بھلائی کی فارکرتاہیں۔ و ن رات اپنے ول کوجلاتا ہے ہروفت بھلائی کی تدبیریں ڈھونڈ تا ہے۔ اُن کی تلاش میں وور دراز کا سفاختیار کرتا ہے بیگانوں بیگانوں بیگانوں سے ملتا ہے۔ ہرایک کی بول جال میں اپنامطلب ڈھونڈ ناسے مشکل سے وقت ایک بڑی مایوسی سے مرد مانگتا ہے۔ جن کی بھلائی جا ہتا ہے ' نہیں کو دشمن باباہے۔ شہری وشی بتاتے ہیں۔ ووست ہمنے اور اُن کہتے ہیں۔ عالم فاضل کفڑسے فقول کا ڈر دکھاتے ہیں۔ بھائی بند در بیا فار مجھائے ہیں۔ کھائی بند

ُورْ بَعِلاً مُن كَيْ بات مانے بين بھائی سند تو کچر دلوانے ہيں

سائفی سائند و بینتی بین گریال مان کر گرفت اور دلسوزی سے دور رہ کر بہت ہی بھر دی کے بین ہی بردی کے بین ہی کر بال مان کر کر وقت بقرار ہے کسی کواپیا سا نہیں باتا کسی پر وقت بقرار ہے کسی کواپیا سا نہیں باتا کسی پر وال ہندی گھرتا ۔ مگر اے بیقرار و لوں کی راحت اور اے تنکستہ خاطوں کی گئتریت ۔ توہی ہروم ہمار سائقہ ہے توہی ہمارے ول کی تسلی ہے توہی ہماری گھن منزلوں کی سائقی ہے تیری ہی تقویر ہے ہم این منزلوں کی سائقی ہے تیری ہی تقویر ہماری میں مرا دکو با و بینگے او ہمارے دل کی موزیراو میار ہے ہیں سبب گو ہر مرا دکو با و بینگے او ہمارے دل کی موزیراو میار ہے بیاری "مید، توہیشہ ہماری ول کی تسلی رہ ہ

ت ہمینہ زندہ رہنے والی اُمید-جبائہ زندگی کا جراغ ٹمٹا ہا ہے اور دنیا دی حیات کا آفتاب اب بام ہوتا ہے۔ مائنہ پاؤں میں گرمی نہیں رہتی۔ رنگ فت ہوجاتا ہے۔ مُنہ بر مرد نی جیحاتی ہے۔ چوا ہجوامیں۔ پان یان میں۔مٹی مٹی میں ملینے کو ہوتی ہے تو تیرے ہی سے سے اردے سے وکھن ہوگے۔ تم بوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولینگے۔ نم روؤ گے۔ اور ہم کچھ رتم نکرینگے۔ اے میرے پیارے روسے والے۔ تم ہمارے ڈھیر پراگر ہماری روح کو نوش کرو گے۔ اور ہم نہو نگے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ کے۔ اپنی مال کا عبت بھراچہ را پنے باپ کی نورانی صورت یاد کروگے۔ اُو ہم کو ہیں رہنے ہے کہ اُس وقت ہماری محبت یاد کر کرتم رخیدہ ہو گے۔ سورہ میرے بیچے سورہ بمورہ میرے بالے سورہ یہ

یرائیدی خوشیان ال کواس وقت تصین جبکه بچزخون غال مجی نه بین کرسک تفار گرجیده در ادر برا بواد در معصوم مہنسی سے اپنی مال کے دل کوشا در سے لگا اور امال امال کہ اس کھائیں کی بینچینے لگی۔ انسوؤں سے اپنی مال کے کان میں پہنچینے لگی۔ انسوؤں سے اپنی مال کے کان میں پہنچینے لگی۔ انسوؤں سے اپنی مال کی اکثر محبرت کو بھر کمانے کے قابل ہوا۔ بھر کمتب سے اُس کو سرو کار بڑا۔ رات کو اپنی مال کے سامنے دن کا پڑھا ہوا بسبتی غزدوہ دل سے سناسے لگا۔ اور جبکہ وہ تاروں کی چھا دُن میں گھار مالے کے سامنے دن کا پڑھا ہوا بہت ہے گناہ دل بالتے میں میں کھڑا ہوسے لگا۔ اور اپنے ہے گناہ دل باکھ من دھو کر اپنے مال باب کے سامنے صوام کی نماز میں کھڑا ہوسے لگا۔ اور اپنے ہے گناہ دل بی کھائی نمان میں ہو گئیں۔ اُس کے مال باب اُس معصوم سیز سے بھی ہمرددی دیکھ کر گئینے خوش ہوئے ہیں۔ وہماری وہماری اور اُس کے مال باب اُس معصوم سیز سے بھی ہمرددی دیکھ کر گئینے خوش ہوئے ہیں۔ وہماری بیاری اُس کے مال باب اُس معصوم سیز سے بھی ہمرددی دیکھ کر گئینے خوش ہوئی ہیں۔ وہماری اور بیاری کی بیاری اُس کے مال باس کے دیکھ کر گئینے خوش ہوئی ہیں۔ وہماری اور بیاری کے بیاری اسے کا اس کا کھر بیاری کا کھر کر گئینے خوش ہوئی ہوئی کہر ہماری سے جو جہد سے کی ذاکر کر بیارے سامنے رہمی سے جو جہد سے کو ذاکر کہا ہے سامنے رہمی سے جو جہد سے کو ذاکر کہا ہے سامنے رہمی سے جو جہد سے کو ذاکر کر ہمارے سامنے رہمی سے جو جہد سے کو ذاکر کہا ہے سامنے رہمی سے جو جہد سے کو ذاکر کر ہماری سے سے جو جہد سے کو ذاکر کرا ہماری کر اُس کے معاملے کو دائی کر جو کر کے دائی کر دول کے دائی کی کا در جب کے دول کے دائی کھر کر کھر کے دائی کو کر کے دائی کو کھر کے دائی کو کر کے دائی کے دائی کی کھر کے کہ کے دائی کو کر کے دائی کی کی کو کر کے دائی کر کے دائی کے دائی کو کر کے دائی کر کی کھر کے دائی کر کر کر کے دائی کو کر کے دائی کی کو کر کے دائی کر کر کے دائی کی کے دائی کر کر کے دائی کی کی کر کے دائی کے دائی کر کے دائی کر کے دائی کر کے دائی کر کر کے دائی کے دائی کر کے دائی کی کر کے دائی کے دائی کے دائی کی کر کے دائی کی کر کے دائی کے دائی کو کر کے دائی کی کر کے دائی کے دائی کر کی کر کے دائی کے دائی کی کر کے دائی کی کر کے دائی کر کر کے دائی کر کر کے دائی کی کر کے دائی کی کر کے دائی کی کر کے دائی کی کر کر کے دائی کر کر کے دائی کر کر ک

و کیسوده برُصااً کھوں سے اندصا این کھر میں میمٹا روتا ہے۔ اُس کا پیارا بیٹا بھیروں سے روٹ میں میں اور میں میں اور میں میں ایر اسے برائمید راور میں سے نا میں میں مثاب ایوس ہے برائمید نہیں لاٹا۔ ایوس ہے برائمید نہیں لوٹی ۔ امو بھرا وا نتول بھٹا کتا دیکھتا ہے برطنے سے نا مید نہیں۔ فاقوں سے ختا کہ عنہ سے زار نزار ہے۔ رونے رونے رونے آلکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ کوئی نوشنی اُس کے ساتھ نہیں ہے مگرصون ایک اُمید ہے جس نے اُس کو وصل کی اُمید میں زندہ اور اُس خیال میں خوش رکھا ہے ،

دیکی و ، بے گناہ فیدی اندھیرے کوئیں ہیں سات ندخانوں میں بند ہے۔ اُس کا مورج
کاسا چکنے والا چرہ زرد ہے۔ بے یارد دیا یغیرقوم غیر فدمہب سے لوگوں سے ہائیڈ میں فیدہب بڑھے باپ کاغم اُس کی روح کو صدرمہ بہنچا آسیے ۔عزیز بھائی کی جُدائی اُس سے دل کوغمگین رکھتی ہے۔ قیدخانہ کی مصیبت اُس کی تنہائی اُس گھر کا اندھیرا اور اُس بیراہنی بیگناہی کاخیال ایس کونیایت ہی ریخیدہ رکھتا ہے۔ اُس و قدت کوئی اُس کا ساتھی نہیں ہے۔ گرا بینے بیٹ نند رہے میں اُس کی نوشی ہے۔

وہ دلاورسیائی لوائی سے میدان بن گھڑا ہے۔ کئی کوئی کوئی کینے کینے کی اُنے کا کیا ہے۔

نہیں ویا۔ توہی ہے اُس موت میں تھینسے ول کو مرہے نہیں دیا۔ توہی سے اُس کو اُس ذلت سے تکالا۔ اور کھیراُس **کواُسی اعلیٰ درج**پر مہنچایا جداں کہ فرشتوں سے اُس کوسجدہ کیا گتا ہ

ائس نیک نبی کوجس منے سین کو وں برس اپنی قوم کے باقتہ سے مصیبت اُٹھائی اور مارمپیٹ مہی۔ تیرا ہی خوبصورت چرہ تسلی دینے والاتھا۔ وہ پہلانا خدا جبکہ طوفان کی موجوں میں بہاجا انتظا اور بچر کا پوسی کے اور کچئے نظر نہیں آئا تھا تو تو ہی اس طوفان میں اُس کی تشتی کھینے والی اور اُسکا بٹرایار لگانے والی تھی۔ تیرے ہی نام سے جو دی پہاڑی مبارک چرٹی کو عزّت ہے جزیرتوں کی آ ہری جمنی کوجو و فادار کبوتر کی چرپنی میں وصل کے پیغام کی طرح پہنچی جو پیٹھ مرکت ہے تیری ہی بدولت ہے جہ

ای اسان کی روشنی-اوراسے نا ائمیدولوں کی تسلی اُمید تیرے ہی شا واب اور سرسرز باغ سے ہرایک محنت کا کھل ملٹ ہے۔ تیرے ہی پاس ہر درو کی دوا ہے۔ تجھی سے ہرائیک رسنج میں اُسودگی ہے عقل مے دیمان جنگلوں میں کھینگئے کھینگئے کھیکا ہوا مسا فرتیرے ہی گھنے باغ سے سرسبز ورخوں کے سایہ کو ڈصونڈ تاہے۔ وہاں کی کھنڈی ہوا خوش کا ان چانوری کے راگ ہتی ہمروں کی لمریں اُس کے ول کو راحت دیتی ہیں۔ اُس کے مرسے ہوئے خیالاً کو پھرزندہ کرتی ہیں۔ تام فکریں ول سے دور ہوتی ہیں۔ اور دور دراز زماد کی خیالی خوشیاں

سب آموجود ہوتی ہیں ہ دیچینا وان ہے بس بچہ گہوارہ ہیں سوتا ہے اُس کی صیبت زدہ ماں اُسپینے وصند ۔۔۔۔۔۔۔۔ میں لگی ہوئی ہے ادر اُس گہوارہ کی ڈوری ہی ہناتی جاتی ہے۔۔ بائٹہ کام میں اور دل نیچے میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عمره ارتبارا گفیاں ہونگی۔ سورہ میرے نیچے سورہ است ہاری اُمیدوں سکم بودسے سورہ۔ 'جوش آئیدرا گفیاں ہونگی۔ سورہ میرے نیچے سورہ۔ است ہاری اُمیدوں سکم بودسے سورہ۔ 'بولوجب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جا دیگئے تو نفر کیا کرد سے۔ تم ہا رہی بنہ جان لاش ایس کھڑے اور کوار اور مباحثہ کو آسفے مت ووکیو بکہ جب تقریر بڑھ جاتی ہے تو دونوں کوناراض کر دینی ۔ ہے جب و کھو کہ تقریر ہونے گئی ہے توجس تدریا مرب اور نور سے تقریر ہونے گئی ہے توجس تدریا مرب مہوا اُس کو ختم کرو اور آبس میں ہنسی خوشی ندات کی باتوں سے دل کو گھنڈ اکر او۔ ہیں جپا ستا ہول کرمیسے ہموطن اس بات ہر غور کریں کہ اُن کی مجلسوں میں آبس کے مباحثہ اور کوار کا انجام کیا ہوتا ہے ،

أميدكي خوشي

اے آسان پر بجہورے بادلوں بن بحبلی کی طرح چیکنے والی دھنگ۔اے آسان کے تارے
تہاری خوش نما جیک ۔اے بلند بہاڑوں کی آسان سے باتیں کرنے والی دھند لی چوٹیو۔ اے
بہاڑکے عالی شان ورختو۔ اے او نیچے او نیچے ٹمیلوں سے وہکشن میل بوٹو ہے تم رنسبت ہمارے
پاس کے درختوں اور سربہز طیبتیوں اور اہرائ ہوٹی نہروں سے کیوں زیادہ ہو سامعلوم ہوئے
پو۔اس لئے کہم سے بہت دور ہو۔ اس دور ہی ہی نے تم کو یہ خوبصور ہی بختی ہے ، میں بہ بہ ہی ہو۔ اس دور ہی ہی نے تم کو یہ خوبصور ہی بختی ہے ، میں بہ بہ ہی ہی ہو۔ اس دور ہے ہماری آنکھ کو بجایا ہے۔ تو ہماری زیر گی میں جو چیز ہست دور ہے
وہی ہم کو زیادہ خوش کرنے والی ہے ہ

وه چزگیاسے۔کیاعقل ہے جس کوسب رستے اعلی سمجھتے ہیں۔ کیا وہ ہم کو آیندہ کی خوشی کا یقین ولاسکتی ہے جہرگز نہیں۔اُس کا میدان نہایت تنگ ہے۔بڑی ووڑ ودھوپ کرے تو جیج ک اُس کی رسائی ہے جوستے سامنے ہے ،

اونورانی چرووالے یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی۔ اُمید یہ خوائی روشن تیرے ہیں گا ہے۔ توہی ہماری مصیبت کے وقتوں میں ہم کونسلی دیتی ہے۔ توہی ہمارے اڑے وقتوں میں ہماری مدوکرتی ہے۔ تیری ہی بدولت نمایت وور وراوز نوئسٹیاں ہم کونمایت ہی پاس نظر
اتی ہی۔ تیرے ہی سہارے سے زندگی کی شکل مشکل مشکل گھاٹیاں ہم ملے کرتے ہیں۔ تیرے ہی سبب سے ہمارے خوابیدہ خیال جاگتے ہیں۔ نیری ہی برکت سے خوشی ۔ خوشی کے لیے سبب سے ہمارے خوابیدہ خیال جاگتے ہیں۔ نیری ہی برکت سے خوشی ۔ خوشی کے لیے بام اوری نام آوری کے لئے مبادری ۔ بہادری کے لئے فیاضی ۔ فیاضی کے لئے مجت .

مجت کے لئے نیکی۔ نیک کے لئے تیار ہے۔ انسان کی تمام خوبیاں اور ساری نیکیاں تیری ہی تا بج اور تیری ہی فرما نبردار ہیں \*

دو بهاگذهگارانسان حبب شیطان سے جنگل میں کھنسا اور تمام نیکیوں نے اُس کو جھوڑا اور تمام بریوں نے اُس کو گھیزا توصرف توہی اُس سے سائد رہی ۔ تھ ہی ۔ نے اُس فار میدونا اُمید میں اُنہ کرنے گئتے ہیں۔ عنبیف عنیف آورزیں نیکنے نگتی ہیں۔ اکسنہیں پڑھا یا کانے پھیلا۔ اُس گی گرون اُس کے پائتے میں اور اُس کی ڈاڑھی اُس کی تھی میں لیا ڈگی ہوسے لگنی ہے ۔ کس سے بھے بچاؤ کر کر چھڑا دیا توغرانے ہوئے ایک اِدھوچلاگیا اور ایک اُدھراور اگرکو ٹی بھے بچاؤ کرنے والانہ ہوا تو کمرولہ بے بٹ کرکیڑے جھاڑتے مرسملاتے ابنی راہ لی ج

جس قدر تندیب میں ترقی ہوتی ہے اُسی فدر اس محرار میں کمی ہوتی ہے۔ کہیں خرفش ہوکر وہ جاتی ہے کہیں خرفش ہوکر وہ جاتی ہے کہیں انکھیں بدلنے اور ناک چرامصالے اور جلدی جلدی سائن چلنے ہی پر خیر گذرجاتی ہے۔ مگران سب میں کسی ذکسی قدر کو تو ان کی جل کا انٹر پایا جاتا ہے۔ لیس انسان کولازم ہے کہ اپنے دوسنوں سے کتوں کی طرح بحث و محرار کرے میں مرد کرے ہ

السانون میں اختلاف رائے خرور ہوتا ہے اور اس کے پر کھنے کے لئے بحث ومباحثہ میں کسوٹی ہے۔ اور اگر بچے پوچھو تو ہے مباحثہ اور دل لگی کے آیس میں دوستوں کی مجلس کھی پیسکی ہے۔ مگر میں شدم احتثہ اور تکوار میں تہذیب وشا ایستگی۔ محبت ، ور دوستی کو : لئے ہے دنیان جا بسے ، ہ

یں اے برے عزیز ہمو طمول جب ہم کسی کے برخلاف کوئی بت کہنی جا ہمویا کہ ہی مجاسی ہی اسکی ترویدکا ادا دہ کرو تو خوش اضلائی اور تہذیب کو ہا کھے سے مت وہ ۔ اگرایک ہی مجاسی ہی دد ہدہ بات چیت کرتے ہو تواود کھی زیادہ نرمی اختیار کرو۔ چہرہ ۔ لہج۔ اُ واز۔ وضع ۔ لفظائن طرح رکھوجس سے تہذیب اور شافیت کی ہر ہمو گر بناوٹ بھی نہ پائی جا و ہے ۔ تردیدی گفتگو کے ساتھ ہمین ہادگی سے معذرت کے لفظ استعال کرد۔ مثلاً یہ کریری تھے میں نہیں کہا یا شاید مجھے دصوکہ ہرا۔ یامی فلط سے اگوبات توجیب ہے گر کوپ کے فرانے سے باور کرتا ہول۔ جب دو تین دفعہ بات کا اُلٹ بھے ہوا ور کوئی اپنی دائے کو نبدلے توزیادہ ترکوری موسی کی جب دو تین دفعہ بات کو پھرسو تو نگا یا اُس بر بھر خوال کرونگا۔ جھاڑے کو بھی میں دو تین دفعہ کی اُلٹ بھے ہے۔ اور اُلٹ کی جس اس بات کو پھرسو تو نگا یا اُس بر بھر خوال کرونگا۔ جھاڑے کو بھی میں دفعہ کی اُلٹ بھر ہے اُلٹ بھر ہے اُلٹ بھر ہے۔ اُلٹ بھر ہے اُلٹ بھر ہے۔ اُلٹ بھر ہے۔ اُلٹ بھر ہے اُلٹ بھر ہے۔ اور ایسی عزیز جرز جسے کہ دوئی کی ہوجائی ہے اور ایسی عزیز جرز جسے کہ دوئی کہ بھر سے جاتی رہنی ہے ور رفتہ دوستی ٹوٹ جاتی ہے اور ایسی عزیز جرز جسے کہ دوئی کہ بھر سے جاتی رہنی ہے۔ اور ایسی عزیز جرز جسے کہ دوئی کہ بھر سے جاتی رہنی ہے جو اور ایسی عزیز جرز جسے کہ دوئی کہ بھر سے جاتی رہنی ہو جاتی ہے ور ایسی عزیز جرز جسے کہ دوئی کہ بھر سے جاتی رہنی ہو جاتی ہے ور اُلٹ کی جرز جرز جسے کہ دوئی کی ہو جاتی ہے۔ اور ایسی عزیز جرز جسے کہ دوئی کی ہو جاتی ہے۔

المجكة تم مجلس بي بيوجها مختلف لئے كة ومي ملے موغے بين فرجها ن تك مكن أو وَتَكَارَّتُ

تب ده الو كاجا كاه وسجها كرميس فنواب ديجهااورخواب مي برها موكي مقا- أس في إمناسارا خوا النهاس الموادي المراحة النهاس المراحة النهاس المراحة المراحة النهاس المراحة ال

یرسُن کروه او کا پانگ پرسے کو دیڑا اور نہایت نوشی سے پیکاراکر ' او بی میری زندگی کلیپلا ون ہے۔ بیں کہبی اُس بٹستے کی طِن نہ بچیاؤ نگا اور صرور اُس اُلہن کو بیا ہو تگا جس سے ایسا خوبصورت اپنا چیرہ مجھ کو دکھلایا اور ہیت ازندہ رہنے والی نیکی ایٹانام بتلایا۔ اوضدا او خدا تو میری مدد کر۔ اصین ہ

بس اے میرے پیارے نوجوان مجوطنوں۔اورا سے میری قوم کے بیخو۔ اپنی قوم کی پیلائی برکوسٹشش کرو تاکہ اخیرونٹ میں اُس بلسصے کی طرح نربجینا ؤ۔ ہما اِز مان قوانچہ سے اب خدا سے یہ وُءا ہے کہ کو ٹی نوجوان اُسکھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوسٹشن کرے ۔امابین ﴿

### . کخت و تکوار

جب کے اور سے کوئری نگاہ سے
انگھیں بدل بدل کرد بھنا شروع کرتے ہیں۔ پھر کھوڑی محصوری پھر صاکرا کیک و در سے کوئری نگاہ سے
انگھیں بدل بدل کرد بھنا شروع کرتے ہیں۔ پھر کھوڑی محصوری گونجیلی آواز اُن کے نصفول سے
انگلنے نگنی ہیں۔ پھر کھی وٹرا سا جبڑا کھلتا ہے اور وانت و کھلائی دینے گئے ہیں اور طاق سے آواز
فکلنی مشروع ہوئی ہے۔ پھر با چھیں چر کر کانوں سے جا لگتی ہیں اور ناک سمٹ کروا سے چر چڑھ
فالنی مشروع ہوئی ہے۔ پھر با چھیں چر کر کانوں سے جا لگتی ہیں اور ناک سمٹ کروا سے جو اُلی میں ہوئی ہے۔ وڑاڑھ و آگھیں ہوئی اُسے بھر بار نکل آتے ہیں۔ مند سے جھا گل نکل پڑھ تے ہیں اور مند ف ہوازے سائن کھی گئی ۔ وسرے سے جھا گل نکل پڑھ تے ہیں۔ اس کا بالخد اُس ہوازے سائن گئی گئی۔ وسرے سے جھٹ جھٹ جاتے ہیں۔ اس کا بالخد اُس کے جڑے میں اور اس کا ٹیا تھا اُس کی کرمیں۔ اُس کا کان اِس کے مُنہ میں اور اس کا ٹینٹو ااس بھا گی نکل ہ

نا نهذب أوميول كى مجلس ميں كجى أبس ميں اسى طح ير تكوار بهوتى ہے۔ يہلے صاحب سلا كر أبس ميں بل ميضي ميں۔ بچرو هي وجي بات جيت سشن موج ہوتی ہے۔ ايک كوئي بات كه تاہ و دوسرا بولنا ہے داہ يوں نه ميں يوں ہے۔ وہ كہت ہے داہ تم كيا جانو وہ بولنا ہے تم كيا جانو۔ وونوں كى تكاہ بدل جاتی ہے۔ ميورى چرام حاج تی ہے۔ رُخ بدل جاتا ہے۔ آتكھيں دُرا وُئى ہو جاتی ہیں۔ با جيس چرجاتی ہیں۔ وانت تكل بڑے تے ہیں۔ مقوك الشع لكتا ہے۔ با چھوں تك كف بحرائے تے ہیں۔ سانس جاری جلتا ہے۔ رگیں تن جاتی ہیں۔ آتكھ۔ تاک۔ بجوں۔ الخظ عجيب خرائیں

اب بچرائں ہے اپنا بچھلاز مانہ یا وکیا اور دیجھاکہ اُس نے اپنی بچپن برس کی عربیں کوئی کام بھی انسان کی بھلائی اور کم سے کم اپنی قومی بھلائی کانہیں کیا گھا۔اُس کے تنام کام ذاتی غرض پرمبنی کتھے۔نیک کام جو کئے تھے تواب سے لالچے اور گویا خلاکورشوت ویسے کی نظے کئے تھے۔خاص قومی کھلاٹی کی خالص نریت سے کچڑ بھی نہیں کیا تھا ہ

بناحال مونجرده اس دلفریب دانس کے ملنے سے ایوس ہوا۔ ابنا اندرنا نہ دکھ کر آیندہ کرنے کی بھی کچھ انمید نہ پائی۔ تب تو نها بت ما یوسی کی حالت میں بیقرار مہوکر علا اُکھا رہائے دقت ہے خوقت کیا بھر تخصے میں بلاسک اور نہائے میں دس ہزار دیناریں ویٹا اگر دقت بھرا آنا در میں جوان ہو سکتا۔ یہ کہ کرائس نے ایک آہ سر د بھری اور مے ہوش ہوگیا ہ

معتوری در در گذری تھی کہ اُس کے کا فول میں بیٹی میٹی باتوں کی آواز آنے لگی۔اُس بیاری مال سُ کے پاس اکھڑی ہوئی۔اُس کو گلے لگا کراُس کی ببی لی۔ اُس کا باب اُس کو دکھائی دیا۔ چپورٹے چھوٹے بھائی بین اُس کے گرداکھٹ ہوئے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا کیوئی س کے برس ن ن ردتا ہے کیوں تو بیقرارہ کس لئے نیری آچکی بندھ گئی ہے۔ اُکھ مُنہ باخذ دھو۔ کیڑے ہیں۔ نور دز کی خوشی منا۔ نبرے بھائی بہن نیر شنت کے رکھڑے ہیں ہے اوراس میں یہ آداز آئی ہے کیکوں بیٹا ہم نہارے ہی کیلے کے لئے نہ کتے بھائی بہن وانتوں میں اُنگلی وقتے ہوئے فاموش ہیں اوران کی آ تھوں سے آنسو وُں کی لائی بی اس وانتوں میں اُنگلی وقتے ہوئے فاموش ہیں اور کتے ہیں کراب ہم کیا کرسکتے ہیں ہ

ایسی حالت میں اُس کو اپنی اور آئی تقیں جو اُس سے نہایت بے پردائی اور بے مرد تی اور کے خلق سے اپنے مال باپ ۔ بھائی۔ بہن۔ دوست آسننا کے ساتھ برتی تھیں۔
مال کو رنجیدہ رکھنا۔ باپ کو ناراص کرنا۔ بھائی بہن سے بے مرق ت رہنا۔ دوست آشنا کے ساتھ محدر دی نہ کرنا یا دا آ انتخا۔ اور اُس پراُن گلی ہڑاون میں سے ایسی محبّت کا دیکھنا اُس کے دلکو پاش یا ش کرنا تھا۔ اُس کا دم چھاتی میں گھٹ جا انتخا اور یہ کہ کر دیلا اُنتھتا تھا کہ درہائے وقت نکل گیا۔ اب کیونکواس کا بدلہو گا

وه گھباکر کھپر کھر لڑکی کی طرف و دڑا۔اور گرا آبالٹر تا کھٹر کی تک بہنجیا۔اُس کو کھولاا ور دکھیاکہ ہوا کچھے گھبری ہے اور بجلی کی کڑک کچھے کھتمی ہے پر رات ولیسی ہمی اندھیری ہے۔اُس کی کھبرال سوم سے میں سے میں طور

تجيمهم موتى اور هرايني جُكراً بييها +

التف میں اس کوابنا اوسط نبایا د آباجس میں نہ وہ جوانی رہی تھی اور نہ وہ جوانی کا جوبن وہ دل رہا کھا اور نہ دل کے دلولوں کا جوش ۔ اُس سے ابنی اُس نبایی کے زمانہ کو باوکیا جس میں وہ بہنسبت بہی کے میں کی طرف زیادہ مائل تھا۔ وہ ابنا روزہ رکھنا۔ نمازیں ٹرچھنی ۔ ج کرنا۔ زکوہ دبینی ۔ جھوکوں کو کھلانا مسجدیں اور گئوئیں مبنوانا یا وکر کر اپنے دل کو تسلی دیتا تھا۔ فقیروں اور در دیشوں کو جن کے خری ایسی مدوکو پکاڑنا گھا۔ وہ دویشوں کو جن سے بیعیت کی تھی اپنی مدوکو پکاڑنا گھا۔ مردیشوں کو جن کی میں مائل کھا اس کی خواتی اعلاک کا اُس کی خواتی اعلاک گا اُس کی سے بی جنگل کھو کے بیں ، سجدیں لوٹ کریا تو کھنڈر ہیں اور چھرو سے ہی جنگل جھوے کہو ہو سے بی جنگو کے بیں ، سجدیں لوٹ کریا تو کھنڈر ہیں اور چھرو سے ہی جنگل ایس کی اواز نہ بین سنا اور نہ در کر آب ہیں کئو ٹیسی انہ سے داور سونچنا ہے کہ میں سے کہا کیا جو تام فا نی چیزوں پردل لگا با۔ یہ بی کا دل کھی کھو را تا ہے۔ اور سونچنا ہے کہ میں سے کہا کیا جو تمام فا نی چیزوں پردل لگا با۔ یہ بی جی کھو کہوں کھو دیا ﷺ

وہ گھرار کھر کھراکی طرف ووڑا۔اس کے بٹ کھولے تودیکھاکہ اسمان صاف ہے۔ آندھی تختم گئی ہے۔ گھٹا کھل گئی ہے۔ تارے نکل اُئے ہیں۔اُن کی جیک سے اندھیرا بھی تھے کم ہوگیا ہے ۔وہ ول ہلا نے کے لئے تاروں بھری رات کودیکھ رہا کھاکہ بیکا پک اُس کو آسمان تحبہ بیر میں ایک روشنی و کھائی دی اور اُس میں ایک خوبصورت و کہن نظرا آئی اُس سے بیلتی ہے۔ ول کا نیتا ہے اور وم گھرا تاہے۔ بڈھا نہایت عمکین ہے۔ گڑاس کاغم نہ اندھیرے گھر پرہے نہ اکیلے بن براور نہ اندھیری رات اور بجبی کی گڑک اور ائدھی کی گونج براور نہ برس کی افیر رات بر۔ وہ ابینے پنچھلے زمانہ کو یاو کر اسے اور خبنیا زیادہ یاو آتا ہے اتنا ہی غم بڑھتا ہے۔ ہا توں سے ڈوھیکے ہوئے مُنہ برآنکھوں سے اُنسوکھی ہبی چلے جاتے ہیں ہ

پچھلازازائس کی آنھوں کے سامنے پھر آ ہے۔ اپنالائین اُس کویا وا تاہیے جبکہ اُس کو کسی چیز کاغم اور کسی بات کی فکرول میں زمتی ۔ روپیہ ہنٹرنی کے بدلے ریوٹری اور مٹھائی انجی ی لگتی محتی۔ سارا گھرماں باپ ۔ بھائی بہن اُس کو ببار کرتے ہنے۔ بڑھنے کے لئے بچھٹی کا وقت جلد آنے کی نوشی میں کتا بیں بغل میں نے مکتب میں چلاجا تا تھا۔ مکتب کا خیال آئے ہی اُس کو اپنے ہم مکتب بارد آتے ہنے۔ دو اور زیادہ غمگین ہوتا مختا در بے اختیار چیا آئے گھتا منا " ہائے وقت ہائے وقت ہائے گذرے ہوئے زمانے۔ افسوس کہ میں سے تجھے بہت دیر میں یاد کہا ج

پیروه اپنی جوانی کازمانہ یاد کرتا گئا۔ پیام مرخ سفید جبرو - سٹر دل و یل کھرا کھرا بدن۔
رسیلی تکھیں ۔ مونی کی بطری سے دانت - اُمنگ میں بھرا ہوا دل جبذبات انسانی کے
جوشوں کی نوشی اُسے یا واتی گئی ۔ اُس اُنکھوں میں اندھیرا جھائے ہوئے نرمانہ میں ماں باب
جونسلیمت کرتے بھے اور نیکی احد ضاربستی کی بات بتا ہے تھے ۔ اور یہ کتا گئا کہ دا اُوا بھی بہت
دقت ہے کیا اور برطھا ہے اُنے کا کبھی خیال بھی نہ کڑا گئا ۔ اُس کو یا داتا گئا اور افسوس کڑا گئا کہ
کیا اجتا ہوتا اگرجب ہی میں اس وقت کا خیال کڑا اور خدا برستی اور کیکی سے لینے دل کوسٹواڑ تا
اور موت کے لئے طیار رہتا ۔ آو وقت گذرگیا ۔ آو وقت گذرگیا ۔ اب بہجتا کے کیا ہوتا ہے ۔
افسوس ہیں ہے ایے اپنے تئیں ہیں تندیب کہ کر بربا وکیا کے دوا کھی و فت بہت ہے ہیں''

یم کہ کردہ اپنی جگرسے اٹھا اور ٹرٹول ٹرٹول کر کھڑئی نک آبا ۔ کھڑئی کھولی۔ دیکھاکہ ران کھی ہی ڈراؤ بن ہے۔ اندھیری گھٹا حجھا رہی ہے۔ بجلی کی کڑک سے دل پیٹا جاتا ہے۔ ہولناک آئدھی چل رہی ہے۔ درخنول کے بیٹے اُڑتے ہیں اور شیخ ٹوشٹتے ہیں۔ تب وہ چلاکر بولا۔ درہائے ہائے میری گذری ہوئی زندگی بھی ایسی ہی ڈراؤ نی ہے جیسی یہ رات ۔ یہ کہ کر کھیر اپنی جگر آبیٹھا +

﴾ بن بلیسے دروکتنے میں اُس کو اپنے ہاں باب بھائی مہن۔ و وست اُشنا یا د اُئے۔جن کی ہڑیا ں ہم اپنی حقیقت کو بچھوڑ کر وہر حکی تفدیں۔ ہاں گویا محبّت سے اُس کو بچھاتی سے لگائے اسحصون کی کرہم خود اپنی حقیقت کو درست کر نریو ٹی کر ہائے ہیٹا وقت گذر گیا با پ کا بزل نی چیرہ اُس کے سامنے ا

جمونیٰ نقل بنینے کے خودا کی اہیتی صل ہوجا دیں کیونکہ مرسم کی طبیعتیں جرانسان رکھتے ہیں ا بینے اسپنے موقع پر مفید ہوسکتی ہیں۔ ایک تبزمزاج اور حبیت کچالاک آدمی اسپنے موقع پرایساہی مفيد بهوتا سے جيسے كراك رونى صورت كاجيب جاب أومى است موقع ير 4

خودى جوانسان كوبربادكرنے دالى چيزہے جب چپ چاپ سوئى ہوئى موتى ہے توخوشاً اس كوجگاتی اوراً بھارنی ہے اور جس كی خوشامد كى جاتی ہے اُس میں چھپورے بن كى كانی ليا تت بداكرديتي سے مريه إت بخوبي ماور كھني جا بيٹے كرجس طرح خوشا ما يك بدتر حزب اسى طرح مناسب اور سجی تعربیف کرنا نها بت عمده اور بهت بی خوب چیز ہے۔ جس طرح که لا کِتی شاعر د و مرول می تغریف کرنے ہیں کہ اُن اشعار سے اُن لوگو ل کا نام با تی رہماہے جن کی دہ تعریف رتے ہیں اور شاعری کی خوبی سے خود اُن شاعروں کا نام کھی دنیا میں باتی رہتاہے۔ وونوں شخص خوش ہوتے ہیں-ایک اپنی لیا تت کے سبب سے ادر دوسر ااس لیا قت کو تیز كرفے كے سب سے مكر ايا قت شاوى كى يہ ہے كه وہ نهايت براے اساد مصور كالمان موكروه إصل صورت اور رنگ اورخال خط كوبھي قاميم رڪنا سب اور كير بھي نصور ايسي بنانا بے کرخوش نامعاوم مو+

اليشياك شاعروا ميراك برانقص ميي سهاكه وه إس بات كاخيال نهير رفطفة ملكه جس کی تعریف کرتے ہیںائس سے اوصاف ایسے جھوٹے اور نامکن بیان کرتے ہیں جن سکے سبت وه تعريف تعرافي نهيل رئتي بلكه فرضي خيالات بهوجات بين .

نامورى كى شال نهايت عده فونشبوكى بعبب موشيارى اورسياتى سع بعارى اجب تعرایف موتی سے زائس کا دبیا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عُدہ خوشبو کا ۔ مگرجب کسی مزور دباغ میں زېر دستى۔ سے ده خومشبو پھٹونس دى جاتى ہيے توايک تير بوكى مانن د داغ كوريشان كرويتى ہے۔ فیاص آدمی کو بدنامی ا در نبک نامی کا زیاده خیال بهوتا سبے اور عالی بم<sup>ت</sup>ت طبیعت کومناسب عنت اور تعریف سے الیبی ہی تقویت ہوتی ہے جینے کا غفلت اور حقارت سے لیب بہتی ہوتی ہے۔جولوگ کرعوام کے درجہ سے او برمیں اُنہی لوگوں پر اس کا زیا دہ از ہوتا ہے جیسے کہ ظفره میشریس وہی حصنه موسم کا زیادہ انز قبول کرتا ہے بیصا ف اور سینے اویر ہوتا ہے 🚓

بريم إلى برس كى اخررات كوايك بلرصالبيني ندهيرے كھريس اكبلا ببتي فيدر بائقا كەپيكا كياك اُس كو اورا ناجيري ہے۔ گھٹا چھارہي ہے۔ بحبلي ترثب ترثب أرائ كتر ، حوبصورت ولهن نظرا في است

### خوشامر

دل کی جس قدر بیاریاں ہیں ان ہیں سب سے زیادہ مملک خوشا مدکا انجھا لگنا ہے۔
جس دقت کر انسان کے بدن میں ایسا اڈہ پیدا ہوجا آہے جو وہائی ہوا کے انز کو جلد تبول کر کہتا ہوگا ہے۔
تواسی دقت انسان مرض مملک میں گرفتار ہوجا آہے۔ اسی طبح جبکہ خوشا مرکے اچھا لگنے کی ہاری
انسان کولگ جاتی ہے توائس کے ول میں ایک ایسا ما ڈہ بیدا ہوجا نا ہے جو ایمید شدز ہر ملی باتول
کے در ہر کو چوس لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ جس طبح کہ خوش کلوگانے والے کاراگ اور خوش
آیند باجے کی اواز انسان کے دل کو زم کر دہتی ہے اسی طبح خوشا مدیمی انسان کے دل کو ایسا
لیکلا وہتی ہے کہ ہا کی کا نے کے جی جھنے کی جگرائس میں ہوجاتی ہے ،

اول اول برموتا ہے کہ م اپنی آب خوشا مدکر تے ہیں اور اپنی ہر ایک چنر کو اپھا ہے تھے اللہ اور آپ ہی آپ اپنی خوشا مدکر کر اپنے ول کوخوش کرتے ہیں۔ پھر دفتہ رفتہ اور دل کی خوشا مدہم میں اخر کرنے ہیں۔ پھر ابنی محبت ہیں اہو تی ہے میں اخر کرے اپنی محبت ہیں اہو تی ہے کہ اول توخود ہم کو اپنی محبت ہیں اہو تی ہے درجو محبت میں محبت ہم سے باغی موجاتی ہے اور ہم خوشا مدیوں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں اور کو ہی ہاری ہماری محبت ہم کو یہ بناتی ہے کہ اُن خوشا مدیوں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں اور کو ہی ہاری ہا اور اُن کی اس قدر قدر کر کرتے ہیں جبار اول ایسازم موجانا ہے اور اس کے کہ و فریب ہاری ہا باتھ کی ہوجا تا ہے کہ اور وہ کرو فریب ہماری بیار طبیعت پر بالکل غالب آجا تا ہے۔

لیکن اگر ہزخص کو بہات معاوم ہوجا وے کہ خوشا کہ کا شوق کیسے نالای اور کمید سببول ہیدا ہوتا ہے تو بقیدی خوشا مدی خواہمش کرسے والا تحص بھی دیسا ہی نالائی اور کمید متصور ہوت کی گئے۔ جبکہ ہم کوکسی لیسے وصف کا شوق ہیں اہموں ہیے جوہم میں نہیں ہے یا ہم ایسے بناچا ہتے ہیں بھیے کہ درحقیقت ہم نہیں ہیں تب ہم اپنے ترئیں خوشا مدیوں سے حوالہ کرنے ہیں جوا وُر وں سے اوصاف اور اُور وال کی خوبیاں ہم میں لگانے ہیں۔ کو بسبب اُس کمید شوق سے اُس خوشامدی کی باتیں ہم کو اچھی گئی ہوں مگر درحقیقت وہ ہم کو ایسی ہی بذریب ہیں جیسے کہ دو مروں سے کہا ہے جو ہمارے بدن پر کسی طبح مصک نہیں۔ اِس بات سے کہ ہم اپنی حقیقت کو جو مراست کریں اور سیج جی وہ اوصاف ایسے میں سیجھنے لگیں۔ میر بات نہایت عگرہ ہم اپنی حقیقت کو درست کریں اور سیج جی وہ اوصاف نے خود ایسے میں سیجھنے لگیں۔ میر بات نہایت عگرہ کو خود اپنی حقیقت کو درست کریں اور سیج جی وہ اوصاف نے خود ایسے میں بیدا کریں اور بعوض کریں اور بعوض

پا آ واپنے خالف کی خلطیوں کی اصلاح سے در بے ہوتا ہے اوراُن خلطیوں کواس طرح پر بتاتا ہم جیسے ایک دلسوز دوست بتا آہے کہیں کہیں طبیعت کو تر و تازہ کرفے کے لئے نمایت دلیپ ظرافت بھی کر بی لطیفہ بھی بول اُٹھتا ہے اور با وجود مخالفت سے ایک و در سے کوفائدہ بہنچا ہے ۔

کمینه طبیعت اورنا حه ذب ناشایسته آدمی *بر برسته شهبی چیان-* ده بات کرحسن د قبیم کی طر**ف** متوجهنهيں ہوتا بلکراينے نحالف کے عيوب واتی سے بحث کرنے لگتا ہے سخت کلامی۔ وزشت گوئی سبّ وسشتم اینا بیشہ کرلیتا ہے۔اپینے مخالف کے عیوب واقعی ہی کے بیان برلس نہیں كرّنا - بلكه ترسيح مهتان أس بريكا ناسع - اور حجو في جھو ٹي باتيں اُس کی طرف منسوب كرّا ہے اور خودموردلعنت اللهعلى الكاذبين بتاسم-اس راه چليخسے اور جھوٹ اتمام كرفے سے اور لعنت خدا کامورد بنینے سے اُس کامطلب اسپنے مخالف کو بدنام کرنا اور عام لوگوں میں جواس مخالف کے حال سے واقف نہیں ہیں نا راضی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ گرور حقیقت اُس کا یہ مطلب طال نهيں ہوتا اور بعوص اس سے كائس كا مخالف بدنام ہو خود وہى زيادہ رسوا اور بزنام ہوتا ہے اس کئے کرجب اُس مخالف کی بُرائی جواُس سے برا ہ کذب وا تَهَام اُس کُنبت منسوب کی ہے مشہور ہوتی ہے ۔ تو کوئی تواس کو سیج مجھتا ہے اور بدن لوگ اُس کی تحقیق کے ورہے ہونے ہیں اور جب اُس کی مجھ اصل نہیں یاتے تو بعوض اُس سے مخالف کے خود ہی كذأب يرلعنت اور كقوه كقوه كرتتي هي ادربقول تخصه كمه دروغ كوفردغ نهيي موتا كفوط ہی د نول میں اُس کی قلعی کھل جاتی ہے اور وہ جھوٹا بدگو خود اُسی گڑھھے میں گڑتا۔ ہے جو أس من البيغ مخالف كے لئے كھودا كلا۔ پس انسان كوچا سئے كرا بينے مخالف سے بھى مخالفت کرفے میں سچائی اور راست بازی نیلی اور نیک دلی کو کام میں لاوے کہ بہی طريقة ابيغ فخالف يرنتح بإسخ كاسب ورنه بعوض اسبغ مخالف سے خو و اسپنے تنبُل أب رسوا +415

مم کو براافسوس ہے کہمارے فالف اِس پھیلے طریقہ برہم سے مخالفت کرتے ہیں۔ ہم کو اپنی خالفت کا یا ایپنے پر اتبام کرنے کا یا اپنی برنا می کا بجھ اندلیثہ نہیں ہے بلکہ اِس بات کا فسوس ہے کہ انجام کو ہمارے نالف ہی رسوا و بدنام ہم نے ہیں۔ اور وُنیا اُنہی کو در وغ گو دکڈاب قرار دیتی ہے۔ اگرائی کے ہمارے صال پر رحم نہیں ہے تو خودائی کو اپنے صال پر رحم کرنا چاہئے۔ دبنا تقبل منا انک انت السمیع العلیدہ یہ ایک نهایت خوبصورت بیاری دلهن بن جاویگی په او خدا توایسا می کرو اصلین په

#### مخالفت

وشمنی اور عداوت - صدا در رئجش اور نا راضی محسوا ایک اور حذبه انسان میں ہے جونود استی خص میں کمیندعا دنیں اور رزیل اخلاق پیدا کرنا ہے اور بعوض اس سے کہ وہ اپنے مخالف کو گھٹ نقصان پنچاو سے خود ابنا آپ نقصان کرنا ہے - اس انسانی جذبہ کوہم مخالفت کہتے ہیں بھ وشمنی اور عداوت کا منشا اکثر آنلاف حقوق کے نسبت ہونا سے - زن یا زر - زمین یا

فون اُس جذبہ محے جوش میں اُنے کے باعث ہوتے ہیں و

حسد کامنشار صرف ده اوصاف حمیده مهوتے ہیں جو تعسود میں ہیں اور حاسداُن کا خواہاں ہے مگروہ اُس میں نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں ج

رَّغِشُ اورنا راصی اکْر باہمی معاشرے میں خلل داقع ہونے سے ہوتی ہے ہو مگران سب سے سواا کی اور جذبرانسان میں ہے جو بغیران سببول کے جوش میں آہے ائس کا منشار مذرر و زمین و زن کی دشمی ہو تی ہے اور نہ نجالف سے اوصاف عمیدہ کی خواہش ہوتی ہے کیونگر شیخص اپنے مخالف کے اوصاف جمیدہ کو اوصاف جمیدہ ہی نہیں تصنور کرتا اور نہ اہمی معاشرت کاخلل اس کا باعث ہوتا ہے اس لئے کراکٹراک و و نوں میں ملاقات اور قوات بھی نہیں ہوتی ۔ بلکہ اس کا منشاء صرف یہ ہوتا ہے کہ ائس کی مخالف، رائے یاعقل و جھے دوسرے فراق کی رائے اور ہم تھے سے میالف ہوتی ہے ۔

یر جذبه خالفت قریباً کل انسانوں میں پایا جا باہے مگر حدنب اور تربیت یا فتہ ادر کیک ل آومیوں میں اُس کا ظہورا ورطح پر ہوتا ہے اور نا حدنب اور نا تربیت یا فتہ بدؤات آومیوں میں اُس کا ظہور و و سری طرح پر ہوتا ہے۔ بہلااُس مخالفت سے ترکیحے فائدے اُکھا تا ہے اور دومراائن فائدوں سے بھی محردم رہتا ہے اور دنیا میں خود اپنے تئیں برطینت اور کذآب اور نا جد ذے ثابت کرتا ہے ج

ونیا میں یہ بات نویبا نا عکن ہے کتام لوگ ایک رائے پرگوہ کیسی ہی جیجے وسی مہتنفق ہوجادیں یپ ضرورہ ہے کہ آپس میں اختلاف رائے ہو۔ نیک آدمی اپنے مخالف کی رائے کو نهایت نیک ولی سے سونچتاہے اور ہمینٹہ بیرا را دہ رکھتا ہے کراگراس میں کوئی اچیتی بات ہوتو اُس کوجُن لوں ادراگر مجھے میں کوئی غلطی ہوتوائس کو صحیح کرلوں اور جب ایس کوئی بات اُس میں نہیں ہندوؤں کا حال دیکھ کرنم کواس تول کی تصدیق ہوتی ہے۔ انہی وفول ہیں ہزا گئن ہماراجہ صاحب و سے جمارام کے بیٹے کی شادی ہزائی شہماراجہ جے پورے ہاں ہوئی ہے وہ اور ان کے احب سب احباب ہے پور بیا ہے کو گئے گئے۔ اور چندر ٹیسان بنارس بھی اُن کے ساتھ تھے۔ جب سب لوگ شاوی کر کروائیں آئے تو دو صاحبوں نے جو نہا یت علاہ قوم کے ہیں اور جن میں نہاراجہ جے پو مصال بیان کیا کہ وہاں کئی سورا جبوت سے جو نہا یت عمدہ قوم کے ہیں اور جن میں نہاراجہ جے پو وہماراجہ و ہے نگرام بھی شامل محق اس طرح پر کمی رسوئی کھائی کہ ایک نہایت پر تکلف مکان فرش فروش سے آراب سے تھا شطر نجی اور نہایت عمدہ وصوئی ہوئی سفید جاندتی جبی بہوئی تھی۔ اور اُس پر بہت بڑی لنبی خوبصورت اپنی پوشاک۔ وستارہ قباہے ہوئے اور پاؤل میں جو تیاں اور اُس پر بہت بڑی لنبی خوبصورت اپنی پوشاک۔ وستارہ قباہے ہوئے اور پاؤل میں جو تیاں کے سامنے انواع بھی ہوئے۔ میز پر سب کے سامنے انواع بھی ہوئے۔ میز پر سب کے سامنے انواع اقسام کا کھانا گئی آگی جس میں وال بھات بھی تھا اور سب نے بے تکلف ایک میز پر بیچھ کر کھانا تا ناول فرایا ہ

زياده تعجُب پرہے کرچیکے کی بھی کچئے قدیر زر تھی۔ کچی رسو ئی بھی جل کر بہت وور فاصلہ سے

أتى منى اورسب راجپوت بلا عذر كھاتے تھے 4

س بات کے شننے سے التبہم کو افسوس ہے کہ میز پر بجائے نفیس نفیس رتموں کے پڑو کی رکا بیاں تفین جس کو مہندی میں تال کہتے ہیں اور حرف بہی ایک چیز کفتی جو اُس زمانہ کو یا د دلاتی کھتی جبکہ دنیا کی قوموں کو برتن بناسنے کا فن نہیں آتا تھا۔ گروم کو امید کرنی چاہیے کہ ہما رہے ہندہ کھائی لینے وصوم کو قائم رکھ کر بہت جلد تہذیب و شاہیے گئی ہیں ترقی کرینگے ہ

ورحقیقات ہارے لئے اور حصوص میرے کئے یہ بات نہایت خوشی کی ہے اس لئے کم میں ہمیتہ یہ خیال رکھتا تھا کہ ہمارے ہندو بھائیول میں سولیز لیش کی ترقی معہ قیام اُن کے مذہب کے نہیں ہوسکتی۔ گراس صال کے شیننے سے جوجے پور میں ہوا مجھے یقین ہوگیا کہ میرایخیال غلط نخدا اور میں اپنے اس خیال کے غلط نکلنے سے جے اُنتہا خوش ہوا ہول اور خود اپنے کو اُپ مُرارکاوی و ننا ہوں ،

مبری سیمجھ ہے کہ ہندوستان میں دار تومیں ہند وا درسلمان ہیں۔اگرایک نوم نے ترتی کی
اورد و سری سے نکی تو ہندوستان کا عال کیجھا تھیا نہیں ہونے کا بلکدائس کی مثال ایک نوٹ کا اورد و سری سے نکی تی ہوگی۔لیکن اگرو و نوں قومیں برابر ترقی کرتی جا دیں تو ہندوستان سے نام کو بھی عزت ہوگی ادر بجائے اس کے کہ دہ ایک کا نوٹ ی اور بڑھی بال کیھری وانت ٹوٹی ہو و کہ لاک

خیال رکھنا چاہئے کہ البیے اوگ بھی دنیا میں ہیں جو دینداری ادرنرکی کے لیئے نہایت مشہور ہیں گرنہایت لغوا در مزے شدیطانی اصولول کونیکی مجھ کرا ہیے دلوں ہیں اُس کی جڑا گاڑ دی ہے۔ میں اس بات کا اقرار کرنا ہوں کہ میں لئے آج نگ کوئی ایساعقلمندا ورانصاف کیسند تخص نہیں دیجھا جس میں پوری پورسی یہ سب باتیں ہوں اور بھر بھی وہ گناہ سے پاک ہو چ

مندوؤل م<u>ن تنظ</u>ِتهذيب

یاکی نهایت عده قول ایک بلیک فلاسفر کاب که زمانه سب برا رفارمریعنی مصلح امورات بهده

ہوتا ہے قوہم لینے عیہ مظلم ہوتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہوتا تو ضدا کا شکا کرتے ہیں کہ وہ عیب ہم میں نہیں۔ سے ہے کہ ' دشمن از دوست ناصع تراست ایں جز کمو نگ شکوید واہی جزیدی نجوید' پلوٹارک کا دشمن کے فائد دل پر جومضمون ہے اُس ہیں اُس سے یہ بات تکھی ہے کہ « دنئمن جو ہم کو بدنام کرنے ہیں اُس سے ہم کو ہماری بُرائیاں معاوم ہوتی ہیں اور ہماری گفتگو میں اور ہمارے چال جین میں اور ہماری تحریر میں جو نقص ہیں وہ بغیر ایسے دشمن کی مدو کے کھی معلوم نہیں ہوتے ''،

مهرکوالین نیکی پرجھی جس کوریم سے اسپے خیال میں نیک بیجھا ہے گر درحقیفت اس کی میں نیا سی خیال میں نیک بیجھا ہے گر درحقیفت اس کی میں نہایت فدر و میزات کرنی چاہئے جہ اف اور جوعفل نداور نیک لی بیں اور جس طرح ہم نیک کی چی نہایت کرنے چاہئے جہ ہم نیک کی چی نہا ہے کہ کے بین اور جوعفل نداور نیک کی ہیں اور جس طرح ہم نیک کی سے بات کہتے ہیں گرید بھی بیکھی تا بیک کی سے بین گرید بھی بیکھی تا بیک کو الوں سے صرف ازاد بے دائے اور اکس دلی تھی سے جس کے مرتب نیک کو الوں سے مرتب کے دل ہوگھی اسے انتقالات کو بین میں ہونی دیاؤ کے الیم بیرونی وائی سے برایک انسان کے ول میں کھولی ہے اختلاف کیا ہے کیونکہ اگریہ تیج ہیں آگریہ تیک ہیں کا معرب ہوتی وہ نہایت بے قدر مرد جاتی ہے ج

جمال ہم کو دھوکہ کھانے کا احتال ہے وہاں ہم کو نہایت ہوسٹیاری اور بہت جرداری کا مراب ہوسٹیاری اور بہت جرداری کام کرنا جا ہے ۔ صدیعے نیادہ سرگر ہی اور تعصب اور کسی خاص فرقہ کویا کسی خاص رائے سے لوگوں کو بُرا اور حقیم جھنا یا ایسی باتیں ہیں جن سے ہزارہ ان اُفتیں ہیدا ہوتی ہیں۔ وہ فی نفسہ نہایت ہی بُری ہیں گوکہ وہ ہم سے کرورول آومیوں کو ایجی معلوم ہوتی ہول۔ گراس ہر بھی

ائر کتنی نصیحت کے مختلج ہیں۔ بیس میں جب زفاع سے بیان کرنا جا ہتا ہوں جب سے وہ بدلیل جودل کے کونول میں تھبی ہموتی ہیں اور جن محمد چھبچے رسپنے سے انسان خودا بینے ول کاستیاحال آپ نہیں جان سکتا معلوم ہوسکیں ،

عام قاعدہ تواس کے سلے بہت کہم خواہیے آپ کو اُن مذہ ہی اُسلوں سے جوہماری
ہایت کے سے مقدس کا بالعتہ میں لکھے ہیں جانچیں اور ابنی زندگی کو اُس باک شخص کی ندگی
سے مقابلہ کریں جس نے یہ فرمایا کر '' انا ابنتہ منتلکہ یو جی الی اندا البھکہ الدوا حد '' اور جو
اُس درجہ کا ان کہ بہنچا جہاں تک انسان کا بہنچنا مکن ہے۔ اور جس کی زندگی ہماری زندگی
کے لئے نمزیز ہے اور جو اپنی بیروی کرنے والوں سے لئے بکارتام و نیا کے لئے بڑا ہادی اور
بہت بڑا دانا اُستاد ہے ۔ ان دونوں نا عدول سے برتسے میں بڑی بڑی بڑی غلطیاں بڑتی ہیں۔
پھھ تولوگوں کی مجھ میں غلطیاں ہوتی ہیں اور کھیا آبس میں اِختلاف درائے ہوتا ہے جون ہوئے
کے حوالہ ور کھی زمانہ کے گذر ہے سے بھیا کہ مشیک حالت اور کیفیت اُن واقعات
کی جوگذر سے معلوم نہیں ہوسکتی۔ اس لئے برضلاف انگے مسلمان مصنفوں کے صرف 'نہی
کی جوگذر سے معلوم نہیں ہوسکتی۔ اس لئے برضلاف انگے مسلمان مصنفوں کے حدف 'نہی
قاعدوں کے بیان کرنے پر میں اکتفا نہیں کرتا بلکہ اور بھی قاعد ہے بیان کرتا ہوں جوان 'نہی
کو کھیک تھیک مطلوبہ راہ برلے آئے ہیں ،'

اپنے پوٹ یدہ علیوں کے معاوم کرنے کا ایک عمدہ قاعدہ یہ سے کہم اس بات پرغور کریں کہ ہمارے دشمی ہم کوکیا گئے ہیں۔ ہمارے دوست اکر ہمارے دل کے موافق ہماری لغریف کرتے ہیں۔ ہار کو عیب ہمی نہیں معلوم ہوتے اور یا ہماری فاطر کوالیا عوب بر کھتے ہیں گا ایسی فرمی سے کہتے ہیں کرتھے ہیں گراک کو نہا بیت ہی خفیف ہمجھتے ہیں۔ برخلاف اس کے دشمن ہم کو خوب ممٹولنا ہے اور کو لئے کرہم اُن کو نہا بیت ہی خفیف ہمجھتے ہیں۔ برخلاف اس کے دشمن ہم کو خوب ممٹولنا ہے اور کو لئے کرہم اُن کو نہا بیت ہی خوب ممٹولنا ہے۔ گودہ وشمنی سے جھوٹی بات کو مہت بڑا کر دیتا ہم گراکٹر اُس کی چھوٹی بات کو مہت بڑا کر دیتا ہم گراکٹر اُس کی چھوٹی بات کو مہت بڑا کر دیتا ہماری کے اُس کے کہ اُس کی کھوٹی ہوئی کے اُس کے اُس کے کہ اُس کی کھوٹی ہوئی کے اُس کے اُس کے کہ اُس کی کھوٹی ہوئی کو اُس کے کہ اُس کی کھوٹی ہوئی سے جھوٹی بات کو مہت بڑا کر دیتا ہماری کی کھوٹی ہوئی کے اُس کی کھوٹی کو اُس کی کھوٹی نے کے اُس کو تیتا ہماری کی کھوٹی کو اُس کی کھوٹی کو اُس کی کھوٹی کو اُس کی کھوٹی کو اُس کی کھوٹی کے اُس کو اُس کی کھوٹی کو اُس کی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کو اُس کا کہ کھوٹی کو کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کو کھوٹی کی کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی ک

تانباشد چزے مروم کویند جیز ما

دوست ہمینتہ اپنے دوست کی نمیکیوں کو براصا آہے اور وہٹمن عیبوں کو-اس لیٹے ہمکو اپنے دہٹمن کا زیادہ اصان مند ہو ناچا ہئے کہم کو ہمارے عیبوں سے مطلع کراہے۔اگرہم سے اس کے طعنوں کے سبب اُن عیبوں کو جھوڑ دیا نو دہٹمن سے ہم کر دہی نتیجہ ملاجوا کے شفیق امستاد سے ملناما سیٹے تھا :

ٔ وشمن جوغیب صحیح با غلطاہم میں لگا تا ہے ہمارے فائرہ سے ضالی نہیں۔اگردہ ہم میں

بركوئى تخريراس برجيدين فبي فيا بينك ،

مسراؤیں اپنے اس مفتموں کو سی صنف کے نمایت عمدہ اور ول میں انزکرے والے کاام رختم کرنے ہیں۔ اور وہ کلام بہت "آپی میں نفرت بیداکرنے کو تہ ہمارے لئے انہ ہب کافی ہے۔ گرایک دوسرے میں محبت بیدا کرمے کے لئے کافی نہدیں ؟

میں اس بات کوت کیم کرتا ہوں کہ جو برتا و فدہ ہوں کا اِس زمان میں ہے وہ ایساہی ہے۔
اور سلمانوں کا برتاؤست زیادہ بڑا ہے۔ گرسیتے مذہب کا یعنی اسلام کاستیام اللہ بہتے
کہ دنے اکو ایک جانیا اور انسان کو اپنا بھائی سمجھ نائے ہیں جو کوئی امن بے کلر نے برخلاف ہے
وہ غلطی پر ہے ،

ريا

دنیامیں ایسے لوگ بھی بہت ہیں جن کا ظاہر کئے اور باطن کچئے ہوتا ہے۔ دنیا دار اور رندسترب اومی جس ندرکه ورصل وه بدیس اس سے زیارہ اسپے تنگیں بدبناتے ہیں۔ دہنداری ى بناوث كرمن والمعرب قدركه وتعبين أس سع زياده نيك لينزاب كوجنلات مين وه نو دینداری کی ذرا ذرا سی با تول سے بھی بھا گئتے ہیں اور دن رات عشق د تمامش مبنی ا در کے بنے کی باتوں کی جن کو در صل اُنہوں نے کیا بھی نہیں کیس اُڑاتے ہیں۔ اور بیصات بے شارگنا ہوں اور بدیوں کو ایک ظاہری دینداری کے بردہ میں جھیاتے ہیں اور شکی کی او حجل نشکار کھیلتے ہیں۔ میں سمجھتا ہول کہ یہ دونو انسکے مآد می جندال بُرَسب نہیں ہیں گرایک اورنتیسری نیستے ہالگ ہیں جوان دونول قیموں۔سےعلیٰی ہبیں اور اُنہیں کا بچھے ذکر میں ا*س تخویر میں کرناچاہتا* ہوں۔اُن کی بناوٹ ایک اور ہی عجب قسم **کی ہے۔ ووابنی بناو**سے سے دنیا کے لوگوں ہی کو فریب نہیں دستے بلکہ اکثر ننود آب بھی وصوکہ میں بڑسنے ہیں۔ رہ بناد شخوداُن سے اُنہیں ہے دل کے حال کو بھیاتی ہے جس *فدر کہ در*حقیقت وہ نبک ہیں اُس سے زیادہ اُن کونیک جناتی ہے۔ پیمرتو وہ لوگ یا اپنی ہر یوں بیرخیال ہی نہیں کرتے ياأن بديون كونيكيان محصة بين مقدّس ماء وسف نهايت ونجسب لفظول بن إر برائي سم یناه مانگی ہے ادراس طرح پر ضدا کی مناجات کی ہے "کون اپنی غلطیوں کو سجھ سکتا ہے تو ہی بحد کو بیرے پوسٹسدہ عیسول سے باک ک<sup>یں</sup> جوانیگ علانیہ بدی کرتے ہیں اگران کو بدایوں اور گنا موں سے بچانے کے لئے تصبیحت کی مزورت ہے نووہ لوگ جودر حقیقت موت کی ا یلتے ہیں اور اپنے تنگن نیکی اور زندگی کے رستہ پر چھنے ہیں کس قدر رح کے لاکتی ہیں

اس کے بعد مرظ الح بسی اصابی برایک اور شام تفرع کرتے ہیں۔ وہ کھتے ہیں کہ تنام شتہ بھا موں ہیں ہم کو نہایت غور کرنی جا ہے گا گر بالفرض وہ علط ہو تواس سے کیا گیا بد سنتھے بیدا ہوسکتے ہیں۔ شلا ابنے ایمان کے مضبوط کرسے اور خیا لی نواب حال کرنے کی امنگ میں لوگوں کے دلوں ہیں ایم اور نفرت بغضہ اور تحت عداوت بیدا کڑا اور جس چر بہما اُن کو اعتقاد نہ ہیں ہے بزبروستی اُن سے قبول کروانا۔ لیسے جذبات ہیں ہم اسی بربس نہ میں کرنے بگدان سب باتوں کے سواہم اُن کو دُنیا کے فائدہ اور خوشتی سے ہم اسی بربس نہ میں کرنے بیاں۔ اُن کے جسم کو تکلیف و سے ہیں۔ اُن کی دولت کو خواب کرتے ہیں۔ اُن کی دولت کو خواب کرتے ہیں۔ اُن کے خاندانوں کو برباد کرتے ہیں۔ اُن کی زندگیوں کو تکی نام مربوں کو فاک میں مال سے ہیں۔ اُن کے خاندانوں کو برباد کرتے ہیں۔ اُن کی زندگیوں کو تکی فاکس تو بجد کو اُس کے میں کو اُن کو مارڈوا لیتے ہیں۔ اُن کے مشکور کی ہونے میں کچھر میں اُن کو میں کہا ہے ہیں۔ اُن کی دولت کو خواب کرتے ہیں۔ اُن کے خاندانوں کو برباد کرتے ہیں۔ اُن کی دولت کو خواب کرتے ہیں۔ کو خواب کرتے ہیں۔ اُن کی دولت کو خواب کرتے ہیں۔ اُن کی دولت کو خواب کرتے ہیں۔ کی خواب کرتے ہیں۔ اُن کی دولت کو خواب کرتے ہیں۔ کو خواب کرتے ہیں۔ اُن کی دولت کو خواب کرتے ہیں۔ کو خواب کرتے ہیں۔ اُن کی دولت کو خواب کرتے ہیں۔ کو خو

اس فی معاملات میں ہم صریح اسپنے ہمجنسوں کو ضربہ نیاتے ہیں اور مبرسکلہ سے ہم ایساکرتے ہیں بلاک خراب ہوجائے ہیں ب ہیں بلاکشید دہشکوک اور قابل عمر اص ہے۔ افعلاق اُس سے بالکل خراب ہوجائے ہیں ب مضمون مشرایڈ بین کا غالباً عیسائی فدمہب سے اُس زمانہ پراشارہ ہے جبکر روس میتھاک اور پروکسٹنٹ فرقد ہیں جمعی کی اگ بحرک رہبی تھتی اور مردا ورعورت و نیسے فدمہب نما شہنے پر اگر میں جلائے جاتے تھے اور نمایت بد بخت خونریزیاں جو درحقیقت کرشی انسی کے بالکل

برخلاف مورسي كفيس ٠٠

الوگ خیال رقع بین کوسلانوں کے مدہب میں بھی ایسا ہی خو نخوارا من اور اخلاقی کے برطان جہاوکا مسلا در حقیقت ایسا ہی ہوجیسا کے بدعن بااکہ حقیقت تک در کہنچنے والے یا خود غرض لوگوں نے برخاہ اکر ظالم و مکار مسلانی حکم انوں نے برخاہ نوائس کے اضلاق کے برضلاف ہو سنے بیں کون شخیہ کرسکتا ہے۔ گر جہال اختقا دیر نہیں ہے بلکہ جو حقیقت جہاد کی در حقیقت ذو بہب بھم کی روسے ہے وو اضلاق کے برضلاف نہیں ہے۔ اس میں کئی مما کا جریاکسی کے مذہب کو بجر چھڑانا یا ندہ ہے کے لئے کسی کا خون بھا انسطانی نہیں اس میں کئی مما کا جریاکسی کے مذہب کو بجر چھڑانا یا ندہ ہے کے لئے کسی کا خون بھا انسطانی نہیں اور جو تو جو کی بھنت ہوں کو آپس میں برتنا چاہئے مبنی ہے اور جو تو جو کی بھنت ہوں کو ایس میں برتنا چاہئے مبنی ہے اور جو تو جو کی بھنت ہو ہے کہ بھی آئی ہوں ہوں کو ایس میں برتنا جاہئے مبنی ہو اور جو تو جو کی بھنت ہو ہے کہ بھی آئی ہوں ہوں کو ایس میں کیا ہے اور اُئمید ہے کہ بھی آئی ہوں کو اس مسلم کا ذکر ایم سے اپنی متحد و تصنیفات میں کیا ہے اور اُئمید ہے کہ بھی آئی ہوں کو اس مسلم کا ذکر ایم سے اپنی متحد و تصنیفات میں کیا ہے اور اُئمید ہے کہ بھی آئی ہوں کو اُئی اس مسلم کا ذکر ایم سے اپنی متحد و تصنیفات میں کیا ہے اور اُئمید ہے کہ بھی آئی ہوں کو اس مسلم کو کہ بھی آئی ہوں کو اُئی کے کہ بھی آئی ہوں کو کا میں اس مسلم کا ذکر ایم سے اپنی متحد و تصنیفات میں کیا ہے اور اُئمید ہے کہ بھی آئی ہوں کو کا مقاد میں کیا ہے اور اُئمید ہے کہ بھی آئی ہوں کو کی میں کیا ہے اور اُئمید ہے کہ بھی آئی ہوں کو کیا گھی ان کی کو کی میں کیا ہے کہ بھی آئی ہوں کو کیا گھی ان کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کر کا کیا کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کو کی کو کو کر کو کی کو کر کو کی کو کر کو

۵-کفرسے بھی بداخلاتی زیادہ بدترہے یا اِس مطلب کو بوں کہوکہ اکثر لوگوں نے اِس بات ک<sup>ت</sup> میں کہا ہے کہ ایک نیک جلین نبیٹ جاہل وحشی جس کو خدا کی باتو ک**ی کچھ نبر کھری نہیں نکینجی** خجات پاسکتا ہے گر مرحلین مغتقد آدمی نجات نہیں پاسکتا ،

ا عنقادی خوب اس مای برغور کار از اضلاق پر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس مات پرغور کریں کہ اعتقادی خوب اس مات پرغور کریں کہ اعتقادی بعنی خوبیاں کہا میں ٹوکیا ہم کو اس مات کی بحث اللہ میں بیان کی بخوبیاں کی بات کی بین بھیستا ہوں کہ مذہب کی جبیاں کی بات کی بین بیان کرتا ہوں ،

١- اخلاق كى باتول كو مجها درائ كوا علكه درجه يرتم بنجانا يه

۷-نیک خلاق پڑل کرنے کے لئے نئے نئے اور قوبی قوی اغراض کو ہم پُنجانی پ ۱۹-خدا کی نسبت عُدہ خیالات بہداکرنا اورا پہنے ہمجنسوں میں چیتا برتا وکرنا جسسے آپ میں مجنبت زیادہ مہودا ورخو دانسان بنی بچی صالت کوکیا بلحاظ اسپنے نیچر کی خوبی کے اور کیا بلجا اس کی بدی کے بخونی سمجھے پ

٧- بُرائ كي برائيول كوظام كراج

۵- خجات کے سئے نیک خلاق کو عام ذریعہ کھرائی پر مذہب کی خوبیوں کا بدا کی مختصر بال سے نگر جولوگ اِس کے مباحثہ ان سے نکال ہیں وہ نہایت آسانی سے اِن خیالوں میں ترقی دے سکتے ہیں اور مفین بنتیجے ان سے نکال سکتے ہیں۔ گرمیں نفیناً کہ سکتا ہموں کہ ان سب باتوں کا ظاہر نتیجہ یہ سے کہ کو کئی شخص اخلاق میں کمال کال نہیں کرسکتا جب تک اخلاق کو عیسائی ذہرب کا سہارا نہیں ۔ یہ قوام طراؤ ایس کا سب کی محرمیں ہی کہتا ہموں کہ کو بی اعتقاد باکوئی ندم ب سنچا ہموہی نہیں سکتا جس کا متجہ خلاق کی عمری نہیں سکتا جس کا اختفاد کے کی عمری نہیں سکتا جس کا اعتقاد کے کی عمری نہیں سے بلکہ فدم ب یا اعتقاد کے کی عمری نہیں کا سہارا درکار ہے ۔

مطرادین اور بھی دواک اصول قائم کرتے ہیں جواس گفتگوسے علاقہ رکھتے ہیں ﴿ اوو کہتے ہیں کہم کوانسی بات کواعتقا دکی جوانہ قرار دینا چاہئے جسسے اضلاق کو ﴿ ستحکام اور ترقی نہوق ہو ﴿

الا - کوئی اعتقاد صیمے نبیاد پر ہوہی نہیں سکتا جس سے اخلاق خراب ما اُن ہی تنظر ل ہوتا ہو ا پر دونوں صول مشراط سے ایسے عمرہ ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص جس سے دل کی انکھ خدا سے اندھی نرکی ہوائن سے انکار نہیں ہوسکتا ہ علیات مین مشرادین سے اُن مسأل کو درخل کیا ہے جن کوعقل دنیچر کے مطابق مذہبے بھی ہوایت کی ہے۔ بس وہ پہلے حصر کانام عفاید رکھنے ہیں اور دوسرے حصر کانام ہفاق ، موات کی ہے۔ بس وہ پہلے حصر کانام عفاید رکھنے ہیں کہ وہ اعتقادیات براس قدرخیال رنے ہیں کہ اطلاق کو بالکل بیٹول جائے ہیں کہ درخیصے ہیں کہ وہ اعتقادیات کا بیٹونیال اخلاق کو بالکل بیٹول جائے ہیں کہ ربیعے اخلاق پر السے متوجہ ہوتے ہیں کاعتقادیات کا بیٹونیال نہیں کرتے۔ صاحب کمال آدمی کو ان دونوں میں سے کسی بات میں ناقص مار مہنا چاہئے نجو لوگ اِس بات بیرغور کرنے ہیں کہ ہرایک سے کیا کیا فائدہ خال مہوتا ہے دو دل سے ہمارے ہیں کہ میں کی تصدیق کرنیگے ،

بچروه لکھتے ہیں کرگو مذہرب اخلاق اوراعتقا دیر سے اوران دونوں میں طاحنا صحبیاں مدیر میں تاریخ

ہیں گراضاق کواعتقاً دمرِ اکثر اِتراسی ترجیح ہے ؛

ا - کینوکد اخلاق کی اکثر باتیس نهایت سیج اور بهت مضبوط بین بهال تک که اگرا عققاً دال قایم زرہے تب بھی وہ باتیس العینی اخلاق کے مسائل بیرستورقا یم رہتے ہیں ،

ا ما حبت خصی افعان ہے اور اعتقاد نہیں وہ تخص برنسبت استخص کے جس میں اعتقاد ہیں وہ تخص بنسبت استخص کے جس میں اعتقاد ہیں اعتقاد ہیں احتقاد ہیں اسان کے لئے دنیا میں بہت زبادہ کہلائی اس قدر اور زبادہ کہتا ہوں کہ انسان کے لئے دین اور دنیا دولوں میں بہت زبادہ کہلائی کرسکتا ہے وہ کہ انسان کے لئے دین اور دنیا دولوں میں بہت زبادہ کہلائی کرسکتا ہے وہ

سا - اضلاق انسان کی فطرت کو زیا دو کال نجشتا ہے کیو کہ اُس سے ول کو قرار وا سوگی ہوتی ہے۔ ول کے جذبات ہتندال پر سہتے ہیں اور ہر ایک نسان کی خوشی کو ترتی ہوتی ہے \*

عم- اضلاق میں ایک نمایت زیادہ فائدہ اعتقاد سے یہ ہے کہ اگر وہ کھیا کھیا کہ ہو قرتمام دنیا کی جذب قومیں اخلاق کے بڑے بڑے اصولوں میں شفس ہوتی ہیں کو کو عقاید میں ورکیسی ہی مختلف ہولی خ سی بر کوئی جھتا ہوں کی فرائوں نوٹی ہے گاہ ہے گاہ ہے گاہ ہے کہ جہ جہوں کی ہت سی ابیدیں ہونی ہیں اور ایسی چیزوں کی اُسیدیں ڈنیوی چیزوں کی اُسیدیں ڈنیوی چیزوں کی اُسیدیں ڈنیوی چیزوں کی اُسیدوں سے بہت زیادہ تو ہی ادر مضبوط ہوتی ہیں کیونکہ اُن مین خفل سے ملاوہ فرائی اعتقاد کی بھی نہا بہت تو ت ہوتی ہے ۔ اس می کی اُسیدوں کا خیال ہی ہم کو بورا پورا خوش رکھتا ہے ۔ بلاکت ہے ۔ اگر وہ ہو ڈ کہ مالیت ہے ۔ بلاکت ہے ۔ اگر وہ ہو ڈ کہ مالیت ہیں ہوجا نی ہے ۔ اگر وہ ہو ڈ کہ مالیت ہیں ہوجا نی ہے ۔ اگر وہ ہو ڈ کہ مالیت سے خوش نہیں رہتا تو اُس پر صبر تو صور آنجا تا ہے۔ گر فد ہبی اُسیدیں اس سے بھی مالیت سے خوش نہیں کہ اُسیدیں اس سے بھی رکھتی ہیں کہ تابید ہیں اُسی کی حالت میں در کھی ہیں کوش ہیں کہ تابید ہو ۔ نہ ہی اُسیدی نے اور رہ ہی اُسیدی نظرین رہتی ہے اور رہ ہی اُسیدی نظرین رہتی ہے اور رہ ہی اُسیدی نظرین رہتی ہے اور رہ ہی اُسیدی خوش ہیا اُسیدی کوش ہیا اُسیدی خوش ہیا اُسیدی خوش ہیا اُسیدی خوش ہیا اُسیدی کوش ہیا گریتی ہے اور رہ ہی اُسیدی خوش ہیا گوئی ہی ہے اور رہ ہی اُسیدی خوش ہیں کوش ہیا گریتی ہے اور رہ ہی اُسیدی خوش ہیں کوش ہیا ہی خوش ہیں کوش ہیں کوش ہیں کہ خوش ہیں کوش ہیں ک

میں ہمیشہ خدا کو اسپنے سامینے رکھتا ہوں۔ وہ میری دائیں طرف سے اسے لئے میں کھراڑا نہیں۔ میراد ل خوش ہے۔ ہمرا گوشت بھی اسی ممید میں رہ کیا کہ تو میری روح کو جہتم میں نہ ڈالے تو اپنی چیز کو خزاب ہوئے ہموئے نہ دیکھیگا۔ تو ہی جھے کو زندگی کے طریق دکھلائیگا۔ تیری ہی حصنور میں خوشی کا کمال ہے۔ تیری ہی وائیس عرف ہمیشہ کی خوشی ہے امایں "

### اخلاق

مراؤیس کا قول ہے کے مذہب و روصتہ ہوسکتے ہیں۔ ایک عتقاد بات و در اعملیات مراؤیس کی غرض عتقادیات سے حیف وہ مسائل ہیں جو وجی سے معلوم ہوئے ہیں اور جوعقل سے یاکار خانہ قدرت برغور کرنے سے معلوم نہیں ہوسکتے۔ گریم کواک کے اس بیان سے کسی قد اختلاف ہے۔ ہم اعتقادیات اُن مسائل کو کھتے ہیں جن کا ہو ناعقل و نیچ یعنی کارخانہ قدرت کے اصول برنامکس نہیں ہے۔ الاہم اُن دو توں کی بنا براُن سے ہوسے کا یقین نہیں کرسکتے کے اصول برنامکس نہیں ہے۔ الاہم اُن دو توں کی بنا براُن سے ہوسے کا یقین نہیں کرسکتے کے حول برنامکس نہیں ہو ۔ الاہم اُن دو توں کی بنا براُن سے ہوسے یا اُن کا ہونا بنالا یا سے ہم سے ہم سے اس مقام برحرف تر دیکواس لئے استعمال کیا ہے کہم کواس بات میں مشہر ہے کہا کہ اُن مسائل برجن کو ہم سے اعتقادیا ت میں واضل کیا سے یقین النا جزوا بھان ہے مائیں کو کا بیان کا ہونا ہیں کہا کہا کہا ہونا کیا ہے کہا کہ کو اس بات میں میں کو کہا کہاں سے میں کو اُن مسائل برجن کو ہم سے اعتقادیا ت میں واضل کیا سے یقین النا جزوا بھاں ہے میں کو کہا

اوردل خوش کن چیزوں کا اُن کے ہونے سے بپلے مزہ اُصّاباً ہے جن کا کہمی ہوجا! مکن ہے قربہاری زندگی نمایت ہی خواب اور بدمزہ ہوتی-ایک شاعرکا قول ہے کردہم کو تام عدہ چیزوں کے ماس ہونے کی میدر کھی جا ہے کیونکہ کو ئی چیزائیسی نمیں ہے جس کی اُمید نہوسکے اور کوئی چیزائیسی نمیں ہے جوہم کودے نہ سکے ﷺ

اگلے زمان کے پاس ایک صند وقی بھجوایا۔ جب اُس کو کھولا تو اُس اِس سے ہرایک قسم کی بلائیں اور
مصیبتیں اور بیماریاں جوانسان کو ہوتی ہیں سب نکل بڑیں۔ اُمید کھی اُس کے سند وقی ہیں گئی والا مصند وقی ہیں گئی والا مصند وقی ہیں گئی والا مصند وقی ہیں گئی والا مسیبت کے وقت انسان ناکلی بلکہ و کھکے میں جیٹ رہی اور صند وقی ہی میں بند ہو گئی تاکہ صیببت کے وقت انسان کو تسلی وے۔ پس جین زندگی ہمیں اُمید ہے اُس سے بڑھ کو گئی توش زندگی نہیں ہے خصوصاً جبکہ اُمید ایک عُدہ چیزی اور ایھی بنا بر ہو ۔ اور ایسی چیزی ہوج اُمید کے والے کو حقیقت میں نوش کو تی توشی ہیں ہوج اُمید کے والے کو حقیقت میں نوش کر تنگ ہو ہو اُس بات کی حقیقت و ہی لوگ خوب جانتے ہیں جو بھے ہیں کہ زیادہ سے بیا رہ و دو وہ میں کافی نوش نہیں ہے ہ

# الميت

## ونيابا ميدقائم ب

موجودہ طالت گووہ کیسی ہی چتی یا بُری ہوانسان کے ول کے مشغلکو کافی نہیں ہوتی۔
موجودہ رہنج و خوشی۔ مجست و دوستی کی چیز ہی اتنی نہیں ہوئیں کہ انسان کے ول کی قوقوں کو ہیشہ مشغول رکھیں اس لئے اُس بڑے کارگڑتے جس نے انسان کے پیٹلے کو لیسے ہا تھے سے اور اپنی ہی مانند بنایا ۔ اُس میں چینداور قوتیں دی ہیں جن کے سبت ول کے لئے کامول کی تھی کمی نہیں ہوتی اور موجود رہتا ہے۔
کمی نہیں ہوتی اور ہمیشہ وہرد قت ول کے مشغول رہنے کا سامان جہ یا اور موجود رہتا ہے۔
اُنہیں قوتوں کے فررید سے گذری ہوئی ایس بھرول ہیں آئی اور اور یا بندہ کی باتوں کا اُن کے ہوئے سے بہتے خیال ہوتا ہے۔

وہ عبیب قرت جس کوہم ہا دیکھتے ہیں ہمیشہ پیچھے دبھیتی رہتی ہے۔ حب کوئی موجودہ چیز ہم کوشغل کے بیئے نہیں ملتی تو وہ قرت بھیلی با توں کو بلا لاتی ہے ادراسی کے فکر یا خیال سے ہمارے ول کو بہلائے رکھتی ہے اُس کی مثال جنگالی کرنے والے جانور وں کی ہے کہ وہ پہلے تو گھانس زانرسب کھالیستے ہیں اور جب ہو جاتا ہے تواکیک کونے میں ببیٹھ کر کھیر اُسی کو پہیٹ

مِن كالروبائ ماتين +

جن طرح کر یا دیجیلی با تو ای و خالی و قت پیس ہارے دل کے مشغا کو بلالا أی ہے ہی طرح ایک اور قوت ہے جو آیندہ ہونے والی با تو سے خیال ہیں کی کو شغول کر دیتی ہے اور جس کا خام اُمید و ہیم یا نو ن و رجا ہے۔ انہی دو لو ان کے خیال ہیں اور ظلمات کے پروول میں تھی ہوئی ہیں ہیں اور جو بائیں کہ دور زما نہیں نئا یہ ہونے والی ہیں اور ظلمات کے پروول میں تھی ہو لی ہیں اور بڑے گرے اندوج کو صور ہی ہیں اور بڑے گوانے نیاز ہوئی ہیں اُن کو ایسا بھتے ہیں کہ انجی ہور ہی ہیں اُن کے ہوئے ہیں۔ بیان تک کا اُس زمانہ کا بھی اُن کے جو سے بیلے اُن کی خوشی یا رنج اُنظامے نگاتہ ہیں۔ بیان تک کا اُس زمانہ کا بھی خوالی رہے خوالی کے جو نہ سے بیلے اُن کی خوشی یا رنج اُنظامے نگاتہ ہیں۔ بیان آب کا اُس زمانہ کا بھی خوالی کے ہوئی دو آسیان ۔ اور ہر جیار طوف سے لمن الملات اليوم کی اُواز اُن ہوگی آب خیالی کی زندگی حرف موجودہ و قت بری دو دہے جو خیال کریستے ہیں۔ بھرکون کہ رسکتا ہے کہ انسان کی زندگی حرف موجودہ و قت بری دو دہ کہ میں اس تو بر میں صرف اُسی کا بچھ بیان کو ن جس کو اُمیت کھتے ہیں۔ ہماری خواسی اُس قدر کم و چندر دونرہ ہیں کو اگر وہ قت ہم میں نہ ہوتی جس سے انسان اُن عُرہ ہم میں نہ ہوتی جس سے انسان اُن عُرہ ہم

سے بالکل بھرا ہوا ہے تو بھی ایسے نیک دل اور دلی ایمانداری سے سرز دہوا ہے کہ اگراس کی عُرُه طور سے تعلیم و تربیت ہوتی تو اُس سے نہایت عرف عمدہ نیٹھے کال ہونے \*

انسان کالیے ملک میں پیدا ہونا یاوہاں جاکر رہناا ور تربیت پاناجہاں تعلیم ونزیمیت کا پرچاہوا درعلم د نتا ایستگی بھیلی ہوئی ہو نہا بت خوش قسمتی کی بات ہے۔ گو اُن ماکوں میں ایسے کوگ بھی ہوتے ہیں جوان جبننی لواکوں سے چھے بہنز نہیں ہوتے گرایسے بھی صرور مہوتے ہیں جن کو تعلیم و تربیب کے بے شمار فائدے ماکل ہوتے ہیں اور مختلف ورجہ کا اُس میں کمال رکھتے ہیں ہ

شایک ترمال به کام المی توکو گی تجوائی خراش کے کارخان کی ہے کوباً دی و اور دیا ہے اور دیا ہے اور کی جائے ہی توکو گی تجوائی کی جائے کا دھوا ہی رکھا ہوا ہے اور کسی میں میں اور کسی میں ہاتھ یا دُل مُنہ سب کٹ چکا مگرا ہی انگھڑ ہے اور کسی میں اور کسی میں ہاتھ یا دُل مُنہ سب کٹ چکا مگرا ہی انگھڑ ہوئے ہوں کہ انگھڑ مورت نما است خو بصورت اور دار با بالکل بن کر تیار ہو می ہے ۔ اس قت انسان کے دل میں صرور بہ خیال پیا ہوتا ہے کہ وہ پھڑکا ڈھوا کہاں تک ترتی ایسکہ اور ہرایک ان گھڑ صورت مواے شاذو نادر کے آذر سے بت تراش کے ہا تف سے نمات اور ہرایک ان گھڑ صورت مواے شاذو نادر کے آذر سے بت تراش کے ہا تف سے نمات

خربصورت یا قریب قریب خوبصورت سے ہوسکتی ہے ،

نا مذب ملک کی مثال منرے بہاڑوں کی ہے جہاں بجزیتے کے وصوول کے اور کے نظر نہیں آیا۔ کو ٹی مثال ایس نظر نہیں آئی جس سے انسان کو بیخیال ہوکہ وہ کہاں تک ترقی کے نظر نہیں آیا۔ کو ٹی مثال ایس کیا جزیہ نہیں ہے جوہ داب تک انظر طبیقتر کی مانندہ ۔ جو بیکیا خورداس میں ہیں اُن سے بھی وہ ناوا نف ہے کہونکہ دہ نیکیاں مثل بخفر کے وصو کے کے اُس کے جگر ہیں گئیسی ہو ٹی ہیں اور بے تعلیم و تربیت کے وہ ظاہر نہیں ہوسکتیں بہ اُس کے جگر ہیں گئیسی ہو ٹی ہیں اور بے تعلیم و تربیت کے وہ ظاہر نہیں ہوسکتیں بہ اور شائیت ہیں کہ میں اپنی قوم کو جہذب قوم سے ملنے اور شائیت ہی مانی قوم میں مہنا ہول کہ اور شائیت ہی مانی قوم میں مہنا ہول کہ اور اس خیال سے ہمیشر نے میں رہنا ہول کہ اور اس خیال سے ہمیشر نے میں رہنا ہول کہ اور شائیت ہی مانی ترقی ہو گئیس وہ بھی نامیذ ہو ہو ہو گئی ایمند ہو ہو ہو ہو گئیسی وہ بھی اور اس کے لئے اِس واقع ہوئی ہے آگر وہ عمرہ تعلیم و تربیت سے آرا سستہ ہوجاد نے توانسان کے لئے اِس واقع ہوئی ہی اور آئی والی زندگی ہیں وہ نول میں نمایت ہی مفید ہونہ و

میری میں خواہش ہے کہ اس سم کی تریرات سے نیکی کو ترقی و دل کو میری پی خواہش پوری ندہو۔ گرمیں اس خیال سے تو بہت خوش ہوں کہ میں ہر پندرہ روز میں انسان کے ول کی درستی میں کھے کھے مدد کر تار ہتا ہوں +

### وحشيانه نيكي

نقل ہے کہ ایک شخص سے باس دوحبٹی المے تحقے جوان نوعمر۔ اور اپنی سے مولول میں نہائیت حسین اور خوبصورت اور آلپ میں اُن دواؤں کے جانی دوستی اور دلی محبّت تھی۔ اس خص مے باس ایک عبش فرعمر اوا کی بھی تھی جواس قوم میں نہا ہے ہی خوبصورت مجھی جاتی متی-اتفاقاً وه وولول جوال الطکے اُس برعاشق مواسحة اور دولول سے اُس کوشادی كاپيغام ديا جوكه ده دولوں نهايت خوبصورت تمبي تحقير اور دو نول كامزاج بھي اچھالقطالو ہم تربھی تھے۔وہ لاکی دونوں میں سے جس کے ساکھ شادی ہوراضی کھی مگراس نے یہ کہاکہ نم دونوں دوست آبس بی اس بات کا تصفیہ کرلوکہ ددنوں میں۔ اے کس کے ساتھ شادی مو أو و او الرائع ول و جان سے أس يرعاشق منتے عشق إس بات كى اجازت مندين ديتا تفاكها مك توأس سے شادى كرك اور ووسرا محروم رہے اور وائنى كھى اُن ميں ايسى تنى كھى المایک کو دوسرے کا رینج اور بغیر آبس کی صلاح ادر بغیر آبس کی خوشی سے دونوں میں کسی کو شادى كرليناليسندنه كفا أخركارعشق اورودسني مين فبقكر ابهوا وه حيامتنا تقفاكه ميرغالب أول ادروه جاييتى كقى كەمىس فنخ ما ۋل مگر كوئى جيت نەسكا- د ولۇل برابررسىمىـ تىب دە دولۇل الٹرے اپنی معشوقہ کو آبک و ایجنگل میں ہے گئے اور دوانوں سے اُس کو مٹیری مارکر مارڈالا اور جب أس كانون ببنع كا تودونول أسع جاشف لئع - دونول من مُرده لانش كوخوب كله لكايا ادرولی محبت سیے اُس کے دلفریب کالوں کا بے گئا ہ بوسہ لیا اور کھر اُس کی لاش کے گر بیٹجہ کر رومے اور بیٹینے لگے خوباتم کیا۔خوب چیاتی بیٹی اور پھر دونوں نے اپنے تنگیر کھبی مارڈوالا ﴿ اس عجیب واقعه سے النمان کے ول کے جوشوں کی تجعلیم وتربین سے شالیت نہیں موئے عجیبے غریب حالتیں معلوم ہوتی ہیں۔جو دا تعرکہ میں سنے انھی بیان کیا وہ حیرت اور گناہ

بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ موہنی مورت ایک پیقرے ڈھو ئے میں جیسی ہوئی ہوتی ہے۔ مرمورت سانے کا مُزرر ف فضول چیزول کو اُس میں سے گھڑو یتا ہے۔ مورث تو بیھڑ ہی میں ہوتی ہے راله گرافر حرف اُس کونمود کردیناہے۔ جونسبت کرمورت کھڑنے ولے کو اُس تی حرکے وصو کے سے ہے وہی تسبت تعلیم کوانسان کی روح سے ہے۔ بڑے بڑے حکیم اور عالم۔ وکی وابدال-نبک عقلمند بهادر ونا مورایک گنوار آدمی کی مصورت میں تھے ہوئے ہوتے ہیں مگران کی بیر تمام نوبال عرد تعلیم کے زرایہ سے ظاہر ہواتی ہیں۔ جب میں جابل اور دحشی قوموں کے حالات پڑھتا ہوں توان نیکیوں سے جواُن میں ہیں گرنا شاکستدا وراُس دلیری اور اُسے جواُن میں سے مُرخوفناک ادراس شقلال سے جواُن میں سے مگر بیٹر صفکا اوراس وا**نائی اور** عقلت سے جو اُن میں ہے مگر جانوروں کے سے کر د فریہ ملی ہوئی اور اُس صبرو قناعت سے جوان میں ہے اور کویا نا اُمیدیاں ہی اُن کی اُمیدیں ہیں نہایت نوش ہوتا ہوں۔ سے ہے كدانسان كے دل كے جوش مختلف طرح بركام كرتے ہيں اورجس قدركم وبيش عقل كى بدايت أن كومرن به ادرس قدر كعقل أن جوشول كودرست كرتى ب أسى فدر مختلف طورير ائن سے کام ہوتے ہیں۔امریکہ کے صبشی غلاموں کا جب ہم یرحال سنتے ہیں۔ کراپنے آتا کے مرنے پریاایک کام برسے محفظ اکرد درسے کام میں لگائے پرجنگلوں سے ورختوں میں لٹک کرائی طان دیدیتے ہیں یا ایک ہندو عورت النینے خاوزد کی لاش کے ساتھ زندہ مجل کر ستی ہربان ہے توکون خص ہے جوان کی دفاداری اور مجتت کی تعریف نکر کھا کو کہ کیسے ہی ناشال تداورنا دمنت طورسے ظاہر ہواتی ہے۔ است می اور دستنی فوموں کے دلول مېر کېمې نهايت مُدُه مُزُه ، باتېر يا يې جانئ ېړ گو د ، دحتی پينځېږي کې حالت مير کيول نرمول لیکن اگران کی مناسب طورسے اور عگره تعلیم سے درستی کی عباوے تو دہی وشیاد نیکیاں لس قدر زقی باسکنی بیں اور کیسے کیسے عکدہ کام اور مہذب وشائب شرنیکیاں اُن سے بيدا بوسكتي بي پ

مجھ کواسی بات کارنج ہے کہ میں اپنی قوم میں ہزار دن نیکیاں دکھیٹنا ہوں پرناشا کرستہ اُن میں ہزار دن نیکیاں دکھیٹنا ہوں پرناشا کرستہ اُن میں ہنا ہے دی ہے۔ اور گرات باتا ہوں۔ برخونناک - اُن ہیں ہمایت قوی استبقال کھیٹنا مہوں برلیٹر محروفریب اور رُور سے ملحے مہوں برلیٹر محروفریب اور رُور سے ملحے مہوکے اُن میں صبر وقناعت بھی اعلے درجہ کی سے مگر غیر مفیدا ور بے موقع - بس میرا دِل جلت اور میں خیال کرا ہموں کا گرہی اُن کی عمرہ صفتیں عمرہ تعلیم در بہت سے اُرانستہ مہوجاویں تودین اور دنیا دونوں کے لیے کیسی کچھی مفید ہوں \*

از ارایم کاب کان ہے

عاقبت کے خیال کے خالف ہو چھوڑ دیتا ہے۔ غرضا اُس کی تام تدبیریں عدہ ہوتی ہیں اُس کا ماسب روتر ایستیخص کی مانند ہوتا ہے جا بینا فائدہ بھی جھتا ہے اور اُس کے طال کرنے کا مناسب طریقہ بھی جا نتا ہے۔ بھی جس کو ہیں سے اِس صفور ایک نیکی اور کمال کے بیان کیا ہے وہ عوف دئیا ہی کے کاموں کے لیئے مفید نہیں ہے بلکہ ہاری ہمیشر رہنے والی زندگی سے لئے بھی فائدہ مند ہے۔ وہ صرف اِس فائی انسان کے لئے بھی وائدہ مند ہے۔ وہ صرف اِس فائی انسان کے لئے بھی وائدہ مند ہے۔ وہ صن اِس فائی انسان کے لئے بھی وائدہ مند ہے۔ وہ صرف اِس فائی انسان کے لئے بھی رہنا نہیں ہے بلکہ اُس اصلی نا فائی انسان کے لئے بھی جو ہم میں بول ہے وہ اِس کا گئے ہیں اور بعض صفف اس کو عقل کہتے ہیں اور بعض محمد بھی تیز جس سے اچھی و بُری اور بھوائی و بُرائی اِس امتیاز کیا جاتا ہے۔ حقہ بھت میں ہی چیز سب سے بڑی ہے اس کے فائدے ہے انتہا ایس اور بھوائس کا گئے نہا بیت

تعليم

ین جستا ہوں کہ انسان کی روح بغیر تعلیم سے جتابرے سنگ مرم کے بہاڑ کی تندہے م جب تک سنگ نزاش اُس میں ہاتھ نہیں لگا نااس کا وصونہ لاا ور رکھر دراہیں وُور نہیں کہتا اُس کو خواش تراش کرسڈ ول نہیں بنا کا اُس کو بالش اور جلاسے آراستہ نہیں کرنا۔ اُس و قت تک اُس کے بوہراُسی ہی جیسے ہیں اور اُس کی خوش نمانسین اور ولر با زنگتیں اور خوبصورت بیل بڑے خالم نہیں ہوتے۔ بھی حال انسان کی روح کا ہے ۔ انسان کا دل کیسا ہی نیک ہو گرجب تک اُس پرعرہ تعلیم کا انز نہیں ہوتا اُس و فنت تک برایک نبکی اور ہوائی۔ تسکیم کمال کی خوبیاں جواس میں جھی ہوئی ہیں اور جو بغیر اس سے کی مدو کے نمود نہیں جو تاہیں۔ ظاہر نہیں ہوتیں ہ

ار طور فرتعلیم کے اثر کو جسم ور تول کے بنائے گئٹ بید میں نعایت خوبصورتی سے

میں اُس کو کمال مہواور باقی اوصا ف متوسط ورجہ کے رکھنا ہو تو وہ اپنی زندگی میں جو کچھے جا ہے کوسکتا ہے ،

مجهج برطح كرانيان كے ليئ ايك بهت بڑا كمال ہے أس طرح مكراس كے حق بي بہت شراویال سبع-نیک ول کی متهافتونی تج سبه اوربدول کی منتها، بری-مگریا بور کموکه وه ننیک ول سے لیئے معراج سے اور یہ بدول سے منٹے کمال سمجھ نہایت عمدہ اور نیک مقصد سیدا کرتی ہے اوراُن کے حال ہونے کو نہایت عرّہ عرّہ اور تعریف سے قابل دیعے قائم کرتی ہے مرکر میں عرف خود خوصی ہونی ہے سمجھ مثل ایک روشن آٹھے کے ہے جس میں ہے انتها وسعت ہے اور تمام دنیا کواور دور دور کورکی جیزوں کو۔ آسمانوں کو ادر آسمانوں تھے ستاروں کو بخوبی دیجے سکتی ہے ۔ مُرمتُل ایک کوناہ نظرہ تھے کے سے جو پاس مایں کی ناچنر چیزوں کو دیجے سکنی ہے اور دور کی چیزیں گو د وکیسی ہی عُدُہ اور روشن ہوں اُسے نظر نہیں آئیں۔ سمجھ جس قدرنطا مربونی جاتی ہے اسی قدرا نسان کا اختیارا وراعتبار طرمتا جا آہے گر کا گ كى منڈياكى انندہے كەجب كيك وفعه كھل گيانۇ بھرأس كى فوت اورغزت بايكل جانئ رہنى ہے۔ بھرانسان کسی کام کانہیں رہتا۔جو کام کہ وہ ابسی حالت میں کرسکتا جبکہ لوگ اُس کوایک سيدهاسا وبطابحه ولا بُصالاً أدمى تنجيف أب وه كام بجبي وه نهيس كريساً، البيجة عفل كم ليثم كما ل ہے اور بہارے کاموں کے لیٹے رہنا۔ کوایک توت سے جو صرف حال ہی کے فائدوں کو دکھتی ہے۔ سبھے بنایت عقابی اورنیک آومبول میں بالی جاتی ہے۔ کراکٹر حابوز و ن میں در اُن لوگ<sup>ل</sup> میں جوجا نوروں کی مانندیا اُن سے کیجُھ مہتر ہوتے ہیں یا یا جاتا سے سمجھ نفس لا مرمس ایک نہا کھ خیصورت دلکش جزیے اور کر گویا اُس کی بگاڑی ہو ائ نقل ہے مجھ والے آومی کطبیعت ہمینشهٔ زمانهٔ حال ادر استنقبال دوانی ربرنگی رمبنی جوباتیں که زمانه داز کے بعد ہمونے والی ہیں اور جواب ہورہی ہیں د ونوں کو د کھناہہے۔وہ جانتا ہے ک*ر بنج وخویش جو*د وسری زندگی مینی قیا<sup>ت</sup> میں مبولنے والی ہے وہ بے شک ہو گی۔ گواس کا زمار الجنی ہمت وورہے۔ وہ اس محدور مونے کے سبب اس لنے اُس کو حفیر نہیں مجھتا کہ دوسری زندگی بینی قیامت کی تکلیف م راحت كمحركمحه ياس أنى جاتى بادراس طع سيريخ وخوشى ديوس كى جيسے كه زمانه حال ميس رنج وخومنی ہوتی ہے۔ اِس کئے وہ نهایت غور و فکرسے اُن خرسنیوں کے ہاکھ آنے کے لئے كوئشىن كۆناہے جو تدرت نے اُس كے لئے بنائى ہيں اورجن كے لئے وہ بداكما كيا ہے۔ وہ ا بینے خیال کو ہر کام کے افیام مک دوڑا گاہے اور اُس کے حال کا کے نتیجوں برخور کڑا ہے ادراس فاني دنیا کے بھوٹیہ کے سے نفع ادر فائرہ کواگر د جفیفت دہ نفع اور فائدہ اُس کی ستجی

بیٹل صاحب کا بیول ہے کو انسان کو بٹمن کے ساتھ بھی ایسا برتا و کر کھنا چا ہے کہ اُنس کو دوست بنا لیسنے کاموقع رہے اور دوست سے اِس طرح برتا و کرنا چا ہے کہ اگر کبھی دہ کوشن کے مواد ہو تو اُس کے فررسے بچنے کی جگہ رہے ۔ اِس قول کی بیٹے بات جو وشمن کے ساتھ برنا و کی ہے وہ تو نہایت عمرہ ہے ۔ گر پچھلی بات جو دوست کے ساتھ برنا و کی ہے وہ کھیے جھنی ہیں اُس میں سجھے کی چھے بھی بات نہیں ہے بلکہ زمی مکاری ہے ۔ ایسے برتا و سے انسان زندگی کی بہت بڑی خوشی ہے تھی دول کی بات نہیں کرسکا۔

بہت بڑی خوشی سے معرفی مرمتا ہے ا بیٹ و لی دوستوں سے بھی دل کی بات نہیں کرسکا۔

یر سے ہے کہ بعضی دفعہ دوست و شمن ہوجاتے ہیں اور دوست سے بھید کو کھول و بیت ہیں گر دنیا اُنہی کو د غاباز اور برا کہتی ہے اور دوست پر بھر ہ ساکھ دالے کو الم محرف ہیں گئی۔

البنة دوستول محمنتخب كرمي بب برسيجه عاميع به

سمجھ حرف انوں ہی بیرمنچھ نہیں ہے بلکہ قریحے کاموں سے بھی نتعلق ہے ا در گویا ہماری زندگی میں ہمارے تمام کاموں کی رہنما اور ہمارے لئے ہمارے قاور طلق ضدای نایتے، انسان میں بہت سی بڑی عمرُه عمرُه صفتیں ہیں میں ہوئے سے زیادہ مفید ہے سمجھ ہی کے سبت اورتمام صفتول کی فدر ہوتی ہے تبجھ ہی سے سبسے وہ نمام صفت البینے اپنے موقع برکام اتی ہں۔ سمجھ ہی کے سبسے وہ عص حب میں و بصفتیں ہں اُن صفتوں سے فائد و اُنظاماً ہے سمجھ تبغیرعلم اوعقل دونوں اچیز ہیں۔ بھلا تئ برائی دکھائی دیتی ہے با دجو دکجہ انسان میں نہاتیا عُمُرہ عُمدہ خصٰلنیں ہوتی ہیں گرسجھ دبغیران کے برنا ؤمیں غلطیاں کرنا سبے اورنقصان **پرنقص**ا أكل آب يجدم ن سے صرف أنهي حربول كاجوأسي بي الك نهيں ہوتا بلكه دومرول میں جوخوبیاں ہیں ان کا بھی الک بن جاتا ہے۔ سمجھ دار آدمی جس سے گفتگو کرتا ہے اُس کی لیا قت کوبھی جان لیتا ہے اور اُسی کی لیا قت کے موا فق گفتگو کر ہاہے ۔اگر ہم انسانوں کے مختلف فرقوں اور گروہوں اور جاعتوں کی مجلسوں کے حالات پرغور کریں نوہم کوصا ف معلوم ہو گاکہ ہراہک مجلس میں نرکسی عفیات کی گفتنگو کو غلبہ ہوتا ہے اور نرکسی بہا دراور ولیسر کی گفتگوگو- بلکهُ اسی مخص کی گفتگوسب پرغالب رمہتی سبے جس کو سمجھ سے اور جواہل مجلس کی لیا قتوں کوا درجوبات کہنی ہے ادرجونہ کہنی ہے اُس میں تمیز کرسکتا ہے۔جس شخص کو برطری سى برى لياقت كال بويرتجه نه بهو وه ايك نهايت قوى ادر زبر دست پراندهم آدمي كي ما نندہے جوبسبب اپنے اندھے بن کے اپنے زوروقوت سے کھے کام نہیں لے سکتا ہے۔گوابسے شخص کو دنیا میں اورسب طرح کے کمال حال ہوں۔ مگر سمجھے نہ ہو تو وہ ونیا میں کسی کام کا نہیں۔ برخلاف اُس کے اگران کی مجھ پوری ہوا و صرف اسی ایک صفت

بِس ہمارا مقصد یہ ہے کہ طریقہ تناول طعام کے پیم قواعد سو پنچے جاوی اور ہی طریقہ جو دسترخوان پر ہمیٹے کہ کھانا کھانے کا ہے اسی میں ایسی ملاح کی جاد ہے جس کولوگ مور دطعن من تشبید بیقوم بھی نرکریں اور اس مجلے بہتے سے نجات پاویں۔ چنانچہ ہم سنے اس باب میں کھیے۔ قواعد تجویز کے ایس اور ہم اُن کو آیندہ کسی برچہ میں تکھیے کے یہ

## 30

## لعنى تميرجس سے بھلائ برائ میں امتیاز کیا جاتا ہے

ائنافرق ہے کہ ہند دچوکہ میں بلیطنتے ہیں۔ملمان دسترخوان بچھاکر بیصنتے ہیں۔جس طرح ہندوسب طح كا كذا ايك سائة اسيخ أمجه ركه ليتة بين اسي طح مسلمان بهي قابون اورز كابيون اور غور اور ادر تشتر لوں اور بیالیوں میں سبطرح کا کھانا اور سبقتم کی رو بی اور ہرطرح کے کہا اور فیرنی سے خوایجے اور بورانی کے بیا ہے اور اچار مرتبر کی بیالیاں سیتلا کے پوجا ہے کی طح ب اپنے اُ کے رکھ لیتے ہیں اور اُس ایک وسترخوان پر کوئی توفیر بن کلم شہادت کی اُنگلی سے ە اوركونى بخير حيار ون أنگليوں سے جاٹ را ہے - كوئى بلاؤ ميں اُردى كا سالن مالولا كركھا رہا ہے۔ کسی نے سالن ملا ہوا بلاؤ کھا کرنان آبی ہے لتھ اہوا پنجہ مبارک پونج پھے کر روقی کوسالن میں ڈابوڈ لوکھانا شرع کیا ہے۔کسی سے بورانی کے بیا کے کوئنے سے لگارٹر یا بھراور بیکدرواللہ بڑی تیزہے اُوہ اُوہ کرنا نشروع کیا ہے۔ تام جھوٹے برتن اور نیم خور دہ کھانا اور چوڑی ہو گ ٹریاں اور روٹی سے مکڑے اور سالن میں کی نکالی ہوئی مکھیاں سب اُگے رکھی ہوئی ہیں۔ اس وصديس ج تخص يلك كها جُكاب أس ن إلة دصونا كه شكار كفكار كر كلاصات كرنا اور بین سے وانت رگڑنے اور زمان پر ووائلکیاں رکڑار گڑا کر زبان صا<sup>ن</sup> کرنا شروع کیا <sup>ہے</sup> اورأذرب تكاف بيط كعاما وش وانع بين دأن وكة منه وصوب والول كوخيال سعك ہم کھانا کھانے والوں کے قریب کیسی حرکات ناشا بستہ کرتے ہیں اور ندکھا نا کھلنے والول کواُن لوگوں کی کرمیہ اواز سُننے اور زرو زرو ملدی کے ملے ہوئے زنگ کا لعاب نیکلنے اور بلغم کے لو کھوٹے کھوہ کر کہلی یا آئن میں مخفوک دینے اور بتاسے کی طرح اُس کے باتی بر ترت محرع كيرواه ب- نعود بالله منها 4

انگریز جرطرخ کھانا کھاتے ہیں وہ سب برروشن ہے اور اس کا بیان بھی مجھے خرور نہیں ہے کیونکہ ہمارے نیک متبع سنت ہموطن اُس پر توصیب میں تشبہ له بقوم فهو منهم کا چھُرا مار سِکھے پ

عرب میں کھانا کھلانے کا یہ دستور ہے کہ ایک چوکی پر تھیوٹا ساخوان کچھایا جانا ہے اور ایک برتن میں ایک قسم کا کھانا آئے ہے اور جولوگ چوکی سے گر دہمیجے ہیں وہ اسب اُس پر کھانا مشروع کرتے ہیں۔ چند لفتہ کھانے یہ وہ برتن اُلھ جانا ہے اور ووسری میم کا کھانا و وسرے میں اُلٹہ جا اور اس طرح آنا جاتا رہتا ہے۔ اِس طرح پر کھانے میں یہ فائدہ ہے کہ جھوٹ ٹرین اور چوکو اُکھانا سامنے نہیں رہتا ہ

مُرْجِوَعِبِهِ بن ہندوستان کے مسابانوں میں مکھائے کی مجلس میں ہوتا ہے نعوذ ہالتر نہا کسی ملک کے مکھانے کی مجلس میں نہایں ہوتا۔ بس نہایت شرم اور انسوس می بات ہے کہم اپنی

بيكارمبامش كي كياكر كرز عكم تو كجد كهاكره

طريقية تناول طعام

ضنداور نفسائیت انسان کے بہت بڑے ڈیمن ہیں۔ کسی انجھی ہات کوضد سے نہانیا اورائس کی نیک و بد پرغور نے کرنا درحق یعت انسان کا کام نہیں ہے ہ

اس دقت ہم کو نانگریزوں کی طرح چگڑی کا ننٹے سے میزاکسی لگا کر کھانے پر بجت ہے اور نہم کو ترکوں کی تقلید کی ہوس ہے بکہ ہم کو نہایت سیدھی طرح سے کھانے کے طریق پرغور کرنی ہے اور بلا تبدیل وضع جس قدر کہ اس کے نقصان رفع ہوسکتے ہیں اُسی پر بجث کرنے سے غرض ہے ہو

ہندوچ کیس چیوٹی چیوٹی پیالیوں یا تشتر اول یا بتاوا میں محقور الکھوڑا کسیم کا کھانا چُن کر آگے رکھ لیستے ہیں اور ہرایک میں سے چُکُر پُکھ کھانے جاتے ہیں اور جو بجتا ہے۔ بہ اُس برتن میں دھوارہتا ہے جس میں اُنہوں سے کھایا مقادر اس سبت کھانے کے دقت اُن کے سامنے چھوٹے برتن اور نیم خور دہ کھانا سب دھوارہتا ہے اور کھا چین کے بعد وہ ب اُن کے سامنے چھوٹے برتن اور نیم خور دہ کھانا سب دھوارہتا ہے اور کھا چین کے بعد وہ ب

مندوستان میں ملان کے کھانا کھانے کا بھی ہی طریق ہے جوہند دؤں کا سے مون

کاہلی۔ ہے گریہ خیال نہیں کرتے کہ ولی قو کے کوبیکار جھبوط و بنا سے بڑی کاہلے ہے ہ ہند اور روٹی پیدا کرنا اور بیٹ بھرنا ایک ایسی چیزہ کہ بجبوری اس کے لئے نمایت ضروری ہے اور روٹی پیدا کرنا اور بیٹ بھرنا ایک ایسی چیزہ کہ بجبوری اس کے لئے محنت کی جاق ہے اور ہاتھ بائول کی کاہلی جھبوڑی جاتی ہے اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزد وری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسراو قات کاسامان متیا کرنے ہیں بہت کم کاہل ہوئے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہرروز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت نانی ہوجاتی ہے گرجن لوگ کوان باتوں کی حاجت نہیں ہے وہ اپنے دلی توئی کو بیکا رچھوٹ کورٹرے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہوجاتے ہیں ہ

یہ بچے ہے کوئی بڑھتے ہیں اور بڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں اور ہزار بڑھ کھوئی کسے شایدایک کوالیسا موقع ملہ ہوگا کہ اپنی تعلیم کواور اپنی عقل کو صرورۃ کام میں لاوے لبکن اگر انسان اُن عارضی صرور توں کا منتظر رہے اور اپنے ولی قوئے کو بیکار ڈوال دے تو دہ نہایت سخت کا ہل اور وحتی ہوجا تا ہے۔ انسان بھی شل اور حیوالوں کے ایک جیوال ہے اور جبکہ اُس کے ولی قوئی کی تحریک سست ہوجا تی ہے اور کام میں نہیں لائی جانی تو وہ اپنی حیوائی خصات میں بڑجا تا ہے بیس ہرایک انسان پرلازم ہے کہ اپنے اندر ونی قوئے کو زندہ رکھنے کی کوشش میں بڑجا تا ہے بیس ہرایک انسان پرلازم ہے کہ اپنے اندر ونی قوئے کو زندہ رکھنے کی کوشش میں برجا در ان کو بیکار نرچھوڑے ہ

وونوں میں ہے تمی نہیں ہوت ہ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستا نبوں کے لئے ایسے کام ہست کم ہیں جن میں اُن کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کاموقع ملے اور برخلاف اِس کے اَوْر ول كى مرجى سوتيس نهيل كھلتيں بكہ بالكل بند ہوجاتی ہیں۔ا بذر دنی قری كوحركت وئے بغیرتر بہت توہوجاتی ہے گرتعالی کھی نہیں ہو تی اِس لئے مکن ہے کا یکشخص کی تربیت توہت اچیتی ہو ادر تعلیم بہت بری۔ کپی تھیک تھیک حال ہم سلمانوں سے عالموں اور زبیت یافتہ لوگوں کا ہے کہ تربیت تو نہایت اجیتی ہے او تعلیم کھے نہیں۔ ظاہر بیں دیکھو آؤ ططاق بہت کھے گرجب اصلیت وصوند و توکیه نهیں - بھاری بخرتم توعامر دوستارجیہ ادر کرننہ سے بہت کیے مگر ول كى اوراندرونى قوى كى تَشْلَفتاكى ويجمعوتو كيم كلي نهين - نهايت عده قول به كدك بول كا يرصاوبنا تولعليم كانهايت اديخ اورسب سيئه زباده حقير جزوب بلداس فكعبت پڑھنے سے جس میں اندرونی فزمی کی تحریک اور کلفتگی مزہوجس قدر دل کے قوالے کمزوراور الكاره موجلتے بيں ليسے اوركسي جيزسے نهيں موتے يم اپنے بال تے مالمول كاحال إكل ہی و پھھتے ہیں کہ اکن کے روحانی قولے بالکل نبیست ونا بود مروجاتے ہیں اور صرف زبانی نگیک یا محبروغرورا دراینے آپ کو بے مثل ونیظیر قابل ادب سمجھنے کے اور کھیے باتی نہیں بہتا۔زندہ ہوتے ہیں گرولی اور روحانی قبلی کی شکفتگی سے ائتنبار سے بالکل مردار ہوتے ہیں۔ کتابیں پڑھتے ہیںا ورحیں فدرعمُرہ کتا ہیںا فراط سے بہم ہینجیں اُن کوا درزیارہ پڑھنے ہیںا وراُن سے تربیت کال کرتے ہیں اور ایسے بیل کی ان ذہو جائے ہیں جو برا برجزنا ہے اور بیر بھی جراگاہ ای میں رہنے کی خواہش کرتا ہے ہیں تا ہیں بڑھ لینے سے انسانیت نہیں آجاتی بلکہ وہ کتابی علم خودان براد جد موتا ہے +

اس تقریب ہمارا مطلب یہ ہے کہ تا م خرا بیوں کی جڑجوہم برنازل ہیں ہی ہے کہ ہم نے
اپنے دل کواورا پنے اندر دنی تو کی کو بالکل خراب کر دیا ہے۔ عام جو جا کی کر تے ہیں وہ بھی بعوض
اس کے کرروحانی فزی کوشگفت و شاواب کرے۔ اُن کو بڑمروہ کرویتا ہے اور ہماری حالت تا م
جو در تقیقت رئر شیعے تمام نیکیوں سے ہیں بالکل کر در اوز کا کاری کر دیا ہے اور ہماری حالت تا م
معا ماات میں کیا دیں کے اور کیا دنیا کے خراب ہونی حلی جاتی ہے۔ بیس ہم کو اسپنے پررهم کرنا جا اور اس کی سوتوں کو
اور ایسی تعلیم کو اختیار کرنا چا۔ ہے جو اندر ولی قوئی کو مشکفتہ و شاواب کرے اور دل کی سوتوں کو
کھول کر مربی پیشد سے یا بی باہر نکا ہے جس سے ہماری زندگی سر سبنر و شاواب ہو ج

کاہلی

روایک ایسالفظ ہے جس کے معنی سیجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ بیجھتے ہیں کہتا پاؤں سے محنت زکزیا کام کاج محنت مزدوری میں چی زکزیا اُکھنے بیجھنے چلنے کھرنے میں سی

عُرگی وصفائی اورنفاست رکھتاہے بد

یات کسی جان ہے کہ القہ سے کھا اسنون ہے ادرائس کو تقریجے سا گفتریک نوبت بہنچا درائس کو تقریجے سا گفتریک نوبت بہنچا درتا ہے۔ ہم اس دائے کی حقت وہم کی مجت سے قطع نظر کر کوئس کو تسلیم کے بین اور جو ہو کہنے ہیں کہ اُن بزرگوں کی اُدھی ہروی کرنا باعث ذلت ہے اگر سلمان ہو بھی گوارا کریں کوغی کھیانے جس سے یا کھا ور مُن بھر جا با ہوتا ہے جھوڑ دیں امر باعث نفرت اور گھن آ سے کا جو تا ہے جھوڑ دیں اور جو کے بن چھنے آئے کی سو کھی روٹی گلمی یا گھجور سے کھا لیا کریں نو اُن بزرگوں کی پوری اور بی بروی ہوگی اور اُس وقت میں کوئی بھی بالقہ سے کھا نے برنفزت نہ کریگا گریہ نہیں ہوسکا کہ کہا نے تو ہو ویں فرعونی اور طریق کھانے کا ہوسنونی ہ

ہم کو خدا کا شکر کر ناچاہئے کرائس ہے ہم کو اپنی نعت یں عطائی ہیں ہم اُن کو سعال کریں اور علی میں موائی کا سعال کریں کہ ان شان کی چنروں کا ہم منظر تکبروغور استعال نہیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کی قوم کو استعال نہیں رہے بلکہ بطورا وائے شکرو لی النعم ستعال رہے ہیں اور مسلمانوں کی قوم کو غیر قوموں کی نگاہ میں جو ذکت ہے اُس سے محالی مندوبات اور مستحبات سے کم نہیں جھتے کہا اُس وفت تو ہم ججے اور جھڑی کا نمط سے کھا کا مندوبات اور مستحبات سے کم نہیں جھتے کہا فال علیہ الصلوائ والسّلام انہا الاعمال بالدیات \*

تعليم وترسيت

جاتے ہیں جب وہ ہم مُسُلانوں کو ہائھ سے کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تواُن کو نہایت نفرت اور کرا ہمت آتی ہے +

ترکوں نے آگرچہ پہناط نقہ بہل دیا ہے گرمصری عوزیں ابنائی نیچے ہیز برکھا نارکھ کرادر

افقہ سے کھائی ہیں مختورے دن ہوئے کر پیش آف دیاز بینی ولی عدسلطنت انگاستان معر

پرنسس آف دیلز بینی ولی عدر بیگم کے مصری سیر کو تشریف نے گئے تھے۔ اسمعیل پاشا

فدیوم مرکی مال منے پرنسس آف دیاز بینی ولی عہد بیگیم کی محلسلے زنا نہ ہیں دعوت کی اور اسپنے

ساتھ کھانا کھلایا۔ پرنسس آف دیلز کے ساتھ آئر بیل میس دلیم گرے صاحب بھی بطور صاحب سے

تھیں اور دعوت میں بھی نز پک محقیں۔ اُنہوں سے وہاں سے داپس آکر سفر کا صال لکھا سے

پنانچہ جو کچھ اُنہوں سے طریق کھانا کھانے کی نسبت لکھا ہے اُس کا انتخاب ہم اس مقام پر کھیے

ہیں تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ دور سری قوم جو ہم سے زیادہ صفائی سے کھانی سے جارے کھانا کھانے

ہیں تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ دور سری قوم جو ہم سے زیادہ صفائی سے کھانی سے جارے کھانا کھانے

مرس صاحبہ مدوحہ اس طرح پر لکھتی ہیں کہ مطافے کے کرے کے اندرجیاندی کی ایک گول میز بجھی ہوئی گئی۔ فرنش سے ایک فیٹ ادبھی اور ایک بڑا خوان معلوم ہوتی تھی اُس سے گرد گجھے بچھے ہوئے تھے یم سب آلتی پالتی مار کرمیزے گر دگبھوں پر ہو بیسیٹے۔فد پومصر کی ماں کی دائیں طرف پڑسس اُف ویلز بیٹھیں اور تھے سب ہیگمات ورجہ بدرجہ بیٹھیں ہ

ی بین سب پہلے ایک قاب میں مرغ کا شور ہا اور چانول مین خشکہ اُیا اور سپی سے چھے لیے . مگر نہ مچئری تھی نرکا نژاتھا ۔ اُس سے بعد بڑا مٹن آیا اور د فعہ دفعہ بین تستیم کھانے آئے جو ہا توں سے اوراُ لگلیوں سے توڑ توٹر کر کھائے جاتے تھے ﴿

جس قدر مجھ کواس سے نفرت ہوئی اور پھریں اَاکرتے ہونے کی نوبت ہوئی ایسی ہی نہیں ہوئی۔ کھانے ہوئی ایسی ہی نہیں ہوئی۔ کھانے ہی اُنگلیوں کا ڈبو یا جانا ویکھ کرا دراُ انگلیوں سے نوٹر کر کھانے سے ایسی نفرت اور گھن اُتی کھی کہ میں نے ایک اُدھہ دفعہ تو کھانے سے انکار کرویا گرجو بیا کہ میرے پاس معظی ہوئی تھیں اُنہوں نے جانا کہ میں تنہ وال قربر دفعہ کھانا اسپنے ہا کھ سے لے کرمیری رکا بی میں کھ دتی کھیں اور ایک دفعہ شور و بے میں سے بیاز نکال کرمیرے اُکے رکھ یہ کا کے سے سے میں کے بیاز نکال کرمیرے اُکے رکھ یہ کا کے سے میں اور ایک وفعہ شور و بے میں سے بیاز نکال کرمیرے اُکے رکھ یہ کا کہ میراجی مثلاً اُ جاتا گھا کھانے پر شراب طلق دھتی۔ انتہا ملخصاً ﷺ

مسس گرے صاحبہ کاجویہ حال ہوا بلائشبدریا دوائس کاسبب یہ مختاکیاس طرح پر کھانے کی اُن کوعادت زمنتی گرانصاف سے ہم کواس بات کا بھی اقرار کیا جائے کہ بھری اور جمجے سے کھانا اور ہر شکے مکانے کے لیٹے جُدا برتنوں کا ہونا بنسبت ہا کافیسے مُحالًا کھا۔ نے کے زیادہ فن وہنروصنعت کاری نکلتی آئی اُسی قدر تربیت یافتہ فؤموں سے ساز وسامان سے لینے طریقہ زندگی کو آراستہ کرلیا اور جہنوں سے ایسا نہ کیا وہ ولیسے ہی حقیرو ذلیل ناتر بہت یافتہ رہیں وہ طریقہ زندگی سے قومول کی ذلت اورعزت کا ہونا ایک البیا امر سے جس سے کوئی انکار

مربع زندل سے ورس ورت اور دران و ہواایت ایس امرے براسے وی افاد نہیں رسک گرام چندمثالوں سے اس کو اور زیادہ و اضح کرتے ہیں۔ ہندوستان می نجوں کی قوم کو دکھوجوایے۔ ننگر ٹی باندھے رہتی ہے اور نمایت میلا بدن اور خس کا تقد پاؤں رکھتی ہے اور نہایت میلے بربو دار برتن ہتال ہیں اتی ہے۔ نماز ابھی اکن کی نمایت کشف ہے اور طرز کھا کا بھی ایسا براہے جے ویکھ کھن آتی ہے۔ بس دہ قوم صرف اپنے طریقہ زندگی کے دلیل ہوئے

مے سبب ہاری ایکھ میں کسی دلیل وخوار معلوم ہوتی ہے بد

اب اُن قوموں کو دیجھوجوان سے درجہ بررجطریقہ زندگی کی صلاحین تن کرتی گئی ہیں مثلاً چاجن کالباس اورطریق زندگی کی صلاحین ویسے دلیل مثلاً چاجن کالباس اورطریق زندگی بدرجها نہایت عمدہ اور نہیں ہیں چاروں کی بدنبہ نہا مغریب گذاروں کا لباس اورطریقہ زندگی بدرجها نہایت عمدہ اور ایجھا ہے وہ ہماری آنکھ میں چنداں دلیل نہیں ہم مجھی اُن کے طریحی جانے ہیں۔ اُن کے طوری پی تھا ہے وہ ہماری آنکھ میں چنداں دلیل نہیں ہم مجھی اُن کے طوری کی کھاتے ہیں۔ اُن کے طوری پی تہوئی رو ٹی بھی کھاتے ہیں۔اور پی نفرت نہیں کہتے ہیں۔اور پی نفرت نہیں کے سے اور پی نفرت نہیں کے سے ہیں۔اور پی نفرت نہیں کرنے پی

علاده ان کے تمین فومیں اور ہندوسنان میں ہیں جواسپینے تنگی مورُف مدب تربیت ایت

وشاكب ته هجستي ميں .

ہند ویسلمان - انگر نزلان تینوں قومول کا جوطریتی لباس اورطرز زندگی اور کھانے پینے کی رہم اور اُسٹھنے بھٹنے کی عاوت ہے اُس سے تمام لوگ ہند وستمان کے بخوبی واقف ہیں - مگر اس بیں کھٹے شک نہیں کران نینوں قوموں ہیں سے جس قوم کاطریقۂ اعلے ہے وہ قوم باقی واو قوموں کوابسا ہی ولیں اور نا تربیت یا فتہ اور قابل نفرت سے جھتے کہم اپنے سے اوسے فرموں کوسیھے تاہیں +

مسلمان اینی دانست میں اپنے لباس اور اپنی مجلس میں نهایت اُر استگی ورشان وشوکت گرقے ہیں اور اسبنے دسترخوانوں کو افواع الواع طرح سے لذید کھا نوں سے اور خوبھرورت نوبھورت سوسنے اور جاندی اور چینی اور بلورین برتمنول سے اُر است مکرتے ہیں مگر جو نوم کر اُن سے بھی زمایڈ لباس میں اور کھاسنے پیپنے سے طریق میں زیادہ صفائی رکھتی سے وہ اُن کو اُسی حفارت اور وَلْتُ سے رَجِعَتی ہے ہے

جوادك كر چي اوركات ل سع كهاف إلى اوربرونوركا بيان ورجيرى كالتفعيم بدلت

جولوگ کران خرا بیول کوندم بنام کی طرف نسبت کرتے ہیں تینی اُن کی غلطی ہے بلکہ مندوستان ہی جب تدرکت ان ہی جارت کی جارت میں تنزل ہے صرف اُس کا باعث احکام مذہب ہالام کی بجوبی یا بندی ناکرنا ہے۔ اگر اُن کی یا بندی کی جاوے تو بلا مُشبہ برتام خرابیاں دُور ہوجادیں۔ معہذا بڑا باعث اِس کا اُن سولیز طبعتی نا مهذب ہو نامسلمانوں کا ہے۔ مهذب فوم اس سے با جود کیے اُن کا قانون نسبت عور تو ل کے نمایت ہی نا قص اور خراب مقابین عور تو ل کی حالت کو نمایت ہی نا قص اور خراب مقابین عور تو ل کی حالت کو نمایت اعظا ورجہ کی ترقی پر بہنچایا ہے اور مسلمانوں نے باوجود کیے اُن کا مذہبی قانون کی حالت بہتری کے تام ونیا کے قانون سے بہترا ور عمدہ کھا گر اُنہوں سے ابتدا فتیا رکیا ہے ایسا خراب برتا دُعور توں کے ساتھ اختیا رکیا ہے اس دجہ ہے کہ قوم ایک حالت پر ہے الا ما شاء اور ہماری ذاتی برائیوں کے سبب اس دجہ ہے کہ توم ایک حالت پر سے الا ما شاء اور ہماری ذاتی برائیوں کے سبب الا ما تیا دور ہاری ذاتی برائیوں کے سبب بھی لیس اور ہماری ذاتی برائیوں کے سبب بھی کہم ان باتوں کی غیرت نرین اور اپنے چال جان کو درست بھی لیس اور جیسا کہ مذہب پرعیب کا میں خور اپنے چال جان کی مذہب پرعیب کا شبوت نگریں اور جیسا کہ مذہب اسلام روشن ہے خود اپنے چال جان سے اُس کی روشن کا شبوت نگریں اور جیسا کہ مذہب اسلام روشن ہو دور سے خود اپنے چال جان سے اُس کی روشن کا شبوت نگریں اور جیسا کہ مذہب اسلام روشن سے خود اپنے چال جان سے اُس کی روشن کا شبوت نگریں اور ویسا کہ مذہب اسلام روشن سے خود داپنے چال جان سے اُس کی روشن کا شبوت نور دور میں کا شبوت نور دور میں کو دور سب کو دور سب کور دور کھوائیں جو

### طربقةزندكي

قوموں کی عزت یا ذکت ان کی سم درواج اوراُن کے طریقہ زندگی اور کھی کھی اُن کے مذہ ہے۔ ہن علاقہ رکھی کھی اُن کے مذہ ہیں ہوں سے ہن سی رسیں وحشیانا اور ناتر بہت یا فیتہ زمانہ کی آب چلی آتی ہیں۔ مگر تربیت یا فیتہ قوموں سے اُن رسموں کو تراش خراش کر ایسا کرلیا ہے کہ اُن ہیں حشیانہ پن مطلق نہیں رہا بلکہ نمایت فرحت بخش اور دلکش ہو گئی ہیں اور ناتر نتیب یا فیتہ قومیں اب کک بستور دعشایہ طورسے اُن کو ترتئی آتی ہیں اور اسی لئے بہلی قومیں بچھیلی کو ذلت اور حقارت کی نظمے و کھیتی ہیں ،

اکڑ قوموں نے قدیم زمانہ میں طریقہ زندگی مبقتصائے آب وہوا ہرایک ملک کے اختیار کیا گھا جواکڑ نهایت سادہ دحقارت آمیز کھا گر تربیت یافتہ قوموں نے اُس میں اصلاح کرتے کرنے اعلے درج کی ترقی ادر شاکستگی پر پہنچا و یا در اتربیت یافتہ قومیں اُسی جہالت میں پڑی رہیں اور اِس لئے پہلی فؤموں کی آنکھ میں ذلیل دخوار ہیں \*

یامربھی بہت وقع ہواہے کرب بہ نمونے فن وہنے برایک قوم نے جوطریقزندگی بسر کرنے کا اختیار کیا تھا وہ اُس نانہ میں حقیرہ تھا گرصل کے زمانہ میں وہیل ، گیاہے پنانچ جرقعہ

خودائس کے مال کی لینے والی ہے ب

وہ مثل مرد کے دئو لے بھی کرسکتی ہے اور اُس بر بھی دغو نے ہوسکتا ہے ،
وہ اپنے ال سے ہر اور جیز خزید سکتی ہے اور جو چا ہے اُس کو بیع کرتی سے وہ اُل مرد کے ہوسم کی جائداد کو ہم اور وصیت اور وقف کرسکتی ہے ہ

و ارشته دار دن اورشو ہر کی جائداد میں سے برتز نیب درانت در نہ پاسکتی ہے ۔ دہ تمام مذہبی نیکیوں کو جو مرد فعال کرسکتا ہے حاکس کرسکتی ہے ۔ دہ تمام گنا ہوں کے عوض میں دنیا اور آخرت میں دہی سزائیں پاسکتی ہے جومرد پاسکتا ،

کوئی تیدخاص عورت بربجزاً س تے جوخوداً س سے بسبب مفاہدہ نکاح کے آبیخ پر قبول کی ہیں یااُس تفاوت سنر خورت میں جزیج بینی قدرت نے دونو ں میں مختلف طور سے بنایا ہے ایسی نہیں ہے جو دو بر نہ ہو۔ یہ حقیقت میں مذہب الم میں جس طرح کر خورت و مردکو

برابر مجھا ہے وابیا ہی ندکسی فدم بین ہے اور نکسی قوم کے قانون میں ہے ؟ مگر تعجب اور کمال تعجب اِس بات میں ہے کہ تام تربیت یا فنڈ مک مسلمانوں کی عور توں

ی جوهانت ہے اُس پر بہت کچھ نَام رکھتے ہیں اور اِس میں کچیج شک نمیں کتربیت یافتہ ملک کی عور توں کی حالت مسلمان سے اور مسلمان ملک کی عور توں کی حالت سے بدرجہ ہا بہتر ہے حال<sup>انکہ</sup>

معامله بالعكس بهوا چاہئے تھا ہ

عور آول کی حالت کی بہتری جو تربیت یا فتہ ملکوں بی ہے سے تسلیم کی ہے اُس میں کچھے بہی خیال ہے ہے۔ برد گی کی آذادی کا نہیں کیا ہے کیونکہ ہاری رائے میں بہند وستان میں اِس فیال ہے ہے۔ برد گی کی آذادی کا نہیں کیا ہے کیونکہ ہاری رائے میں بہند وستان میں اِس اور اطاعیہ اور جوحد کہ مشرع سے مقرر کی ہے اور ابنی عقل کو کام میں لاسکتاہے مقرر کی ہے اور ابنی عقل کو کام میں لاسکتاہے مالاسٹنے ہوئے ہی حد نہایت درست اور شھیک معلوم ہوئی ہے۔ اس مقام پر جوہم کو بحث ہے وہ صوف مروول کے عور توں کے سابھ حسن سلوک اور حسن معاشرت اور تواضع اور خاطر داری اور گرام اور خوشی اور فرحت کی طرف متوجہ ہونا اور اور محبت اور باس خاطر اور اُن کی اُسائیس اور اُرام اور خوشی اور فرحت کی طرف متوجہ ہونا اور انسی کو ہرطرح پر خوش رکھنا اور بعوض اس کے کہور توں کو اپنا خدرت کی طرف متوجہ ہونا اور انسیس اور رہنے وراحت کا شربیب اور البینے کو اُن کی اور اُن کو اپنی باعث میں میں اور جو سے تربیت با فئنہ ملکوں میں اور توں کے ساتھ یہ تام مراتب بخوبی برسے جائے ہیں اور مُسلمان ملکوں میں ویسے نہیں برسے عور توں کے ساتھ یہ تام مراتب بخوبی برسے جائے ہیں اور مُسلمان ملکوں میں ویسے نہیں برسے حور توں کے ساتھ یہ تام مراتب بخوبی برسے جائے ہیں اور مُسلمان ملکوں میں ویسے نہیں برسے جائے ہیں اور مُسلمان ملکوں میں ویسے نہیں برسے جائے ہیں اور مُسلمان ملکوں میں ویسے نہیں برسے جائے ہیں اور مُسلمان ملکوں میں ویسے نہیں برسے جائے ہیں اور مُسلمان ملکوں میں ویسے نہیں برسے جائے اور ہن دور بند وربت دور بنا ہیں توالی تھی اور خاک اُن تی ہے کہ نخوذ یا متد منہا ہ

ەەبلااجازت شومرى**چە** كوئى سباب نهيىن خرىدىكتى اور كوئى چىز بىيج نهىس كەسكىتى « دہ بحزرو ٹی کھانے ادرکیڑا بیننے اور ایک مکان میں رہنے کے خرچ کے جو ضروریات زندگی کے لئے درکارہے اور کو ٹی نیرج بغیر مرضی شو ہرکھے نہیں کرسکتی & منتشاءً مين بارليمنت مين منكوحه عورتول كي جائزاً وكاليك بل ميش مواتضاً أس مين

یہ بات جائ گئی گئی کہ د، قانون جس سے ذرایعسے بعد شادی کے عورت اپنی جائداً دسے محروم

ہوجاتیہے منسوخ کیا جا وے 🖟

أزيا مشرسل رن قمر ما يلمنك في مدموده قانون كايش كيا تفاأس وقت أنهول نہایت اطبیف بات یہ کہ پھتی کے حال کے قانون کے برجب جرکھے جائدادعورت کے ایس قبل شاوی ہوتی ہے اور بعد تنا دی ملتی ہے اور جوکھد کر وہ اپنی محنت ولیاقت سے کماتی ہے بعد شادی کے دہ اُس کا نہیں رہتا۔ سب بر شوہ واک ہوجاتا ہے۔ بیس شادی کا انزاس عورت يرايسا مرتاس جبيها كركسي جرم قابل ضطي جائدًا دكا الزموراب «

اِس گفتگه پرتنام مَهُوس أُف کامنز ہنس بڑا۔ اور اکثر ممبروں سے اُنربیام شریبل گرہے کی تائیدگی۔یس نگھستنان کے قانون کا عور تول کی نسبت بیصال ہے اورغالباً کوئی قانون ہیں سے زیادہ خراب ورمطرت رساں و رنا انصاف مز ہوگا ہ

## ذر مُسلمان قانون کانسبت عورتوں کے

اب خیال کرد کرمسلانی قانون میں عور قوں کو کس طرح عربت دی گئی ہے اور مردول کے برابران مح حقوق اور اختيا<del>ر ال</del>يم كف مُكفّ بس 4

عالت نابالغی مس حب طرح مردا می طرح عورت بے اختیار اور نا قابل معا بده مت ورسے الابعد لموغ وه بالكامثل مرد كے من را درمرايك معابده كے لائي سے ب

جس طرح مردأ سي طرح عورت ابني شادي كرف مي مختار بي جس طرح كرمر وكي بي رضام زي

نكاح نهيب بوسكتاس طرح عورت كى بلارضامندى فكاح نهيس هوسكتا 🖈

ده اینی تیام داق جائدا د کی خودمالک اور مختار ہے اور ہر طرح انس میں تصرف کرنے کا اُس کو ا فتبار کامل کامل ہے

وہ شل مرد سے قبرکے معاہدہ کی صلاحیت رکھتی ہے اور اُس کی فات اور اُس کی جائزاُ ائن معاہدوں اور دستا دیزوں کی بابت جوابدہ سے جوابس سے تحریر کی ہوں ، جوجا نُدادِقبلِ شادی ادر بعدشا دی مُس کی ملکیّت میں آئی ہو و ہ خود اُس کی مالک ہے اور

شاریکی اورانسانیت ذهب بسلام کے ساتھ جمع نهبی ہوسکتی۔ لیستم نے بیضمون اسی کئے افتیار کی ہے تاکہ موسکتی۔ لیستم نے بیضمون اسی کئے افتیار کی ہے تاکہ موسکتی کیا کیا ہے اورکس طرح رحم اورانسانیت اور تہذیب کو لعلے ورجہ تک پنچا پاہے ۔ چنانچا انشا اللہ تعالیٰ ہم دوسرے کو کیا ہی جو غلامی پر تکھینگے اُس میں ذہر سب ام سے سطاباتی مضمون غلامی پر تجت کر میں اوراسلام کی روشنی (گرنہ زید وعمروکی) ونیا کی آنکھ میں دکھا وینگے۔ من اورا دوست میدام ورگیواں زید وعمرول،

#### عورتول كيحقوق

تربیت یا فتہ ملک اس بات بربت علی مجائے ہیں کورت ادر مرود ویوں باعتباراً وَبْنِنَ کے مساوی ہیں اوردو نوں برابرحق رکھتے ہیں۔ کوئی دجہ نہیں ہے کورتوں کو مردول سے کم ادر حقے ہجے اور حرقے ہجھاجا وے۔ اگر تمثیلاً کہاجا و سے کورت انسان کے لئے بنزلہ بائیں ہا کھ کے ہے اور مرد بنزلہ وائیں ہا کھ کے ۔ یا قدر وقیمت میں عورت بمنزلہ سے اور مرد بنزلہ روبیہ کے ۔ تو بھی اس پر راضی نہیں ہونے۔ با ایں ہمہم دیکھتے ہیں کہ جس فذر قدر و منزلت مورتوں کی مذہب ہام میں گی گئی ہے اور اُن کے حقوق اور اُن کے اختیارات کومودل کے برابرکیا گیا ہے اُس فدر آج تک کسی تربیت یا فتہ ملک میں نہیں ہے۔ انگلنڈ جوعورتوں کی برابرکیا گیا ہے اُس فدر آج تک کسی تربیت یا فتہ ملک میں نہیں ہے۔ انگلنڈ جوعورتوں کی باب میں ہے نظری جاتی ہا کہنا ہو جاتی ہے وصور توں کے باب میں ہے نظری جاتی ہے کہنا ہو جاتی ہے جو معلوم ہوتا ہے کہ اور قدرت شادی کرنے کے بعد معدوم الوجو ومتصور ہوتی ہے اور ذات شو ہر سے مبتل ہو جاتی ہے ہورت شادی کرنے کے بعد معدوم الوجو ومتصور ہوتی ہے اور ذات شو ہر سے مبتل ہو جاتی ہے ہو

و کسی کے معاہدہ کی صلاحیت نہیں رکھتی اور اس لئے و کسی دستاویز کی جواس نے خودا بنی مرضی سے بلاشو ہر کی مرضی کے لکھی ہو ذمہ وار نہیں ہوسکتی \*

جوزواتی اسباب ادرمال و نفند وجائرا د نبل شا دی عورت کی ملک ہورہ سب بعد شاوی کے بقبضہ شوہر آجانی ہے \*

جوجائداد كرعورت كو وراثنةً قبل شادى كے يا بعد شادى كے ملى ہوائس سب براً سكا شوہر تاصين حيات قابض ہو جا تا ہے اور كوہى اُس كا محاسل ليتا ہے + وم خل لا ليقان خص كے زكسى پرونو كے رسكتى۔ ہے اور ندائس بركو ئى دعو كے رجوع كرسكنا ہے ÷

ك إركاح كادرويال كالكياب بصرت ت بعلى ويها بولها وراس لي معلى برسك الاستعاب عث كالتي بهد

ہوئی ہے گراس کے سوانچے کارگرنہ ہیں ہوئی۔ کیاافسوس اور ترمندگی کی بات سے جب برکہاجاتا ہے کہ وب میں کائے ہیں کی مانند نمایت ہے رہی سے لوبٹری غلام بازار ہیں جینے ہیں۔ وکھیو غلطاد ہام ذہبی میں بڑنا اور بیجارہم کی تعلید کرنا انسان کوا بسا اندھا کرویتا ہے کے سلطان سے ایسی سے قبیج کاجس کے ناجاً بزاور خلاف شرع ہوئے پر علمادا ورقصات پایتخت نے فنوئے کھی ویا ہے کچھے انتظام نہیں ہوسکتا اور اس فعل ناشا بستہ سے دنیا میں جو ذلت اور حقارت اور وشتی اور نصف وشنی کا لفب ہے۔ دہ نوخود ہی ظاہر سے۔ بیس مسلمان گونینٹوں کوہ فعل کے سبب ہماری ملامت کرنا اور خسالدنیا والا خرق کھنا کھے خلات نہیں ہے ۔

اگرچرمٹررس صاحب کی گتاب متعلّق علامٹے مصر پڑھ کرہا کرا دل خوش ہوا گرجس لفظ ہے ہارے دل کو ندایت رنجیدہ کیا اُس کا بیان کرنا بھی ہم کو ضرورہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جہال نہوں امعیل بایت کے اس نیک کام کی تعریف تھی ہے وہاں بھی لکھا ہے کہ اُس نے برخلاف لینے مذہب وایمان کے بین کی کم کیا ہے۔ اس تحریر پرہم کی مطرس صاحب سے ناراض نہیں مؤٹ اُنہوں نے مین کا کھا ہے گران کا فرمسلمانوں سے ناراض ہوئے جنہوں نے لمین افعال نا نا ایست کو ایسے طور پر رواج دیا ہے جس کے معیب غیر قومیں اور فعال کو زمین اور اور مزم ب اسلام کو مقارت سے دیکھتی ہیں آور جوجتی ہیں کہ ترفی بیب اور

یسب قرم نے کہا گرم کو دیکھنا جائے کہ مسلمان گور نمنٹوں نے اِس باب میں کیا عوات کما گرہ ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ اِس معاملہ میں دین وونیا دونوں کا خسان سلمان گور نمنٹول کو نصیب ہے۔ اب بجز مسلمان گور نمنٹوں کے اور کہ میں غلاموں کی تجارت جاری نہ میں ہے ہم نے جودین وونیا دونوں کا خسران مسلمان گور نمنٹوں کی نسبت نسبوب کیااس کی وجر سیم کہ ذہب سلام کے مطابق غلاموں کی نجارت اور بروہ فرونٹی جائز نہ بیں سہے۔ ایک قویگن ہے ہما اور دوسراگناہ عظیم یہ سے کہ غیر قومیں سمام برطعنہ ارتی ہیں اور حقارت کی نظر سے دکھیتی ہیں کہ سلمانی فرنمنٹوں کے افعال سے یہ غلط نی جہاں تک کوششن کی ہے اور جہاں تک کوششن کی ہے اور

کی آطرین اُن کی تجارت کرتے گئے اور پھر کٹر ت سے غلام جہازوں میں بھر سے گے اور جب
کوئی جہازاُن کی تلاشی کوجانی توصیشی غلاموں کو جہاز پرسے وریامیں بچینیک و بیتے گئے اور جب
جو حکمنا مرکہ اُس قانون میں غلاموں کی خرید فروخت کرنے پر تھا وہ اس رسم بدکے بند کرئے
کو کانی نہ تھا اس لیئے فیاض دل اور انسان دوست بلکہ انسانیت مجتم مرشر بروہم صاحب
سلا الملیم میں ایک مصووہ قانون بین کیا جو بالا تفاق سے منظور مہو گیا اور جس میں بریات قوار
پائی کہ سجارت غلاموں کی جرم کمبرہ ہے جس کی سزا چوادہ برس کی فیدم حملاوطنی یا تین برس کی

میں شار کا شار کر میں آگے اور ایکٹھ جاری ہواجس میں غلاموں کی تجارت جرم بحری وکیتی قرار پالا ۔ جو نهایت مسئکین جرم ہے اور کھڑ سمارۂ میں اس کی ترمیم ایک ضابطہ فوجواری کے

نفا وسے ہو ای اور تجارت غلامی کی مزاحبس دوام مع جلاوطنی قرار دی گئی \*

ان بڑی کوسشوں کے بعدائر بڑوں کی علداری میں سے عماموں کی بخارت اور اللہ کے ساتھ اور فیہ رفیہ جنوبی امریکہ کی جمہوری سلطنت مقام ونزویلہ وہیں و بولنس ایرزا درسوئر بڑن اور ڈونارک اور ہالنظر سے بھی موقوف ہم ملی۔ اگر زوں کی ہی فیاصنی کودیکھ کر لوروب کی اور سلطنتوں کوجی اس برتجارت کے اکھا دیئے ہم مولی۔ اگر زوں کی ہی فیاصنی کودیکھ کر لوروب کی اور سلطنتوں کوجی اس برتجارت کے اکھا دیئے کی ترغیب ہوئی اور اس کے لئے قانون بنائے گئے اور عمد نامے کئے سئے چنانج پر طاک کے کئے اور کا میں برائیں سے قبول کیا کہ برن کی سلطنت نے بھی اس براپی رضامندی ظاہر کی اور لاک نئی میں برائیں سے قبول کیا کہ بوت ساتھ کی کے مالے کے اگر غلاموں کی تجارت اُس کھک میں ہو تو ڈکیسی بھی برائیں سے جوان درجی کو تو ہے گئے کی درب کی تجری سلطنتوں سے موانور جس کو قریباً کی درب کی تجری سلطنتوں سے موانور جس کو قریباً کی درب کی تجری سلطنتوں سے ہوا اور کھر کنٹیو پی جمہونا مرک کے خوال سلطنتوں میں وسعت دی گئی۔ بھرا شیرشن کے عملانی جوالات کی بائی اور فوالن کے عمدنا مرک بورب کی پائی اعلیٰ سلطنتوں میں وسعت دی گئی۔ بھرا شیرشن کے عمدنا مرک بورب کی پائی اعلیٰ سلطنتوں میں وسعت دی گئی۔ بھرا شیرشن کے عمدانا مرک بورٹ کے اعلیٰ سلطنتوں میں وسعت دی گئی۔ بھرا شیرشن کے عمدانا مرک بورٹ کی بھراسٹلے سے ہوا پھر فوج مشتر کہ اور بھرے کئی ان اور فوالن کی موقو فی سخوارت علاموں سے تائم ہوئی کھرائی کھی اس برائی غلامان مخال ہوا ۔

فیاص اورعالی دوصله اورنیک دل انگریزوں کو بیر خیال بھی تھاکہ موجودہ غلام بھی آزادہ جا دیں۔ اس بات کے لیئے سوسالٹیال بھی بنیں ! ور ہوس آٹ کا منز میں بحث بھی ہوا گی۔ آٹر کا رستان عیں مشراسٹینلی صاحبے جواس زمانہ میں نو آبادیوں کے وزیر کنتے غلاموں گیزا دی دل پرنهایت انز کیااورمیں سے کها کہ بلائٹ به تم کوا در تہاری زمین کویہ برمی عززت ہے جو خدا نے دی ہے:

انسی زمانہ میں رحیم اور نیک ول اورانسان کی بجعلائی چلسمنے والے لوگوں سے ول میں خيال آديا كرغلامول كي تجارت كي موقوفي بركوتشش كرني جياسته چنا نجيست ايم عيل ايك سوسائنی واسطے موقہ نی غلاموں کی تجارت کے لندن میں قائم ہوئی۔اُس کے ابتدائی ممر و بلیو «لون صاحب ا درطالمس کا کس صاحب اور گرینول شارپ صاحب <u>مق</u>حن ک*نیکیا* می ہیشہ یا درسگی۔ اِس معاملہ میں سے زیادہ مُرجوش ادر نہایت مستعدی سے رائے و بیے دالے اورگفتگ کرنے والے ولیم ولبر فورس صاحب تحقیجن کی تائید ولیم بیطی وزیرسلطنت کی جانب تهیشه بوتی محتی منوضکه شده ان انسان کی مجلائی جا جینے والول کی بدولت فروری مشکل سير سلطنت أنكلت يرفي محكم وياكه بذرايع كمعيني يرايوى كونسل تسندسن منجارت غلامول كي تحقيقات کی جا دے اور ایک قانون بنایا گیا جس سے جہاز میں بے انتہا غلاموں کے بھر لینے کی کھے صالح ہوئی بڑی قبمتی یہوئی کہ دلبرفورس صاحبے جومسودہ قانون کا اِس مطلب سے بنایا تھا کہ آینده سے تجارت غلامول کی موقوف ہو وہ سودہ <del>افسائ</del>ر میں گم گیا۔ اسی اثناء میں انگر زول نے وچ پر فتح پائی اور غلاموں کی سخبارت نے بچھر فوزائیش کیرای کی مھنٹ کیے ہیں کونسل سے الك حكم شعرامتناع تجارت أن مفتوحه نواً إو يول ميں جارى ہوا اور پيم لنشاء ميں ايك قانون بنایا گیا کرانگریزی رعایا کسی طرح غلاموں کی تجارت میں مٹر کیب نہ ہوا در آسی سال مسٹر فاکٹس صاصب بخرا كي رزوليوشن ميوس آف كامنزين ميين كيا اوروه جاري بهي بوگيا كه آينده م كليةً غلامول كى عجارت موتوف ہو۔ لارۇ گرينول صاحب كى تخريب سے بھوس آف لارڈ سے ائں رزولیوشن کومنظور کیا اور انگلنائے اس فیاضا نداور رحیان ملکہ انسانیت کے کام میں بلندنا می چیسل کی ۹۰

ائس کے بعد و درے ہی سال میں بعین شائز میں لاڑو ہاک صاحب سے جو بعد کوار آگے موٹ ایک مسودہ قافون ہوس آ ن کا منر میں بیش کیا گئی جنوری ششائز کے بعد غلاموں کی شخارت عموماً اور فطعاً مو فون ہو۔ دونوں ہوس بعنی ہوس آ ن کا منز اور ہوس آ ف لارڈ زین اور پوس آ ف لارڈ زین اور پوس آ ف لارڈ زین میں مائز اور ہوس آ ف لارڈ زین میں میں مائز اور پوس آ ف لارڈ زین ہوائے گئی اور پوس سے سے کے موٹ کو کر اسے سے کے موٹ کو کر اس میں موٹ کو کر سے سے کے موٹ کو کر اور پوس کے لوگ بھی موٹود سے اس مال موٹ کو سے انتہا کو شخصہ کی اور انہوں سے کے لوگ بھی موٹود سے اور انہوں سے موٹود سے اور انہوں کے توار سے کے لوگ بھی موٹود سے اور انہوں کے توار سے کے لوگ بھی موٹود سے اور انہوں سے کا موٹ کی کو کر سے موٹود سے اور انہوں کے توار سے کا موٹ کی کو کر سے موٹود سے اور انہوں کے توار سے کا موٹ کو کو کر سے موٹود سے اور انہوں کے توار سے کو کو کر سے موٹود سے اور انہوں کے توار سے کو کو کر سے موٹود سے کا در انہوں کی تعار سے کو کو کر سے موٹود سے کا در انہوں کی تعار سے کو کو کر سے موٹود سے کو کر سے موٹود سے کو کر سے موٹود سے کو کر سے کو کر سے کر سے کو کر سے کر کر سے کو کر سے کو کر سے کر سے کر سے کر کر سے کو کر سے کر سے کا کر سے ک

الم تؤرزرائ قرار واولك وارالعام ك وارالاما ي

نفظ مسلید بمعنی غلام نکلام، دختور سے زمانہ بعد تنام بورب میں ایک قسم کی غلامی مرقب مخفی جو سرف کے نام سے کہلاتی تفتی سلیدا ورسرف میں یوزق تقاکہ سلید کو آقافر وخت عبی کرسکتا تھا گر سرف سے صرف معین کام لیسنے کاحق رکھتا تھا «

جبكه نئی دنیا مینی امریحیه در! فت مهونی تونیسائی قومون س غلامی سکے معاملہ کی طریمی ازار م وئی-امرکیے کے قابم باسٹندے کمزور تلقے او جب شکل اور ممنت سے کاموں کی وہاں حاجت تقی اُس کے قابل نہ کھے۔ اِس کئے رِتگال والوں نے جن کے قبضہ میں مبت بڑا حصہ اُولیّد کا تھا دہاں سے مبتنبوں کو لے جا اُپنزوع کیا۔ لاس کمب صاحب چیا کے بشب سے امریکہ کے اسٹندوں کواا تی محنت کا نوں سے کھودیے سے ندد بھے کارسس بادشاہ انگلنڈ الله درخواست کی کران کے بدلے جسشی غلام کام کرنے کو دیکے جا دس کیونکہ و محضبوط ادر توانا ہیں جنائبیراس بادننا وسے <sup>سئا ہا</sup>یومیں حبشی غلاموں سے لائے جانبے کا حکم دیا۔ انگر مزوں میں سے بہلے جس سے غلاموں کی تجارت نفروع کی وہ سرحان پاکنس تھے جن کا نام غلامی کے سائته آمیث بادکیا جا و کا مگر مقور سے ہی خرصہ میں اور بہت سے لوگ اُن کے ساتھ غلاموں ى تجارت ميں ٹرك ہو گئے۔ انگلتنان سے سندان سے سندایت سنایج سے نین لاکھ غلام افریقہ سے خال کئے: دراس کے بعد نغایت سائٹ عرف جما کم میں چھالکہ دس ہزارغلام بھیجے لیخار غلاموں کی ایسی نے رحمی سے ہونی تفتی جس کا حال مُن کر نعجب آتا ہے۔ جہاز میں جہایت بے احتیاطی سے مثل کر ہوں اور بھیروں کے بھرے جانے گئے اور امریکہ مینچنے کے بعد بھی ُ بَجِيهُ أَن كَى حفاظت نه ہو تی تھی گرجہاں انگریز وں کی علداری تھی دہاں اُن غلاموں کی حالت نسی ندر ہتر تھنی اُن کی فریا ورس کے لئے عدالت بیں مقرر تقیبی عور توں کو کوڑے مارنے کی بالکل مانعت تھی گریہ!ت پوچھنے کے قابل ہے "رُحس زمانہ میں امریمہ میں جہاں انگرزی عملدارى تقى قوانين مذكوره بالاغلامول كي نسبت جاري ئقے-أس زمانه ميں انگلن ڈييں نسبت غلامی کے کیا قانون تھا۔ اُسی زمانر بعنی کٹے کیا میں مقدمہ غلامی ستی سرمرسر طے حبسنی جولندن میں علاآیا تھا بیش ہوا۔ اُس میں بہتجویز ہوئی کدانگر بزی زمین برقدم رکھنے کے ساتھ ہی غلام آزاد ہوجا آ ہے گو کہ بعد وانیس جانے اُس غلام کے غلامی سے ملک میں اُس کا آ قاکھ اس پر دعوالے کرسکتا ہے ،

ولاً یت میں ایک میرے انگریز دوست سے مجھ سے کہاکو مرف ہاری فوم ہی کو آزادی کا فیز نہیں ہے بلکہ ہماری زمین کو بھی یہ افتخارہے اس لئے کہ جوشخص ہماری زمین پر فارم رکھتا ہے گورہ کنسی کا فلام ہی کیوں نمواسی و ننت سے آزاد ہے۔ اُس سے اِس کتف ہے میں ہے انسان دورے انسان کاغلام ہوجا تا تھا۔ آھائی میں قید ہونے سے خود لینے تأہیں کی غلام بعوض روبیر کے باقعط سالی میں بعومن مان ونفقہ دینے سے یا اورکسی سب بنا دینے سے م بغوض زر قرضہ یاکسی جرم کی سزامیں غلام ہوجانے سے ۔ آل باب کا ابنی اولا دکو بیج و بینے سے ۔ آولا وغلاموں کی بھی غلام ہوتی تھی ۔ غلاموں کا بیع اور ہبر کے فرایعہ سے انتقال ہوتا تھا اور روز انتقال سے منتقل الیہ کی غلامی میں آجاتا تھا ہ

دهم شاستری روسے غلام شلم دستی کے اپنے آقا کی ملکیت ہوتا ہے اور اُس کوحقیر نام یعنی دویا بی مولیشی دیا گیا ہے۔ وصوم شاستر میں کوئی حکم غلام کی نسبت ایسا نہیں ہے جسکے فریعہ سے وہ بے رحم آقا کے تشدّد و بدسلوکی سے خفوذ اراہے اور نہ اُس بیں آقا شے اختیار کی

द्रीत देवी क्रम्

کوئی خی ملکیت درم شاستری روسے غلام کو گال ہنیں ہے۔ اُس کا مال کمسو بر بھی اُس کا حق ملکیت درم شاستر میں ہو جا اُس کا حق نہیں ہے۔ درم م شاستر میں بجراُ فاکی خوشی سے اورکوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعہ سے غلام کو اُڑادی گال ہو سکے ۔ اَلْ اُگراس سے اُس کی جائی ہو تو دو اپنی اور این اور این اور این اور این اور اور بیا کی اُڑادی کی درخواست کرنے کا استحقاق رکھتا ہے۔ اگرا فاسے لونڈی سے اولاد منہ ہو تو دو تو ں آزاد ہوجاتے ہیں یا جوسب غلامی کا ہے وہ مواورکوئی جیمے النسب اولاد منہ ہو تو دو تو ں آزاد ہوجاتے ہیں یا جوسب غلامی کا ہے وہ

نرب توغلام آزاد موتاس +

كى جوادلادموتى متى دو كېمى غلام موتى تمتى - تقريشيا كے لوگول كى ايسى برنجتى تقى كرده خودا بنى اولاد کو بیجیج تھتے۔ ایتھنٹر میں غلامو ان کی حالت اور کیکوں سے ایچنی تھی۔ ڈیماستھنیز کا قول ہے کہ بقابلہ اور کمکوں کی آزاد ہوں کے ہتجسنہ کی غلامی کی حالت اٹھتی ہے جہ رد ميول مي على علامي تقى - مُران كى بجوست عمده هى- رومي مقتن سمجھة عقر كر خدا تعاليے نے سب کو اُزاد بنا یا سے اور غلامی قانون خالق کے برضلا ف سے مگر صرف ملکی قانون سے مطابق وہ غلامی کِرجائِزر کھنتے تھے اور اِس سنے اُن لوگوں کوجو الله نئیس قید ہوتے تھے اور اُن اُزا و شخصول كوجوخود ابنية أب كوبيع لا المتعظم غلام بمجت من علام أقا كا اختيار غلام كوميزاد ين إ قتل رمنے کا الا ور دکھا۔ ضعیف و ناکارہ غلام نائیبر سے جزیرہ میں فاقد کشی کونے کرتے مرجا كے لئے جھوڑ دشے جاتے تھے سلطنت كے قوانين نے ان بے رحبول كى عاقدروك تقام کی تئی۔ یہ قانون تھا کر اگر کئی آقا سے غلام کو بلاسبب قتل کر ڈانے تواس کے ساتھ ہیں طح برمیش آیاجا و کے کو گا اُس نے دوسے شخص کے غلام کو مارڈ الاہے۔ اُگر کو ڈی آقا کینے نملام پربهت سخت بے رحمیاں کیا کر اعقاقه اگا اس بات پرمجبور کیا جانا کھا کہ وہ اُس کو بیج ڈا گلاڈلیس کے قانون کے مطابق غلام کا مارڈ النا بنرلەقتل کے متصور موتا تھا۔ غلام جب بیجے جاتے تھے تو مال اِب المے عالیٰ بہن جُدان کئے جاتے تھے۔ فلاموں کو نادی کے کا ختیار ند کھااوراُن کے اوراُن کی اولاد میں کوئی قانونی رستہ نہجھاجا آ کھا۔ بھا گے ہوئے نلام کو بیناہ دینا جُرم کھا۔اُن کے آزاد کرنے کے بھی بہت <u>سے طریقے تھے</u> جوازر د کے قانون <del>ک</del>ے معين اور فدور كي الله على +

یں موجود کے ہاں ابتدارمیں غلام ہست کم تھے لیکن رفنۃ رفنۃ اُن کی ہست کنڑت ہوگئی ہمال اُڈگل کاشتکاری غلاموں کے ذریعہ سے ہوتی تھی یسلطنت جمہوری کے زمانہ میں جوروم میں تھی ذی مقد درلوگ نہایت کنڑت سے غلام رکھتے تھے اور عبس قدر زیادہ غلام ہوں اُسی قدر شان شوکت زیادہ متصور ہوتی تھی۔ ایک شیخص سے پاس دونشو غلاموں کا ہونا ایسی بات نہ تھی کو گئی

اُس كومعمول بات مستع يجدز إده تجعين ٠

ابتدا میں غلام کوئی جائیدا دیں یہ انہیں کرسکتا تھا۔ جو کچھوہ ببدا کرنا تھاسب کچھائے۔ آقاکی ملک ہوتا تھالیکن جب غلام تجارت کے کاموں میں مصروف ہونے لگے تو کچھ حصر منافع میں سے اُن کا خاص سرایہ مجھاجا نابھا اور بعضی دفعہ میں شرط ہوتی تھی کہ حب دہ سرا میراس قدر روپیہ تک بُہنچ جاویگا تو غلام آزا وہوجاویگا ،

مندؤ ورمبي بعبى وصرم شاسترسح بموجب غلامي جأيز كتفي اؤرفصاً ويل صور تول مين ايب

یسب باتی انسان سے ول کواور اُس سے اِفلاق کو خواب کردیتی ہیں بلات بریم کوست جھک کرا درخندہ بیشانی سے منا چاہئے۔ گروہیں تک جہاں تک کرانسانیت کا مقتضا ہے گراُس کومکاری کی حد تک نہ بہنچانا جا ہئے وہ

چھاردھم ۔ صدق مقال ۔ یہ تورہ صفت ہے کروانان کو تطب وا بدال کے رجہ
سے بھی بڑھا دیت ہے گر بیاں ہما را مطلب و نیا وی با توں ہیں سیتے بن کا ہے صرور ہے کہ
سب لوگ سے میں عزت ہمجھیں ایک شخص و ور سے کی بات کو سے سمجھے اکر فایل کو تبل کلام
اس بات کی غیرت ہو کہ سامع میرے اس تول کو جھوٹ نہ سمجھے ۔ ہم و کچھتے ہیں کہم این ار لولوں
سے خوش طبعی میں کہتے ہیں ککیوں جھوٹ بولتا ہے ایس میں ایک دوست و وسرے کو کہتا
ہے کہ میاں کیوں جموٹ بولتے ہو ان باتوں سے جھوٹ کے عیب اور جھوٹ کے طعنہ
کی غیرت ول سے جاتی رہتی ہے جو بڑا سبب ذکت قومی اور نا جہذب اور نا شایستہ ہونے توم
کا ہوتی ہے +

تدبيب كرني ايك برا امر ضروري سے «

شانزدهم- کلام-طرائفتگواورسیاق کلام جی جزوات کی و شایستگی کا ہے جس کی مم میں بہت کسر ہے ہمارے کلام میں دہ الفاظ جو مہذا بنگفتگو میں ہوتے ہیں نہایت کم متعمل ہیں اور اس لئے اُس کی اصلاح کی بہت صرورت ہے ۔

هُفته هم - لهجه- إس كونجى تهذيب مين برا وخل ہے - اكھر لهجه يا اِسْم كَلُ واز جسسيئٹ به ہوكه اَدى بولتے ہيں يا جانور اولئے ہيں نا شايستر ہونے كى نشانى ہے كسى قدر

إس برهبي م كوتوجه دركارم جر

هی در هم حرای زندگی - به تو به السالته و خواب سے کسم مجعبالغ که سکتی اس کر بهت سے جانورا سے بین جن کاطریق زندگی به ارسے طریقۂ زندگی سے نهایت عمد اور انجھا تہ ، نوین دهم - صفالی - بدن اور گھراور لباس ب کی صفائی تہذیب میں داخل ہے ۔ اگریزی کی ہے کہ خدا اور خدا کے بعد صفائی میسلما نوں کے ہی بھی صدیت ہے کہ الطبعوں شطر کا میمان اسکر بم مسلمان بہت کم اس کی طرف متوجہ ہیں ۔ صورت دکھی تو واہ واہ ۔ گھر وکھی تو سیجان اسلام اس لیے بم کو صفائی پر توجہ کرمے کی بھی بڑی صورت سے ب ندری-آنھوں میں اندھیرا آنے لگا۔ تب توسب گھبلنے کہ یہ کیا ہوا۔ اُس وقت عقل کے پاس کئے۔ اُس سے کہا کہ خود غرضی سے تمہارا یہ حال کیا ہے تم سے جانا کہ دوسے کا کم سے ہم کو کیا مطلب ہے۔ حالانکہ حقیقت میں وہ تمہارا ہی کام تھا۔ اور اُس کا نقصان تمہارا ہی نقصان تھا۔ اور اُس کا نقصان تمہارا ہی نقصان تھا۔ پس جس توم کے لوگوں میں خود غرضی ہوتی ہے جیسے کہ ہندوستان کے سلانوں میں ہے تو وہ اب آب اسینے تئیں بریا دکرتے ہیں ج

یا نده هم بورسی اورغیرت غیرت اورغزت بردونو اگیسی الیی ملی و گهیس کمجی شدا نهیس موتیس جس کوعزت ہے اُس کو فیرت سے جس کوغیرت ہے اُس کوعزت ہے۔ اب مسلمانوں میں ان دونوں جیزوں کی کمی کیا بلکہ وہ معدوم ہوگئی ہیں - اگر چبری اس بات لوگ متعجّب ہونیکے کے مسلمان کیونکر ایسے ہیں - اگر ابھی اُن کو کوئی گالی دے جان کال لیں۔ مرجا ئیں - پر اپنی شان نرجا ہے دیں - شاوی مھانی میں ہرگز ناک گٹائی نرہو ہے دیں - روپیہ قرض لیں اور شادی دصوم سے کریں - اگر باوا مرکیا ہے تو اُس کی فاتح اور جہلم کی تو دہ بندی مد کہیں و بغ نا کیں ۔ بورک کے اُن کہ اپنی عقرت ماغ یہ کاخیال بندہ سے مد

م کہمی ویغ زکریں۔ بچرکیا کو اپنی عزت یاغیت کاخیال نہیں ہے ہ ریس انتہ جنوبیر کل میں سرشہ طلاق جمہ المعقق والد عن میں م

یرسب باتیں پیج ہیں گر بیسب شطان اور جبوبی عزت اور غیرت ہے جوہ لا ورظانی عقت ہے ہم اُس کا ذکر کرتے ہیں گر بیسب شطان اور جبوبی عزت ہے کہم کوکوئی جھوٹا خیال نکرے۔
کس کواس بات کا خیال ہے کہم الہیں میں اور معمولی باقوں میں بھی بھی کی عزت پر بیٹر ذلگا میں۔
کوان ہے جو بلحا ظاہنی اخلاقی عزت سے کسی برائی سے فعل سے بشرطیکہ اُس میں نزائے دنیاوی
کا اندلینیہ نہ ہو بچکر اسپنے تمکیں معز در مکھنا چا ہتا ہے۔ ہم یہ نہ ہیں کہتے کہ اور قوموں میں بیر نقص نہ میں ہے گر ہلا ششعہ اتنا کہتے ایس کہ دندب وشالیستہ قوموں میں نہ خدا سے فرسے بھی این عزت سے فرسے باتوں کا بہت خیال ہے جہ

د وارد هم - صغیط او قات - ہاری قرمی تعذیب شائیسگی میں اوقات کے منصبط نہ ہونے سے منصبط نہ ہوئے اسے منصبط نوات سے منصبط نہ ہوئے اسے مرایک کو اسپنے خاص کا مورج رہا ہے اس عام قرم سے متعلق ہیں اُن میں تمام قرم کو کیسال او قات منصبط کر نا چاہئے کہ یہ بھی ایک مہال ہول قومی تعذیب و شائیستگی کا ہے ہ

سیزدهد اشد اضلاق - اِنفعل مدارانلاق م لوگون مین سرره گیا ہے کجبرکسی سے ملے بھے ہنس کے اپنی جولی اسی کے اپنی جھولی اللہ کے بھی ہنس کے سام کی کہوئی اپنی جھولی میں کہ اور دل میں کہا کہ خوب الو بنایا جب میا گیا تو یا تو بالک کی اور دل میں کہا کہ خوب الو بنایا جب دہ جلاگیا تو یا تو برا کہنے گئے یا جو باتیں کی تقدیل اُن کا نقت برآب کا سابھی نشان نرتھا ہ

عث میں لانا ورایک منقع کھرانا ہمارے کئے حزورہے به اِن تام چیزوں کوجوند بہب سے متعلق میں ہم سے تہذیب وشایستگی میں اِس لئے خال كيا ہے كہ قوم كے مهذب ہو ہے پر مذہب كابراا زہرة ما ہے پس جس قدرجس قوم كے مذہب يك لقص سے اتنا ہی اس کی بوری تہذیب میں نقصان سے ب ششم - تعلیم اطفال - مزب کے بعد جرچرسے زیادہ صروری ہے ۔ تعلیم ہے۔ ہم وزما نُدُّ رَحْتُ اورحال لِزِنظر کر کرایک ایساط بقہ تعلیم عین کرنا چاہیئے جس سے علوم دینی ور ونيوى دونون م كى تعليم كالعلط ورجه بكسم كوقا بوسلم ل هفتم سامان فعليم مارك ليصف طريقت ليمعين زاي كاني نبركا بلاسك مدداور مجروعي بمت اور فياضي يعيام كاسامان بهي متياكروينا صرور موكا به ھشتم-عور**تو**ل فی تعلیم-کیونشبرنہیںہے کہ قومی تہذیب وشائسنگی کے لئے عورتول کا تعلیم یا فتہ ہونا ضرور ہے بیں ہم کو اط کیوں کی تعلیم سے لئے اور اُن کو وہٹکاری سکھلا مے لئے کوئی عمرہ بندوبست کرناچا مینے ، تنهم-منروفن وحرفم-ابني قوم مي تركيم بُزا درسنعت اور فن وحرفه كو كيسلانا وترفي دینا قومی تهذیب کے لئے ایک بہت بڑا جزد۔ يتام إتبي وه تشين حومجموِمًا ومنفرداً بشرخص سے اور کل قوم سے علاقہ رکھتی تھیں اب اُن إِنُّول كَا وْكُرُ رَقِّ ہِيں جو ہرا كيشخص كى ذات سے علاقہ رکھتی ہیں۔ گراُن كا اثر كل قوم پر ہوتا ہاور ہرایک میں ان اتوں کے موسے سے قومی تہذیب وٹناکٹ ملی وار اتی ہے و د تھم - خودغ صنی - سب سے طِلاع بب ہم میں خودغ صنی کا ہے اور ہیں مقام سبب قرمی وکت اور نامدنب ہونے کا ہے۔ ہم میں سے ہرایک کوئٹرورہے کر رفاہ عام کا جنِّل دل میں پیداکریں اور بقین جانیں کہ خود غرضی سے تمام قوم کی اور اُس کے ساتھ اپنی جھی بربادي بوگي + اِس مقام پرم کوایک کمانی بادآئی۔ انسان کے اعضامیں تکوار ہوئی ادر ہرایک عضو خورغر منی اختیار کی کھوٹری دیر بعد معدہ مجھوک کے ارے معربین ہوا۔ پا ٹوں سے کہاکہ میں كيون عل كرغذا بهم مهنجاؤن- ما توب مخ كها كه مم كيون غذا كومُمنه بك مبنجا ويريم التحصول كخ كهاكر م أس مين كي بال مصى كيون وتجعين - ناك في كهاكه غذا كا مرابسا بساندا مونا مين كيون سؤگھول بُمند نے کما کرمیں کیوں جا کر حلق مین نگلوں سب آپ آپ چیکے ہور ہے دوایک  کر شرف میں ایک نیکی ہے جوہبیشنہ رہے گی ٭ سر سر

# كِن كِن جِيزون مِين تهذيب <u>جاسم</u>َ

جب بہم می توم کو نہذیب کی طرف مائل کرتے ہیں نو ہم کو صرورہ کہ ہم میں بتا ویں کہ اس قوم کوئی ورہے کہ ہم میں بھی بتا ویں کہ اس قوم کوئین کی چیزوں میں تہذیب کرنی چاہئے۔ ہندوستان کے مسلما نوں کے جو حالات بیں اُن کے لئا نظے سے ہمارے خیال میں آتا ہے کہ مفصلہ فریل چیزیں ہیں جن کی تہذیب پراُن کو متوجہ موز ا صابعے بذ

آؤن - آزا میئے رائے سلانوں کی رائے اوران سے خیالات ہرا یک امریس تقایدہ کرتے کرتے اور رسومات کے یا بند رہنے رہنے ایسے بہت اور بابال ہوگئے ہیں جن سے سبکسی تسم کی ترقی کی تحرکیک اُن میں نہیں ہوتی ۔ بس جب تک کررائے کی اُزادی اُن میں پیڈا نہ ہوگائی

وقت تک اُن ہم ہندیب نہیں اسے کی 🖟

د وم ورسط عقاید فراهمی منه دوستان سے سلانول سے عقاید ندم ہی جوان کی کتابوں میں سلط میں دور فرایس اور جوان کی کتابوں میں اور جوان کی دور دور ایس میں اور جوان کی تعدید کرنا اور اپنے عقاید کو ہمیں ہیں اُن کی تعذیب کرنا اور اپنے عقاید کو ہمیں ہیں اُن کی تعذیب کرنا اور اپنے عقاید کو ہمیں ہیں ہیں اُن کی تعذیب کرنا اور اسی پریقین رکھنا تعذیب وشایت کی مال کرنے کی اُسل ہمیں ہوئے ہوں جوانے ہوں کا اور اسی پریقین رکھنا تعذیب وشایت کی مال کرنے کی اُسل جوانے ہوں کا معلل کرنے کی اُسل جوانے ہوں کا اور اسی پریقین رکھنا تعذیب وشایت کی مال کرنے کی اُسل جوانے ہو

سفوم- فیالات وافعال فدیمی - ہندوستان کے سلانوں میں صد ہونیاں اور
توہات ابنے موجود ہیں جن کو وہ عمرہ ا فعال مذہبی جھرکراواکتے ہیں طالا کد اُن کو مذہب ہسلام
صفح کے جھے علاقہ نہ ہیں جو سے کے ہیں - پس ہم کو حد قب ہو ہے کئے اُن کی تہذیب ورکارہ موسی ہا رہ نا جہارہ ناجہ ہو سے کے سفے اُن کی تہذیب ورکارہ موسی ہا رہ ناجہ اُن کی تہذیب ورکارہ میں مسائل ایسے ہیں جن کی بوری بوری تحقیق و ترقیق اب کہ نہیں ہوئی اوراگر و وسائل فی فسسے مسائل ایسے ہیں جن کی بوری بوری تحقیق و ترقیق اب کہ نہیں ہوئی اوراگر و وسائل فی فسسے صحیح و دربست ہیں اللہ بیان واضح اور تحقیق کا مل نہو سے کے سبب علوم عقلمیہ کے برضاف اور تہذیب و رائے مؤالت معلوم ہوتے ہیں ہیں ہم کو اُن کی شیری و تھا۔ سے بین تہذیب اور تحقیق کا مل نہ ہو سے ہیں ہم کو اُن کی شیری کو تھا۔ سے بین تہذیب اور تحقیم ہوتے ہیں ہیں ہم کو اُن کی شیری کو تھا۔ سے بین تہذیب

رہ چاہتے ہوئے۔ پیٹینیم کے جیم عیم مسائل مذہبی میم بچکی شک نہیں کے کہ بعض سائل ایسے بھی ہیں یا یوں کہوکہ بعض لینے مسائل کا ہونا مئن ہے جن میں متقدمین لیے غلطی کی جورس اُن کھ

خیال کیا۔ مگراس کی سخت بھی شتہ ہے۔ تمام اعمار مسندانکھ موندی اور منقطع ہوئے جبکہ انسان موت كي خواب راحت مين اسرّاحت فرامّا ليم تؤتما م اعمال مسئر كاانقطاع مهو جاماً ہے۔ زاہر كتبييج ممرتن دائزاشك بن كرروتي ہے كروه كيا مواجو مجھے كوشار وظائف سے زندہ ركھتا نفاصلی محاب مسجد میں حیت بڑا ہائے ہائے کا اسے کہ وہ کہاں ہے جواپنی بیشانی سے بُخے میں جان مازہ بخشتا کتا۔ منبر فراق واعظ سے دلشکتہ ہے کم میرا داعظ کہاں ہے۔ ملائکہ مقربین جرائے ذكر وتنغل كم مجلس كي خيرو بركت ليبيخ كوائت تقد عقيه اُس كي تلاش ميرسسر گردان ہيں اور ميکم شعبّ فاک ہزاروں من می کے نیچے دیے بڑے ہیں زاہنی کی کہتے ہیں اور نکسی کی سنتے ہیں موت زبان حال أن مي إنى ب سوده يركهتي ب كجر جوموا نقاسو موليا ادر جوكزا تفاسوكيا ، غرضكه براكبت سم كي توكو وجب خيال كروسك تووه استى خص كي ذات ير شخصر مهو گي اور اُس کی فناکے سائند ہی مناقطع ہوگی ہس لیٹے زہد و تقویٰ۔عیادت، دسخا دت خیر دایم نہیں

اً وخورسے دیجیاجا وے اور تھیک تھیک سبھاجا دے نوبجز رفاہ عام ادرانسان کی بعلائی چاہنے کے اور کو اُن تیکی خیروا یم نہیں ہے انسان کی بھلائی نرنیکی کرنے والے کی موت سے ختم ہوتی ہے اور ندائس زمانہ کے انسانوں کے فنا ہونے سے فنا ہوتی ہے بلانسل وزل اور بشت در مینت آینده انسانول مین دلی آتی ہے اور قیام و نیا تک وائم رمهتی ہے اور ایل

صرف ومي ايك نيكي مع جس كوخير داعم كه سكت بي بد

ين تحة مخاص عسب فالتعالي في انسان كي بعلائي ماسخ كي ضدمت البيار ليم العملوة واستلام كووى تاكر برترين بندگان خدانيك ترين نيكيوں محم منبع اوتخر سنران مول اورخیردایمائن سے باقی رہے بیں انسان کی مجلائی میں سی کرنا انبیار کا ورنزلینا ہے اور تمام نيكيوں ميں سے فهضل وراعلان كى كا اختيار كرنا بريض الع عام محے كاموں كوعبا دات دبني میں سے زیمجھناا ورصرف نوا فل اور مندوبات اور سبیح اور تعلیل ہی کوعبادت مجھنا بہنت بری غلطی ہے +

ينيردائم جس كاميس نے ابھي ذكركيا ورھبي زياده نيك توائس وقت ہوجاتي جبكر اس كى حزورت ہواور میں بجعتا موں کر موجودہ زمان میں اور بالتخصیص سلانوں کے لئے اِس کی بہت خرورت ہے اوراس لئے میری خوائن سلمانوں سے یہ ہے کہ وہ صرفت ہے وہلل وزید اِنقویٰ ہی رہیدنفرماوی اور صرمن اوا کے زکواۃ وفضائے دبین ہی پراقتصار ندکریں بلکہ تقوراسا وفت ا در و وچار درم رفاه و خسلاح حال مُسلما مان سے لئے بھی نکالیں اور خیر دایم کی نیکی کو بھی حال کرم

رائے کی اُزادی پر ایک اور چیزجس کولوگ سند کھنے ہیں کھی کھی مزاحمت بہنیاتی ہے ہے اگر ہوتا ہے کہ بحث کرنے والے اپنی اپنی تقریر کی تائید ہیں کہی شہوتر خصرے قول کی سندلاتے ہیں حالانکہ شخص کی سندلانے کو منصر رکھنا خود آ زاد شیر رائے کے برخلاف چلنا ہے۔ اگر ہم کہی کے قول کو صیحے اور پہنے ہجھتے ہیں قواس سے قول کو پیش کرنا کچھ منعید نہیں ہے بلکہ ہم کو وہ ولیلیں بیش کرنی چا ہئیں جن سے اُس قول کو ہم نے چیجے انا ہے۔ اگر سقوا طو بقواط ہے کو اُن الیسی بات کہی ہے جو درحقیقت صیحے نہیں ہے تو وہ اُس کے کہنے سے چیج نہیں ہوجائے کی اور اگر میں جاہل نے کو گئی سے جو درحقیقت صیحے نہیں ہے تو وہ اِس لئے کہی جاہل نے کہی ہے خلط نہیں ہوجائے کی اور اگر میں جاہل نے کو گئی سے خلط نہیں ہوجائے کی کیا میں جاہل نے کو گئی سے جس پر ہوائسان کو عمل کرنا چا ہے گئی کی کیا میں ہونیا ہے۔ اور وہ مسئلہ ہے جس پر ہوائسان کو عمل کرنا چا ہے گراف موس کہ اُس پر نمایت کم عمل ہوتا ہے۔ اور وہ مسئلہ ہے جس پر ہوائسان کو عمل کرنا چا ہے گراف موس کہ اُس پر نمایت کم عمل ہوتا ہے۔ اور وہ مسئلہ ہے جس پر ہوائسان کو عمل کرنا چا ہے گئی گئی دورہ کہ اُس پر نمایت کم عمل ہوتا ہے۔ اور وہ مسئلہ ہے جس پر ہوائسان کو عمل کرنا چا ہے گئی گئی دورہ کہ کہ ایک ہوتا ہے۔ ا

فأنظر الخصاقال ولا منظوالى من تال ولله درمن قال

مرد بایدکرگیرد اندرگوشش در نوشت است پند بر دیواره

خيردايم

غالباً تنام ونبا إس بات كوتسليم كرتى بيم كرني بالمشبدنيك بي اوراس كئي اس با كامان بهي لازم أنه بيم تبيين بهوه كامان بهي لازم أنه بيم كر بميشه ربين والى نيكي سب نيكيول سے افضل وراعلے نيكي بهوه انسانون ميں نيك وہي ہوگا جس نيكيوں سے فضل اوراعلے مهوں به فهم بهوگا جس نيكيوں سے فضل اوراعلے مهوں به مسلمانوں كے مطابق ابنیا بلیم الصلواۃ والسلام نیک تزین بندگان خدا بین اور اس کئے ضرور ہے كہ وہ ایسی نیكیوں كے منبع یا مخزن بهوں جو تمام نیكیوں سے اعلے اور فضل اور اس کئے ضرور ہے كہ وہ ایسی نیكیوں كے منبع یا مخزن بهوں جو تمام نیكیوں سے اعلے اور فضل بهوں در نر ترجی بلام زیجے ہوگی۔ اِس کے ہرا کیب انسان کوائی کی جر جمیشہ رہنے کی ہے تلاش اور تحسیر لازم ہے ج

بعضول نيميل اورسجد- چاه و فهانسائي چندروزه سېتنه والی چيزو**ن کوخيواني مب** اور مهبت بژي نطی کی کيونکه يتهام چيزي او افی هواوث سته فناا در معدوم مهوسه والی مين- اب کهان سهيروه چاه اوسف اورکهال ښه و وسجد قصلی-سب معدوم موکنيس اوراسي طح مزارول بنين کی اور معدوم مونکی ه

نهایت فهمیده ۱۵ دروقیقه رس ارگواس سے خبر دخیرات میں زُہد وتفو کے اورعباوت کوخیر دائم

شخص سے کسی بات کی حقیقت یو تھیو اگر دہ بڑا ہی نالم ہے تو بجز اِس کے کہ فلا سیخص سے بیا لكهام اور كي نهي بتاسكتا- نمام علوم كامزه اورتمام عفيدول كالثرول سيح جا نار بالس المزافسيراك كے فايم ندرہنے كے يعده الزبين جن كريم اپني انتحصوں سے ويجھتے ہيں ا آزافيني رائے کے غيرمفيد موسف محے شوت ميں ير بات اکٹر بيش كى جاتى ہے كازارى النف مے جس کے ساتھ مباحثہ لازم وطز دم ہے کسی رائے کے حق یا تیج ہونے کا فیصلم مکن نہیں بكرمرايك فرين كوابني ايني رائي برا ورز بأوه نجتكي ورا صرار بهوجا تاسبه ميس معيى اس بات كا افرار كُرْنامول - ا وراس بت كونسليم رّنامول كه در حقيفت تام رابول كايرخاصه ب كهوه غاص فاعس فرقول کی رائیس ہوجانی ہیں بجٹ ومباحثہ کی کمال ہزادی سے بھی اُس کا بچکھ تدارک نہیں ہوسکتا بلکہ اُس سے اور زیادنی ہوتی جاتی ہے اور حق کی رکیفیت ہوجاتی ہے كربعوص إس بحے كرلوگ اُس كومجھيں ادر بوجھيں اس و جرسے اُس كونهين سونجيتے بجيتے بلکہ <u>ب سوچ اور سمجھ</u>نهایت رور شویہ سے روکہتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کا قول ہے جن کووہ ای**نا** مخالف جانسة ہیں باان سےنفرت رکھتے ہیں۔گریہ بھی خوب حبان لینا جاہئے کہ ایس میں ایوں کے اختلاف اور مباحثہ سے اُنہی متعصب گروہوں کوجن کے باہم بحث ہوتی ہے چندا افائدہ ننسي ہونابلاأس كاعمُرہ اورمفيدا ٹراُن لوگوں پر ہونا ہے جواُس سمے ویکھنے سُننے والے ہیں اورجن كى طبيعتول ميں ده جذب وحوارت اورخو دغرصنی اورطرفداری منہیں ہوتی عبیبے کہ اُن مخالَف فرقول کے حامیوں میں ہونی ہے اور جبکہ رفتہ رفتہ ان متعصبول کی بھی حرارت کم ہوجا ٹی ہے تو جوحق بات ہے وہ اُس کے صحیح ہونے کا اوّ اراپیے ول میں یا اپنے خاص دوستوں میں چیکے تھیکے ر من لکتے ہی گوکہ علائی مجھی اُس کا اوار نکریں بد

 کاکمالاُسےمقصدا درنتیجہ کا مگال ہونا ہے گریہ نہیں سُنا نظائہ مقصدا درنتیجہ کا مگال ہوناہی اُس کا زوال ہے +

مگرمیامقصد میرنه میں ہے جواس اعتراض میں بیان ہوا۔ میں قبول کرنا ہوں کہ ہلامت جس قدرانسانول كى ترقى اورتىذىب مهوگى أسى قدر مختلف فيدرا ئىبى اور<u>ىسئ</u>لےاد عفيد<u> محصمة</u> باوینگے بکرادمیوں کی بمبودی اور عبلائی کا اندازہ اِنتخصیص اُنہی حفایق کی تعداد اور مفارسے موسك بعير جوغرمتنا زعرفيه بإحفايق محققة كم مرنبه كوبينيج جاتي من اورائس كم الخكام كم للغ انسانول کی رایوں کا اجتماع اوراتھا تی ضروری شرطوں میں سے ہے اور وہ اجتماع اور اُتھا ق جبياكه غلطرائ برمونا نهايت مقرم ويسامي فيح رائي برمونا نهايت مفيذ م مرجكهم كو نلطرا يوس يرتعبي اجتماع اوراتفاق مهوجانع كااندليشه مع نؤيم كوأس سے بحينے كى فكو تدبير سے غافل بنا نهیں جاہیئے اور وہ تدبیر ہیں ہے کہ آز او سُجورائے اور مباحثہ جاری رہے ۔اگر اس تربرے قائم رہے کا بسبب عمر اُٹ لیم ہوجائے اُس مسلا یا عقیدہ کے موقع نہ رہے توہم کو اُس کی جگرکوئی اور تدبیر قائم کرنی چاہئے ۔ سقاط نے اسی تدبیر کے لئے فرضی مباحثہ کا طریقہ ا يجادكيا تفا جس كوا فلاطون من نهايت خوبي سے است سوال دجواب ميں بيان كيا ہے ، گرافسوس اور ہزارانسوس کراس زانہے ملمانوں نے بجائے اس کے کراس تدبیر کے تاہم ۔ کھنے کا کوئی طریقدا یجاد کرس اُن تدہیروں کو بھی نسایع کردیا جرسابت میں اسحاد ہوئی تقیں مسلمانوں میں ہرا کے علم کی تخصیل کا منت سے بیال رہ گیا ہے کرسب کے سب کی قصراوركهانى كى كتابول كوادركياتا رئيخ اوروا تعات گذمت تريح مروزنا مجول كواوركيا أوفي پیکوئے اسکاے زمانہ کے حبغرافیہ کو اور کیا کو لئنجی انسان کے بدن کی شہرے کو اور کیا وقیا کو سی بطليموسي تثثيت اور قديم رياحني كواوركيا انسانول تحواجتها ويات مسائل ديني كوجس وعلم فقة كهاجا تاسيح اوركيا علم صريث اورتفسه كوإس اراده مصطلق نهيس طيط يحت كهم كواس كح اليت ا در حقیقت معاوم ہو ملک شرف میرا او د مہو تاہے کر جو کچھے اُس کتاب میں لکھا ہے خوا فیلط خواہ مجیم وہ ہم حبان لیں۔ اگرمباحثہ کیا جا دے تو ہزاس بات برکہ وہ اصول جواس کتاب میں ملکھے ہفتیجے ہیں اُ غنط-بلکراس بات برکراس کتاب میں ہیں بات لکھی ہے یا نہیں - اِس طریقیرا درعادت نے آزامیئے رائے کو کھودیا اور اس سے کوجس سے غلطی میں بڑنے سے حفاظت تھی نوڑ دیا۔ اُن کے تمام علم و فضل غارت ہو گئے۔ اُن کے باپ داداکی کما بی جس سے تو قع تھی کہ اُن کی دلاد فائدہ اُٹھاویکی ملب ڈوب گئی۔ اب جوبڑے بڑے عالم فقیہ اور دانار ہے گئے ہیں اُن کا بیرحال بے كىن چىزكى تعبقت سے كيا سائل على اوركياعقا يد مذہبى ميں چر بھى وا تفيت نهيں ركينا-

سكتاس مرايك ندبهب والالبيغ فدبهب ميركسي ندكسي كمثاب كومقدر سبجحتناسها وربطورقانون کے تسلیم کرتا ہے گر با ایں ہمریہ بات کہنی کچھ مبالغہنیں ہے کہ شائد مزاروں میں سے ایک اپنی چال طین کی جانبج اور اس کے بڑے یا بھلے ہو نے کی آزمائیش اُس مقدّ س کی مُٹ ہ قانون تے بموجب ریام ہو بلک جس چیزی سنداور با بندی پروہ کام کرتے ہیں وہ صرف اپنی قوم يا فرقے يا مذہبي گروه كارسم ورواج ہوتاہے نداو كھے۔ بس حفیقت میں بیرحال ہوتاہے كرايك طرف تووه اخلاقی مسائل کامجرعه بروتا ہے جس کی نسبت وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اُن کی زندگی سے علداكد كالخط لئ خدام بتابا مع ياكم سے كم كسى نهايت نيك اور دانا عاقل ا قابل مهو و خطا تخص فے بنایا ہے اور دوسری طوف اکن رکسم ورواج اورمققدرا یول کانجوعہ موتا ہے جا قوم با فرقد یا گرو ہ میں مرقوج مہوتی ہیں اور اس <u>مجھلے جم</u>وعہ کی بعض باتیں اس بیلے مجموعہ کے بالکل مطابق موتى إين اور بعض محيم مطابق اور بعض بالكل برضلان كاور مذبرب يراغتقادر كحف وال المس بيليم موعه كي زباني تصديق تومل مشبركة مين الا اصلى طاعت اور وفا فنت اور يا بندى اس تحصام کی کرتے ہیں جس رر در مرہ اُن کاعل ہوتا ہے اور جس کا ترک کرنا یا اُس کے رضلاف کوئی کام کرنا نہایت زنگ وعارجانتے ہیں لیس یہ بیقدری جوائس سیلے مجوعہ کے ماُ الى موكدى جن كوده خدا كابنا إموا جانت مقع إسى إت سيموكي كراس مح مسألل وم اصول مرمباحثہ بند مرکبیا اور اس سبہ انسان کے اطن سے بے نعلق ہو گیا اور بہائے زنزہ عقیدہ نے مرف بطور مُردہ عقیدہ کے لوگوں کے خیال میں رہ گیا پ

اُن عقبدوں اور سماوں مے مطابق ہومطلق نہیں یاتے۔ گرافسوس اور نہایت انسوس کہ وہ علم اور مقدّس لوگ آنا خیال نسین فراتے کرم حال جو ہوا ہے جس کی وہ تسکایت کرتے ہیں اُنہی کی عنایت و مہر بانی کا تونتیجہ ہے اب میں صاف کہتا ہوں اور نہایت ہے دھٹرک کہتا ہوں ريرجو کچه ميں سے بيان كياس زان كے مسلمانوں كے حال كافشيك فضك آثينر ہے ، اب اس حالت مے برخلاف حالت كرخيال كرديين جبكر أزادى رائے كى قائم رمبى جس کے ساتھ مباحثہ کا بھی قائم رہنا لازم و ماروم ہوتا ہے اور سرایک حامی کسی عقیدہ ماعلمی سُل كالبيخ عقيده يامنكه كى وجوه كو تائيم اورغالب رسخ پر تجث كرتا رستا ہے۔ تو أس دقت عام الك بهي ادر كست عقيده والع بعني اس بات كوخوب جاست ا ور يحصته بي كرم كس بات بر الطبيطرب بين اور مارب عقيده اور سكامس اور دوسرول مح عقيده اور سلوم كما تفاوت ہے اورالین حالت میں نزاروں ایسے آومی بائے جادیکے جنبوں سے اس عقبدہ ما مسللہ سے اصول کو بخوبی خیال کیا ہو کا اور ہڑوھنگ وطریقہ سے اُس کوخوب بچھ ہو چھ لیا ہوگا اور اُس كے عُدُه عِدُه بهلوول كو بحولى جائج اور تول ليا سوكا اور أن كے اخلاق اور أن كى عادت اوز حسلت پراس کااپیا پورا پورا اثر ہوگا کہ جیسا کہ ایسے شخص کی طبیعت پر ہونا مکن ہے جس میں وہ عقیدہ پامسُلہ بخو بی نرج نس گیا ہو۔ مگرجبکہ وہ عقیدہ ایک مور و ٹنی اعتقا وہوجا ہاہے اور لوَّك باب دادایا اُستاد بری رسم مترک کے طور برقبول کرتے ہیں تو وہ تصدیق قلبی نہیں ہوتی۔طبیعت اُس کوروہ دلی سے قبول کرتی ہے اور اس کئے طبیعت کا میلان اُس عقیدہ اور سٹلے کے مجلاوی پر ہوتا ہے میاں کک کروہ عقیدہ یامسٹلوانسان کے باطن سے بے تعلق ہوجا ہاہے ا درصرف اوبر ہی اوبر رہ جا تا ہے ادر تیام اخلاق اور عادات اُس کے برخلاف موتي إورا ببياب حالات بين أتي بي جيس كواس ماند من اكثر مين موتي رست ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عفیدہ یا سے اطبیعت کے باہر یا ہر بہتا ہے اور بجائے اس سے کہ وہ ول میں گھرکرے باہر ہی ا ہراہیے خواب اور کا نبطے دار پوست کی مانندلیٹا ہوا ہےجس کے سبب وہ باتین کہور میں نہیں آتیں جوانسان کے عرُہ عرُہ اوصاف درونی سے تعلق کھتی ہیں بلک اُس سے اِس م کی قت ظاہر ہوتی ہے جیسے کا نے دار کھور کے درخت کی السع موتى كدوه مذخوداس كليرى موئى زمين كويك فائده ويتاب اور مذا ورد كوكل بِعُول لِيجا رأس ميں لكانے ويتا ہے اور بجز اس كے كرول كى زمين كو ہميشہ خالى اور ديران اور بكار ارائ و اور مي نبيس كتا + جرانت بهان ہمریٰ اُس کی محتت ہرا بک مدیرب والا اپنے حال برغورک<u>ے سے مجولی جا</u>ن

یا جوجو باتبی *ان لفظوں سے ابندا*ء میں مراد رکھی گئیں تقبیں اُن میں سے بہت تھوٹری ہی معلوم ره جاتی اور بعیض اس کے کہ اُس کیلر بالائے کا اختقاد ہروم تروّنازہ اور زندہ بینی موٹزرہے اُس مے حرف چندا وصورے کلمے حافظ کی مرولت باتی رہ جائے ہیں اور اگر اُس کی مراد اور معنی کھی كه اقى رسته بن زون أن كايوست بى يوست باق ربتا اور مغزو اصليت نابود بوجاتى ہے۔اب ذراانصاف سے شلمانوں کوابناحال دیجھناچاہئے کہ تمام علوم معقول دِنغول میں اسی مزاحمت رائے یا تقلید کی بدولت اُن کا ورحقیقت ابسا ہی مال ہوگیا ہے یا نہیں \* إس زمانة تكسجس تدركه انسانول كوتهام زهبى عقايدا دراخلاتى أمؤرا ورعلمي مسائل ميس تخربه مبواسے اُس سے امر ذکورہ بالا کی صحت ٹا سٹ ہوتی ہے۔ جنائی ہم دیجھتے ہیں کہ جولوگ کسی مذبب باعلم ارك كم مرجد محق أن ك زماز مي ادراك ك خاص مرمدول باشا كروول مح د لول میں تووہ عقاید مامسائل طرح طرح کے معنیوں اور مراد وں اور خوبیوں سے بھر لوپر محقے ا ورأس كاسبب مين مخاكداًن ميں اور ان كے مخالف رائے والول ميں اس غرض سے مجيث وججت رمتي تمتي كرايك كوده سرك كے عقيده اور شله برغلبراور فوقيت حال مو گرجب اُسْ كو كاميال بهوال ادربهت لوگول سن اس كومان ليا در بحث اور حجت بند بهوكم أس كى نزتى بھی کھیرگئی ادر وہ اٹر جو د نون میں کھا اُس میں کھبی جان لدین حرکت ادر جنبش نہمیں رہی البی حالت میں فرد اُس کے حامیول کا بیرحال ہوتا ہے کمثل سابق کے اسینے مخالفول کے مقابار آماده نهب رہے اور جیسے کہ اُس عقیدہ یا مسئاری بیلے حفاظت رقے کے دبيى اب نهس كرت بلكه نهايت جموت غور اوربيجا استغناسه سكون اختبار كرية من اورحتی الامکان اُس عقیدہ اورسئلے بے برخلات کوئی دلیل نمبیں شنے اور اپنے گروہ کے لوگوں کو کھی کفرے فتووں کے ڈراوے سے اور حبتم میں جانے کی جُبوٹی دہست و کھالئے سے سُنے سے اورائس پر بحث کرنے سے جہاں تک ہوسکتا ہے بازر کھتے ہیں اور پر نہیں مستحصة كركمين علمون كي روشني جوآ فمآب كي روشني كي طرح بجليلتي سبنے او راعز اصوں كي ہوا اگر وہ بچھ ہوں توکیااُن کے روکے رُک کئی ہے اور جب کی نومت مہنچ جاتی ہے نواس عقید سلك كاجن كوان مح مشواؤل في نهايت محنتول سے قابم كيا تھا زوال شروع ہوتا ہے ائس دقت تمام علم ا درمقدس لوگ جواسم بخت زمانه سے میشیوا کینے جاتے ہیں اِس بات کی شکایت کرتے ہیں کم معتقدوں کے دلول میں اُن عقیدوں کاجن کو اُنہوں سے برائے نام قبول كيابيع كص بعي اثر نهيس يائت ادر با وجو د كيه و د ظاهر مبي أن عفيد و ل اورسلول وقبول کرتے ہیں مگراُن کا ایسا انز کر اُن کے معتقد دن کا حیال علین اور اخلاق اور ماوت اور معارث ہی

کی مزاحمت سلمانوں میں بہت زیادہ بھیل گئے ہے اور وہ اس کی نسبت ایک بہایت عمدہ مگر

ابد فریب تفریر کرنے ہیں اور وہ یہ سکتے ہیں کہ تام انسانوں کو اُن تام باتوں کا جانیا نینزور ہے

اور زمکن ہے جن کو بڑے بڑے بی میا ہا ہل معرفت اور عالم علوم دین جانے اور جھتے ہیں اُ اور نہ تم ندی الله علوم دین جانے اور اُن کو

بوسکتا ہے کہ مراکب عام آدمی ایک و کی اور وہ شمند نما لف کی تمام غلط بیا نہوں کوجائے اور اُن کو

غلط نا ہت کرے باتر دید کرنے اور غلط نابت کرنے کے قابل ہو بلا حرف آئنا ہم الدن کا فی ہے

کہ اُن کے جواب و بینے کے الائن ہمیشہ کوئی نہ کوئی موجود ہو نگے جن کی بدولت مخالف کی کوئی بات بھی بلا تردید باقی نہری ہوگی۔ بس سیدھی سادی عقل کے آدمیوں سے لئے بھی کا فی ہے

کرائ باتر سی ہوا تو دو دو اس بات سے وا تعف ہیں کہ ہم اُن تام مشکلات کے رفع دفع کرنے ہے

واسطے کا فی علم اور پوری لیا قت نہ میں رکھتے ہیں تو اِس بات کا بھین کر کرمطم نی ہوسکتے ہیں

واسطے کا فی علم اور پوری لیا قت نہ میں رکھتے ہیں تو اِس بات کا بھین کر کرمطم نہ ہوسکتے ہیں

واسطے کا فی علم اور پوری لیا قت نہ میں رکھتے ہیں تو اِس بات کا بھین کر کرمطم نہ ہوسکتے ہیں وہ لوگ اُن سب کا جواب دے نہیں یا آئیڈ ویسٹی ہو سے کے جو بڑے بڑے ہیں۔ وہ لوگ اُن سب کا جواب دے نہیں یا آئیڈ ویسٹی ہیں با آئی ہو کہ بین میں بیا ہیں بیا کہ بی جو بڑے براے براے عالم ہیں ب

اِس تقریر کوت کیم کرتے سے بعد بھی رائے کی آزادی اور محالف رائے کی مزاحمت سے جو نقصان ہیں اُس میں بچئے نقصان نہیں لازم آگا کیونکہ اِس تقریر کے بموجب بھی یہ بات قرار با تی ہے کا دمیوں کو اِس بات کامعشول بقین ہونا جا ہے کہ تام اعتراضوں کا جواب حسب اطبینان ویا گیا ہے اور یہ یقین جب ہی موسک ہے جب کہ اُس پر بحث ومباحثہ کرنے کی آزادی مواور مخالفوں کواجازت ہوکہ تام اپنی وجو ہات کو جو اُس کے مخالف رکھتے ہیں بیان کریں اور اُس

سئلاکو فلط تا بت کرے میں کوئی کوشٹ ٹی باتی نیجیوٹریں ہو۔

اگر تقلید کی گرم بازاری کا جیے کہ ہے کل ہے اور آزادا نہ مباحثہ کی بڑا جمت وعدم موجودگی کا نقصان اور بدائز درصور تیکن کی جید کہ ہم کا ہے اور آزاد انہ مباحثہ کی بڑا جمت وعدم موجودگی کا اس سئلہ اور مدائز درصور تیکن کی جید کے اس ماری اس کے در مزاجمت عقل و فہم کے حق میں مصرے گرا اخلاق کو تو اس سے بھی مفرت نہیں ہونچی اور ندائس سئلہ کی یا رایوں کی اس قدر و منزلت میں کہ ان سے نمایت عمدہ اثر لوگوں کی خصلتوں پر ہوتا ہے جھے نقصان ہے اس مارون کے اس میں ہوتا ہے ۔حقیقت میں مجھول اس کی مباحثہ کو اور نوس کی مباحثہ کو اور کی موجود گا میں موجود گا میں مرف سئلہ یا رایوں کی وجو بات ہی کو لوگ نہمیں مجمول کا تے گا اکر اس سے مہماد کی عدم موجود گا میں مرف سئلہ یا رایوں کی وجو بات ہی کو لوگ نہمیں مجمول کا تے گا اکر اس سئلہ یا رائے کے معنی اور مفصود کو بھی بھی ول جا تھے ہیں جانجیجن نفطوں ہیں وہ مکمل اور ایک موقوف ہو جا تا ہے مشاریا دائے بیان کی گئی ہے اُن سے کسی رائے یا خیال کا قائم کرنا تک موقوف ہو جا تا ہے مشاریا دائے بیان کی گئی ہے اُن سے کسی رائے یا خیال کا قائم کرنا تک موقوف ہو جا تا ہے

رائے کے کوئی بات نہی صلحت وقت بھے کو ایرخیال کر کر کر گر نمٹ کے یاکسی کے برظاف بھٹر کرناخیرخواہی نہیں ہے مباحثہ کو ترک کردیا نواس کا نتیجہ بجزاس کے اور پھے نہیں ہوا کہ اُس بڑویز سے کسی کے دلوں میں طلق اثر نہیں کیا اور ایک مردہ راے سے زیادہ اور پھے رتبہ لوگوں کے دلول می نہیں یا یہ

ووسری بات پرہے۔ بینی بہلے اُس الم سئلہ اینقیدہ کے بہے ہونے پر تقااوراب اُس کے مفید عام ہونے پر تقااوراب اُس کے مفید عام ہونے پرہے حالانکہ بر بات بھی کہ در کہ سئلہ اینقی ڈمفید عام ہے اسی قدر بجٹ ومباحثہ کا مختاج ہے جس قدر کہ دو اصل مسئلہ این عقیدہ مختاج ہے ۔

ایسی رائے رکھنے والے اِس علمی پرایک اور دوسری علملی پرائے ہیں جگہ وہ پر کہتے ہیں کہم ہے صوب اُس کی جسلیت اور سجائی برجمت کی مالنت کی ہے اُس کے مفیدعام ہوہے کی مجت پر مالنت نہیں کی اور برنہ میں شجھتے کررائے کی صدا قت خود اُس کے مفیدعام ہوسے کا ایک جزوسے مکن نہیں کہم کسی رائے کے مفیدعام ہوسے پر بغیراُس کی حقت اور سچانی ثابت کئے بحث کر سکیں۔ اگر ہم میر بات جانئی چاہتے ہیں کہ آیا فلاں بات لوگوں کے حق میں مفید سے یا نہیں تو کیا ہے مکن ہے کواس بات پر توجہ نگریں کہ آیا وہ بات بچے اور محیح ووست بھی ہے یا نہیں۔ اوسے اور اعلام ب اِس بات کو قبول کرینگے کہ کوئی رائے یا مسئل یا اعتقاد جو صداقت اور رائتی کے برخلاف ہے در صل کسی کے لئے مفید نہیں ہوسکتا ہ

یتام مباحثہ جوہم سے کیا ایسی صورت سے متعلق تھا کہ رائے مرہ جہاور لیم شدہ فلط اور اُس کے برنطاف رائے کوجس کا بندر کھنا لوگ چاہتے تھے تھے تھے جے و درست وض کیا تھا۔
اب اس کے برنطاف برنتی کو اختیار کرتے ہیں بعنی بیزفرض کرتے ہیں کہ رائے مرّد جہاور اُس مندہ صعیح ہے اور اُس کے برخلاف رائے جس کا بند کرنا چاہتے ہیں غلط اور نا درست ہے اور اِس بات کو ثابت کرنے ہیں کہ اُس غلط رائے کا بھی بند کرنا خالی بُرائی اور نقصان سے نہیں \*
بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اُس غلط رائے کا بھی بند کرنا خالی بُرائی اور نقصان سے نہیں \*
ہوسک تو وہ ایک مردہ اپنی رائے کے غلط ہوئے کے امکان کوت لیم کرے یہ بات خوب اِد
موسک تو وہ ایک مردہ اور مردار رائے قرار دی جاویگی نزایک زندہ اور حق حقیقت اور د ہجی
ہوسک تو وہ ایک مُردہ اور مردار رائے قرار دی جاویگی نزایک زندہ اور حقی حقیقت اور د ہجی
ایسی حق اور بی بات قرار نہیں پاسکتی جس کا اخر ہمیشہ لوگوں کی طبیعتوں ہر رہے ہ

الیمی می اورج بات وارمهای با ملتی جس کا افزایسته اولون می جیعتون بررسیده گذسته نداور حال کے زائز کی تاریخ برغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کا بعضی فند ظالم اورنوں سے بھی نهایت بیتی او صبح بات کی رواج پر کوسٹنٹ کی۔ الاان سمے ظلم سے اُس پر آزادی سے مباحثہ کی اجازت نہیں وی۔ اور بہت سی ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کرنیک اور تزبیت یا فنہ گورنمنٹ سے نہایت بیتی اور میجے بات کا رواج وینا چا یا اور لوگوں سے یا تو اِس خیال سے کہ جارے مباحثہ اور ولا یل کو اُس ا ۔ کے میں کچھ مداخلت نہیں ہے ایکو مئی اکتفات نہیں کرتا از نوا مبادلتہ کو نہیں اُٹھایا یا ایسے وہمی خوفسے یا اراکین گورنمنٹ کی بدمزاجی کے ڈرسے بااُن کی خلا

لباحكيم اوركيا منعضب ابل مذبب سب اسي كونسليم كرقي بين اور اسي كو سيج جانت بين اور مزامبى عقائد سے بھی زیادہ اُس کی سجائی ولول میں تبھی سے بنیر آزادی رائے کے کسی جیز آئی اُن جمال کک اُس کی سجائی دریافت ہونی حکن ہے دریافت نہیں ہوسکتی۔جن اعتقادون کو ہم نہایت جائز و درست سمجھتے ہیں اُن سے جواز و درستی کی اور کوئی مسندا ور بنیا د بجز اِس کے نهیس پوسکتی که تمام دنیا کو اختیار و یا جاوے کہ وہ اُن کو بے نبیا د ثابت کریں-اگروہ لوگ ایسا قصد ذكري ياكري اوركامياب منهول توجعي مم أن يريقين كامل ركھيے كے مجاز نهيں جرك البنة ايسى أجازت ديين سيم سف اكب السانهايت عره ثبوت أن كاحت كاحيل كياب جوانسا بول كعقل كى الت موجوده سے مكن بھاكيونكرائيبي عالت ميں بم نے کسی ایسی بات سے غفلت نہیں کی جس سے سیجے صحیح بات ہم تک نہنچ سکتی ہو-ادراگرامر مذکورہ برمباحثہ کی اجا زت جاری رہے توہم اُمیدکرسکتے ہیں کہ اگر کو بنی بات اس سے بہتر اور پیج اور سیجے اور سیجے تودہ اُس وفت ہم کو چال ہوجاویگی جبکہ انسانوں کی عقل دفعم اُس کے دریا فت کرسے کے تابل ہوگی- اور اس اثنار میں ہم اس بات کا یقین کرسکتے ہیں کہ ہم راستی اورصدافت کے إس قدر قريب بهني كنفه بهن جب قدركه بهارسه زمانه من مكن يخار غرضكم الك خطا وار وجود جس کوانسان کہتے ہیں اگر کسی امر کی نسبت کسی قدر یقین طال کرسکتا ہے تواس کا بہی طريقه سع جوبيان جواا ورمسلماني ندمهب كاجوابك مشهور سئايس كراكيق يعلوولا بعلى يرأس كى ايك اوسيخ تفسيرسيم به

گرایک بهت برا وصوکہ ہے جوانسانوں کو اور بعضی و فعہ نیک گور نمٹوں کو بھی گزارہے ۔ اُلے

کے بندکر نے برائل کرتا ہے اور وہ سکر اُسٹور مندی کا ہے جس کو فلط اور جھٹا نام صلحت عام کا
ویا گیا ہے و للہ د دومن قال برعکس نہند نام زنگی کا فور۔ اور وہ سکر یہ ہے کہ کسی رائے اسئلہ
یا تقیدہ کی سچائی اور صحت پر بحث کرنے ۔ سے اِس سے مالات کی جاتی ہے کہ کو وہ فی نفسہ کیسا ہی
ہومگر اُس سے عام لوگوں کا یا بندر سنا نہایت مفید اور اعت صلاح وفلاح عام لوگوں کا بہت ہومگر اُس سے عام لوگوں کا بندر سنا نہایت مفید اور اعت صلاح وفلاح عام لوگوں کا بابندوستان میں اور خصوصاً مسلالوں میں بررائے بخترت رائے ہے ہیکہ اِس گناہ اُلے میں کام تصور کیا جا تا ہے اِس رائے کا نتیجہ یہ سے کہ مباحثہ اور رایوں کی
ازادی کا بند کرنا اُس سک کام تصور کیا جا تا ہے اِس رائے کا نتیجہ یہ سے کہ مباحثہ اور رایوں کی
موسے پر بنجھ ہے مگر افسوس سے کہ ایسی رائے رقعے والے یہ نہ یس مجھے کہ وہی دیوے
مابن لینی اپنے آپ کو نا قابل مہود خطا ہم جھے کہ جس سے اُنہوں سے تو ہی کھی بھر کیے اگر
مابن لینی اپنے آپ کو نا قابل مہود خطا ہم جھے کا جس سے اُنہوں سے تو ہی کھی بھر کیے اگر
ہورائم ہورائے میں اُنہوں سے اُس کی جا تا ہوگا اب کی مرحف ایک بات پر محفا اب کو ہی دیوے
ہورائم ہورائے ہورائے ہورائے ہورائے کہ جا تا ہور میں ایسی کی جا کہ ہورائے ہورائی ہورائے ہورائے ہورائے ہورائی ہورائے ہورائے

حصراس ایک بات پرہے کرجب وہ نملط ہو توضیح کی جاسکتی ہے گرائس پر اعتماد اُسی وقت کیا جاسگتاہے جبکہ اُس کے صبیح کرنے کے ذریعے ہمیشہ برتاؤمیں رکھے جادیں۔ خیال کرنا چاہئے کرجس اُدمی کی رائے حقیقت میں اعتماد سے قابل ہے اُس کی وہ رائے اِس قدرومنزلت كوكس وجه سے بنجي سے -اس وج سے بنجي ہے كه أس سے مبيشه اپني طبیعت براس بات كو گوا را رکھا ہے کہ اُس کی رائے پر بکتہ جینیا آب کی جاوی ادرائس سے ایا طریقہ پر مظہرایا ہے کہ ليخ مخالف كى رائے كو كھنڈے ولسے سُنااوراس میں جو كھنے ورست اور واجب محقط اُس سے خود ستفید ہونا اور جو کچیےاُس میں غلط اور نا واجب بتصااُس کو بھے لینا اور موقع براس غلطى سے أوروں كوھى أگاہ كرونيا أيسا شخص كو إياس بات كوعلى طور يرتسليم كرناہے كرج طريقير ہے انسان کسی معاملہ کے کُل مدارج کوجان سکناہے وہ صرف یہ ہے کہ اُس کی بابت ہرم کیائے کے لوگوں کی گفتگو کو مستنے اور جن جن طریقوں سے ہر بچھ اور طریقبر اور طبیعت محماد می اُس معامله پرنظرکری اُن سبطریقوں کوسوچے اور شبھھے کسی دانا اُرمی نے اپنی دانا کی بجز اِس طریقے کے اور کسی طرح پر حال نہیں کی۔انسان کی عقل دفعم کا خاصر ہی ہے کہ وہ اِس طور کے سواا ورکسی طور سے قهذب اورمعقول ہوہی نہیں سکتی اورصرف اس بات کی ستقل عادت کے سواکہ اپنی رائے کواُور وں کی را یوں سے مقابلہ کرسے اُس کی اصلاح وکمیل کیا کرے اور کونگ بات اس براعتاد کرنے کی دجه متصور نه میں موسکتی اس لیے کہ اِس صورت میں اُس شخص مے لوگول کی اُن تام اِ تول کرجواُس کے برضلاف کہ سکتے تھے بخوبی مُنااور تام معرضوں کے سامنة اپنی رائے کو ڈالا اور بھوض اس سے کہ مشکلاتوں اور اعتراضوں کو چھٹیا دے خوداس يح جمتوكي اور مرتاف سے جو مجھه روشنی بنجی اُس کو بن بندیں کیا تواپساشخص البتر اِس مات كے خیال كرنے كا استحقاق ركھتانے كەمىرى رائے البيتے خص ياشخاص سے جنهوں نے اپنی رائے کو اس طرح برگخِنتہ نہیں کیا ہترو فا ہی سے 🖈

جشخص گواپن را مدیرسی قدر بحقوسا کرنے کی خواہش ہویا یہ خواہش رکھتا ہوکہ عام لوگ بھی اُس کوت ہم رہیں اس کاطریقۂ بحراس کے اور کچھے نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کو عام مبات اور برسکتے ہوگوں کواعتراضوں کے ملئے عاصر کرنے گار نموش صاحب کی صحت اور بیٹت اور مسئار تقل پر اعتراض اور حجت کرنے کی اجازت نہ ہوئی تو دنیا اُس کی صحت اور سرافت پر ایسا کینتہ لقین نہ رسکتی جیسا کہ اب کرتی ہے کیا بچھے مخالفت ہے جولوگوں سے اُس دانا حکیم کو ساتھ نہیں کی اور کونسی مذہبی لعن وطعن سے جواس سے اور پی رائے رکھنے والے حکیم کو نہیں وہی گئی گریؤور کرنا جا ہے کہ اُس کا متیج کیا ہوا۔ یہ ہوا کہ اُرج تام دنیا کیا دانا اور کیا ناوان۔ اور مقتر بين لوگول كوخراب يا بداخلاق يا بدند بهب ناكرين .

انسان کی جیلی حالتوں کو موجودہ عالتوں سے مقابی کرنے پر معلیم ہوتا ہے کہ ہرزاؤیں انسان کا ایسی حال ہے کہ سلول گا ایسی حال ہوتا ہے کہ سے کہ سے ایک ہی خص اس قابل ہوتا ہے کہ کرے دقیق معاملہ بررائے دے اور نسانی ہی صوب اس میں رائے دینے کی لیا قت نہیں رکھنے گا اس ایک گردی کی رائے کی عمد کی جمی صوب اضافی ہوتی ہے اس لئے کہ اکلے زمانہ کے لوگوں میں اکپر آدمی کی رائے گردی کی ملطی اب بخوبی رق المجولی ہوگئی ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ان کی محلوراً مرتصیں جن کو اب کوئی تھی ہوگئی ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ان کو لیے خارداً مرتصیں جن کو اب کوئی تھی ہوگئی ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ان کو لیے خارداً مرتصین جن کو اب کوئی تھی کو گئی ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ان کو سے خارداً مرتصین جن کو اب کوئی تھی اور کوئی ہی اور درست نہیں ہوتا ہے گراس کا سبب بھزانسان کی عقل و فوج کی ایک شوہ میں اور سینت کی جو نہا یت ہی بی نیسی میں افسان اپنی غلطیوں کو سہا حشہ اور تیج ہے کے ذریعہ سے موسلے کی بصلاح نے بی بی احسان کی خلطیاں درست کر لیے کی فالمیت رکھتا ہے ہیں انسان اپنی غلطیوں کو سہا حشہ اور تیج ہو ہے ذریعہ سے درست کر لیے کی فالمیت رکھتا ہے ہیں انسان اپنی غلطیوں کو سہا حشہ اور تیج ہو تیا در قرن البت کی جمامہ تو تنا در قرن البت کی جمامہ تو تنا در ورست کی فلطیات کی جسان کی جمامہ تو تنا در قرن البت کی جسان کی جمامہ تو تنا در قرن البت کی جسان کی جمامہ تو تنا در قرن البت کی جسان کی جمامہ تو تنا در قرن البت کی جسان کی جمامہ تو تنا در قرن البت کی جسان کی جسان کی جمامہ تو تنا در قرن البت کی جسان کی جمامہ تو تنا در در در سینت کی جسان کی جسان کی جسان کی جسان کی خوالے کی جسان کی جسان کی خوالیات کی جسان کی جسان کی جسان کی خوالیات کی خوالیات کی جسان کی خوالیات کی جسان کی جسان کی جسان کی جسان کی خوالیات کی جسان کی جسان کی جسان کی جسان کی خوالیات کی جسان کی ج

اس بات سے واقف نہیں ہوتاگراس کے زبانہ سے بیلے اور زبانوں کے اور ملکوں اور فرقوں فرقوں کے اور مذہبوں کے لوگ اس میں کیارائے رکھتے سے اور اب بھی اور ملکوں اور فرقوں اور مذہبوں کے لوگ کیارائے رکھتے ہیں۔ ایستی خوس کا بیصال ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی بولیک کو کہ در حقیقت وہ را است برصات ہے اپنی فرنسی دنیا یا جمہور کے وقر ڈال ہے ایس مجھو کو کہ در حقیقت وہ رائے یا اس کا حال ہو کئے جبی انتبارا ور بقین کے لاین نہیں ہیں اس لیا کہ جن وجوہات سے وہ خص سبب مسلمان خاندان یا تھی بیدا ہوت کے اِس وقت بڑا مقد س مسلمان ہے اُنہی وجوہات سے آگروہ عیسائی خاندان یا تھی ہیں اور علی اور خال میں بیدا ہوتا او وہ بھلا چنگا عیسائی یا ثبت پرست ہوتا وہ مطلق اس بات کا خیال نہیں گرا کہ میں بیدا ہوتا او وہ بھلا چنگا عیسائی یا ثبت پرست ہوتا وہ مطلق اس بات کا خیال نہیں گرا کہ کی وکی حقیقت سے زبانہ کے زبانہ کا داور اُن سے جسی بہت بڑی دنیا کا خطا میں پڑنا مکن ہے اُنہی میں بہت بڑی دنیا کا خطا میں پڑنا مکن ہے اور ساتھ اور غادم موجودہ سے بخوبی ظاہر ہے کہ ہرزبانہ میں ایسی لئی سے اور عادم موجودہ سے بخوبی طاح ہی نہیں بلکہ سرا سراخود ہو گئی ہو گئی اور نا معقول مغربی ہی جیس کے بید کے زبانہ میں مورد نام میں باکہ سرا سراخود ہو گئی ہو گئی ہو کہ ہو تا میں جو اس کے دیں کے زبانہ میں جو انکی زبانہ میں عام طور پرمرق ہے تھیں اور اور نامعقول مغربی گئی جیسی کی ہو سے کی جو انگلے زبانہ میں عام طور پرمرق ہے تھیں اور اور نامعقول مغربی گئی ہیں ہو اس مودد ہو گئی ہیں ،

انسانوں کی بجھ پر بڑا افسوں ہے کجس قدرکر دوا بیخ خیال وقیاس میں اپنے سے اِس مشہورمقول کی سند پرکرہ کا نسان مرکب من کی خطار والنشیان "سہود خطاکا ہونا نمکن مجھتے ہیں اُس قدرابنی رایوں اورابنی با توں کے علدراً مدمین نہیں بجھتے اُن کی علی با توں سے اُس کی قدر و منزلت نمایت ہی خفیف معلوم ہوتی ہے ۔ گوخیال دقیاس میں اُس کی میسی ہی بڑی قدر و منزلت بجھنے ہوں ۔ اگر چرسب اس بات کا اقرار رقے ہیں کہ ہم سے سہود خطا ہوئی تکن ہے مگر سبت ہی کم او می الیسے ہوئے جو اُس کا خیال رکھنا اوراز روئے عمل کے بھی اُس کی احتیاط کرنا صدر سمجھتے ہوں اور عملی طور پر اس بات کو سلیم کرتے ہوں کہ جس رائے کی صحت کا اُن کوخوب بقین ہے شاید وہ اُسی سہو و خطاکی مثال ہوجس کا ہونا وہ اپنے سے حکمت بچھتے ہیں ہو

جولوگ که دولت یا منصب اورهکومت یا علم کے سبب غیرمی دو تعظیم دا دب کے عادی اور تی بیل کے جوری دو تعظیم ما دا اپنے میں اور اپنے میں اور اپنے میں اور اپنے میں سبود خطا ہو لئے کا اضال کھی بنہیں کرتے اور جولوگ اُن سے سی قدر زیادہ نوش لصیب بابی یعنی دہ کہیں کہیں اور اپنی را بول پر اعتراض اور بحبت اور کوار ہونے ہوئے شنتے ہیں اور کوئی کی یعنی دہ کہیں کہیں کہوں تو متنت ہو سے بیاس کو چھوڑ دیں درورست باس اِ تے عادی ہوتے ہیں کہ جب غلطی پر ہوں تو متنت ہو سے براس کو چھوڑ دیں اور دورست بات کو دائی کہواں کو اپنی ہرایک رائے کی درستی پر بقین کا مل تو نسیس ہوتا مگران را بول بات کو دہ نہا ہت اور کور میتے ہیں یا اسپے لوگ جن کی درستی پر بقین کا مل تو نسیس ہوتا مگران را بول کی درستی پر بات کو دہ نہا ہت اوب و تعظیم کے قابل جھنے ہیں اُن را بول کوت کی برائے اور خص اُسی قدر ونیا قاعدہ کائے ہے کہ جوتھ صربی قدر اپنی ذاتی رائے پر اعتاد نسیس رکھتا وہ شخص اُسی قدر ونیا کی رائے پر عمر کی رائے پر عمر کی رائے یا جمہور کی دائے یا جمہور کی رائے یا جمہور کی رائے یا جمہور کی دی جمہور کی رائے یا جمہور کی رائے کا جمہور کی رائے یا جمہور کی رائے کا جمہور کی رائے کا جمہور کی رائے کی جمہور کی رائے کا جمہور کی رائے کی جمہور کی رائے کی دور بی خواتوں کی جمہور کی دور کی جمہور کی رائے کی دور بیا جو کی دور کی د

ندسب کہا جا آہے۔ گریبات بیجھنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے نزدیک دنیا سے یا جمہورسے کیا مراد ہوتی ہے ہوالیسے شخص کے نزدیک دنیا سے اور جمہورسے مہ چندانتخاص معدود مرا د ہوتے ہیں جن سے وہ اعتقاد رکھتا سے یا جن سے وہ ماتا جُلتا ہے مثلاً اُس کے ووستوں یا ہم رایوں کا فریق یا اُس کی ذات برا دری کے لوگ یا اُس کے درجہ وارتبہ کے لوگ ۔ پس اُس کے نزدیک تام دنیا اور جمہور کے معنی اُنس ملی شخم ہو دانے ہیں ۔ اور اِس لئے دہشخص اس رائے کو دنیا کی یا جمہور کی مائے جمع کر اُس کی درستی پرزیا وہ تریفین کرتا ہے ۔ اِس بیمائت جموعی رائے کا جواعتا واور نفین اُس کو زیاد ، ہوا سے اور ذرا جسی اُس میں لغرش نہ میں ؟ تی۔ اُس کا سبب یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اُس کو زیاد ، ہوا سے اور ذرا جسی اُس میں لغرش نہ میں ؟ تی۔ اُس کا سبب یہ ہی ہموتا ہے کہ وہ باعت ہوتے ہیں کواکن کی آیندہ نسلیں سبب انتخفیق باقی رہ جاسے ان اعتراضوں کے جبل و اکن اعتراضوں سے واقف ہوں اُسی وقت مذہب سے نحرف ہو حبادیں۔ وہ خو و اِس بات کے باعث ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نا دائی سے تنام ونیا پر گوبا میں بات ظاہر کرتے ہیں کہ اس مذہب کو جس کے وہ بیٹر و ہیں منی لفوں کے اعتراضوں سے نہایت ہی اندلیشہ سے آگر اُنہی کے مذہب کو کاکوئی شخص مغرض صول غراض ندکورہ اُن کا کھیلانا جیاسے تو خوداُس کو معترض کی جگر نصتور کوئی شخص مغرض میں دوست کو دشن قرار دیتے ہیں ہ

کیاغُدہ رائے اس انے کے برخلاف رائے کے مشہر ہونے میں مزاہمت کرنے سے خوداُن حامیوں کا برنسبت اُن کے مخالفوں کے زمایدہ ترفہ صان ہے اِس کئے کراگروہ رائے صحیح و درست ہوتواُس کی مزاحمت سے غلطی کے بدلے جبحے اِت کھان کرنے کا موقع اُن کے ہائی سے جا ماہے اوراگروہ غلط ہے تواس اِن کاموقع باتی نہیں رہنا کر خلطی اور صحت کے مقالمہ سے جو حت کو نہا وہ اُتھام اوراُس کی سچائی زیادہ تر ولوں برموشرمونی ہے اوراُس کی روشنی داول ہیں نیٹھ جائی ہے اس میتجو کو قال کریں ہونی تحقیقت نہاہت عزمہ خارائہ سے ﷺ

معامل سے علاقد رصتی بہوں یا و منبوی معاملہ سے نمایت ہیں گا جسیلنا اور شنشر ہونا خواہ وہ دہنی معاملہ سے علاقد رصتی بہوں یا و منبوی معاملہ سے نمایت ہیں گئے۔ در نفید سے جو و نوائ سے ہولی خور کرنے کاموقع ملتا ہے کہ اُن ہوں سے کوئسی مہترہ یا اُن دونوں کی تا نبدلیت والائل سے ہولی سے جو فیدا گار نہرایک کے مناسب ہیں۔ ہم کو اِس بات کا کبھی تقین کامل نہیں ہوساتا کہ جس رائے کی مزاحمت میں یا بندر ہے میں ہم کوئس شرک تے ہیں وہ غلط می ہے اور اگریشیں بھی ہوکہ وہ غلط ہی ہے اور اگریشیں بھی ہوکہ وہ غلط ہے تو بھی اُس کی مزا اُکت اور اُس کا انس اور الن سے ضالی نہیں ہ

ز صن کروکر جس رائے کا بندگزاہم چاہتے ہیں حقیقت میں وہ رکتے ہیے و درست ہے اور جولوگ اُس کا انسداد جاہتے ہیں وہ اُس کی وہتی اور صحت سے مُنکر ہیں گر نور کرنا جا ہے کہ وہ لوگ یعنی اُس رائے کے بندگر نے والے ایسے نہیں ہیں جن سے فلطی اور خطاہ ہونی مکن نہ ہونوائن کو اِس اِس کاحق نہدیں ہے کہ وہ اُس فاص معاملہ کو تنام انسانوں کے لیئے خور نیسل کریں اور اُندر شخصوں کو اپنی رائے کام میں لانے سے محروم کردیں کسی مخالف رائے کی ساعت سے اِس وجہ سے انکار کری کہم کو اُس کے فلط ہوئے کا تقین ہے گویا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یقین بھی اور کا کرتیہ رکھتا ہے اور اُس بی محمد و دخطا کا مونا نامکن ہے ج

#### <u>آزادئے رائے</u>

ہم لینے اس آرٹیکل کوایک بٹرے لائی اور قابل زوائر السے فیلسون کی تحریب اخذ

کرتے ہیں۔ رائے کی آزادی ایک ایسی چیزہ کو ہرایک انسان اُس پر پوراپورا حق رکھتا ہے۔
فرض کروکہ تام اومی بجز ایک شخص کے کسی بات پر تنفق الرائے ہیں گر صرف وہی ایک شخص اُن کے لئے
بر ضلاف رائے رکھتا ہے تو اُن تام آدمیوں کو اُس ایک شخص کی رائے کو غلط مخصرانے کے لئے
اُس سے زیادہ مجھے ہت تقات ہمیں ہے جننا کہ اُس ایک شخص کو اُن تام آدمیوں کی رائے کے فلط
اُس سے زیادہ مجھے ہت تقات ہمیں ہے جننا کہ اُس ایک شخص کو اُن تام آدمیوں کی رائے کے فلط
اُس سے زیادہ کی اُن کے اُن میوں کی رایوں کے غلط مخمرانے کا استحقاق ہمواور ایک آدمی کو
بیتا بل قو آدمیوں کے یہ تحقاق نہورائے کی غلطی آدمیوں کی تعداد کی کمی میٹی پر شخصر نہیں ہے
بیتا بل قو آدمیوں کے یہ تحقاق نہورائے کی غلطی آدمیوں کی تعداد کی کمی میٹی پر شخصر نہیں ہے
بیتا بل قو آدمیوں کی رائے ہی خلطی تعمل سے کہ تو آدمیوں کی رائے بمقابلہ ایک شخص
بیکہ قون استدلال پر نجھ سے جیسے کہ یہ بات مکن سے کہ تو آدمیوں کی رائے بمقابلہ ایک شخص

رایون کابندر بہنا خواہ بسبب سی ندہبی خوف کے اور خواہ بسبب اندیشہ براوری وقوم کے
اور خواہ بہنا می سے ڈرسے اور یا گور منٹ کے ظلم سے نہایت ہی بڑی چزہے۔ اگر دائے اِس
قسم کی کوئی چزہوئی جس کی قدر وفتیت صرف اُس رائے والے کی ذات ہی سے متعلق اور
اُسی ہیں محصور مہوتی تورایوں کے بندر ہے سے ایک خاص خص کا یا معدو دے چنکا نقصا
متصور ہوتا گردایوں کے بندر ہے سے تام انسانوں کی حق تلفی ہوتی ہے اور کی اِنسانوں کو

نقصان بنیجا سیم اور نصرف موجود وانسانوں کو بلکران کو بھی جو ایندہ پیدا ہونگے ،

اگر جیرتم و رواج بھی اُس کے برخلا ف رایوں کے اظہار کے لئے ایک بہت توی زام کا

گناجا اسے نیکن مذہبی فیالات مخالف مذہب رائے کے اظہار اور شہر ہونے کے سے نہایت

انتو کے مزام کار ہوتے ہیں۔ اِس نے کم اوگ صرف اسی پراکتفا نہیں کرتے کہ اُس کا افسالے

کا ظاہر ہونا اُل کا ایس نے دور اسے ملکہ اُسی کے معالمے جوش مذہبی اُمنڈ آ آ ہے اور عقل کو سلیم

منہیں رکھتا۔ اور اُس حالت میں اُن سے ایسے افعال واقوال بر زوم ہوتے ہیں جو اُنہیں کے

منہیں رکھتا۔ اور اُس حالت میں اُن سے ایسے افعال واقوال بر زوم ہوتے ہیں جو اُنہیں کے

منہیں رکھتا۔ اور اُس حادم رہیں۔ وہ خود اِس اِت کے باعث ہوتے ہیں کہ بسبب

کو مخالفوں کے اعتراض لا معلوم رہیں۔ وہ خود اس اِت کے باعث ہوتے ہیں کہ بسبب

مخالفوں کے اعتراض لا معلوم رہیں۔ وہ خود اس اِت کے باعث ہوتے ہیں کہ بسبب

مخالفوں کے اعتراض لا محقوق کے اور بلا دفع کئے باقی رہ حادیں۔ وہ خود اِس اِت کے

لوگوں کی بدولت ہوگی۔ اِس خوابی کا سبب ہیں ہواکہ اُس تمام قوم کی حالت کیسال اور مشابہ ہوگئی اور سب کے خیالات اور طریق معاشرت ایک سے ہوگئے اور سب کے سب سکسال قواعداور مسأیل کی پابندی میں پڑگئے اور اس سبب وہ قوتیں جن سے انسان کو روز بروز ترقی ہوتی ہے اُن میں سے معادم ہوگئیں ﴿

پیں جبکہ ہم سلمان ہن ہوئے ان سے رہنے دالے جن کی رسومات بھی عُرُہ اصوافی قواعد پر بہنی نہیں ہیں بلکہ کو ئی رہم اتفاقبہ اور کوئی رسم بلاخیال اور قوموں کے اختلاط سے آگئی ہے جس میں ہزارول نقص اور ٹرائیاں ہیں بجرہم اُن رسوموں سکے با بند ہوں اور نر اُن کی بحیلائی بُرائی ریفور کریں اور نہ خود کچھے اصلاح اور درستی کی فکر میں ہوں بلکہ اندھا دھندی سے اُنہی کی بیروی کرتے جلے جاویں۔ تو سمجھنا جا ہمنے کہ جرارا صال کیا ہوگیا ہے اور این دیکھنے کہ میں اراصال کیا ہوگیا ہے اور این دیکھنے کہ میں السامی دور کیا ہے اور این دیکھنے کہ میں اور این کیا ہمدینہ دور کی کردیں ہوگیا ہے اور این دور کیا ہوگیا ہے اور این دور کی کردیں دور کی کردیں دور کیا ہوگیا ہے اور این دور کی کردیں دور کیا ہوگیا ہے اور این دور کی کردیں دور کردیں دور کردیں دور کردیں دور کردیں کردیں دور کردیا ہو کردیں دور کردیں د

ہماری نوبن چینیوں کے صال سے بھی رسومات کی بابندی کے سبب بدتر ہوگئ سے اور اب ہم میں خوراتنی طاقت نہیں رہی کہ ہم اپنی ترقی کرسکیں اُس لئے بجز اس کے کہ دو سری قوم ہماری ترقی اور جارے قوائے عقلی کی تو ٹیک کا باعث ہواور کچڑیا رہ نہیں - بعد اِس کے کہ ہما دے قوائے عقلیہ تخریک میں آجادیں اور کھے قوت ایجاد ہم میں شاختہ ہو یہ ہم

يهراس قابل بونت كُه خودايني ترقى مع لغ يجهركسكين ب

مگرجکہ م دوسری قوموں سے ازراہ تعضب نفرت رکھیں اورکوئی نیاط بیقہ زندگی کا کہ وہ کہ ہم دوسری قوموں سے ازراہ تعضب نفرت رکھیں اور این کیا بندی کے معیوب مجھیں تو چھر ہم کواپنی کھلائی اور اپنی نزتی کی کیا توقع سے پ

اس سے میں میں میں میں اور ایک فدہب رکھتے ہیں جس کوہم دل سے ہے جانتے ہیں اس سے میں کا سے ہے جانتے ہیں اور ایک فدہب رکھتے ہیں جس کوہم دل سے ہے جانتے ہیں اس سے ہم کو مذہب بابندی صرور ہے اور وہ اسی فذر ہے کہ جو بات معاشرت اور تذاف کو اس سے ہم کوہ مباط میں میں ہے۔ درصورت ٹانی بلائٹ ہم کوہ حتراز کرنا چاہے میں اور درصورت آنانی بلائٹ ہم کوہ حتراز کرنا چاہے اور درصورت اول بلا کھا ظاہر کو تراکیتے اور درصورت اول بلا کھا ظاہر کرنا صرور بلکہ واسط ترقی قومی سے فرص ہے ۔ اور بلا کھا ظامس بات سے کہ لوگ ہم کوئرا کہتے ہیں یا بھلا اُس کو اختیار کرنا صرور بلکہ واسط ترقی قومی سے فرص ہے ،

فدا همهمسلهان را برین کار توفیق و بده اهسان اس برسب کورسائی ہوتی ہے۔ آمدور فت سے ذریعوں کی ترقی سے مختلف مقاموں کے لوگ مجتمع اور شامل ہوتے ہیں اور ایک مگہسے ووسری جگہ جلے جانے ہیں اور اس سبب بھی مثابہت مذکور ترقی باتی ہے۔ کارخانوں اور تجارت کی ترقی سے اسائش اور آرام سے وسلے اور فاکر سے زیادہ شائع ہوتے ہیں اور ہوشم کی عالی ہی بلکہ بڑی سے بڑی اولوالعز می سے کام الدی کا بہتے گئے ہیں کہ شرخص اُن کے رہے کو موجود وستعدموتا ہے کسی خاصشخص ایسی عالمت کو بہنچ گئے ہیں کہ شرخص اُن کے رہے کو موجود وستعدموتا ہے کسی خاصشخص میا گردہ برخصر نہیں رہا ہے بلکہ اولوالعز می تمام لوگوں کی خاصیت ہوتی جاتی ہے اور ان سب کی اُزادی اور عام رائے کا غلبہ بڑھتا جاتا ہے اور بیتام امور لیسے ہیں جیسے اُنگستان سے تمام لوگوں کی رائیں اور عا و تیں اور طریق زندگی اور قواعد معاشرت اور امورات رہنج و راحت کیساں ہوتے جاتے ہیں اور بارٹ بر بائت بر کا کہ اور توم سے مہذب ہونے کا اور ترقی پر ہنچینے کا بہن تیج ہم اور ایسا عُدہ نتیج ہے کہ اس سے عُرہ نہ میں ہوست اور ایسا عُدہ نتیج ہے کہ اس سے عُرہ نہ میں ہوست اور ایسا عُدہ نتیج ہے کہ اس سے عُرہ نہ نہیں ہوست اور ایسا عُدہ نتیج ہے کہ اس سے عُرہ نہ نہیں ہوست اور ایسا عُدہ نتیج ہے کہ اس سے عُرہ نہ نہیں ہوست اور ایسا عُدہ نتیج ہے کہ اس سے عُرہ نہ نہیں ہوست کا اور ترقی پر بہنچینے کا بہن تیج ہم

کر اوصف اِس سے ہم اس نیتجہ کو بشرطیکراس کی جسلام نہ ہموتی ہے باعث تنزل قرار دیتے ہیں نوضرور ہم کو کمنا بڑیگا کہ کیوں یوغمرہ نیتجہ باعث تنقر لی ہوگا۔ سبب اِس کا یہ ہے کہ جب ب لوگ ایک سی طبیعت اور عادت اور خیال ہے ہموجائے ہیں تو اُن کی طبیعتوں میں سے وہ توقی جونئی با توں کے ایجاد کرنے اور عمرہ عمرہ خیالات کے پیلائے اور قوا عدش معاشرت کو ترقی دینے کی ہیں زائل اور کم دور ہموجاتی ہیں اور ایک زمانہ ایسا آنا ہے کہ ترقی کھی جاتی ہے اور

بعرايسا زمار موتا هے كانتز ايشروع موجاتا ہے 4

اِس مُعالم ہیں ہم کو ملک جین کے صالات برغور کرنے سے عبت ہونی ہے جینی بہتائیں آدمی ہیں ملکہ اگر بعض با توں پر کھا ظاکریا جا وے تو عقلمند کھی ہیں اور اُس کا سبب یہ سپے کہ اُن کی خوش متی سے ابتدا ہی میں ان کی قوم میں بہت اچھی اچھی رسمیں قائم ہوگئیں۔ اور میکا کم اُن لوگوں کا کھا جواس قوم میں نہایت وانا اور بڑے حکیم تھے ج

چین کے لوگ اس باب میں شہور و معروف ہیں کہ جو عُرہ سے عُرہ وانٹ اور عقل کی باتیں اُن کو صل ہیں اُن کو رہے کے واسطے اور اس بات کے لئے کہ جن خصول کو وہ واہشہندی کی باتیں حال ہیں اُن کو رہے بڑے جن کہ وہ سے ماہیں نہایت عمدہ طریقے اُن میں رائج ہیں۔ اور وہ طریقے حقیقت میں سبت ہی عمدہ ہیں ہے شک جن لوگوں سے ابنا ایسا کرستور قائم رکھا اُنہوں سے انسان کی ترقی کے امرار کو پالیا اور اس لئے چاہئے متاکہ وہ قوم تمام ونیا میں بہیشہ افضل رہتی گریز خلاف اِس کے اُن کی صالت سکون ندیر ہوگئی سے اور ہزار وں برس سے ساکن سے اور اگر اُن کی جھی کچھے اور ترقی ہوگی تو بے نک غیر ملکوں کے میں اور ترقی ہوگی تو بے نک غیر ملکوں کے سے اور ہزار وں برس سے ساکن سے اور اگر اُن کی جھی کچھے اور ترقی ہوگی تو بے نک غیر ملکوں کے میں اور ہزار وں برس سے ساکن سے اور اگر اُن کی جھی کچھے اور ترقی ہوگی تو بے نک غیر ملکوں کے

تم دیھے کہ یہ پوشاک جواب انگرزوں کی ہے اُن کے باپ دا داکی نہیں ہے بالکا اپنی پوشاک بدل دی ہے۔ ہر درجہ کے لوگوں کا جو مختلف لباس خطائس سے کو چھوڑویا گیا ہے اور ضرور مجھاگیا ہے کہ شرخص ایک سائش اَ وَروں کی لباس پینے - باس و قت کوئی سے مورپ ہیں اور ضرور مجھاگیا ہے کہ شرخص ایک سائش اَ وَروں کی لباس پینے - باس و قت کوئی سے میں لیسے درجہ پر نہدیں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی رسم ماس سے عمدہ ایجاد کرے اور لوگ اُس پر اتفاق کریں اُسی و قت تبدیل نہ ہوسکے اور ایسی تبدیلی نہ ہوسکے اور ایسی تبدیلی کے ساتھان کی ترقی بھی ہوتی جاتی ہے - جنانچہ نئی کلیں ہمیشہ ایجاد ہوتی رہمی ہیں تبدیلی کے ساتھان کی ترقی بھی ہوتی جاتی ہے - جنانچہ نئی کلیں ہمیشہ ایجاد ہوتی رہمی ہیں اور تا دو قتیکہ اُن کی جگر مہتر کلیں ایجاد نہ وجا دیں وہ برستور رہتی ہیں - ملکی معاملات اور تعلیم میں بلکہ اخلات اور تعلیم میں بلکہ اخلات اور تعلیم میں بلکہ اخلات میں بلکہ خرا ہے میصن اوانی اور نا واقفیت کا سبب ہے ہ

البنة نيورب مين ادر بالتخصيص الكريزول مين جوبات نهايت عمده اور قابل تعريف ورالأنق خواہش کے ہے اور درحقیقت بغیراس کے کوئی قوم جدنب اور تربیت یا نتر منسی برسکتی میں بات اُس کی تنزل کا باعث ہوگی بشر کھیکہ اُس کی صلاح نہ اُہو تی رہیگی اور وہ یہ ہے کہ تمام انگر نیز جوج بت وطن ہی ٹامی ہیں اِس بات پر نهایت کومشش اور جا آنفشان کر رہے ہیں کو گل قوم کے لوگ تجیبال موجاوين اورسب ايض خيالات ادرطريقه يجسال مسائل اور قواعد تح تخت حكومت كروين اور ان كوسشنول كانتيموا كلستان مي روز بروز ظاهر مهوتا جا آسهے جوحالات كراب خاص خاص لوگوں اور فرقوں سے پائے جاتے ہیں اور جن سے سبب ان کی خاص خاص عادیں قائم ہوئی ہیں وہ اب روز بروزایک دوسرے سے مشابہ ہوتی جاتی ہیں۔انگلستان میں اس مانسے پیلے مختلف درجوں سے لوگ اورمختلف ہمسا یوں کے لوگ اورمختلف میشہ والے گویا مُعدی خبدی ونيامين رمت يخفي نعنى سب كاطريقة اورعادت جُداجُدا كتفي -اب وه سب طريقي اورعادتم يهرايك کی ایسی مشا به مرکئی بس که گویا سب سے سب ایک محله سکے رہنے والے ہیں۔ انگلستان میں برنسعبت سابق كيماب بهت زياده رواج موكيا ب كراوك ايب بن مي كتصنيفات كوير صفح أي اورايك ہی می باتیں نینتے ہیں اورایب ہی جیزیں دیکھنے ہیں اورایک ہی سے مقاموں میں جاتے ہیں ادر کیمال باتول کی خواہش رکھتے ہیں اور نکسال ہی چیزول کا خوت کرتے ہیں اور ایک ہی سے حقوتی اور آزادی سب کو ظامل ہے اور اُن حقوق اور آزاد پول کے زایم رکھنے سے ذیا یع بھی يحسال بي اور بيمشامهت ا درمسا وات روز بروز ترقي يا تي جاتي سبعه -اوتوفليم وتربيت كي شامهت ا در مباوات سے اس کواور زیادہ وسعت ہوتی ہے۔ تعلیم سے انٹر سے تیام لوگ عام خیالات کے اور غلبرا وررائے کے پابند ہوتے جانے ہیں۔ اور جوعام ذخیرہ حقایق اور مسائل اور رایوں کا موجود

ان مشرقی یا ایشیائی قوموں میں جھی کہی زمانہ میں فوت عقل اور مجودت طبع اور او وا کا کا کے موجودہو کا جس کی بدولت وہ بائیں ایجادہ ہوئیں جواب رسیں ہیں اس لئے کہ اُن کے بزرگ مال کے بیٹ سے تربیت یا فتہ اور من محارث سے فنون سے وا قف بید انہیں ہوئے تھے بلکہ یہ سب بائیں اُنہوں نے اپنی محنت اور علم اور عقل اور جُووت طبع سے ایجاد کی تھیں اور انہی وجوہات سے و میا کی نہایت بڑی اور تو کی اور شہور قوموں سے ہوگئے بھے مگراب اُن کا طال در جُووت طبع کہ اُن کا طال یہ ہوا ہے کہ اُن و وایسی قوموں کے وکھیولکہ کیا سب اسی رسومات کی پابندی سے اُن کا مال یہ ہوا ہے کہ اُن و وایسی قوموں کے محکوم ایس اور لیسے لوگوں کی آنکھوں میں ذلیل ہیں جن کے آبا واجداد اس دفت جنگلوں میں اور مراسے کے اُنا واجداد عالی شان محلوں میں رہتے تھے اور مراس کے اور مراس کی اُنا وی اور جوکسی قدرگھی تو اُس سے اور براسے براے اُن قوموں میں ہم کی پابندی طعی نہتی اور جوکسی قدرگھی تو اُس سے میں کھا کہ اُن وموں میں جو تائم کھا ہوں سے کا خواسی قدرگھی تو اُس سے ساخت ہی آزادی اور نزقی کا جوش آئن میں قائم کھا ہوں ساخت ہی آزادی اور نزقی کا جوش آئن میں قائم کھا ہوں ساخت ہی آزادی اور نزقی کا جوش آئن میں قائم کھا ہوں ساخت ہی آزادی اور نزقی کا جوش آئن میں قائم کھا ہوں ساخت ہی آزادی اور نزقی کا جوش آئن میں قائم کھا ہوں ساخت ہی آزادی اور نزقی کا جوش آئن میں قائم کھا

قوارِم نے مند ہوت ہے۔ ایک قرم کسی تاریوصۃ کہ ترقی کی حالت پر دہتی ہے اوراُس کے بعد ترقی کی حالت پر دہتی ہے اوراُس کے بعد ترقی مسدود ہو جہ جائیں۔ کے مناجا ہوئی کے بدائی و نئے مسدو ہوتی ہے جہ اوراُس کے مسبتہ نئی نئی باتیں بیدا ہوئی ہوتی ہے جہ جب کے سبتہ نئی نئی باتیں بیدا ہوئی ہیں اور شھاک بھی کہ میں سے خلطی کی کیونکہ ترقی ہیں اور شھاک بھی کہ در تریز کی اور ذکت و خواری کا زمانہ بھی انتہا و رحہ کو پُرنیج

4.4-6

مین په که کونی شخص میر بات کیمه که پورپ کی قیموں میں بھی جواس مارد میں ہوسم کی ترنی کی حالت میں شہار ہوتی میں بہت سی رسمیں ہیں اور اُن رسموں کی نمایت ورجہ بہا بازی ہے، تووہ قومیں کیول ترنی براہی +

طبیعت کی پیروی ذکرتے ذکرتے اُن میں اپنی طبیعت ہی اِقی نہیں رہتی کجس کی بیروی کرہا در اُن کی ذاتی قوتیں اِلکل بِزُمردہ اور بیکا رہنے سے سبب اِلکلیضا بع ہوجاتی ہیں اور وہ شخص بینی دلی خوامش کرمے اور ذاتی خوشی اُکھا ہے کے قابل نہیں رہتے اور عمواً ایسی طبعز اور ائیں یا خیالات نہیں رکھتے جو خاص اُن کی اصلی خوشی سے مخصوص ہوں اب غور کرنا چاہیئے کہ انسان کی ایسی حالت پہندیا ہوسکتی ہے یا نہیں \*

رسومات جومقر مهونی بین غالباً اس زمانه میں جبکہ وہ مقرم موئیں مفید تصور کی گئی مهول گلاس بات پر مجرور کرنا کہ ذرحقیقت وہ ایسی ہی ہیں محضن غلطی ہے۔ مکن ہے کہ جن لوگوں سے اُن کو مقرر کیا اُن کی رائے بین غلطی ہواُن کا بجر بہتھے دم ہویا اُن کا تجربہ نہایت محدوداور صف جیند شخاص سے متعلق مہویا اُس تجربه کا حال صحیح ہیں جہ بیان نہ ہوا ہو۔ یا وہ رسم اُس وقت اور اس زمانہ میں مفید مہو اللہ اللہ اللہ کے زمانہ میں مفید نر نہی ہو بیکر مضر ہوا وہ رسم جن طالت برقائم کی گئی تھئی کسی خص کی وہ حالت و ہوئو من کر سموں کی پابندی میں مبتالا رہنا ہر طرح پر نقصان کا باعث ہے آگر کو اُئ نقصان نو خرور ہے ۔ اور قوت ایکا و باطل موجود شیا اور دائستی اور جَود شیا ہور قوت ایکا دیا طلل موجود شیا ہور اُئستی اور جَود شیا اور قوت ایکا دیا طلل موجود شیا ہور اُئستی اور جَود شیا ہور قوت ایکا دیا طلل موجود شیا ہور اُئستی اور جَود شیا ہور قوت ایکا دیا طلل موجود شیا ہور اُئستی اور جَود شیا ہور اُئستی اور جَود شیا ہور اُئستی اور جَود شیا ہور جائے ہو اور قوت اور قوت اور قوت اور جود شیا ہور جائے ہور جود شیا ہور جائے ہور جود شیا ہور جائی ہور جائے ہور جائے ہور جائے ہور تو سے دیا ہور جائے ہور جائی ہور جائے ہور جا

یربات بے شک ہے کئیں ٹرہ بات کی ایجاد کی لیا قت ہرا کی شخص کونہ ہیں ہوتی بلکہ پہندی اور اس تعملی پند دانا شخص می بہروی بلکہ پند دانا شخص میں بابندی اور اس تعملی پنروی میں بہت کی بابندی میں اس کی جھلائی و برائی و مفید و فیر مفید و منا سب حال و مطابق طبع ہو سے یا نہ مونے کا مطلق خیال نہ میں کیا جاتا اور بغیر سوچ ہے ہے ہے اس مال میں جو تقی ہوات ہے اور اس کے دور ہوگی مالت میں بوج بسیاری جاتا ہے اور اس کے دور ہوگی مالت میں بوج بسید ندیوہ ہو ۔ یہ کیے اور اس کے دور ہوگی مالت میں جو تو تیں جو تو تیں ترقی کی انسان میں ہیں دہ معدد م و مفقود نہیں ہوتیں اللہ بی حالت میں جو تو تیں اللہ بی حالت میں جو تو تیں جو تو تیں اللہ بی حالت میں جو تو تیں ہوتیں اللہ بی حالت میں جو تو تیں ترقی کی انسان میں ہیں دہ معدد م و مفقود نہیں ہوتیں اللہ بی حالت میں جو تو تیں ترقی کی انسان میں ہیں دہ معدد م و مفقود نہیں ہوتیں اللہ بی حالت میں جو تو تیں ترقی کی انسان میں ہیں دہ معدد م و مفقود نہیں ہوتیں اللہ کی حالت میں جو تو تیں ترقی کی انسان میں ہیں دہ معدد م و مفقود نہیں ہوتیں اللہ بی حالت میں ہوتی اللہ کی حالت میں ہوتیں ہوتیں ہوتیں ہوتیں اللہ بی حالت میں ہوتیں ہوتی کی انسان میں ہیں دہ معدد م و مفقود نہیں ہوتیں ہوتی ہوتیں ہوتیں

معدوم ونابود بوجاتي بير +

رہم کی پابندی ہرجگرانسان کی ترقی کی مانع ومزاحم ہے چنانچہ وہ پابندی ایسی توت طبعی کے جس کے ذریعہ سے بہنسبت معولی باتوں کے کوئی مبتر بات کرمنے کا قصد کیا جا و سے برابر فحالف رہتی ہے اور انسان کی تنزل حالت کا مسلی باعث ہوتی ہے تنب

اب اس ائے کو گونیا کی موجود تو موں سے حال سے مقابلہ کردیتام مشرقی یا ایشیا فی طکو لکھال ویکھ که اُن طکول میں تنام باتوں سے تصفیہ کا مدار ہم ورواج پر سہے۔ اُن ککول میں مذہب ادر آتھا ق اور انصاف ہے نو نولوں سے سرموں کی یا بندی مراد ہموتی ہے۔ بس اب ویکھ کو کہ مشرقی یا ایشیا ئی نہموں کا جن میں سلمان بھی واضل ہیں کیسا ابتراور خراب اور فراسبل صال ہے ہ اندصول كي طح إاكيكل كي انترجينه أسي سے ليشربين ،

یربات خیال ی جاتی ہے کررسوات کی بابندی نکرنے سے ادمی خراب کاموں اور بُری آبوں
میر مُبنلا موجانا۔ ہے گریہ بات جیج نہیں ہے ہاس فیے کوانسان کی وات میں جیسے کر خراب کام کرنے کی
قوتیں اور جذب ہیں ویسے ہی اُن کے روکنے کی بھی قوتیں اور جذبے ہیں۔ مثلاً ایمان یا نیا بنکی
جوہرانسان کے ول ہیں ہے۔ بی خراب کام ہونے کا یہ باعث نہیں ہے کہ اُس نے رسوات کی
بابندی نہیں کی بلکریہ باعدت ہے کہ اُس نے ایک سم کی قوتوں اور جذبوں کوشگفتہ اور خواواب
اور قوی کیا ہے۔ اور دوسری سم کی قوتوں اور جذبوں کو پیٹر مردہ اور ضعیف۔ اگر رسومات کی بابند کی
مزر کھنے کے ساتھ انسان کا ایمان ضعیف نہ مہویا دہ ولی کئی جوہرانسان کے ول میں ہے
مزر کھنے کے ساتھ انسان کا ایمان ضعیف نہ مہویا دہ ولی سکی جوہرانسان کے ول میں ہے

بزمرده ند بهوتو بجرعمده اورسينديره باتول كے اورسى بات كا ارتكاب ندبود

ہمارے زباز میں شرخص اعلا سے لیکرافی فا تک ریم ورواج کا ایسا با بنہ ہے جیسے کوئی شخص ایک بڑے زبر دست حاکم کے نیچ اپنی زندگی بسر کرتا ہوگوئی شخص باکوئی خاندان اپنے والے میں اسب با ہماری پہنداور ہماری پہندا کا بیات نہیں یو چھتا کہ ہم کو کیا کرنا چیا ہے اور ہمارے مناسب با ہماری پہنداور ہماری پہندا کہ الایت کیا بات ہے یا جوعرہ صفت یں مجھے میں ہیں اُن کا ظہور نہا بیت عمر گی سے کس طرح محمی سبعہ اور کوشی بات اُن کی ترقی اور شکف تاکی کی معاون ہے باکہ وہ ابنے ول سے میر بوجھتے ہیں کہ میری حالت اور از نہرے کو نسی چیزمنا سب سے۔ میرسے رتبہ اور مقد ورسے آدمی کس رسم ورواج کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ ہمواقو وہ اپنے ول سے اس سے بھی زیادہ ہمواقو وہ اپنے ول سے اس سے بھی زیادہ ہیں وہ کن رسموال کرتا ہے اور ایوں کو چھیتا ہے کہ جولوگ مجھے سے برتر ہیں اور ترتبہ اور مقد ور بین زیادہ ہیں وہ کن رسمول کو بجالاتے ہیں تاکم شیختص کھی ویسا ہی کرکا نہی کی سے میں شامل ہو چ

اس بات سے بر شریحف چاہئے کہ جولوگ اِس طح پررسو مات کو بجالا نے ہیں وہ بنی خواہم اور برضی سے اکن رسومات کو اور چیز وں برترجیح و سینے ہیں اور ترجیح و کی سیند کرنے ہوئے کا موقع حقیقت یہ سے کوائن لوگول کو بجر ایسی بات سے جورسی ہونی ہے اور کسی بات کی خواہم شرکے نے کا موقع یا اتفاق نہیں ہوتا اور اس لئے طبیعت خور خوا ور طبیع سرموں کی بابندی کی ہوجانی ہے بیمان کے کہ جو بات سے موفواین کام کرے کا خیال اوال ایس کی موقع ہوئی ہوتی سے جو بہت سے لوگوں کی ہے وہ صوف ایسی باتوں میں سے موض کو اُن کی سیند کو ہی ہوتے ہیں ہوتی سے جو بہت سے لوگوں کی ہے وہ صوف ایسی باتوں سے کے سیند کو برطابق نہ ہواس سے ایسی ہی گریز کی جاتی ہے جیسے کہ جرموں سے میان تک کو اپنی خاس

مھی اید ہوا ہے ،

تستیخص کی برائے نہ ہوگی کہ آدمبول کو بجزایک دوسرے کی تقلید سے اور کچھ طلق کرنا چلہئے اور نہ کوئن شخص ہر بھے گا کہ آدمیوں کو اپنی اوقات بسری سے طریقے اور اپنے کا ربار کی کارروائی میں اپنی خوشی اور اپنی رکئے سے مطابق کوئی بات بھی کرنی زجیا ہے ئے سسید مصاطریقہ یہ ہے کہ آدمی کو اس کی جوانی میں اس طرح سے تعلیم ہونی چا ہے کہ اور لوگوں سے تخریوں سے جونیتھے تحقیق ہوئے ہے میں اُن سکے فوائر سے شفید ہوا ور کھر جب اُس کی تقل خیکی پر سینچے توخود اُن کی کھلائی اور جوائی کو جانچے ، ب

البتر بیخوص اپنا طریقہ خورپ ندکراہے وہ اپنی تام نو توں سے کام ایتا ہے زارۂ حال بیر کونے کے لئے اُس کو توت بین قربی و کار ہوتی ہے اور انجام کار پرغور کرسنے کے لئے قوت بجویزا ور اُس کا تصفیہ کرنے کو توت ہیں قراء اور کھلا بالٹھ اور ہیں سب کام ہیں جوانسان کے کرنے کے کے بعد اُس برقائی مرہنے کے لئے فوت اِتقال اُور دہیں سب کام ہیں جوانسان کے کرنے کے لائون ہیں اُدی خارا ایک کُل کے نہیں ہے کہ جواس کے واسطے مقرر کر دیا ہے اس کو انجام دیا کرسے بلکہ وہ ایک الیسا ورخت ہے جوان اندرونی قوتوں سے جوخدانے اُس میں رکھی ہیں اور جن کے حب کے دور ندہ نحلوق کہ لاتا ہے ہر جہا رطون چھیلے اور طبطے ۔ کھیو لے اور کھیلے جو جوامر کر ب ندیدہ اور سلیم کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے نہم اور اپنی عقل سے کام لیں مور مرداج کی بابندی بھی ایک معقول طور پر رکھیں لینی جوعمی ہوں اُن کی یابندی چھوڑ دیں نہ پر کہا رائل ہیں ترمیم کریں اور جوہری اور خواب ہوں اُن کی یابندی چھوڑ دیں نہ پر کہا افسوس ہے کریئرہ صفت کبھی دھوکہ کھاکر مدیوب بھی کروی ہجاتی ہے جبکر ہدلی کو ادنیٰ صفت بھی کھیوڑتے ہیں اور دوسری کو اعلاصفت بھی کر کڑنے ہیں۔ گر پہلی سے جی وڈرنے کی بڑائی دوسری کی بھلائی کو بھی ۔ لے ڈوبتی ہے۔ بس بھی ہمرر دی وہی ہے جو قدرت کے قانون سے مطابق اور قدرت کے منشار کی کھیل کے لئے ہو +

رسم ورواج كى إبندى كے نقصانات

ہم اپنے اس ارٹیکل کو بعض برے برے حکیموں کی تخریوں سے اندکر کر تصفے ہیں۔ کیا تحوہ و کو ایک بڑے اس ارٹیکل کو بعض برے برے کا منشا دیر ہے کہ اس کے تام قو نے اور مبذبات نہا میت روٹن اور شکفتہ ہوں اور اُن بس اہم امنا مبست اور تنا قص واقع نہ جو بلکسہ کا ملکر ایک کامل اور نہایت متنا سب جموع ہو "گرجس قرم میں کہ جرانی سے مرواج کی بابندی ہوتی ہے ۔ یعنی اُن رحوں پرنہ چلنے والا معون اور حقی ہے جا جا ہا ہے۔ وہاں زندگی کا منشاد معلوم ہوجا تا ہے ہوا ایک اور برخی وہ بات کی کامنشاد معلوم ہوجا تا ہے ہو ایک اور برخی والا معون اور حقی ہم جا جا گا اور می اور اپنی خوشی پرجانا جمان تک کم دوسروں کو صرّز نہینچے ہرانسان کی خوشی اور اُس کا حق ہے۔ بہی جا ان کہیں جا ان کی سے مواج کا قاعد ہم کا کی جا ہے وہ کی جا تھی ہم اور جو کہ خوشی کی جا تھی ہم اور جو کہ خوشی کی ایک ہم مواج پر مینی ہے وہ کی اور جو کہ خوشی کی بابندی ہے وہ جرو مبنی ہے اور جو کہ خوشی کی بابندی ہے وہ جرو کی اور نیز گل کو کوں کی ترقی کا بہت برا جزو ہے تو اس ملک میں جمان سرموں کی بابندی ہے وہ جرو کی اور نیز گل کو کوں کی ترقی کا بہت برا جزو ہے تو اس ملک میں جمان سرموں کی بابندی ہے وہ جرو

ک نیم مین شهی کوئند کرد این مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف میکی وه سے جو کوئی ایمان لادے المندیر اور پچھیلے دن پراور فرشتوں ہے ادرکتا ب پراور نہیوں پراورکتا ب پراور دیوسے ال اُس کی عمنت پر قوابت والو کو اور پیٹول کوادر مقاجوں کو اور لاہ سے مسافر کو اور مانجے والوں کو اور گرونیں کیٹھ اسفے میں +

انسانيت مين نقصان سے ب

قدرتی قاعدے کے مطابق ہمدر دی کے بقدرتفاوت اپنی آسائش کے وسیلوں کے متفاوت درجے ہیں جس طرح کرباب ہوائی۔ جورو۔ بیجے۔ پھراور درجہ بدرجہ کے رہ تہمند پھراپی کا کسک کے ۔ بھراس سے دور کے ملک کے اشندے درجہ برجہ ہما یہ کملک کے ۔ بھراس سے دور کے ملک کے باشندے درجہ برجہ ہما یہ کملک کے ۔ بھراس سے دور کے ملک کے باشندے درجہ برجہ ہما میں فاور مطلق کی کامل قدرت نے ہمدروی کے شرشکی مضبوطی اور ستواری کو بھی درجہ بدرجہ بنایا ہے۔ باپ کو بیٹے سے جو جوش ہمدروی ہے وہ پوتے سے نہیں۔ اسی طرح بیر شند جتنا کہ طرحتا جاتا ہے ۔ اور جب وہ اپنے ملک یا اسسے دور کے کملک کم این ہی گھٹتا جاتا ہے۔ اور حب وہ اپنے ملک یا اب ہے ہمسایہ کماک کی اس سے دور کے کملک کمک بہنچتا ہے آواور کھی بیٹلا ہموجا تا ہے ۔

بعضے کہتے ہیں کہ رریہ ایک دصوکہ ہے ادراگریہ وصوکہ نہیں ہے اور بیر متفاوت میر ہے قدرتی ہیں توانجان بیٹے اور ان پہچان باپ میں کبول وہ ہمدردی نہیں۔حقیقت میں میر صف ایک خیال ہے جس سے موالست پیدا ہموتی ہے اور وہی باعث ہمدردی ہے۔ نفرت جوائس کی صند ہے اِس کا بخوبی ثبوت کرتی ہے کہ جب وہ پیدا ہموتی ہے تو با وجود موجود ہوسے قدرتی شتہ

کے پیدھی محددی نہیں رہتی !

بون الما الما الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية المولية المولية

قریبوں سے ہرروی ذکرنی نہایت بخصلت قابل مزاکے ہے اِس کے کہ قدرت کے نہات مستکہ قاعدے کو توٹرنا ہے اور کرنی کچے بڑی صفت نہیں کیؤ کہ قدرت کے کہ اُس کے کرنے بڑم جورکر رکھا ہے بعیدول سے ولیں ذکرنی کچے سخت ندمت نہیں اس کے کہ قدرت کے کسی تھکہ قاعدہ کی برخلافی نہیں اور کرنی نہایت عمدہ صفت ہے کیونکہ قدرت کے منشاء کو بدر جُرائم کامل کرنا ہے بہ

## 531167

### ہرکوئی اپنی آسی ہمدردی کا سبے

کیادهوکے کی چیزہے۔ کیا بھلاوے میں پڑے ہیں۔ جو بجھتے ہیں کہ دورروں کی صیبت
میں مدد کرنا ہمدر دی کرنا ہے۔ کیا قدرت کا کوئی کام بیفائیدہ ہے ؟ نہیں۔ گوہم ہو واسطہ یا داسطہ
سے عاجز ہیں۔ کیا ہم اُس فائدے میں شریک نہیں ؟ نہیں۔ بے شک واسطہ یا واسطہ یا داسطہ
در واسطہ شریک ہیں۔ بھر دوسرے کی مدد کرنا کہاں رہا۔ بلکہ اپنی آسایش کے کسی و یا سطیبی
آب مدد کرنا ہوا۔ اِس لئے جولوگ ہمدر دی کرتے ہیں وہ حقیقت میں ابنی آپ مدد کرتے ہیں
اور جو نہیں کرتے وہ نووابنی آسائش کے وسیلہ کو نقصان پہنچاتے ہیں ہ

تهردی کالفظ بهارے خیال کوالیسی امداد کی طرف نے جاتا ہے جورنج ومصیبت کی ت میں بردلیک اگر ترمصیب سے نفظ کی جہا ہم ادبر عنی زکرین قدض غلط دس بر میں ہ

طالت میں ہولیکن اگر ہم صیبت کے نفظ کی اسلی مراد پر غور دکریں تو ضرور غلطی میں پڑیں ہو عام مفہوم مصیبت کا جواس نفظ سے ہماری بچھ میں آتا ہے کوئی ستقام فہوم نہیں ہے لئے ایک نبیتی مفہوم معلوم ہوتا ہے جو چیز کہ ایک کے لئے مصیبت ہو تکن ہے کہ ودرے کے لئے نہ ہو۔ وہ عاوت اور ہتعال سے ایسی مختلف ہوجا تی ہے کہ مصیبت نہیں معلوم ہوتی ۔ وہ کسی جوش کے سبت ایسی بدل جاتی ہے کہ بالکل راحت بچھ میں آتی ہے ہے شک بیتمام مفہوم نسبتی ہیں اور جو اصلی مغہوم سے وہ ایسی حالت کا ہونا یا واقع ہونا ہے جوف رنی فرحت اور

راحت کے برغلاف موج

ائس حالت کاہونا غیراضیاری حالتوں کا ہونا ہے اور واقع ہونا اختیاری حالتوں کا۔ مگر چھپلی حالت اگرنیتی کی لاعلمی یا نقصانات غیر متعدّی کے سبت ہے ہے تو مجازاً وہ بہلی ہی سی ہے ور مزحقیقت میں وہ مصیبت نہیں بلکر سزاہے اور اس ملئے اس میں ممدر دی نہیں ہی اصلی یا اصلی سی صیبت میں کسی کی مدد کرنا البنہ ہجتی ہمدر دی ہے ،

گریں نے خیال کیا کہ آبیے رہائے موجو دہونے کے احتمال سے ہمارا کام نہیں جاتا۔ اُس کے موجود ہونے کاہم کوعلم اور لقین چاہئے جب بینہیں ہے توعقل کے سواا ورکوئی پہنما نجمی نہیں ہے ہ

جھنواب کا خیال آیا۔ میں سے لینے دل ہیں کہ اکر سونے کے وقت ہم خواب دیکھتے ہیں۔ اورائس حالت میں ہم کو جائے نظیم اورائل کے سیجے ہوئے ہوئے ہیں۔ اورائس کے سیجے ہوئے میں ہم کو جھنے ہیں۔ اورائس کے سیجے ہونے میں ہم کو جھنے ہیں کہ وہ اسلی معالی خواب وخیال تھا توکس جھی نہیں ہوتا۔ مگر جب جا گئے ہیں نوجانتے ہیں کہ وہ اسلی خواب وخیال تھا توکس وہ در اسلی جھے اور انجی موجسے ہم کو یقین ہے کہ جو کہ ہمارے اس و فت کی حالت سے مطابق سیجے ہم ومگر ایک ووسری حالت ہیں اور سیجھے ہم ومگر ایک ووسری حالت ہیں آوے جو ہماری ہیں اس میں مناسبت رکھتی ہم وجیسے کہ ہماری بداری کی در عقیقت کی حالت نوا سے ساتھ بیٹے اور ایس وقت ہم کو معلوم ہوکہ ہماری حالت بیداری کی در عقیقت خواب کی حالت ہے۔

گریچه مجھے خیال آیا کہ اسی حالت کا حمّال ہمارے بقین کو کافی نہیں۔ ہم کویقین ہواج کیے کہ درخقیقت ایسی بھی کوئی حالت سے اور اسمال اور یقین میں بڑا فرق ہے۔ بھیرعقل کے سوا سر مرمن

كوئى ذرايعه شيس را الم

میں نے خیال کیا کہ مکن ہے کہ ذرائے عقل کے اور کوئی طربقہ بھی ہوجس سے صورت یا کیفیت روح کی تبدیل ہوجا و سے اور دہی تبدیل بائز تی اکر حصول علم یا یقین با ایمان کی ہوا ور اس کیفیت میں اور اُس سے ہملی کیفیت میں الیساہی فرق ہوجیسا کہ ایک تندرست شخص میں اور اُس شخص میں جوحرف تندرستی کے حال سے واقف ہو فرق ہے ج

پیم مجھ کوخیال آیا کہ تندریتی کے حال سے واقف ہونا بغیر تندر ست رہے مکن نہیں اور صورت یا کیفینت روح کی تبدل کی حالت میں اس بات کی تمیز کرسے کے لئے کہ دونوں حالتوں میں سے بیاری کی حالت کون سی سبے کیا چزہید وہی تبدل صورت یا کیفیت روح تواس کی میں سے بیاری کی حالت کون سی جیز جا جا دو دو مری چیز بجز عقل کے اور کوئی نہیں ہے میٹر ہو نہیں سکت کے لا محالہ دو سری چیز جا کا دو کرئی نہیں ہے اس کے کسی طرف جا داد رکھیں سے بھر کھا کر اور علم یا یقین یا ایمان کا مدار صوف عقل ہی بر رستا ہے ج

ان تام خیالوں نے نجھے یہ ہوایت کی کرعام اوگوں میں جونیے شکہ سے کرایان اور زم بہ کو عقل ہے کہ ایکا عقل کے مطابق عقل سے اور جب میں سے نیڈ کھی عقل کے مطابق با اور جب میں سے مذہب الم کو بالکاع نقل کے مطابق با اور جب کامل بقاین ہوا ،

ا در اُن کوکھیے بھی شکل نہیں ہوتی۔ میں کیوں ایسی شکلات میں طیا ہوں۔ ہتر ہے کہ اُن لوگو<del>ں س</del>ے ويحول كرتم ف أن سب باتول بركس طرح سعيقين كال كيا 4 یودی نے کماکہ مجھے اس بات پرنقین کائل ہے کہ ضراایک ہے اس لئے کہ موسلی +442 عيسائى بولا كه غلط مندا ننيئ ہيں- اور مجھے كواس بكامل فين ہے- اِس لئے كر يوحنا یوں ہی بتایا ہے ج البيع اختلاف سعين اورجبي كهرايا-مين مضخيال كباكدايك شفي محيلم يايقين میں اختلا*ف ہے* تو وہ لقین ہی نہایں۔ ک*ھرکیو خراُن کوابسا مختلف بقی*ن ہوا۔جب می<del>ں ن</del>ے غورکیا تو پھھاکداک کو تونہ خدا کے ایک ہونے پریقین سے نہ خدا کے تبیّ ہونے پر- بکداُن کو تو اس بات برنقین سے کرمونل اور نوحنا سے ایسا کہا ہے ج بیودی بولاکرموئی منف اسے ابتی کیں-لک<sup>و</sup>ی کوسانب بنایا- بھراس منے جو کہا اسمى كيا شك سے د عيسائ بولاكه عيسك في مردول كوجلايا - ارف سع بهي نه مرابكة قرميل أنظر آسان برطاليا- پيراس كفدا مون مير كياشك سهه <u>ىپىلە</u> تۇمىي شىك مىں يُراكە دىيلىپ توانجېتى ہىں۔گر<u>ىھر مجھن</u>حيال ہواكە اُن كونۇ خەلسىم م<sup>و</sup>لىگى کے باتیں کرنے براہ راکو می کوسانپ بنانے برا درعدیلی کے مرد ول کے جلامے براورخودی کھے رىقىن سەخداسے اىك يانىن مونے يرىقىن نهيں 4 إن سبماحةُون مح بعد ميس في يقين كباكمام ما يقين ما ايمان صل كرف كالوسيام عقل ہے جوان چزوں کے حال کے کے لئے آلداور نیایت عدہ رہنا ہے ، يحرمين سنخبال كياكم عقل يغلطي سيمحفوظ رہنے كاكيونكريقين مهو-ميں نے اقراركيا كہ حقیقت میں اُس پریقین نہیں ہوسکتا۔ مگرجبعقل ہمیشہ کام میں لائی جاتی ہے وایک خض كعقل كفلطى دوسر ي شخص عقل سے-اورايك زمانه كى عقلوں كى ملطى دوسرے زمانه كى عقلوں سے صیحے ہوجاتی ہے۔ گرجب ک<sup>یل</sup>م یا یقین با ایمان کا ملائ عقل رینہ رکھا جا وے **توا**س کا قال مېزاکسي ز مانډاورکسي و قت مېر کهجي ممکن ښهېن .د میرے دل بی شبراُ مطاکر عقل کو جومیں سے سے برا رہنا سمجھاکیوں سمجھا کیا یمکنیں به كرعقل سے طِراكوئ اور رمنا موجوعقل كوجي شكست ديدے ميم كوأس سے وافقيت نزمونى

اس کے معدوم ہونے کا دسیل بنیں سے ب

نہیں نکل سکتا۔ نرتو وہ خود بیرکام کال سکتی ہے اور نزاس سے بنیر پیشنکل حل ہوسکتی ہے۔ یہ تو سی دوسری چیز کے حال کرنے کو بطور آلر کے سے جیسے کرسونا جاندی ہماری بھوک نہیں کھوسکا گراس چیزکو مہم مینجا دیتا سے جو ہماری بھوک کھو دیتی ہے + بت سى تلاش ادرجىتوىيى فى كى اورخيال دوارا ياكدوه كيا چزسى جى كال كرف کے لئے عقل مج صرف الرہے توخیال میں آیا کہ وہ چیز علم سے جس سے معنی دانسنان ہیں۔ تب میس محماکہ مجھکو اور جانورول سے زیادہ جو کچھکنا سے وہ صرف تمام باتوں کی الیت در با فت گرناسیے پ میں سے خیال کیاکہ علم اور یقین ہر دو نول اُس میں لازم و ملزوم ہیں جس چیز کا مجھے کو علم ہو گا بے شک اُس کا بقین بھی ہوگا - اور جس کا بقین ہوگا اُس کا علم بھی ہوگا ۔ بس مل نے خیال کیا کہ بقین بغیر علم کے اور علم بغیر بقین کے ستجا اور پورا نہیں ہے ، میں سے اس بات کو بالکل سیج بھا اور خیال کیا کہ مثلاً بھے کواعداد کے صاب میں تین كا اور دىنى كاعلم سے اوراس ليے لقين سے كروسل بنسبت تين كے زيا وہ ہوتے ہيں۔ تواگر کوئشخص اس مے برطلاف کھے ادر استے بیان کے نبوت کے لئے یہ بات کھے کیس اِس لکڑی کوسانپ بنادیتا ہوں اور وہ اس کوسانپ بنا بھی دے تو بھے بحب نہیں کہ اُس کا ایسا کرنامجے کو حیرت میں وال دے۔ مرکسی طرح اس بات سے یقین میں کردین برنسیت تیری

ایساگزامچے کو حیرت میں ڈال دے۔ گرکسی طرح اس بات سے یقین میں کہ دس بینسبت تمین کے زادہ بہونتے ہیں شک نہیں لانے کا ہ میں بے برخیال کیا کرمسلمانوں سے مذہب کا بدایانی مسئل کرا ڈراڑ ہاکلستان قر کے دوروں کا کہتے ہے۔ میں مال میں مال کر ساتھ میں میں استعمال کے انسان آ

تَصُيلِ بِينَ بِإِلْقَلْبِ بِي شَكْ سَجَامُ سِنَا ہِنِ اَسْ کا ہملا جزو تو دنیا وی با توں سے متعلق ہے مگر جو اسل مطلب ہے وہ دو سرے جزو میں ہے۔ تصدیق قلبی اور بقین اگر جہا کہ ہی چیز ہے مگر الفاظ تصدیق قلبی زمادہ شاندار اور مطلب کو زیادہ تر ول نیفت شرکے نے والے ہیں۔ اِس کئے

میں سے خیال کیا کہ ایمان ہے یفنین کے اور یقین بغیر علم سے نہیں ہو سکتا 4

میں نے بریجی خیال کیا کہ علم یا یقین جس کے بغیرا بیان نہیں طال موسکتا ایسا ہی ہونا چاہئے جیسے کروس اور تبن کی زیادتی و کمی کا یفنین ہے تاکسی طرح زائل زموسکے کیونکا گروہ کی کا یفنین نہ خطا بلکہ محض ایک وصو کا تضا \*
وہ کسی طرح زائل ہوگیا تو وہ حقیقت میں علم یا یقین نہ خطا بلکہ محض ایک وصو کا تضا \*
اِن تمام خیالات سے مجھ کو مگھرالیا اور میں جاروں طرف ڈوشو پڑنے نے لگا کہ علم یا یقین بلکہ

يول كهوكرايان فال كرفي كالياطريقه ميه

میں نے دیجھاکہ ہزار دی۔ لاکھوں۔ کروڑوں آدمی بہت سی باتوں پر نفانین رکھتے ہیں

متحجمي يرتجيرهم آباسه كرجانورول كمخيالات محدده بويضر محمسب يتغن ببري اوران ارتح خالات من نامحدود بوسے کے سبب وہ صفت نہیں ہے گریہ اٹنے کیمنیں کی جانگئی اس کئے كه نامجد ووبو ننے كے لئے فتلف مونا ضرور نہيں سينے بس انسانوں سے خيالات سيے جہال مک ہم کو دا قفیت دواسی فدرعجا ئبات قدرت اکهی سے مهم کوزیا ده واقفیت دو تی سے اور اُن خیالات کلیجیج ہونا یا غیر میچے ہونا ہمارے اِس فائد ومیں کئے نقصان نہیں پہنچانا بلکہ ورصورت مختلف ہونے کے اور بھی زبا وہ فائدہ دنیاہے اس گئے ہم اسٹے اس آڑ کیل میں آیک۔ انسان کے خیالات بیان کرتے الي جن كوده إس طرح يركهنا م مجھ کوخیال آباکہ جس قدرا در حاندار د ں گوکرنا ہے اُتنا ہی جُور کو بھی کرنا ہے یا اُس سے زیارہ ﴿ گرمیسے خیال میں یرا یاکرانسان کے سواتنام جاندار نخار قات سے لیے جن چیزوں کی مور ہے اُن کے بلتے ولیے کاریر کے سب پیٹے اُن کے سائفہ بناءی ہیں۔ اُن کو اُن چیزوں کے ہم كينجات يابيداكرمن كى حاجت نهيل ہے۔ تام جانداروں كى خوراك بنيراُن كى معى وتدبير كے بيدا ہوتی ہے۔ سرؤمکک سے جانوروں سے لئے نہایت عُکہ ہ کیشمینہ کارم کیاس اُن کے بدنوں پر بداکیا ہے۔ برندجا فوروں کے لئے مینہ سے بچنے کا اران کرٹ اُنٹی کے بدنوں بربیا ہے أرم لك مح جا نورون محد لية أسي آب و بروائ مناسريه أن كا جام قطع كياسي مرّانسان ك لنظ يُحْدِين كياج سيمعلم بوتاب كرأس كويرسي يُحْدِفر درا ہے به پریں نے خیال کیا کر خیوان لینے کامول سے کرنے کے لئے کسی سے تھوسیکھنے یا نعل يان كے مقابع قبيس ہوئے خود سکتے سکھانے ہي سدا ہوئے ہيں۔ شور كي تھے كارس ہو سے مے لئے عُرُه تھے ماغذوں کی مشداخت کوئی نمایں بٹا آ اور اپین کھروں کوایسی ٹرد انتہا فكالناجس مين أيك برا حهنديس بهبي حيران موجا ومسكوائي نهيس برعطا أ-بيت كوابساعيَّه اورمحفوظ كاشا نەبنانكونى نهين سكھا ئاسگرانسان كويغير <u>سيكھ</u> يُوكھى نهين آيا « محرمين مع خيال كياكر حيوان كے كام خواه وه افعال جوارح سے بهوں يا دوسري سنكمادي **دہ ازخوداُن کو آئے ہول یا تعلیم سے نیابت محدہ دائیں کا انسان سے برسیکے کام نامحدہ وہیں اِن** 

ده ازخودان کوآئے ہوں یا تعلیم سے نمایت محدود پیری کمرانسان سے برسیم کام نامحدہ وہیں۔ ان سب باتوں سے میں نے خیال کیا کہ انسان کوا در جا نور وں ہے بہت کچھ کرا ہے ، بھر ئیں سے خیال کیا کہ ایسے بٹے سے کار بچر نے جوانسان کوا در جا فروں سے بھبی زیادہ در ماندہ بنایا ہے اور خل طرح کی مشکلات میں ڈوالا ہے تو کیا چیز اس کو دی ہے جس سے وہیب چیزیں کرسکتا ہے اور تام مشکلوں پر فتح پاسکتا ہے۔ استے میں میادل بول اعمال عقل جہ میں بربات سن کرموج میں گیا کہ کیا ہے بات سے ہے مگریں سے خیال کیا کو نقل سے تو برباکی ا ور ان کی تام خوبروں کوخیالات فاسد سے کیچڑیں کھڑتھ کر دا ہے خالی کر سے اور افعان اور افعان اور افعان است و کیمیں کر ان اور افعان است و کیمیں کر ان کو ان است کی جمعیں کر ان کی جہذیب اور افعان است کی برد ان کی جہذیب اور افعان است کی برد ان کی جہذیب اور افعان اور افعان کی برد ان است کی برد ان افعان کی برد ان اور ان کی برد ان کا کہ برد ان کا اور ان کی برد ان کی برد ان کی برد ان کا در ان کو برصورت کر دینے سے فیر تو میں ہسلام کو ہماری الاقتی کی بدولت کیسی جمتان اور افغات اور کا ان کو برصورت کر دینے سے فیر تو میں ہسلام کو ہماری الاقت اور کا ان انتھی کی بدولت کیسی جمان اور افعان اور ان کی بیا نہیں ہے۔ اسلام کو تی میٹی کا اور کی ان ان اور ان سے جال جائی میٹی کی میٹی کی میٹی کی میٹی ہیں۔ سے اسلام کی تو اسلام کی جو انتفاق کو سے اسلام کی جو اسلام کی جو انتفاق کی دورت ہا گا ہے کہ جو کہ کی دورت ہا کہ دورت ہے دورت کی دورت ہا کہ دورت ہوں کہ دورت ہا کہ دورت ہوں کہ دورت ہا کہ دورت ہا

انسان کے خیالات

جهال اوربهت سع عجائبات قدرت الهي بين أنهي ميں سے انسان كے خيالات بھى نهايت عجيب بين انهي ميں سے انسان كے خيالات بھى نهايت عجيب بين اور وہ جينے جو مؤك أن افعال ياحر كاكل وہ حركات اور افعال جو جاندار بہونے كے سبب بين اور وہ جينے جو مؤك أن افعال ياحر كاكل واسط يا بلا واسط سبم اس كا كچھى نام ركھو گروہ وُ وہى جيز ہے جس كو انسانى حالت ميں خيال كہتے ہيں مه

تام انعال اوره کات جانور دل کی بلائش ارادی ہیں اور کھیے شک نہیں کروہ خورک بالا رادہ ہیں۔ اُن کی تنام حرکتوں کا باعث بواسطہ یا بلا واسطرایک خیال جلب منفعت ماد ہی بین غذا اور سکن وغیرہ یاغیر مادی جیسے فرحت وانبساطا در بشاشت یا خیال وفع مضرّت مادی غیرادی کا ہوتا سے ہم نہیں باتے کر انسان میں اور کو بئی جیز اس سے زیادہ ہے بلائش باتنا فرق باتے نیں کہ جانور میں وہ خیالات محدود اور انسان میں نامحدود ہیں ہ

مگرنعجت توہم کواس بات سے ہوتا ہے کہ ہرگاہ ایک تھے جاندار و ن میں ایک ہی سے خیالات ہیں اوراُن پر وہ سب ایک ہی سا خیالات ہیں اوراُن پر وہ سب ایک ہی سایقین کامل رکھتے ہیں تو تنام انسان بھی باوجود کیا یک قسم کے جاندار ہیں ایک سے خیالات اورایک ہی سایقین کیوں نہیں رکھتے ہیں یہ ہم سلمانوں نے اپنے میں اس تقص کونہایت ورجہ پر بہنچا دیا ہے اور جونقصان دینی اور گفتی کوئی کا کوئیں کا موار دنیا کی ایک کار وبارا ور دنیا کی ایمی معاشرت اور مجالست اور ترقی عام جاس میں کیوں ہم نہ کوئٹ ترکی کی در تربیت اور ترقی عام جاس میں کیوں ہم نہ کوئٹ ترکی کی در تربیت اور ترقی عام جاس میں کیوں ہم نہ کوئٹ ترکی کی در تربیت اور ترقی عام جاس میں کیوں نے نہ کوئٹ ترکی کی در تربیت اور ترقی عام جاس میں کیوں نے نہ کوئٹ ترکی کی در تربیت اور ترقی کوئی کے لیوں نے نزتی کی ہے ہم بھی اُسی طرح کیوں نے نزتی کریں \*

ارسطوکھ ہادا مذہبی بینوا نہ تھا جوہم اُس کے علم اور اُس کے فلسف اور اُس کے اُلہیا ۔ کونا قابل غلطی کے سمجھیں۔ بُوعلی پچھاں بہ حی نہ تھا کہ اُس کی طب سوا اور کسی کو نہ مامنیں۔ جو علوم دنیوی ہم مرت دراز سے بڑھت اُنے مقے اور جواجینے زمانہ ہیں لیسے تھے کہ اپنا نظینہ ہیں رکھتے تھے۔ اُنہی پر پابندر سہنے کے لئے ہم پر کوئی ضلاکا حکم نہ ہیں ایا تھا۔ کھرکیوں ہم اپنی آٹھ زکھولیں اور نئے نئے علوم اور نئی نئی چیزیں جوندا تعالے کی عجائیب قدرت کے منو لے ہیں اور جو روز بروزانسان پرظاہر ہموتی جاتی ہیں اُن کو کیوں نہ دکھیمیں ہ

يرجو كيم من كهاي صرف خيالي مي باتين نهين بين - بلكواس وقت دنياس مهار معلم

إس كى مثاليس معى موجود ہيں +

ہم ویجھنے ہیں کرونیا میں وقسم کی قومیں ہیں جن ہیں سے ایک نے اپنے باب داواکو درجۂ کمال پر ہنچا ہوااور نا قابل سہو و خطاسجھ کران کے علوم و فنون اورطریق معاشرت کو کامل سمجھا اور ائسی کی بیروی پر جمھے رہے اور اُس کی ترقی اور بہتری پراوز نئی چیزوں کے اخذوا بے اورکچھ کوشش نہیں گئا ور دورسری نے کسی کو کامل نہیں سمجھا اور ہمیشہ ترقی میں اور نئے نئے علوم و فنون وطریقۂ معاشرت کے ایجاد میں کوسٹ شرکرتی رہی ۔ اب ویچھ لوکہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اورکون تنزل اورکون ترقی کی جالت میں ہے ۔

تنزل ادرکون ترقی کی حالت میں ہے ، مندوا در سُلمان وہ قومیں ہیں جو بچھلی لکیرکو کا مل سمجھ کراسی کو بیٹیتے اُتے ہیں۔ انگرزیہ فرپنج

اوربزن الیسی قومی ہیں جو ہمیشہ ترقی کی کوشش میں ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ پہلی قومیں علم دہمنز اور برن الیسی قومی ہیں جو ہمیشہ ترقی کی کوشش میں ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ پہلی قومیں علم دہمنز اور تبایہ الیال الیال و تربیت و شالیہ تکی میں اپنے وُور میں اپنی معصر قوموں سے سطے بمنز لوائستاد کے کئے جائے مجھے کہ اور اب علی بعض ہے اور اُسی خوبی سے جو کچھیلی فزموں میں متنی اور اب محص ہے عظیم سے اور اُسی خوبی سے جو کچھیلی فزموں میں متنی اور اب محص ہے عظیم سے مطابہ العکس کر دیا ہے۔ اب یور ب کی قومیں ایٹ یا کی قوموں سے علم اُنز تربیت و شالیہ کے میں ایٹ یا کی قوموں سے علم اُنز تربیت و شالیہ کے میں ایک قوموں میں میں میں اسے جنہوں سے اُن کی عقل اور بجھے کو بالعل خواب کر رکھا ہے۔ الینے دہائے کو اُن بہودہ اور لغو خیالات سے جنہوں سے اُن کی عقل اور بجھے کو بالعل خواب کر رکھا ہے۔

#### متكميل

ایک فارسی کی مشہورہے کر اس کی داروائے اگراس سے معنی اوراس کی وجہ بخولی سیجھ میں اوراس کی وجہ بخولی سیجھ میں نہیں آئی تھی۔ ایک اور بڑھے کیے ہمنے اسی طلب کو نہایت عمدگی اور وضاحت بیان کیا سیدے اُس کامیر قول سے کہ اسم کو اپنے تئیں ورجہ کمال بر نہنجا ہوا بمجھنا ہی روال کی نشابی ہے "
اور بلاگت بالیا ہی ہوتا ہے اس لئے کہ جب کو اُن شخص یا قوم کسی بات میں ایسے تنئیں کا ماشیجھ لیتی سیمے تو اُس میں شی اور کو کو شنس اور زیا دہ تحقیقات اور نئی نئی با توں کے ایجاد سے باز رمیتی ہے اور رفتہ رفتہ اُس چیز میں جس کو کا ماسی جھا تھا زوال اُجانا ہے ہ

کام مطلق بجز ذات باری سے اور کوئی نہیں سے بیس جو کچھ کر خدلے کیا باکہا وہ تواہنی قسم میں کامل مطلق بجز ذات باری سے اور کوئی نہیں سے بیونکہ قسم میں کامل نہیں سے کیونکہ قابل ہو ونج طام ونا انسان کی شان سے ہے۔ اگریہ بات اس طرح پر نہ ہونی توا نبیا بطیعہ الصلو قہ والسّل م پر وحی نا ذل ہو سے کی ہزورت نہر متی ۔ بس اُن تمام چنے دِل کو جوانسان سے ایجا دہوئی ہیں بات ہے عقل انسان سے ایجا دہوئی ہیں بات کو کامل مجد لبنا ہما ہی کھیٹے علاقی اور ہمارے تنزل دا دبار کی گئیک نشانی ہے ۔ ہ

كمشخص يأكسى قوم كوكسى چزين كامل تمجه لبنا بهت سى غزابيون اورنقصا يذكا باعث

ہوتا سہے دنہ

جوجیز کرحقیقت میں کامل نمیں ہے ہم اُس کو غلطی سے کامل ہجے لیہتے ہیں ، ہم میں ایک است خنا بیدا ہوتا ہے جس سے سوائے اُس کے اُورکسی بات یا تحقیقات کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور اُس بات کے نا اُرہ سے محروم رہتے ہیں ہو اگ سے عقد دن سے کینیز ناکسی دند سے میز غلط در میں نامید ہے۔

وگوں کے انتران کے انتران کے کسننے کو گوارا نہیں کرنے اور اِس بہتے اپنی غلطیوں پرمیتانہ نہیں ہوگھ ارجہ اور کہ میں کھینے دہتے ہیں کو کشن ہے ہوا یک ترقی کا فائدہ سے اُس کو اِلقہ سے کھو بلیجھتے ہیں ج ضرائے جوہم کو بنال کی سبے اور جس کا بیرفائدہ سبے کہ جمال نک ہو سکے ہم اُس کو کام ہیں لا دیں آڈروں پر بجبروسا کر کاس کو بیکا رکرد سینے ہیں ہ

ایساکونے میں مم صرف اپناہی تقصان نمیں کونے بلکا بندہ نسلوں کو بھی بہت بڑا نقصان نمیں کونے بلکا بندہ نسلوں کو بھی ہت بڑا نقصان نمیں کونے بلکا بندہ نسلوں کی نقل اور بجودت طبع اور تیزہ نے در ماری اور تو ایجا وسی مطبع ان ہے اور صوف اور ول کی شکاری بریماری جال ہاتی ہے اور صوف اور وک کی شکاری بریماری جال ہاتی ہے اور صوف اور در جم کھیک میں تاریخ مصداق ہوجاتے ہیں۔ " جاریا ہے بروکتا ہے جن رہم

دغابازی اور فریب در کآری کی اینے میں بیدا کرتا ہے ،

دنیامی کوئی قوم ایسی نهیں ہے جس نے خود ہی تمام کمالات اور تمام خوبیال ورخوشیا عمل کی ہوں اگر ہمیشہ ایک قوم نے دوسری قوم سے فائدہ اٹھا اِسے مگر شعصہ شخص ان نعمتوں سے بدنصیب رہتا ہے ،

علم میں اُس کوتر تی نہیں ہوئی۔ ہُنرونن میں اُس کوتٹنگاہ نہیں ہوتی۔ دنباکے حالات وہ نا وافق رہتا ہے۔ عجائبات قدرت کے دیکھنے سٹے نیم ہوتا ہے حصول معاش اور دنیا وی عزّت اور تمول مثل تجارت وغیرہ کے رسیلے جانے رہتے ہیں اور رفتہ رفتہ تمام دنبا کے انسانوں میں ردز بردز ذلیل اور خوارا ورحقیرونا چیز ہونا جاتا ہے ہ

اُس کیمثال ایک لیسے جا نور کی ہوتی ہے جوابیٹے رپوٹر میں ﴿ارہنا ہے او نِه بِ جانتاکُ اُس کے ا در ہجنس کیا کررہے ہیں 'ببل کیا چیچہاتی ہے اور قمری کیا عل مجانی ہے۔ بیا کیا <del>بُر '' ہو''</del>'

اور محصى كيائين رسى بيدد

وه بجر کوٹیے پر کی گھانس جرنے کے اور کچئے نہیں جانیا کہ باغ کیوں بناہے اور کھپول کو کھلاہے۔نرگس کیا دکھیتی ہے اور انگور کی تاک کیا تاکہتی ہے ج

تعصب میں سے بڑانفصان یہ ہے کہ جب تک وہ نہیں جا گا کوئی ہُنروکا البر میں نہیں آگا۔ تربیت وشائیس کے بردہ میں انسان یہ ہے کہ جب تک وہ نہیں جا یا کوئی ہُنروکا البر میں نہیں آگا۔ تربیت وشائیس کے بردہ میں خمہور تناہے تواور بھی ہم قاتل ہوتا ہے کیے درہ میں خمہور تناہے تواور بھی ہم قاتل ہوتا ہے کیے درہ میں خموس کے خواب وہر باوکر نے کے لیے شیطان کا سب بڑا وائر تعصب کچھ تعلق نہیں ہے انسان کے خواب وہر باوکر نے کے لیے شیطان کا سب بڑا وائر تعصب کو فد مہی درہ تن کا فرشتہ وائن اور اس تاریکی کے فرمضتہ کوروشن کا فرشتہ کرکر دکھلانا ہے ج

پیرمیزی التجا اسپنجهائیوں سے برہے کہارا ضافهایت جسربان اور بہت بڑا منصف ہے ادر سخاسچائی کالب ندکرنے والا ہے وہ ہارے دلوں سے بھید جانتا ہے ہے دہ ہماری نیتوں کو پہچانتا ہے۔ پس ہم کو اپنے ذہب میں نهایت سچائی سے بنچنہ رہنا گر تعصنب کوجوا کے بری خصلت ہے چیدڑنا چا ہئے۔ تمام بنی لفع انسان ہمارے بھائی ہیں ہم کوسب کے مجتت ادر سچامعالم رکھنا اور سسے ہم ورستی اور سب کی تی خیرخواہی کرنا ہمارا قدرتی فرض ہے۔ پس اسی کی تیم کو بیردی چاہئے ہ

ابہم بربات بتاتے ہیں کا بینے مذہب میں نخیتہ ہونا جدابات ہے اور یہ ایک نہایت عمدہ صفت ہے جوکسی ہل نہایت عمدہ صفت ہے جوکسی ہل نہرب کے لئے ہو کمتی ہے اور تعصیب گوکہ وہ فدہمی ہاتوں میں کیول نہر ہرنہایت بُرا اور خود فرنر مہب کو نقصان ہینجا سے والا ہے بہ

غیر معضب مراب ندم بسی نیخته میشد سی دانا دوست این ندم ب کامرا میاسی که خوبیول اور میش این ندم ب کامرا میاسی کی خوبیول او زمیکی و بیا آب می اس کے اصول کو دلایل و بُرا بین سے ثابت کرتا ہے مخالفون کو معترضوں اور بڑا کہنے دالوں کی با توں کو کھنڈے ول سے شنتا سیما در فود دیجا کسے دفعید برستعد موتا ہے اور آ ذر لوگوں کو بھی اُس کے دفعیہ کاموقع دیتا ہے ہ

مذم بسیم معصّ مشخص دیروں کے اعتراضوں کو جواس کے مذم ب پر ہیں گسندایا مشہور ہونا پسندنہ میں کر خالفوں کے عمراً مشہور ہونا پسندنہ میں کرنا اور اس بہت ضمناً و ہاس اِت کا باعث ہونا ہے کر مخالفوں کے عمراً ا بلائحیقیقات کے اور بلاجوا بہنے باقی رہ جا دیں کو دہ اپنی نا دانی سے تمام دنیا پر گویا یہ بات طاہر رَبِیاً کہ کر اُس کے مذم ب کو مخالفوں کے اعتراضوں سے نہایت اندلیشا در اس کے برہم ہوجائے کا خوف سے بس میر تمام بابتیں مذم ب کی دوستی کی نہیں ہیں بلکہ مخالفوں کی فتے یا بی اور میدا ن جیت لینے کی ہیں پ

خرضکر تعصنب خواه دینی با تول میں ہویا دنیا وی با تول میں۔ نہایت بُرا اور بہت سی خرابیوں کا پیدا کرنے والا ہے 4

مغرور ومتكبّر ہوجاناا وراسینے ہمجنسول كوسوائے جبند كے نمایت حقیرو ذلب ل مجھنا متعصّب كاخاصہ ہوتا ہے ؛

اُس کے صول کامقتضایہ مہ تاہے کہ تمام ؛ نیا کے لوگوں سے سوائے جیکے کنارہ گزیں مورگرالیا کرنسیں سکتاا و بمجبوری مرا کی سے ملتاہے اورا دپرسے ول سے اُن کا اوبا وراپنی جھوٹی نیا زمندی بھی ظاہر کرتاہے اور ایسا کرنے سے ایک اور پرخصلت نفاق اور کذب اور ہوجاتی ہے اور جو کچھ اُس میں مائی ہوئی ہے اُس کے سوا اُوکسی بات کے بچھنے کی سیبرطاقت اور قوت نہیں ہتی۔ وہ ایک ایسے جانور کی مانند ہوجا تا ہے کہ اُس کو جو کچھے بالنظیم آتا ہے اُس کے سوا آورکسی چنز کی تعلیم و تربیرت کے قابل نہ ہیں ہمؤنا یہ

ہت میں ہیں جو اپنے تعصیہ ہائٹ سے تام ہا تو ہیں کیا اخلاق ہیں اور کیا علم و بُہزیں اور کیا فضل و دانت ہیں اور کیا نہذیب شائستگی میں اور کیا جا چشمت اور مال لوت میں اسطے درجے سے نہایت بیت ورجۂ مذلت اور خواری کو ٹہنچ گئی ہیں۔ اور مہت می قومیں ہیں جنہوں سے اپنی بے تعصیتی سے ہرجگر اور ہرقوم سے اچتی احیتی ہاتیں اخذ کیں اور اوسٹے درجہ

تُ ترقی کے اعلے سے اعلے درجہ پر ٹینچ کئیں پ

مُخْ کولینے کاک کے بھائیوں پر اس بات کی بدگرانی ہے کہ وہ بھی تعصب کی بخصلت
بیس گرفتار ہیں اور اس سبہ بزاروں نیم کی مجالائیوں کے جہاں کرنے سے اور دنیا میں اپنے
میں ایک معزز قوم کو و کھانے سے شرعی ما ور ذکت اور خواری اور بے علمی اور ہے بہزی کی قیمت
میں گرفتار ہیں اور اسی لئے میری خوام سے کہ دو اِس برخصلت سے نکلیں اور علم فیضل اور
مینے کہ دو اِس برخصلت سے نکلیں اور کام فیضل اور میں برخصلت سے نکلیں اور کام فیضل اور میں برخصلت کے اعلا درج کی عززت تک میں بی

ہم مسلانوں ہیں ایک غلطی یہ بڑی ہے کربھنی وفعہ ایک غلط نمائیکی کے جذبہ سے
نعصنب کو ایکھا ہم سے ہیں اور جو خص لینے ندنہ بیس بڑا متعصب ہوا ورتما م خصوں کو جو اُس مذہب ہیں بڑا متعصب ہوا ورتما م خصوں کو جو اُس مذہب ہیں بڑا متعصب ہوا ورتما م اُن علوم اور فنوان کو جو اُس مذہب کو گاد ال میں نہیں ہیں نہایت تقار مذہب میں جھے اور بڑا بختے اور بڑا بختے اور بڑا ایس خص کو نہایت قابل تعریف اور توصیف کے اور بڑا بختے اور بڑا ایس خص کو نہا ہے ہم میں معلی اور کو ما ہے جہ بیا میں ملمانوں کو بیا ور وزیا وی علوم اور فنون کے سیکھنے میں سی تعصب مذہبی کو کام بڑی ناوا نی ہے جو و زیاوی علوم اور فنون کے سیکھنے میں سی تعصب مذہبی کو کام

میں لاویں ﴿

اگریخیال بوکدان دنیا دی علوم کے سیکھنے سے بھارے عقائد مُدَرِّ میں سی آل ہے کیونکہ فہر ہوتے ہیں تو نہایت ہی ہندو کا فہر ہمسائل اُن دنیا ہی بعوم کے بیڑھنے سے بھی اللہ معلوم ہوتے ہیں تو نہایت ہی ہندو کا مقام ہے کہ منسلمان اپنے ایسے دونئن آور تھکہ سیخے فرہب کوالیا اضعیف اور کمر وسیجھتے ہیں کہ دنیا وی علوم کی ترقی ہوتی جا مندم نہا ہے کہ اس کی بہنی کا خیال کرتے ہیں۔ نعوذ ہا دئیر منها۔ فدم ب سام ایسامستی اور سیجا فی مناوم کی ترقی ہوتی جا ویکی اُسی قدر اُس کی سیجا اُن مُربادہ شرب ہے کہ جس قدر دینی اور دنیا دی علوم کی ترقی ہوتی جا ویکی اُسی قدر اُس کی سیجا اُن مُربادہ شرب ہے کہ جس قدر دینی اور دنیا دی علوم کی ترقی ہوتی جا ویکی اُسی قدر اُس کی سیجا اُن مُربادہ شرب ہوگی ،

#### تعصر

انسان کی برتریخصاتوں سے تعصّب بھی ایک برترین خصلت ہے۔ برائی بیاتی برترین خصلت ہے۔ برائی بیاتی بیاتی بیاتی بیات ہے کرانسان کی تام نمکیوں اور اُس کی تام خوبیوں کو غارت اور برا دکرتی ہے تعصّب گواپنی زمان سے نہ کے گراس کا طریقہ یہ بات جتال اسے کہ عدل وانصاف کی خصلت جو عمدہ تریخ جسائل انسانی سے ہے اس میں نمیں ہے متعصّب اگر کسی غلطی میں بڑنا ہے نوانے تعصّب ببب اس فلطی سے کل نمین سکتا کیونکہ اُس کا تعصّب اُس کے برخلاف بات کے شینے اور جھجھنے اور اُس برغور کرنے کی اجازت نمیں دیتا اور اگرو کہ سی غلطی میں نمیں ہے بلکہ چی اور سدھی ماہ برجہ نوائس کے فائدے اور اُس کی نمیکی کو چھیلئے اور عام ہو نے نمیس دیتا کیونکہ اُس سے خالفوں کو اپنی غلطی پرمتنہ ہونے کا موقع نمیں ماتا ہ

تعمیب انسان کو ہزار طرح کی نیکیوں کے طال کرنے سے با ذرکھتا ہے اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو نهایت عمدہ اور نفید بھیتا ہے گر حرف تعصّیب اُس کو اختیاز نہیں کرنا اور دیدہ و دانستہ بڑا کی میں گرفتا یا ور کھلائی سے بیزار رہتا ہے ،

ندیبی تعصبات کی نسبت بھی ہم مجھی تھوڑا سا بیات کرینگے۔ گراوّل امور تمدّن ومعاشرت میں جونقصان تعصب پیدا ہوتے ہیں اُن کا ذکر کرتے ہیں «

انسان قرا مدقدرت کے مطابق من نی الطبع پیدا ہواہ ہو وہ تنہا اپنی حوائج ضروری کو مدین انہیں کرسکتا اُس کو ہمیشہ مددگاروں اور معاونوں کی جو دوستی اور مجبت سے الحقراً تے ہیں صورت ہوتی ہوئی سے کی گرمت سے الحقراً رہتا ہم صورت ہوتی ہوئی کی دوستی اور مجبت کی طرف بجزا کن چند لوگوں سے جوائس سے ہم رائے ہیں فالی نہیں ہوتا ہو دوستی اور مجبت کی طرف بجزا کن چند لوگوں سے جوائس سے ہم رائے ہیں فالی اور قراند قدرت کا مقتضا یہ علوم ہوتا ہے کو امور تعلق تمذن و معاشرت میں جو آبی نے دور نیا وہ منفعت اور زیادہ ایا قت اور زیادہ عزت کی ہیں اُن کو انسان اختیار کرے مگر منتقب اُن سب بعمتوں سے محودم رمہتا ہے 4

منرادرفن اورملم ایسی عمده کپٹریں ہیں کران میں سے ہراک چیز کو نہایت اور کے درجہ کک عامل کرنا چاہیئے گرمتعضب اپنی برخصات سے ہرا یک ہنراور فن اور تبلم کے اعلے ورجہ تک ٹینیخے سے محروم رہتا ہے 4

وہ اُن تام ولچسپ ورمفید باتوں سے جونئی تحقیقات سے اور نئے علوم اور فنوں سے علام اور فنوں سے علام اور اوا قف رستا ہے اُس کی غلل وراس کے دلاغ کی قوت محصن سیکار

أن كا پاك در روشن مزار و رحكمتول سے بھرا دوا مذہب ہے اُس طرح اپنی رسومات معاجزت وتمدّن كو كھى عُزه اور پاك دصا ف كرىب اور جو كچيد نقصانات اُس ميں ہيں گو ده كسى وجہسے ہوں اُن كو د دركريں . ب

اِسْ تحربہ سے یہ نتیجھا جاوے کرمیں اپنے تئیں آن برعاد توں سے پاک دہتر اسمجھتا ہو يليبغ تئير بمزوزعا والتحسيذ جتا آابهول بإخودان امورمين مقتدا نبناجيا مبتابهون-حاشا وكلآ-بلكه ميں بھي ايک فردُ انساس افراد ميں سے ہوں جن کی صلاح دِلی قصود ہے ملکہ مرام قصد ص متوجرنا لين بهائيول كاليني صلاح حال يرب اورخداس أب سع كرجولوك فسلاح حاام متوجبهو بح سب اول أن كا چيلها دراك كى بيروى كرف دالامين بهونكا البته مثل مخور سم خراب حالت میں حیاجانا اور دزبروز بدتر درجه کوئمپنیتاجا با اور مزامیی عزت کا ورمز تو می عزت كاخيال وياس ركھناا ور حجُولات عن اور بيجاغور ميں ياكے رسنا مجھ كونپ ند نهيں ہے 4 ہاری قوم کے نیک ورمقدس اوگوں کو بھی کہیں یہ فلط خیال آیا ہے کہ تہذیب اور حسن معاشرت وتمذّن حرف ونیادی امورہیں جوسرف چندروزہ ہیں اگرائن میں ناقص ہوئے تو کیا اور کامل ہوئے توکیا اوراُس میں عزت حال کی توکیا اور ذلسیسل سے توکیا - مگراُن کی اِس رائے میں قصورہے اور اُن کی نیک دلی اور سادہ مزاجی اور تقدّس سے اُن کو اس عام فریب غلطي مين محالا ہے جواُن کے خیالات ہیں اُن کی صحّت اور اصلیّت میں کچھ سُنسبنہ میں گالنسان امور تتعلق نتمذن ومعاضرت سيحسى طرح عللحده نهيين مبوسكتا اور نه شارع كامقصودان ننام امور کو چھوڑنے کا تفاکیونکہ قواعد قدرت سے یہ امر غیر حکن ہے بس اگر ہماری حالت نمرید ل معاشرت ذلیل درمعیوب حالت بر بهوگی توائس سے مسلمانوں کی قوم برغیب اور ولت عائد ہوگی اوروہ ذلت حرف اُن افراد اور اُشخاص پر منحصر نہیں رہنی ملکہ اُن کے مذہب پر منجر مهوتی مینکیونکریه بات کهی جاتی ہے کومسلمان یعتی وه گرده جو مذہب سلام کا پیرو ہے نهایت وليل وخوار سيحبس اس ملي ورحقيقت بهارك فعال وعادات فبيح سي اسلام كواور سلانكو وآلت بهوتى مطيني بهاري والنست مين مسلمانول كي حسن معاشرت اورخو يُعِيِّمَة ن اورتهذيب اظلق اورتربیت وشائستگیی کوشش کرناحقیقت میں ایک ایسا کام سے جود نیاوی امورسے جس قد منعلق ہے اُس سے بہت زیا وہ معاوسے علاقہ رکھتا ہے اورجیں قدرفائیے کی اُس ہے ہے اور دنیا میں توقع ہے اُس سے بہت بڑھ کا اُس دنیا میں ہے جس کو جھی نانس +

ہ مثالیس میکاروں برس کے تجربہ کا لمتی ہیں جواس *ہم کے ایکتے یا مُرے ہونے کا تطع*ی صفیہ کردین ہیں مريبات اكثر جگه موجود ہے كرايك قوم كى ترين دوسرى قوم ميں سبب ختلاط اور ملا مج ا در بغیر قصد واراد ہے کے اوراُن کی مجالائی اور مِزائی برغور و فکر نے کے بغیر د اخل ہوگئی ہیں جسے کی میڈر سا ي مسلمانون كابانتخصيص ال- بع كرتمام معاطات زندگی بلكه بعض مورات ندمبی میں تجبی تبزار در کتار غیرز موں کی بلاغور د فکا اختیار کر لی ہوئی اکو تئ نئی سے منتا براس قوم کی رسکتے ہیجا دکر لی سے گر حسیر چاہنے ہیں کہم لینے طربق معارشرت اور تر آن کو اعظے درجہ کی تہذیب پر پہنچا ڈیں ،اکہ حوقومیں ہے ۔ وه مهذب ہی وہم کومنظر حقارت نہ دیکھیں تو ہمارا فرض ہے کہم اپنی تمام رموم دعا دات کو مبلر عَبْن دِيْكُ مِن وَرجوبُر ي مِول أن كُوجِهِوشِي اورجوقابل صلاح مول أن مين صلاح كرين ﴿ جور روات کابسید جالت ترقی یا تنزل کسی قرم کے پیدا ہوتی ہیں وہ رمیں میں کے کہا ائس ۋم كى ترتى اورتىنزل يا يزت ادر ذلت كى نشانى موڭى بىي ھ إس مقام رم من نفطر قی یا تنزل کونهایت سیع معنو میں ہتعمال کیاہے اور تااہ ہے

حالات ترتى وتنتزل مراد كيه بي خواه ده ترقى وتنتزل اضلاق سيم تتعلق ببوخواه علوم وفنون ابرطرات معاشرت وتدن سے اورخواہ کلک وولت دجا ہ وشمت سے م

بلائشبہ یہ بات تسلیم نے کے قابل ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں تکلینے کی جس کی تمام رسيس اورعادتين عيب اورنقصان سيضالي مبول مگراتنا فرق بے فتک ہے مرکبعتنی فوموں السي رسومات ادرعادات جو درحقیقت نفسرالامرمیں مُری مہوں کم ہیںا وربع فینی پی سارد وار اسی و <del>حبہ سے</del> دہ پہلی تو م کچھلی قوم سے اعلیٰ اور معز زہے اور بعضی ایسی کھی قومیں ہیں جنہوں نے انسان کی *حا* ترقی کو نهایات اعلے درجہ تک پُنجایا ہے اور اس حالتِ انسانی کی ترق سے اُن کے نقصا نو کو چھپالیا سے جیسے ایک نہایت عمّد ، دنفنیٹ یویں دریا مفتورے سے گدلے اور کھاری <mark>انی ک</mark>و جِيها لِيْهَ ہے يا! يک نهاين لطبف شربت کا بحرام وا بياله نيبو کي مُمثّى دُو بوندول سے زيادہ <sup>ت</sup>ز لطيف د رخوفتگوار مهوجا تا ہے ٔ اور مہی قومیں ہیں جوائب دنیا میں سوملیز کے بعنی مہذب کی جانى بين اور در حقيقت اس لقب كمستحق كهي باي +

میری دلسوزی اینے ہم ذہب بھائیوں کے ساتھ اسی وجسے ہے کرمیری دانسٹ میں ہم سلیا نو میں ہبت سی رسین جو ورحقیقت نفس الامرمی*ں بُری ہیں مرقبے ہوگئی ہیں جن میں سے* ہزاروں ہارے پاک ندہب کے بھی برخلاف ہیں اور انسانیت کے بھی مخالف ہیں اور تعذیب تربيت دشائستكي كيربهي برعكس بيئ اوراس ليتر ملي ضرور مجعقا مهول كرم مسب لوگ تعصب ا در صندا و رنفشانیت کو مجیور کراُن بری رسمول اور بدعا د نوں کے مجیور نے بیریائل ہوں اوجید پیاکہ

کی سینت سے ہوا ہے اور کا جمہ اور کہ میں قوموں میں توج ہیں اُن کا رواج یا تو کا کہ آب و ہوا کی سینت سے ہوا ہے بااُن اُتفاقیرا مورسے جن کی ضرورت وقتاً نو قتاً بضرورت تعدن و معاشرت کے ہیں آق گئی ہے یا دوسری قوم کی تقلیہ و اختلاط سے مرقع ہوگئی ہیں گیا انسان کی حالت ترقی یا انترائی سے اُس کو پیدا کر دیا ہے۔ بیس ظاہرا ہی چارسبب ہرایک قوم اور ہرایک ملک ہیں رسوم و دات کے مرقع ہونے کا مبدا تو منشاء معلوم ہوتے ہیں ہ

جورسوم دعا وات كمقتصائے آب و مواكسى ملك ميں رائج مون ميں ان كے سيے اور ورست مونے ميں گئے ميں ان كے سيے اور ورست مونے ميں كئے شبہ نهيں كيؤروه عاويس قدرت اور نطات نے اُن كو مكھلائى ہيں جس كے من مونے ميں كيؤر شند نهيں كئے مون اُن كے مرتا وكا طريقہ غورطلب باتى رستا سے ج

مثال من بیات و کیستے ہیں کہ شمیر میں اور لندن میں مروی سے سب انسان کو آگ ہے گم بر نے کی منزورت ہے۔ پس آگ کا سے سعال ایک نمایت بتی اور جیج عادت و دنوں مکوں کی توموں میں ہے گواٹ ہم کو یہ دیجھنا ہے کہ آگ سے استعال کے نئے یہ بات بہتر ہے کر مکانات میں ہندسی قوا عدست آئٹن فائر بنا کرآگ کی گرمی سے فائرہ اُٹھاویں یا مٹی کی کا نگر یو میں آگ جلا کر گرون میں لٹکا شے کیوں سے سے گورا گورا پیٹ اور سینہ کا لاا ور بھونڈ اہوجا و سے ب

ئریں تواس قوم سے زیادہ فائدہ اُٹھا سکتے ہیں اِس کئے کہم کواس رہم سے قوموانست نہیزی تی اور اس سبت اِس کی حقیقی بھلاٹی اِبْرائی پیٹور کونے کا بشرطیا ہم تعصت کو کام ہیں نالویں بہت اچتماموتع ملت سے اُس قوم کے حالات و بھینے سے جس میں وہ رہم جاری سے ہم کو بہت معنی پر ہوجا دینگے کر بھلائی اور برائی حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے بلکہ صرف عادت پر موقوف ہے جس جیز کار داج ہوگیا عادت پڑگئی وہی اچھتی ہے اور جس کار داج نہ ہوا ا درعا دت نہ پڑی کہی بُری ہے +

گریہ بات سے نہیں۔ بھلائی اور بُرائ فی نفیم تنقل جیزے رم درواج سے البقہ یہ بات ضروا ہوتی ہے کہ کوئ اُس کے کرنے برنام ہمیں دھڑا عیب نہیں لگا ناکیونکر سے سے اس کو کرتے ہیں مگرایسا کرنے سے وہ جیزاگر فی نفسم بُری سے تو انجھی نہیں ہوجاتی۔ بسیم کو صرف پنے کلک یا اپنی قوم کی رسوبات کے انچھے ہونے بر بھر دسہ کرلیٹا نہ جا ہے بلکہ نہایت اُزادی اور نیک ولی سے اُس کی اصلیت کا امتحان کرنا جا ہے تاکہ اگر ہم میں کوئی ایسی بات ہوجو حقیقت میں بہر ہوے اور وہ بدی اور بسیب رہم ورواج کے ہم کواس کی بدی خیال میں نہ آتی ہوتو معلوم ہوجا وے اور وہ بدی اُلگ یا قوم سے جاتی رہے ج

البتہ یہ کہنا درست ہو گا کہ ہر گاہ معیوب اور غیر معیوب ہوناکسی بات کا زیادہ ترائس کے رواج و عدم رواج بزخصر ہوگیا ہے توہم کس طرح کسی امرے رہم و رواج کو ایخیا یا بڑا قاریے سکینگے۔ بلاکشبہ یہا ت کسی قدر مشکل ہے تھر جبکہ ریا تسلیم رلیا جاوے کہ بھلائی یا بڑا ٹی فی نفسہ بھی کو ٹی چیز ہے تو نسرور ہربات کی فی کھنیقت بھلائی یا برائی قرار دینے کے لئے کوئی نہ کو ٹی طرایقہ ہوگالیں ہم کو اس طریقہ کے نلاش کرنے اور اُسی کے مطابق اپنی رسوم و عا دات کی بھبلائی یا بُرائی قرار

دینے کی پیروی کرنی جاہئے ؛ سب سے مقدم اورسسے ضروری امراس کام کے لئے بیسے کہم لینے ول کو نعصبات اوران تاریک خیالوں سے جوانسان کو سچی بات کے شنننے اور کرنے سے روکتے ہیں خالی کریں اورائس کی بی سے جو خدا تعالیے لئے انسان کے ول میں رکھی ہے ہرایک بات کی جولائی لائرائی وریافت کرنے پرمتوجہوں ؛

یہ بات ہم کو اپنی قوم اور اپنے ملک ورد دسری قوم اور دوسرے ملک دونوں کے ہم ورواج کے ساتھ برتنی چاہئے تاکہ جوسم و عادت ہم میں بھل ہے اُس پر تھکی رہیں اور جوہم میں بُری ہے اُس کے چھوڑنے پرکوئٹش کریں۔ اور جو سم وعادت و وسروں میں انتجتی ہے اُس کو بلا تعصت اختیار کریں اور جواُن میں بُری ہے اُس کے اختیار کرنے سے بچتے رہیں ،

جب کرم غورکرتے ہیں کرتام دنیا کی توموں میں جورسوم دعا دات مرقبے ہیں اُنہوں لئے کس طرح ان قوموں میں رواج پالے سے توبا وجود مختلف ہونے اُن رسومات وعادات کے اُن کا مبداؤا ور دنشار متحد معلوم ہوتا ہے ،

كرف والااور زلت من ولك والاسم،

پس اب کیا یوغیرت کی بات نہیں ہے کہ ہم غیر قوموں سے البی حفارت کے الفاظ ابنی نسبت اور اپنے روشن اور سیتے مذہب کی نسبت مشنیں اور اپنی تهذیب تربیت اور تأکشکی کی مان میں تروی

طرف متوجه نه اول ٠

یرجب ہی ہوسکتا ہے جبکہ فواد پاشاکی رائے کو چربے بڑے مقلاء در علماء کے اتفاقی کامھی گئی ہے اختیار کریں اور بخوبی ہوٹ بار مہوکنیک ولی اور غورسے اپنی حالت پر خیال کریں اور جو رسوم وعادات آب ہم میں موجود ہیں اور جو مانع تہذیب ہیں اُن کو دکھیں کہ وہ کسال سے آئیں ۔ اور کسوم میں لگئیں اور آبائیو کر خود ہم میں پیدا ہوگئیں اور اُن ہیں جو ن خون کی اقصل ورخی اور ہوا کے اور مانع تہذیب ہوں اُن کی اصلاح کریں اور ہوا کے با اور ہوا کے اس کو مقابلے ہوں اُن کی اصلاح کریں اور ہوا کے با کو لیے خوا ہوں کا میں مقابلہ کرتے جا ویں کہ وہ ترک یا اصلاح موافق احکام شریعیت بی اُن کے سے یا نسین تاکم ہم اور ہما دا فرہ ہو وون فیر قوموں کی حقارت اور اُن کی نظروں کی ذکت سے بی نسین سے ج

سی ہم آرامطلب لینے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں سے ہے اور اسی مقصدکے النے یہ برجہ جاری کر سے اور اسی مقصد کے دین دنیا کے یہ برجہ جاری کرتے ہیں تاکہ بذریعہ اس برجہ کے جہاں تک ہم سے ہوسکے اُن کے دین دنیا کی بھلائی میں کو مشن کریں اور جونقصان ہم میں ہیں گوہم کو نہ دکھائی دیتے ہوں مگر غیر تو میں اُن کو غیر تو برگ کے کہاں کو غیرت کو بخوبی دکھیتی ہیں اُن سے اُن کو مطلع کریں اور جوعمدہ باتیں اُن میں ہیں ترتی کرنے کی اُن کو غیرت

ولاوين-واللهولي التوفيق به

السغى منى وكلا تما مرص الله تعالى - الله مامين سنم امين .

رسم ورواج

جولوگ دس معاشرت اور تهذیب افلاق و شائستگی عادات پر بحث کرتے ہیں اُں کے لئے اسے ماک یا قوم کے کسی ماک ہے۔ ہرایک قوم ایسے ماک یا قوم کے کسی رحم ورواج کو اچھا اور اُسی میں خوش رہتی ہے کیو کہ جن باتوں کی عبشیت ایسے ملک سے رحم ورواج کو بہندگرتی ہے اور اُسی میں خوش رہتی ہے کیو کہ جن باتوں کی عبشیت عادات اور موانست ہوجاتی ہے وہی دل کو عبلی علوم ہوتی ہیں تیک اُل ہم اسی پراکتفا کر ہوتی اِسے عادات اور موانت موجود و اہل سلام سے اِسکا مالت اور اطوار و عادات موجود و اہل سلام سے اِسکا

ملت یرست جمه و راس معتف کا مرف یه قول بی قول بی بلکه حالات اوراطوار و عادات موجوده ابل اسلام مسعی اس کا شرت بھی ہے اور جب اُن سب کو لکھ جا وے تو بجور دونے کے اور کجھ جبارہ نہیں۔ اپنی ٹانگ کھولیے اور آپ بی لاجوں مریثے +منہ 4

اس باب میں مختلف رائیں ہیں۔ ایک عیسائی متعصّب مورخ نے ٹرکی تعیٰ روم کی ریکے بعد اپنے سفز نامر میں نکھا ہے کہ تُرک جب تک مذہب اسلام کو تر چپیوڑ پنگے صدّب نرہر نگے کیو ڈکر مُرَّدِّ اسلام انسان کی تہذیب کا مانع قوی ہے \*

سلطان خبدالوزیزخان سلطان روم کوجو بالفعل بادشاه سے اِس بات کی تحقیقات منظور موئی که درخفیقت ندیب سام مانع تهذیب سبے یا نهیں اور چندعلما ، اورعقلا ، اور وزاد کی کونسل اسلام کونسل مانے تکھیے کوم قرر کی جس کا افسر فوا و باشا کھنا اُس کونسل مے جور پورٹ اکھی کی سے

دروفقروں کا ترجماس مقام پر لکھا جا آہے ،

"اسلام میں وہ سب اپنی باتیں ہیں جوکہ دنیا کی ترتی کو عالم کرنے والی در انسانیت اور تهذیب ادر رحمالی کو کمال کے درجہ پر پہنچا سے والی ہیں گرہم کوابنی بہت سی رسوم دعا دات کو جو ایکلے زمان میں مفید تفضیں گرصال کے زمانہ میں نمایت مفر پکڑی ہیں چھوڑنا چاہئے ''

آب دونوں رایوں میں سے کسی ایک رائے کا بھے کرکرد کھا دنیا مسلمانوں کے اختیار ہیں ج اگروہ لینے علی کاموں سے مثل اور دُنیا کی مہذب تو موں کے لینے تئیں بھی مہذب کرد کھا دینگے تو فوادیا شاکی رائے کی تصدیق کرینگے ورنداز خودائس مہلی رائے کی تصدیق ہوگی ہ

ایک و را نگریزی مورُخ مهندوستان محسلها نول کی موجود و صالت کی نسبت به کههتا ہے۔ که مهندوستان محسلهان دلیل زین اُمنت محمد رصلے الله علیہ وسلم سے ہیں اور قرآن محسلول میں نامیر شال کی نبید سے مال الکاکی کرنے ہیں جھے مصلے میں میں اس میں اس کا میں میں اس میں میں اس میں میں میں ا

اورہندوستان کی نبت رہتی سے مِل ملاکران کا مذہب ایک عجمیب انجموعہ ہوگیا ہے ﴿

ہاری تجویں نواو باٹا کی اے اور اس پچھے انگریزی مورنے کا بیان بالکل درست ہے ہم
مسلانوں ہیں بہت مرائے نصفے بیود یوں کے اور بہت سی باتیں اور خیالات اور اعتقادات
رومن کی تحدالک کے جوایک قدیم عیسائی فرقہ ہے اور جومدت سے عرب میں بھی موجود کفا اور خیاتا
رمیں اور عادتیں مہندو وُں کی مل گئی ہیں اور مزیدے براں بہت می باتیں خود ہماری طبیعتوں اہم کی
غلط فہمیوں نے بہدا کی ہیں جو در حقیقت ندم ب اسلام میں نہیں ہیں اور اسی سبہ کے مسلمانوں
علی خوری کو مذہر ہے اور میں باعث ہے کو غیر تو میں ہماری اِس ہوئت جموعی برخیال کرائس
جموعہ کو مذہر ہب اسلام قرار دیتی ہیں اور اُس کی نسبت نہایت حقارت کی رائے دہتی ہیں جسے کہ
ایک انگریزی موزخ نے مفصلاً فیل رائے کئی ہے ہ

ر عیسائیت اُس بڑی سے بڑی خوش کے جوقا درطلق نے انسان کو دی ہے صف وافق مطابق ہی نہیں ہے ماسلام اُس کو خراج



# بسساخة الزحمل الرحيم

جصناول

مضامي خالاقي وتمذني

- War

| 1       |                                                           |            |                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| معقم    | ام مضمون                                                  | صفحه       | نام مضمون                                               |
| 7-7     | مصرادراس کی تهذیب ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ -                           | IAP        | ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠٠٠                                     |
| M-4     | أنظاميه المسارتعليم                                       | IAM        | آدم کی سرگذشت                                           |
|         | اميرالأمرار خباب منيانيرالدين صاحب بهادر                  | 190"       | خطا نوششر سيراح برمام مولوي سيد مهد تعلي صاحب           |
| וואן    | دربر حلکت ٹونس مال مال مال مال مال                        | 194        | وراخط وشة ساحر بنام موادي سيد مه ديعاصاحب               |
| PI      | حکلیت ایک دان خدا پرست امر وا ما دنیا وار کی              | - 4-1      | عقايرال الم                                             |
| dra     | عام تعلیم بریشیامیں ۔                                     |            | خطازطرن سنياحر بنام مولوى ستدمه دعلي                    |
| פץא     | غيرمفيدتعليم                                              | 41.        | صاحب رنسبت طيور منمنقدا بل كتاب،                        |
| ۳۳۳     | شرک بر                   | 718        | ج تي پينے ہوئے نماز پڙھني ۔ ۔ ۔ ۔                       |
| 1 00    | خديومعترکي محلسرا                                         | 117        | مسئله جبرواختيار                                        |
| grywa.  | مصلحان معاشرت مسلمانان                                    | 444        | مديت زنويرا                                             |
| W. L.   | ترقی علوم ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                   | 774        | تفتير استموات "                                         |
| 444     | علوم جديده                                                | 444        | نميقه رئا كان محد ابا صدمن رجالكم ولكن                  |
| NAT     | مقاصد تهذيب الاخلاق                                       |            | رسول تندوخاتم النبيين                                   |
| 40.4    | مرلقه تعلیم شکامان                                        | 491        | وافع المشان مد مد مد مد                                 |
| MY      | فتتام الوكم البوى وشروع سال ويدبوي                        | r19        | وافع البهتان مين من |
| 000     | نهذب قومول کی بیروی ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ٣٢٢        | سر (جادد برق ب ادركرك دالاكافرسى)                       |
| MAY     | سائل شفقه. ت                                              | 44         | تفسيرسوره جن ٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |
| MAL     | اختتام سال نوم البريجري                                   | 444        | تغيير سوروفيل. يه يه يه يه ا                            |
| 494     | اسلانان اِرقند ا                                          | ròa        | كافرانك زمانه مي گذرب بي                                |
| 014     | علامات قرأت                                               | 441        | اخبار نورانشال مطبوعه ١١- السي المنام                   |
| 277     | مُسلانون كا افلاس مد مد م                                 | 444        | ٠                                                       |
| 200     | اربحات                                                    | 240        | قصص داحاديث تفاسير                                      |
| 344     | خودغُ ضی اور قومی مدر دی                                  | 279        | خطبه میں بادشاد کانام                                   |
| orr     | شروع سال نبوی                                             | ۳۷۲        | شيخ الاسلام                                             |
| 244     | جديد شلطان روم                                            | ٣٤٥        | المك ريمين د. هـ -                                      |
| ا الماد | مُبارك إدعيها مارك إدعيها                                 | ۳۷۲        | مدى آخرزان ـ ـ ـ ـ ـ                                    |
|         | ایک تدبرنسبت روش یک اور اوارت                             |            | A 4-                                                    |
| مهماد   | بخوں کے                                                   |            | حصراتو                                                  |
| DNE     | الزرالافاق كي بندم وفي السوس                              |            | مره ایل وجه                                             |
| 549     | مضمول ختتام الماليجري وشرع المالية بجري                   |            | مضامين قرق                                              |
| 544     | أخرى پرچ تهذب الاخلاق                                     | <b>799</b> | و کرور کا بعنی روم کی محلس کا                           |
|         |                                                           | 6          |                                                         |

فهرت ضامین کتاب ته زیرالخ خلاق جلد دوم - بینی ضامین آخریبل واکٹر ترسیل صفاصاً حربها در کے - نتی - آئی - آئی

| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, |                                    |      |                                   |  |
|------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------|--|
| صفحه                                     | نام ضمون -                         | صفحه | • نام مضمون                       |  |
| 9 ~                                      | 20 22 22 20 00 00                  | 170  | حصراقل                            |  |
| 44                                       | بندوؤل مين ترقى تهذيب د            |      | * **                              |  |
| 4.4                                      | مخالفت به به به مده به به          |      | مضامر انظلاقي وتمدني              |  |
| 1.0                                      | خوشامد نه سه سه سه                 |      | 0, 0, 0,                          |  |
| 1-1                                      | گذاهوازمانه مر                     |      | وساچ                              |  |
| 1-0                                      | بحث ونكرار م م                     | ٥    | ه مه مه مه مه مه                  |  |
| 1-4                                      | اُمبدكي نوشي                       | 4    | رسم ورواج                         |  |
| 111                                      | حُبِّ ایمانی اور حب انسانی         | 12   | لغضت                              |  |
| 151-                                     | سوازيشن يا تهذيب                   | (4   | تکمیل                             |  |
| 110                                      | كانشنى                             | 10   | انسان كے خيالات                   |  |
| 145                                      | اپنی مرد آب                        | 71   |                                   |  |
| (prpm                                    | زماندایک برا اصلاح کرفے والا ہے    | ra   | رم در داج کی یا بندی کے نقصانات ۔ |  |
| 140                                      | ا مِنْدِبُ مُك اور نامِنْدب كورسنك | mm   | آزانی رائے ۔ ۔ ۔ ۔ ا              |  |
| 167                                      | خطول بت                            | 71   | غيروا گم مه مه مه مه              |  |
|                                          | 600 000                            | a ·  | كن كن چيزول مين تهذيب جا سنتے     |  |
|                                          | حضردويم                            | ۵۵   | تربيت اطفال                       |  |
|                                          | مضامین زہبی وعلمی                  | 09   | غلامي                             |  |
|                                          |                                    | 49   | عورترل كے حقوق                    |  |
| 104                                      | نزبب اورعام تعليم                  | 44   | طريقه زندگی سه                    |  |
| 101                                      | دين اور دنيا کار کشته              | 40   | تغليم وتربيت ي ي ي                |  |
| 100                                      | طبقات علوم الدين                   | 44   | كابلى                             |  |
| 104                                      | عباوت ما ما ما ما                  | 44   | طريقة تناول طعام                  |  |
| 140                                      | كُتُب احاديث                       | ۸.   |                                   |  |
| 144                                      | اطادیث غیرمعتد                     | 1    | تعليم د د د د د                   |  |
| 14.                                      | اعتقادی اِ سُر ۔ ۔ ۔ ۔ ا           | 100  | وشيازني                           |  |
| 144                                      | اقدام صريت أ                       | 14   | ايدرۇنا ايد قاي سي                |  |
| 17/                                      | تفلیم مذہبی                        | 10   |                                   |  |
| 2                                        |                                    | -    |                                   |  |

ہاں کتاب توالیس ہی ہے مگراب کہاں۔ پچھ تو بہلے ہی گنتی کے نسخے چھیا کے۔ اوراً ببین برس کی مرت نے اُس کواُور نا پنید کر دیا۔ اگر کمبیل تفاقیہ کمبتی ہوئی ل جی جا۔ مام کوئس کی خربداری اورنفیس طبائع کوئس کی گرانباری متعذر یخریب آدمی من کسک که آب لاینے اور امیر آدمی اُس کی سات جلدوں کی در تی گردانی کاکس طرح متحمل ہو۔ بیس مهولت اِس مقتضى ہوئى ہے كەڭل ولڈا دلين (عهدعتيق) چارحصول ميں شائع كبا جائے-اور ہرحصة كم تیمت حسب زیل اور ترتیب مضامین کے کھاض سے تفصیر حصص بول ہے، ميل حرصته من نواب محس الملك محسن الدوليمولوي سيدهدي على خان صاحب بها منیرنواز جنگ کے مضامین - قیمت تین رسلمے روپیر د ووسه يحضته من عالى جناب أنريبل لمواكث سرستيدا حرفنان صاحب بها كَ-سَى-الْيَس-آئَى كَعُلْ صَامِين-فَيمت تَين (مع) روبيه تغييرك حصته مين نواب اعظم ايرجنك مونوى فقريط على خان صاحب بها کے مضامین-تیمت (عبدر) ویژه روپیر و چو عقع حصنه میں زاب انتصار جنگ مولوی سنتاق حسین بولوان کاف دیری تشمس العلمار مولوی ذکار اللہ مولوی فہری حن بسٹید مخمود وغیرہ صاحبان کے مصامین -قمت (۱۱۱) ادمقعم فاكسافيضل الدين تاج كتب تومي ومالك خبار اثناعت لاجور بازاكيثميك

اس میں دکیا کہ یہ تدبیریں موجودہ صالات سے کھا ظاسے فیرنستی مخبش اور نا کا نی ہیں تو فانح نوم ت اراقبال مندى كازنده منوند و يجسف كے واسطے لندن تك كاسفراختياركيا-أس كے حالا المرت سے دیجھا۔اس کی ترقی کے اسباب کوجانجا۔ پیران سب اسباب کاموا زنراینی قوم المات سے کیا۔ اور اس تمام سفر کانتیجہ یہ نکالاکہ جو قوم دوسری قوم کے مانخت وارتى كرناجا ہے عنت اورارام سے زندگی سرر سے تی خواتشمن وہو و قور سے سامنے اولوالعزمی کا پھر پرا بلندر ناآس کے منظر ہو۔ كولازم ہے كرفائح قوم كى زبان اور آن علوم كوسيكھے جو دنيامين فيد رجاراً در اورای قومی دارانعلوم قامی استجواس طرورت اب اس بزرگوار من مهندوستان می واپس اگرچا یا که جو تجارب عظیمه اس ملیم چواز \_\_ ع عال كيناي قوم كوأن سے أگاه كرے. مكر قوم كود كيماكر قومي سلطنت كا سايراً خرجانے ملوم دننون کی خصیل جیور منطخہ سے اُس پراد بار جھا گیا ہے ۔خوا بخفلت میں ٹری آئیڈ ر ہے۔ نہ بر بری میکارے اُس کی انتھ کھلتی ہے۔ اور نہ معمول جھنجور سے کووٹ برلتی ہے۔ تب أيك شيرين كلام - بلنداً واز- أن تحفك طبيعة كوائس مُتِتعين كميا-اس كي سرطي اوازمي عضب ى طاقت كلتى كەجىرەل بىر گئى جادوك طرح اثر كرگئى جىس تھىرىنى نجى تقناطىس كا كام كرد كھايا -موتول كوجگاديا مستون كوېومنشيار كرديا مرده تنون مي*ن دوج گيونك دى - زند*ه ولول كو رُوح القدس كالزعطاكيا- وه شيري كلام كون بقا؟ مقدّس نهذيب الاضلاق-جن کی اثباءت کا انتظام در پیش ہے + آ کا اِله وہی تهذیب الاضلاف ہے:-جس مع ملها ون كي حشن معاشرت كا شراع الما جس من الماميول كے اصلاح تدن كا ركوال لين وحراليا ، جس من ياك مزيت رم ورواج من ويهم باطلكو و وركرويا به جس منے دنیا کو بتا دیا کہ تیا اسلام ہوئے گی دنی و دنیا دی ترقبیار ہے کر بیر وجو واَلا<del>رہ ہ</del>ے ہ ن سے غیر نیم والوں می ایت کر ہے کا عرم می وہ مزموب سے جوانسانی ظطرت کے مام وخاص برطا مررو باكرمصلحان بني أوج ميس يعيس كرنويت ونباك of the total of the party of the order

جِس زار میں *بیرگتاب تصنیف ہوئی اسلامی سلطنت کا آنتاب ترقی کے نس*ف النهار پڑیک ر بائتنا و يحمر كفر علم فيضل كاچر جائتفا - رعاما اُس كوتر تَنْ مدارج كا ذر تعييم بتى يتى بين سلط نت كَى زب زينت كالعث تصوركت تق - أذر لؤاؤر من الوغلى سنا ادرابور تجان بيرون إس كيم م مصرول میں د وایسے باکمال ہوگزرے ہیں جن کا نام آینے یا اورا فرانینہ کی ہلا می قوموں میں عموماً اور الركي تنذب إفة ككوم يخصوماً نهايت عزت اور توقير ك سائق لياجا تا ب. يوه زانم تھا کہ فاتھ اور فتوح توم کی زبّان۔ شرّت معا شرت۔ علوم وفنون برونت وصنعت میں سنّی م كى مغاثرت ندىخفى -انس ولسط حكيم مذكور ف اسلم كوكا في مجها كه وه ابنى كنا ب مير صرف نفس ناطقه كى صفات سے بحث كرے اورائس كے فضائل اور ر ذائل نے بيان سے اس كو كمل کیے کیکن اگزا توعلی ہارے زمانہ میں ہوتا اور دیکھنا کہ فاستح اور مفتوح نوم کی زمان میں ختلاف رونوں توموں کے تندن اور معاشرت کا طرلتی عُدا۔ ایک توم کے علوم وفنون ووسری قوم کے علوم وفنون کے مقابلہ میں مثل تقویم بار بیز۔ حرفت اوصنعت کا بیرهال کر پہلفات کی چنز مل نو بحائے خور میں قاقو۔ فلٹی ملکہ سونی و دھاکہ تک جو ہما بسے روز فرہ کے استعمال کی چیزیں بىي بم *أس مايت غير قومو ل تسمير محتاج - تو كيا*إن حالات بريه ممكن ن*ذه ك*رود ملاؤينه مايين خكوره بالا نے ایسے مضامین مج نزا جوقوم کو تاریخ جہالت کے تنگ گیٹھ سے نکلنے اور ترق کے نورانی میدان میں قدم رکھنے کا ذریعہ ہوتے ،



عُرِّى بان كُونِ ان كُول كا وجد الله الشي تبول عال كما تقا كرخوا جد تصير صية تخص في ج است باندكايك المورعالم اومتهور فاعنى شاج بستان كم عالم اميرنا صراكدي عبدارجم كم ياس فياط كتاب وظائن أحرى مرتب كي توفي إعلاق ميم متعلق حرف إسى كتاب مي المركي مدركاب كالقنيف كري كرورت والمواج



PK 21-1 ALT34 Ann = ( K ) ( 5/1 Y ) Sy = (

PK 2199 A4T34 Ahmad Khan, (Sir) Syed Tahzīb al-akhlāq

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

